

وَيَا اَنْكُمْنُ النَّيْمِ وَلَيْجَالُ وَلَيْكُونَ الْمُؤَمِّلُونَا مِنْكَالُمُ فَالْمُعَالَّمُ الْمُؤَمِّلُ وَلَيْكُونُ الْمُؤَمِّلُ وَلَيْكُونُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَالِيلُولِ اللَّهُ الللَّالِيلَاللَّالِيلَالِلْمُ اللَّهُ اللَّالِيلِيلَالِيلِيلَّالِيلِ

مر الم المحرف المراجع

(جلدُشم

معلى سكيت بيرآ إدليف آباد ين فبره CT

النوق عند)

(مُتَرْجِنَ مولانامُحُست ظفراقبال

وريث بمر: ۱۸۲۵۸ تا مديث نمبر: ۲۰۰۰۰

اِقرأَ سَنَتْرَعْزَ فِي سَتَتْرِيفِ الدُو بَاللَّهُ لَا هَوِدَ مُون: 37224228-3735743





نام كتاب: مُنارِقًا الحَرِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

استدعا 🗨

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت' طباعت' تھی اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری تقاضے ہے آگر کوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاء اللہ از الدکیا جائے گا۔ نشائد ہی کے لیے ہم بے حدشکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)







#### لمستكرالكوفيين

| 11       | خضرت مفوان بن عسال مرادي ذكاشة كي حديثين |
|----------|------------------------------------------|
| 1        | حفرت كعب أن مجر والتأثير كالمديثين       |
| 72       | عفرت مغيره بن شعبه رفافي كي حديثيل       |
| 41       | حضرت عدى بن حاتم طائي را النفر كي حديثين |
| ۷ م      | حضرت معن بن يزيد ملمي والفيدكي حديث      |
| ح<br>م   | حضرت محمد بن حاطب بنافظ كي حديثين        |
| ۷۵       | ايك صحافي دلافظ كي روايت                 |
| 40       | ا كي صحافي طَافِظ كي روايت               |
| 44       | حفرت سلمه بن نقيم مُعَالِّةً كي حديث     |
| ۷۲       | حضرت عامر بن شهر خاتف كي حديثين          |
| 44       | بوسليم كالكي صحافي رفائظ كى روايت        |
|          | حفرت ابوجبيره بن ضحاك خاتفة كي حديث      |
| 66       | ايك صحابي طافيظ كي روايت                 |
| ۷٨.      | بخا شجع كے ايك صحابي ذلات كا كى روايت    |
| ۷۸       | حفرت اغرمز في خالفا كي حديثين            |
| 49       | ايك صحافي طافظ كي روايت                  |
| <u> </u> | ايك مها جر صحافي وثالثة كى روايت         |
| _ ·      | حفرت عرفجه طالقة كي حديث                 |

|              | هي مُنالها مَذِن شِل مِينِهِ مَرَّم اللهِ هي مَن الله المَذِن شِل مِينِهِ مَرِّم اللهِ هي مِن الله المُدِن شِل م |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٠           | حضرت عماره بن رویبه دلانیو کی حدیثیں                                                                             |
| Δí           | حفرت عروه بن مفرس طائی طائفا کی حدیثیں                                                                           |
| ۸ť           | حفرت الوحازم والنفؤ كي حديث                                                                                      |
| ۸r           | حضرت صفوان زهری رهافظ کی حدیثیں                                                                                  |
| ۸۳           | حضرت سلیمان بن صرو دلالتهٔ کی حدیثیں                                                                             |
| A۳           | حضرت سليمان بن صرد طافئوًا ورخالد بن عرفطه رفافؤ كي اجماعي حديثين                                                |
| ۸۵           | حضرت عمار بن ياسر خلاشهٔ كي مرويات                                                                               |
| 91           | حضرت عبدالله بن ثابت رفائنًا كي حديث                                                                             |
| 90           | حفرت عياض بن حمار رفافنه كي حديثين                                                                               |
| 92           | حضرت حنظله كاتب اسيدي دفافظ كي حديث                                                                              |
| 41           | حضرت نعمان بن بشير طلفنه كي مرويات                                                                               |
| 1921         | حفرت اسامه بن شريك طافئ كي حديثين                                                                                |
| المما        | حضرت عمروبن حارث بن مصطلق طالفنا كي حديثين                                                                       |
| 11-1-        | حضرت حارث بن ضرار خزاعی دالفند کی حدیث                                                                           |
| ira          | حضرت جراح اورابوسنان اتجعي نظفنا کي حديثين                                                                       |
| 112          | حفرت قيس بن الې غرزه را الليخا كى حديث                                                                           |
| IFA          | حفرت براء بن عازب دالثن كي مرويات                                                                                |
| rir          | حضرت ابوالسنابل بن يعلك ولاتفاكى حديثين                                                                          |
| ۲۱۳          | حضرت عبدالله بن عدي بن حمراء زهري رفائظ كي حديثين                                                                |
| <b>FI</b> (* | حضرت ابوثو وقبمي فخاشؤ کي حديث                                                                                   |
| HIC          | حضرت حرمله عنبری دلافته کی حدیث                                                                                  |
| 710          | حضرت عبيط بن شريط فالله كي حديثين                                                                                |
| FIY          | حضرت ابوكابل ثانين كي حديث                                                                                       |
|              | حضرت حارثه بن وجب طافظ كي حديثين                                                                                 |
| MA           | حضرت عمر وبن حريث بدائنية كي حديثين                                                                              |

| 3           | فهرست                                   |                                         |                                         | مُناهُ احْدُرُ عِنْهِلِ مُسَادِمَ مَتَرْجُم                 |               |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 119         | -                                       |                                         |                                         | ن سعيد بن حريث رالفنا كي حدير                               |               |
| <b>**</b> * |                                         |                                         | 4 /                                     | ن عبدالله بن بزیدانصاری طالله                               |               |
| rr•         |                                         | . :                                     |                                         | ن الوجيفه طالفهٔ كي حديثين                                  | حفرت          |
| 774         |                                         |                                         |                                         | عبدالرحمن بن يعمر ولانتؤ كي                                 | مطرت          |
| ۲۲۸         |                                         |                                         |                                         | ن عطيه قرظی ڈلائنڈ کی حدیث                                  | حفرت          |
| ۲۲۸         |                                         |                                         |                                         | ک کے ایک صحافی ڈاٹٹٹو کی روایہ                              | بنوثقيه       |
| 444         | ****                                    |                                         | *************************************** | فصحر بن عيله رفائفة كي حديث                                 | حضرت          |
| rrq         |                                         |                                         |                                         | نه ابوامیه فزاری دفافظ کی حدی <u>ث</u>                      |               |
| 770         | ник ( 6 г јо голо на така па така п     |                                         | ,                                       | يعبدالله بن عليم طافقذ كي حديمة                             | حفرت          |
| rpri        |                                         |                                         |                                         | نەطارق بن سويد <sup>جايف</sup> نۇ كى حدىر                   |               |
| ***         | *************************************** |                                         |                                         | ئەخداش ابوسلامە رىڭىنۇ كى حد <sup>ىيا</sup>                 |               |
| ppp         |                                         |                                         |                                         | ن ضرارین از ور ڈائٹزا کی حدیث<br>سر                         |               |
| rmr         | *************************************** |                                         |                                         | ن دهيد کلبي طالفنه کي حديث                                  |               |
| ۳۳۳         | *******************                     |                                         | ************************************    | عالې فاتنو کی حدیث                                          |               |
| rmr         |                                         |                                         |                                         | ن جندب طالفن کی حدیثیں<br>قسست                              |               |
| 789         | N .                                     | ********************                    |                                         | ن سلمه بن قبس را تأثنهٔ کی حدیث<br>مدارند مینورک شده        |               |
| <b>11</b> 4 |                                         |                                         |                                         | نا بِي طَالِقُونُو كَى حديثين<br>الماتة من شام المانون      |               |
| rrr         |                                         |                                         |                                         | نەطارق بن شہاب ناپنیؤ کی حد<br>مدرداللہ                     |               |
| <b></b>     | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         | الله ع                                  | کانی تفاتظ فی روایت<br>مراک نام مان مسال                    | ایک ح<br>بران |
| rro         |                                         | *************************************** | تناقذ في روايت                          | سول رے والے ایک محابی<br>د وائل بن ججر ڈاٹٹو کی مرویات      |               |
| PPQ         | ****************                        |                                         |                                         |                                                             |               |
| 104<br>147  |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  |                                         | •                                                           |               |
| rar         |                                         |                                         |                                         | •                                                           |               |
|             |                                         |                                         |                                         | ے سب بن طرح، ہرن دی ہو ہے۔<br>نیخر یم بن فاتک ڈاٹٹو کی حدیث |               |

| <b>6</b> 3    | فهرست                                                        |                                         | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | منالهم اخرون بل مينية مترقم                      |       |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 740           |                                                              | **************                          |                                        | فطبه بن ما لك طافظ كي حديد                       | معزب  |
| 740           | ************                                                 |                                         | ······································ | ہ وائل کے ایک آ دمی کی روابیة                    | بكربن |
| 777           |                                                              |                                         |                                        | ى ضرار بن از در دلالنو كى حديث                   | حضرت  |
| <b>۲</b> ۲۲   | ******************                                           | ••••••                                  | يث                                     | وعبدالله بن زمعه وظافظ كي حد ب                   | معزر  |
| <b>74</b> Z   | ***************************************                      | •••••••                                 |                                        |                                                  |       |
| 190           | *****                                                        | *****************************           | يثين                                   | ن صبيب بن سنان طافظ كي حد                        |       |
| pro l         | *****************                                            | *************************               |                                        | ن ناجير خزاعي طائفا کي حديث                      |       |
| <b>1</b> 01   | ******************                                           | •••••••••••                             |                                        | ن فرای ن <sup>الانو</sup> کی حدیث                |       |
| P*+ P         | **********                                                   | *******************************         |                                        | يه الوموي غافق خافق کي حديث                      |       |
| <b>4.</b> b   |                                                              | *******************                     |                                        | فابوالعشر اءدارمی کی ایج واا                     |       |
| pro pr        |                                                              |                                         |                                        | ت عبدالله بن الي حبيبه طافظ كى                   |       |
| ho la         | ***************************************                      | *************************************** | ئ <i>ى</i> ڭ                           | ت عبدالرحمٰن بن يعمر طالفؤ كى ص<br>              |       |
| **• (*        | . eta                                                        |                                         | ******************                     | ت بشر بن محيم الأنفؤ كي حديثين .                 |       |
| r•0           | ,                                                            | ••••••                                  |                                        | ئەخالىدىدوانى دىنانىۋىكى جەرىپ<br>چىرىسى         |       |
| 704           | / R + <b>3 0 1</b> + 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | E F G E E E E E E E E E E E E E E E E E |                                        | ت عامر بن مسعود محی خاتفهٔ کی حا<br>-            |       |
| 4             |                                                              |                                         |                                        | تەكىيان رقانىۋۇ كى <i>حدى</i> ث                  |       |
| ~4.           |                                                              | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                        | ره بن معبد طالفهٔ کی حدیث                        |       |
| -46           |                                                              |                                         |                                        | ت نصلہ بن عمر و دلافیز کی حدیث<br>معم            |       |
| <b>*</b> •A   |                                                              | ••••••                                  |                                        | تەمىيە بىن تىشى خالىنۇ كى ھەرىپ<br>سامىيە بىرىسى | /     |
| ~∧            |                                                              |                                         |                                        | ت عبدالله بن رسعه سلمی دلافتو کر<br>عملہ کا سا   |       |
| • 9           | *************                                                | *******************************         |                                        | ت فرات بن حیان جل فاتط کی                        | حفره  |
| <b>*• q</b>   |                                                              | *************************               |                                        |                                                  |       |
| 10            |                                                              |                                         |                                        | I                                                |       |
| "  <br>:      |                                                              | *************************************** |                                        |                                                  |       |
| *1 <b>1</b> * |                                                              |                                         | نَاتِينَ كَي حديثين                    | ت نافع بن عتبه بن الي وقاص ا                     | حفرا  |
|               |                                                              |                                         |                                        |                                                  |       |

|            | هي مُناهُ الْهُ اللهُ ال |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| سراس       | حضرت مجن بن ادرع بناتط کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>110</b> | حضرت مجحن طلفي كي ايك اور حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 710        | حضرت ضمر ه بن نتلبه والفناكي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ۳۱۲        | حضرت ضرار بن از ور رفائنهٔ گی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| <b>714</b> | حضرت جعده دلانتيا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| ٣12        | حضرت علاء بن حضر مي رخالفنُه کې حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| <u>کام</u> | حضرت سلمه بن قيس التبجعي والفيظ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| MIA        | حضرت رفاعه بن رافع زرقی طانشوکی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| rti        | حضرت رافع بن رفاعه ظافتو کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|            | حضرت عرفجه بن شرق ناتفه كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ٣٢٢        | حضرت عويمر بن اشتر تلافئة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 |
| ۳۳۳        | قریظہ کے دو میٹول کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| mpp        | حضرت حصين بن محصن والنفيز كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ٣٢٣        | قضرت ربیعه بن عباود یکی دانشو کی حدیثین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| rro        | تضرت عرفجه بن اسعد رُقَاتُونَ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| rra        | تضرت عبدالله بن سعد رفائدً كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| ٢٢٦        | تضرت عبيدالله بن اسلم طالفتا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ٣٢٩        | مضرت ماعز بنالفنا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 272        | تضرت احمر بن جزء د خالفه کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|            | تضرت عثبان بن ما لک انصاری بناتن کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 712        | مفرت سنان بن سند دفائلة كي عديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|            | تضرت عبدالله بن ما لک اوی بنافیز کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|            | تفزت حارث بن ما لک بن برصاء دلافتهٔ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|            | تفرت اوس بن حذيف رفي الله الله كل حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| mm.        | نظرت بياضي رخافظ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |

|               | ı                                                                    |                                         |                                                       |                    | 7                                      | 0                 |           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>3</b>      | فپرست                                                                |                                         | ^ <b>%</b>                                            |                    | ا<br>عران بل ميند مة<br>عران بل ميناند | مُنالِمُهُ        |           |
| ۲۳۱           | ******************                                                   |                                         |                                                       |                    | ر<br>نگاننگهٔ کی حدیث                  |                   |           |
| اساسا         | ************                                                         |                                         |                                                       |                    | ) والثنية<br>كالنفية كي حديد           |                   |           |
| البابيا       | *************************                                            | *****************                       | ••••••                                                | کی حدیثیں          | ي حارث دلانغنا                         | بت ما لک بر       | حطر       |
| ٣٣٢           | ************                                                         |                                         |                                                       | ريث                | لك رظافظة كى ح                         | ت الى بن ما       | حعزر      |
| mmm           | *****************                                                    | ************************                |                                                       | ؛ کی حدیث          | عروقشيري رفاقة                         | بت ما لک بن       | حفر       |
| نبوشوشو       | *****************                                                    | *****                                   |                                                       | ريث                | بری دلانفهٔ کی حا                      | بت خشخاش ع        | حضر       |
|               | n * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                              | *************************************** | ••••••                                                | عديثين             | جشمی خالفند کی د                       | بت ابوو <i>جب</i> | حفر       |
| ساساس         | # 7 # 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1                          | ************                            | •••••                                                 | بث                 | نه خالفنا کی حدید                      | بت مها جرقنف      | حضر       |
| rro           | ^^***                                                                | *************************************** | ************                                          | نگافظ کی حدیثیں    | فاتك اسدى                              | بت خريم بن        | حضر       |
| mm2           | перилопочения на кака на попел                                       | ************                            | **********                                            | الايث              | ين زيد دلانفهٔ کي                      | رت الوسعيد،       | حفز       |
| ٣٣٧           | ***************************************                              |                                         | ******                                                | ************       | ن کی حدیث                              | الِيَّا كِمُوَدُا | نى        |
| ٣٣٨           | ***************                                                      | ••••••                                  | ••••••                                                | بدهديش             | نب رخالفنا کی بقه                      | رت خظله كا:       | حفز       |
| ٩٣٩           | ***************************************                              |                                         | ) کی حدیثیں                                           | ا کے ایک اور صحالج | ا ماً لك إلى المنافظة ما م             | رت انس بن         | حفز       |
| ۳ <b>۲۰</b> ۰ | 4 - 4, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 - 4 - 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 | 147043.1                                |                                                       |                    | ن الي رسيعه طالة                       |                   |           |
| ۱۳/۳ ·        | ***************************************                              | **********                              | E B B B B'P O D D D B + + + + + + + + + + + + + + + + |                    | ب رفحافظهٔ کی حدید                     | رت ابوعقر س       | حفز       |
| الماس         | ***************                                                      | ***********                             | ••••••                                                | پاحدیث             | عبيدالله وللفئة كح                     | رت عمر و بن       | حفة       |
| المالي        |                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                                       |                    | ئ فساءه رئي ننځ ک                      |                   |           |
| ~~~           |                                                                      | t                                       |                                                       |                    |                                        |                   |           |
| -لمالم        |                                                                      | •••••••                                 |                                                       |                    | للمدصنا بحي طالفؤؤ                     |                   |           |
| 74            |                                                                      | ***********************                 |                                                       |                    | ففاری ڈائٹنڈ کی                        |                   |           |
| 4             |                                                                      | *******************                     |                                                       |                    | بن قرط التعقفة كح                      |                   |           |
|               |                                                                      | **********************                  |                                                       |                    | بن جحش زلانفؤ                          |                   |           |
| 00            | ***************************************                              |                                         | ************                                          | ئۇ كى حدىثىن       |                                        |                   |           |
| or<br>/       |                                                                      | )<br>                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •               | عدیثیں             | احمسی طالفنڈ کی م<br>س                 | رت صنابحی         | <b>'2</b> |
| 31            |                                                                      | *************************************** | :<br>•••••••                                          | مريثين             | خضير خالفيا كي                         | د بنداسيد پر      | 2         |

|              |                                         | منالم أخراضبل بيهدمترجم                                                     |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ra           |                                         | ے ر<br>حضرت سوید بن قیس ڈاٹٹؤ کی حدیثیر                                     |
| 50           |                                         | رك ويدين<br>حضرت جابرامسي الثانيظ كى حديثين.                                |
| ra           |                                         | حضرت عبدالله بن الي او في ولا تلكي على                                      |
| r2           | •                                       | حفرت جررين عبدالله ظائفا كي مرور                                            |
| <b>1~9</b> / | ·                                       | عشرت برین مبراند ناموس رم<br>حضرت زیدین ارقم نگانهٔ کی مرویات               |
| مالم         |                                         | حضرت رید بن از مناطق کا مروبات<br>حضرت نعمان بن بشیر دلاتند کی بقیه م       |
| rra          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 44                                                                          |
| واس          |                                         | حضرت عروه بن الي الجعد بارقی ڈگائفہ<br>مصرت عروه بن اللہ الجعد بارقی ڈگائفہ |
| \r\\\_\\\    |                                         | حضرت عدى بن حاتم رفائليا كى بقيهم                                           |
| الملحة       |                                         | حضرت عبدالله بن افي او في دلافي كل                                          |
| ٣۵٠          | **************************************  | حضرت ابوقماده انصاری دلانتهٔ کی حد                                          |
| rai          | ************************************    | حضرت عطيه قرظى الثانثة كي حديث                                              |
| rar          |                                         | حفرت عقبه بن حارث رُكَاتُهُ كَلَ مر                                         |
|              |                                         | حضرت ابوجيح سلمي ولاتفؤ كي حديث                                             |
| ror          | ÷                                       | حضرت صحر غامدي ولأفؤؤ كي بقيه صد                                            |
| rar          |                                         | حفرت سفيان تقفى وكافئة كي حديث                                              |
| rom          | **: *********************************** | حضرت عمرو بن عبسه والفئه كي مروبا                                           |
| WAL          | *************************************** | حفرت محربن في طافظ كي حديث                                                  |
| whe          |                                         | حفرت يزيد بن ثابت الأفؤك                                                    |
| M40          |                                         | حضرت شريد بن سويد تقفى التأثؤ كم                                            |
| 121          |                                         | حفرت مجيّع بن جارية انصاري وال                                              |
| 121          |                                         | حضرت صحر عامدي دفاتنا كي حديثير                                             |
| 121          |                                         | حضرت ابوموی اشعری زانفذ کی                                                  |

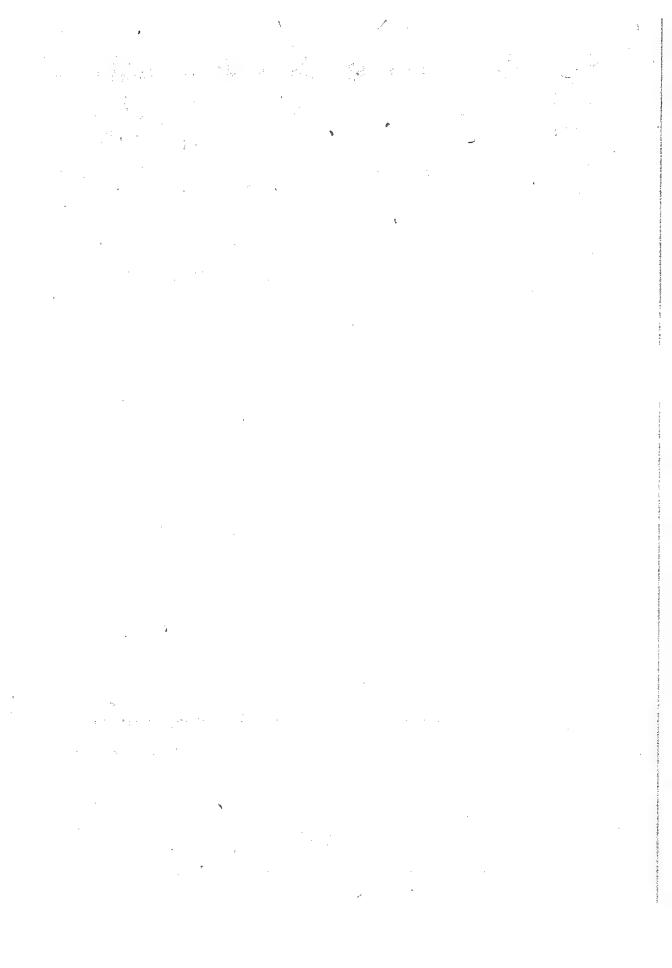

# مسند الكوفييين كوفي صحابه كرام الشَّالِيَّةُ فِي كَلَّمُ ويات

#### اوّل مسند الكوفيين

# حَديثُ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ المُرَادِيِّ ثَالَثَوُ حضرت صفوان بن عسال مرادي ثالثُوُ کي حديثيں

( ١٨٦٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهُدَلَةَ عَنْ ذِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ غَدَوْتُ عَلَى صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ آسُالُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ ابْتِعَاءَ الْمِلْمِ قَالَ آلَا صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ آسُالُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ ابْتِعَاءَ الْمِلْمِ قَالَ آلَا أَلَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضًا بِمَا يَطُلُبُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ١٨٢٦١، ١٨٢٦، ١٨٢٦٥].

(۱۸۲۵۸) زربن حیش میشد کتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت مفوان بن عسال شائد کے پاس سے علی الحقین کا تھم پوچھنے کے لئے حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا حصول علم کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں ، انہوں نے فرمایا کیا ہیں تہہیں خوشخری نہ سناؤں؟ جناب رسول الله مَا الله کا الله کے فرشتے طالب علم کے لئے '' طلب علم پرخوشی ظامر کرتے ہوئے'' اینے پر بچھا ویتے ہیں ، پھر پوری حدیث ذکر کی ۔

( ١٨٢٥٩ ) خَلَّقَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّقَنَا هَمَّامٌ حَلَّقَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ حَلَّقِنِي زِرُّ بُنُ حُيَّشِ قَالَ وَفَدُتُ فِي خِلَافَةِ عُنْمَانَ بُنِ عَفَّانَ وَإِنَّمَا حَمَلِنِي عَلَى الْوِفَادَةِ لُقِيُّ أَبِيٌّ بُنِ كُعْبٍ وَأَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَّالٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَةَ ' عَشْهَةً غَذُهُ وَ

(۱۸۲۵۹) زربن حبیش مینید کتے بین کدیس حضرت عثمان غی دائی کا گئی کے دور خلافت میں مدیند منورہ حاضر ہوا، سفر کا مقصد حضرت ابی بن کعب دائی ہوگئی ہوگئی، میری ملاقات حضرت صفوان بن عسال دائی ہوگئی، میں نے

ان سے بوچھا کہ کیا آپ نے نبی طالیہ کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی طالیہ کے ساتھ بارہ غزوات میں بھی حصد لباہے۔

( ١٨٢٦ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّتُنَا سُفُيَانُ عَنْ عَاصِمْ عَنْ زِرِّ بَنِ حُبَيْشٍ قَالَ آتَيْتُ صَفُوانَ بَنَ عَسَالٍ الْمُرَادِيَّ فَسَالُتُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كُنَّا نَكُونُ مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمُونَا أَنْ لَا نَنْزِعَ فَسَالُتُهُ عَنْ الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كُنَّا نَكُونُ مِنْ عَائِطٍ وَبُولٍ وَنَوْمٍ [صححه ابن حزيمة: (١٩٣ و ١٩٣)، وابن حيان خِفَافَنَا ثَلَاثَة أَيَّامٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبُولٍ وَنَوْمٍ [صححه ابن حزيمة: (١٩٣ و ١٩٣١)، وابن حيان (ابن ماحة: (١٣٠١ و ١٣١٩ و ١٣٢٠ و ١٣٢١) وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني. حسن (ابن ماحة: (٤٧٨ الترمذي: ٩٦ و ٣٥٣٥ و ٣٥٣٦، النسائي: ٨٣/١ و ٩٨٩)، قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن] راجع: ١٨٢٨م

(۱۸۲۷) زربن حیش میشد کتے بین کہ میں حضرت صفوان ڈاٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے موزوں پرسے کرنے کا تھم لوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی علیقا کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے تو آپ تا اللّی ہم ان میں اس کے اتار نے کا حکم میں تھا۔ مداتاریں ، اللّا یہ کہ کی وجنا بت لاحق ہوجائے ، لیکن پیشاب ، پانخانے اور نیند کی حالت میں اس کے اتار نے کا حکم میں تھا۔ مداتاری ، اللّا یہ کہ کی وجنا بت لاحق ہو میں اس کے اتار نے کا حکم میں تھا۔ (۱۸۲۱) وَ جَاءَ أَعُو اَبِی جَمُورِی الصّورتِ فَقَالَ یَا مُحَمّدُ الرَّجُلُ یُحِبُ الْقُومَ وَلَمّا یَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَتِ [صححہ ابن حبان (۲۲ و ۲۳۲۱). قال الألبانی: حسن الترمذی ۲۳۸۷ و ۳۵۳۵ و ۲۳۸۷).

(۱۸۲۷) اورایک بلندآ واز والا دیهاتی آیا اور کینج لگا ہے محمد اِنتَّا اِنتِیْجَاء اگرایک آ دی کسی قوم سے محبت کرتا ہولیکن ان میں شامل نہ ہوتو کیا تھم ہے؟ نبی ملیٹانے فرمایا انسان (قیامت کے دن) ای کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

(۱۸۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَاهُ يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ قَالَ يَزِيدُ الْمُرَادِيِّ قَالَ قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى نَسْالَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ يَزِيدُ إِلَى هَذَا النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى نَسْالَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا ثَعْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تُقُلُ لَهُ نَبِي فَإِنّهُ إِنْ سَمِعَكَ لَصَارَتُ لَهُ أَرْبَعَهُ أَعْيُنٍ فَسَألَاهُ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تُشُوكُوا بِاللّهِ شَيْئًا وَلَا تَشُوقُوا وَلَا تَوْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا النّهُ مَنْ اللّهِ عَيْنًا وَلا تَشْعَلُوا وَلا تَقْتُلُوا النّهَ مَنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ إِلّا مَعْمَلُوا النّهُ مَلْوا الرّبَا وَلا تَشْعَلُوا البّيْ مِنْ اللّهُ عَلْهُ وَلَا تَقْتُلُوا الرّبَا وَلا تَمْشُوا بَبِرِيءٍ إِلَى ذِى سُلْطَان لِيقْتُلُوا النّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا الرّبَا وَلا تَمْشُوا بَبِرِيءٍ إِلَى ذِى سُلْطَان لِيقَتُلُهُ وَلَا تَقُولُوا مُحْصَنَةً أَوْ قَالَ عَلْهُ وَا مِنْ الرَّحْفِي شُعْبُهُ الشَّاكُ وَأَنْتُمْ يَا يَهُودُ عَلَيْكُمْ خَاصَةً أَنْ لا تَعْتَدُوا قَالَ يَزِيدُ تَعْدُوا فَى السَّنِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا الْ يَوْعِلُوا أَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ الْ يَوْعِدُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

صحيح. قال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ٥ ، ٣٧، الترمذي: ٢٧٣٣ و ٤ ٢٣٤)]. [انظر: ٢٧٢٢].

(۱۸۲۷) حفرت صفوان والنفظ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤااس نبی کے پاس چل کر اس آیت کے متعلق ان سے بو چھتے ہیں کہ 'نہم نے موی کونو واضح نشانیاں دی تھیں' اس نے کہا کہ انہیں نبی مت کہو، کیونکہ اگر انہوں نے یہ بات من کی تو ان کی چار آئی تھیں ہوجا کیں گی ، بہر حال! انہوں نے نبی طیاست اس آیت کے متعلق دریافت کیا تو نف کیا تو ان کی چار آئی تعلق دریافت کیا تو کہ ملے کی طیاست اس کی تفصیل بتاتے ہوئے فر مایا اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک مت تھہراؤ، چوری مت کرو، زیامت کرو، کسی ایسے شخص کوناحق قل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو، جادومت کرو، سودمت کھاؤ، کسی بے گناہ کو کسی طاقتور کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اسے قل کردے کسی پاکدامن پر بدکاری کی تہمت نہ لگاؤ (یا پیفر مایا کہ میدانِ جنگ سے راوفر ارافتیار نہ کرد) اور اسے یہود یو! تہمیں خصوصیت کے ساتھ تھم ہے کہ ہفتہ کے دن کے معاطم میں حدسے تجاوز نہ کرو۔

ين كران دونوس نے ني عليه كرست مبارك جو معاور پاؤل كو جواب ديا، اور كہنے لگے كہ ہم آپ كے ني ہونے ك گوائى دية بين، ني عليه نے فرمايا چرتم ميرى پيروى كيول نيس كرتے؟ انہوں نے جواب ديا كه حضرت واؤد عليه ان يدوعاء فرمائى تھى كہ بميشدان كى اولا دهيں ني آتے رہيں، ہميں انديشہ كا گرہم نے اسلام قبول كرليا تو يمبودى ہميں قبل كرديں كے۔ ( ١٨٢٦٢) حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّفَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِم بْنِ آبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبيش قالَ أَتَيْتُ صَفُوانَ بْنَ عَسَالٍ الْمُوادِي فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ فَقُلْتُ جِنْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَسَالٍ الْمُوادِي فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ فَقُلْتُ جِنْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَسَالٍ الْمُوادِي فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ فَقُلْتُ جِنْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَسَالٍ الْمُوادِي فَقَالُ مَا مِنْ خَارِجٍ يَخُورُجُ مِنْ بَيْتٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْزِحَتَهَا رِضًا بِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ خَارِجٍ يَخُورُجُ مِنْ بَيْتٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْزِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصُمْنَعُ [صححه ابن حبان (۱۳۱۹)، وابن حزيمة (۱۹۲۱) وقال الترمذى: حسن صحيح قال الألبانى: حسن (ابن ماجة ۲۲۲)، والترمذى: ٣٥٥٥ و٣٥٥ النسائى: ١٩٨١). [راجع: ١٨٥٨].

(۱۸۲۷۳) زرین جیش بینید کتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت صفوان بن عسال اٹاٹوڈ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بوچھا کیے آنا ہوا؟ میں نے کہا حصول علم کے سلسلے میں حاضر ہوا ہول ،انہوں نے فر مایا جناب رسول اللّٰہ فَالْفِیْمُ کو بیدارشا دفر ماتے ہوئے ساہے کہ اللہ کے فرشتے طالب علم کے لئے ' طلب علم پرخوشی ظاہر کرتے ہوئے''اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔

( ١٨٢٦٤) قَالَ جِنْتُ ٱسْأَلُكَ عَنْ الْمَسْحِ بِالْخُفَيْنِ قَالَ نَعَمُ لَقَدْ كُنْتُ فِى الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ فَلَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُرٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرُنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمُنَا وَلَا نَخْلَعُهُمَا عَلَى طُهُرٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرُنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمُنَا وَلَا نَخْلَعُهُمًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ [راجع: ١٨٢٥٨].

(۱۸۲۹۳) زربن جیش میشد کمتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ سے معلی اخفین کے متعلق پوچھنے کے لئے آیا ہوں، انہوں نے فرمایا اچھا، میں اس نشکر میں تھا جے نی تالیا نے بھیجا تھا، نبی تالیا نے جمیں ریکم دیا تھا کہ اگر ہم نے طہارت کی حالت میں موزے پہنے ہوں اور ہم مسافر ہوں تو تین دن تک اور اگر مقیم ہوں تو ایک دن رات تک ان پرمسے کر سکتے ہیں، الآپ کہ کی کو جنابت لاحق ہوجائے ،لیکن پیشاب، پائخانے اور نیند کی حالت میں اس کے اتار نے کا تکم نہیں تھا۔

( ١٨٢٦٥ ) قَالَ وَسَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بِالْمَغُرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَتُهُ سَبُعُونَ سَنَةً لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحُوهِ [صححه ابن حزيمة: (٩٣ ا و ١٣٢١). قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٧٠ ٤، الترمذي: ٣٥٣٥ و ٣٥٣٦)]. [انظر: ١٨٢٧١، ١٨٢٧].

(۱۸۲۷۵) اور میں نے نبی ملی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مغرب میں ایک درواز ہے جوتو برکے لئے کھلا ہوا ہے، اس کی مسافت ستر سال پرمجیط ہے، وہ اس وقت تک بندنہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے۔

( ١٨٢٦٦) حَدَّثَنَا آَسُودُ بُنُ عَامِرِ قَالَ آخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِي رَوْقِ الْهَمْدَائِيِّ آنَّ أَبَا الْفَرِيفِ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ صَفُوانُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ قَالَ سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُقَاتِلُونَ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَا بَعْثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ قَالَ سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُقَاتِلُونَ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَا تَعْشَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا [قال البوصيرى: هذا اسناد حسن. قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٨٥٧) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨٢٧٦، ١٨٢٧٦].

(۱۸۲۲۲) حضرت صفوان ڈٹائٹاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طائیا نے جمیں کسی دیتے کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے فر مایا اللہ کا نام لے کرراہِ خدامیں روانہ ہوجاؤ ،اللہ کے دشمنوں سے قال کرو،خیانت کر داور نہ ہی کسی نیچے کوتل کرو۔

( ١٨٢٦٧) وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ يَمُسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ إِذَا أَدْخَلَ رِجُلَيْهِ عَلَى طُهُورٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ [انظر: ١٨٢٧٤، ١٨٢٧٦].

(۱۸۲۷۷) اور مسافر کے لئے اجازت ہے کہ وہ تین دن رات تک اپنے موزوں پڑس کرسکتا ہے جب کہ اس نے وضو کی حالت میں موزے پہنے ہوں اور مقیم کے لئے ایک دن رات کی اجازت ہے۔

( ۱۸۲۸) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ سَمِعَ زِرَّ بُنَ حُبَيْشٍ قَالَ أَتَيْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ الْبَعْاءَ الْعِلْمِ قَالَ فَإِنَّ الْمَكَرِيَّكَةَ تَضَعُ آجُنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ [راحع: ١٨٢٨] مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ الْعِلْمِ وَضَا بِمَا يَطْلُبُ [راحع: ١٨٢٨] مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ الْعَلْمِ وَاللَّهِ الْعَلْمِ وَصَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

( ١٨٢٦٩) قُلْتُ حَكَّ فِي نَفْسِى مَسْحُ عَلَى الْحُقَّيْنِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَوْ فِي صَدُرِى بَعْدَ الْعَائِطِ وَالْبَوْلِ وَكُنْتَ الْمُرَاَّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُكَ آسُالُكَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ ثَعَمُ كَانَ يَأْمُونَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ كَانَ يَأْمُونَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلُ وَنَوْمٍ [راحع: ١٨٢٥٨].

## هُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۸۲۹) زربن حیش میشید کہتے ہیں کہ میں حضرت صفوان افاقۃ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ میرے دل میں بیشاب پائخانے کے بعد موزوں پرمس کرنے کے حوالے نے کھنگ پیدا ہوئی ہے، آپ چونکہ نبی علیہ کے صحابی ہیں، اس لئے میں آپ سے یہ پوچھنے کے لئے آیا ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے نبی علیہ کو پچھفر ماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ سفر میں ہوتے ہے تو آپ نالیجہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ تین دن تک اپنے موزے ندا تاریں، الا یہ کہی کو جنابت لاحق ہوجائے، لیکن پیشاب، پائخانے اور نبینر کی حالت میں اس کے اتار نے کا حکم نہیں تھا۔

(۱۸۲۷) قَالَ قَلْتُ لَهُ هَلُ سَمِعْتَهُ يَذُكُو الْهَوَى قَالَ نَعَمْ بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَهُ فِي مَسِيرَةٍ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِي بَصَوْتٍ بَعَهُورِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَلْنَا وَيُحِكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاءَ وَآجَابَهُ عَلَى نَحُو مِنْ مَسْأَلَتِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَوَّةً وَآجَابَهُ لَا يَعْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاءَ وَآجَابَهُ عَلَى نَحُو مِنْ مَسْأَلِتِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاءَ وَآجَابَهُ عَلَى نَحُو مِنْ مَسْأَلِتِهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ الْحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلُحَقُ بِهِمْ قَالَ هُو مَعَ مَنْ أَحَبَّ [راحع ١٨٥٠] لَمُ لَا يَكُلُم بِهِ فَقَالَ أَرَأَيْتُ رَجُلًا أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلُحَقُ بِهِمْ قَالَ هُو مَعَ مَنْ أَحَبُ [راحع ١٨٥٠] الله المن الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ مَعْ مَنْ أَحْبَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

( ١٨٢٧١ ) قَالَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُنَا حَتَّى قَالَ إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ لَبَابًا مَسِيرَةٌ عَرْضِهِ سَبْعُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ عَامًا فَتَحَدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يُغْلِقُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ [راحع: ١٨٢٦٥].

(۱۸۲۷) پھروہ ہمیں مسلسل حدیثیں سناتے رہے جی کے فر مایا مغرب میں ایک دروازہ ہے جوتو بہ کے کھلا ہوا ہے، اس کی مسافت ستر سال پرمحیط ہے، اللہ نے اسے آسان وز مین کی تخلیق کے دن کھولاتھا، وہ اس وقت تک بندنہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے۔

( ١٨٢٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ حَدَّثَنِى عَمْرُو ﴿ مُرَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ صَفْوَانَ بُنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنُ الْيَهُودِ الْحَرِ انْطَلِقُ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ قَالَ لَا تَقُلُ هَذَا فَإِنَّهُ لَوْ سَمِعَهَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ قَالَ قَالَ وَكُلُ مِنْ الْيَهُودِ الْحَرِ انْطَلِقُ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ قَالَ لَا تَقْدُ لَوْ سَمِعَهَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ قَالَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى تِشْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَقْتَلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَسُرِقُوا وَلَا تَوْرُوا مِنْ الزَّحْفِ وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّهُ مَا لَلَهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَوْرُوا مِنْ الزَّحْفِ وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَقُولُوا الرِّبَا وَلَا تَغُرُّوا مِنْ الزَّحْفِ وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَعْرُوا الرِّبَا وَلَا تَغُرُّوا أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ فَقَالَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تُغُودُ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ فَقَالَا

نَشْهَدُ إِنَّكَ رَسُّولُ اللَّهِ [راجع: ١٨٢٦٢].

المدن جرام قراردیا ہو، جادومت کرو، سودمت کھاؤ، کسی جا گاہ کو گاہ کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤاس نی کے پاس چلنے ہیں، اس نے کہا کہ انہیں نی مت کہو، کیونکہ اگر انہوں نے بیہ بات من کی تو ان کی چارآ تکھیں ہوجا کیں گی، بہر حال! انہوں نے نی طینا سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا کہ ہم نے موٹی کو واضح نشانیاں دی تھیں، تو نی طینا نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت تھہراؤ، پوری مت کرو، زنا مت کرو، کی ایسے خص کو ناحق قبل مت کرو جسے قبل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو، جادومت کرو، سودمت کھاؤ، کسی بے گناہ کو کسی طاقتور کے پاس مت لے جاؤ کہوہ اسے قبل کردے، کسی پاکدامن پر بدکاری کی تبہت نہ لگاؤ (یا بیفر مایا کہ میدانِ جنگ سے داوفرار اختیار نہ کرو) اور اسے بہود یو! تہمیں خصوصیت کے ساتھ تھم ہے کہ ہفتہ کے دن کے معاطے میں صدیے تجاوز نہ کرو۔

يين كروه دونوں كہنے لگے كہ بم آب كے نبي ہونے كى گواہى ديتے ہيں۔

( ١٨٢٧٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا آبُو رَوْقٍ عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا آبُو الْعَرِيفِ قَالَ عَفَّانُ آبُو الْعَرِيفِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالِ الْمُوَادِيِّ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَرِيَّةٍ فَقَالَ اغْزُوا بِسُمِ اللَّهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَعُلُّوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَمُثَّلُوا وَلَا تَمُثَلُوا وَلَا تَمُثَلُوا وَلَا تَمُثَلُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلِا تُمَثِّلُوا وَلِا تُمَثِّلُوا وَلِا اللَّهِ وَلَا تَعُلُّوا وَلِا تُمَثِّلُوا وَلَا اللَّهِ وَلَا تَعُلُّوا وَلَا تَعْلَوا وَلا تُمَثِّلُوا وَلا تُعَلِّمُوا وَلَا تُعَلِّمُ اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ وَلا تَعُلُوا وَلِا تُعْلَوا وَلا تَعْلَوا وَلا تُعَلِيقُوا وَلِولَا لِي اللّهِ وَلَا تَعْلُوا وَلِيدًا إِرَاحِع: ١٨٢٦٦].

(۱۸۲۷۳) حضرت صفوان و النه عمروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ نے جمیں کسی دیتے کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے فر مایا اللہ کا نام کے کرراو خدامیں روانہ ہوجا و ، اللہ کوشنوں سے قال کرو، خیانت کرونہ دھوکہ دو، نداعضاء کا ٹواورنہ ہی کسی نیچ کوئل کرو۔ (۱۸۲۷٤) لِلْمُسَافِرِ فَلَاثٌ مَسْحٌ عَلَى الْحُقَيْنِ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَهٌ قَالَ عَفَّانٌ فِي حَدِيثِهِ بَعَثَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [راجع: ۱۸۲۷، ۱۸۲۷].

(۱۸۲۷۳) اورمسافر کے لئے اجازت ہے کہ وہ تین دن رات تک اپنے موزوں پرمٹے کرسکتا ہے اور مقیم کے لئے ایک دن رات کی اجازت ہے۔

( ١٨٢٧٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجُنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا طَلَبَ [راجع: ١٨٢٥٨].

(١٨٢٧٥) حفرت مفوان بن عسال التفائد مروى ب جناب رسول اللهُ التفاقية أفي ارشاد فرمايا الله ك فرشت طالب علم ك لك" طلب علم يرخوشي ظا بركم اين يرجها دية بين -

( ١٨٢٧٦) حَدَّثَنَا شُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَطِيَّةً بُنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ خَلِيفَةً عَنْ صَفُوَانَ بُنِ عَسَّالٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَذَكْرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ إراحع:

**FFYA!> YFYA!3.** 

(۱۸۲۷) حدیث نمبر (۱۸۲۷) اس دوسری سندی بھی مروی ہے۔

( ١٨٢٧٧) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بَنِ بَهُدَلَةَ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ أَتَيْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ ابْتِعَاءُ الْعِلْمِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ ٱجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَفْعَلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٨٥ ١٨٢].

(۱۸۲۷) زربن حبیش مینی کیتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت صفوان بن عسال دائٹو کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے پو جھا کیسے آتا ہوا؟ میں نے کہا حصول علم کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں ،انہوں نے فر مایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے فر شتے طالب علم کے لئے ''طلب علم پرخوشی ظاہر کرتے ہوئے''اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔

( ١٨٢٧٨ ) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [راحع: ١٨٢٦١]

(۱۸۲۷۸) نی ملی نے فرمایا انسان (قیامت کے دن) ای کے ساتھ ہوگا جس ہے وہ محبت کرتا ہے۔

( ١٨٢٧٩) قَالَ فَمَا بَرِحَ يُحَدِّثُنِي حَتَّى حَدَّثِنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَسِيرَةُ عَرُضِهِ سَبُعُونَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا [الأنعام: ١٥٨]. [راجع: ١٨٢٦٥].

(۱۸۲۷) بھروہ ہمیں مسلسل حدیثیں سناتے رہے حتیٰ کہ فر مایا مغرب میں ایک دروازہ ہے جوتو بہ کے لئے کھلا ہواہے، اس کی مسافت ستر سال پرمحیط ہے، اللہ نے اسے آسان وزمین کی تخلیق کے دن کھولا تھا، وہ اس وقت تک بندنہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے یہی مطلب ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کا''نیو مَ یَاتُتِی بَعْضُ آیاتِ رَبِّكَ '''

#### حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً رَالِنَهُ

#### حضرت كعب بن عجر و الفياد كي حديثين

( ١٨٢٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا آبُو بِشُرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشُوكُونَ وَكَانَتُ لِى وَفُرَةٌ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو فِينَ وَكَانَتُ لِى وَفُرَةٌ فَعَلَتُ الْهُوَامُّ تَسَاقَطُ عَلَى وَجُهِى فَمَرَّ بِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو فِيكَ هَوَامٌ رَأُسِكَ قُلْتُ فَعَلَتُ الْهُوَامُ تَسَاقَطُ عَلَى وَجُهِى فَمَرَّ بِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو فِيكَ هَوَامٌ رَأُسِكَ قُلْتُ لَيْ وَمُولَّ مَنْ وَالْسِكَ قُلْتُ لَكُو مِنْ رَأُسِهِ فَفِدْيَةً مِنْ صِيامٍ أَوْ نَعَمُ فَامَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ وَنُولَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيطًا آوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأُسِهِ فَفِدْيَةً مِنْ صِيامٍ أَوْ مَنَا وَلَوْلَاتُ هَذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو فِيكُولَ عَلَى وَنُولَتُ هَلِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيطًا آوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأُسِهِ فَفِدْيَةً مِنْ صِيامٍ أَوْ صَامَةً إِلَوْ نُسُلِكُ [البقرة: ١٩٦١].[انظر: ١٨٣١١ / ١٨٢٥ / ١٨٢٩ / ١٨٢٩ / ١٨٢٥ / ١٨٢٥ / ١٨٣٥ مَنْ رَأُسِهِ فَفِدْيَةً عَلَى مَنْ رَأُسِهُ فَولَا مَنْ مَنْ مُنْ وَلَوْ مَالَى مَالِكُونَ مِنْ مَالِكُونَ مِنْ مُولَى مَالَى مَالِكُونَ مِنْ مَالِكُونَ مِنْ مَالِكُونَ مَنْ مَالِكُونَ مَنْ مَالَعُونَ مَالِمُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مَلْكُولُونَ مَالِكُونَ مِنْ مَالِكُونَ مَالِكُونَ مِنْ مَالِكُونَ مِنْ مَالِكُونَ مَنْ مَالِكُونَ مَنْ مَالِكُونَ مَنْ مَالِكُونَ مِنْ مَالِكُونَ مَالِكُونَ مَالِمُ مَالِكُونَ مَنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَالِكُونَ مِنْ مَالِكُولُونَ مَالِكُونَ مَالِكُونَ مَالِكُونَ مَالِكُونَ مَالِكُونَ مَالْمُولُ مِنْ مُنْ مَالِكُونَ مَالَى مُعْرَاقٍ مَالَى مُعْرَاقً مَالِكُونَ مَالِكُونَ مَالَى مُعْمَالِهُ مِنْ مَالِكُونَ مَالِكُونَ مَالِهُ مَالِمُونَ مَنْ مَالِكُونَ مَالِكُونَ مُعْرَاقً مَالِلْكُونَ مُولَا مُعْلَقُونَ مَالِكُونَ مَنْ مَالِكُونَ مَنْ مَالْعُولُ مَالْكُولُونَ مَنْ مَالِكُونُ مَالِيْعُولُونُ مِنْ مَالِكُو

ہمیں گھیرر کھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے) میرے سرکے بال بہت بڑے تھے، اس دوران میرے سر سے جو ئیں نکل نکل کر چبرے پر گرنے لگیں، نبی طبیقا میرے پاس سے گذرے تو فر مایا کیا تمہیں جو ئیں نگ کر رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی طبیقانے تھم دیا کہ سرمنڈ والو، اس موقع پر بیآیت نازل ہوئی کہ' دیم میں سے جو فض بیار ہو، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روزے رکھ کر، یا صدقہ دے کریا قربانی دے کراس کا فدیدادا کرے۔''

( ١٨٢٨١) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي عَنُ كَغْبِ بُنِ عُجْرَةَ قَالَ قَمِلْتُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ مِنْ رَأْسِي فِيهَا الْقَمُلُ مِنُ أَصْلِهَا إِلَى فَرْعِهَا فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَى ذَلِكَ قَالَ احْلِقُ وَنَزَلَتُ الْآيَةُ قَالَ أَطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ آصُعِ مِنْ تَمْرٍ [مكرر ما ضله]

(۱۸۲۸) حفرت کعب بن عجر ہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ میرے سرمیں اتنی جوئیں ہوگئیں کہ میراخیال تھا میرے سرکے ہر بال میں جڑ سے لے کرشاخوں تک جوئیں بھری پڑی ہیں، نی علیشانے یہ کیفیت دیکھیر مجھے تھم دیا کہ بال منڈوالو،اور نہ کورہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیشانے فرمایا چھ سکیفوں کوئین صاع محجوریں کھلا دو۔

( ١٨٢٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ فُلَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ أَبَا ثُمَامَةَ الْحَنَّاطَ حَدَّثَهُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَوَضَّا آحَدُكُمْ فَآحُسَنَ وُضُونَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يُشَبِّكُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ

(۱۸۴۸۲) حفزت کعب بن مجر و التاقظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو پیدارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر نماز کے ارادے سے نگلے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہے۔

( ١٨٢٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعُبِ بُنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَجْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْ فَكُيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّلَ هَمِيدٌ مَجِيدٌ وَحَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وصحه البحارى اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وصحه البحارى (٢٣٣٠)، ومسلم (٢٠٤١). [انظر: ١٨٣٤، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٥٥].

(۱۸۲۸) حضرت كعب بن جُره وَاللَّيْ سمروى بكراكِ آوى في بي عليها سه يو چهايا (سول الله الجميس آپ كوسلام كرف كاطريقة تو معلوم بو گيا به بي بتايي كرآپ بردرودكي بيجاكري؟ بي عليهاف فرمايا يون كها كرواللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَلَيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَلَيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَلَيْتَ عَلَى أَبْدَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

( ١٨٢٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَي بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثِنِي الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي

( ١٨٢٨٥) قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَهْبُ بْنُ عُجْرَةً قَالَ ابْنُ جَعْفَوٍ قَالَ أَلَا أُهْدِى لَكَ هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا أَوْ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَالَكُونَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [راحع: ١٨٢٥].

(۱۸۲۸-۱۸۲۸) حضرت کعب بن مجر و الله عمر وی بے کہ ایک آ دمی نے بی طیا سے پوچھا یا رسول اللہ! ہمیں آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو معلوم ہوگیا ہے یہ بتا ہے کہ آپ پردرود کیے بیجا کریں؟ بی طیا نے فر ایا یوں کہا کرواللَّهُمّ صَلّ عَلَی مُحَمّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمّدٍ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیم اِنْکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمّ بَارِكُ عَلَی مُحَمّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمّدٍ کَمَا صَلّ اِبْرَاهِیم اِنْکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللّهُمّ بَارِكُ عَلَی مُحَمّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلَی آلِ اِبْرَاهِیم اِنْکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ۔

( ١٨٢٨٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ بْنِ مَالِكِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اللَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذَاهُ الْقَمُلُ فِي رَأْسِهِ فَآمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنُ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ أَوْ ٱطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانِ آوْ انْسُكُ بِشَاةٍ آيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ آجُزَآكَ [انظر: ١٨٢٨٠].

(۱۸۲۸) حفرت کعب رفائنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی طلیقائے ہمراہ تھے، انہیں ان کے سر کی جوؤں نے بہت تنگ کر رکھا تھا، نبی طلیقانے انہیں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا، اور فر مایا تین روزے رکھانو، یا چیشکیٹوں کوئی کس دومد کے صاب سے کھا تا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو، جو بھی کروگے تمہاری طرف سے کافی ہوجائے گا۔

( ١٨٢٨٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ آتَى عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِى أَوْ قَالَ عَلَى حَاجِبَىَّ فَقَالَ آيَّوُذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَاخْلِقُهُ وَصُمْ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكُ نَسِيكَةً قَالَ آيُّوبُ لَا آدْرِى بِأَيَّتِهِنَّ بَدَآ [راحع: ١٨٢٨٠].

(۱۸۲۸۷) حضرت کعب ڈاٹھئے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہی مالیلا میرے پاس تشریف لائے تو میں ہانڈی کے نیچا آگ جلار ہا تفااور جو ئیں میرے چیرے پر گررہی تھیں، نبی مالیلا نے فر مایا کیا تمہارے سرکے کیڑے (جو ئیں) تمہیں تنگ کررہے ہیں، میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی مالیلا نے انہیں سر منڈ انے کا تھم دے دیا، اور فر مایا تین روزے رکھلو، یا چیمسکینوں کوئی کس دو مدکے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بمری کی قربانی دے دو۔

( ١٨٢٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ آخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً فَذَكُرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٨٢٨٣].

(۱۸۲۸۸) حدیث نمبر (۱۸۲۸۳) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۸۲۸) عبداللہ بن معقل بھا ہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کعب بن عجر ہ ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا جو مجد میں سے اوران سے اس آیت ' فدید دے دے یعنی روز ہ رکھ لے یاصد قد دے دے یا قربانی کرلے' کے متعلق بوچھا، انہوں نے فرمایا یہ آیت میرے متعلق بی نازل ہوئی ہے، میرے میں تکلیف تھی ، مجھے نی پایٹا کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت جو کی میرے پہتر کے رکر رہی تھیں ، نی بایٹا نے فرمایا میں نہیں بھتا تھا کہ تمہاری تکلیف اس حد تک پینچ جائے گی ، کیا تمہیں بحری میسر ہے؟ میں نے حرض کیا نہیں ، ای موقع پر بیر آیت نازل ہوئی کہ '' تم میں سے جو شخص بیار ہو، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روزے رکھ کے، یا فی کس نصف صاع گذم میں اور نے رکھ کے، یاف کس نصف صاع گذم کے حساب سے چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے ، بیر آیت میرے واقع میں خاص تھی اور تمہارے لیے عام ہے۔

( ١٨٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۸۲۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٢٩١) حَلَّثَنَا بَهُزَّ حَلَّثَنَا شُغْبَةُ حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلِ قَالَ قَعَدْتُ الْآمِدِ الْآيَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ ٱلْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ كُلَّ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَسَالُتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ ٱطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ

(۱۸۲۹۱) گذشته حدیث ای دوسری سندی محی مروی ہے۔

( ١٨٢٩٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنْ

كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَطَهَّرُ رَجُلٌ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يَخُرُجُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ إِلَّا الصَّلَاةَ إِلَّا الصَّلَاةِ إِلَا الصَّلَاةِ عَنِيمة إِلَّا كَانَ فِي صَلَاقٍ حَتَّى يَقْضِى صَلَاتُهُ وَلَا يُخَالِفُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ [احرحه ابن عزيمة إلَّا كَانَ فِي صَلَاقٍ حَتَّى يَقْضِى صَلَاتُهُ وَلَا يُخَالِفُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ [احرحه ابن عزيمة (٤٤٣). قال شعيب: حسن وهذا اسناد ضعيف].

(۱۸۲۹۲) حضرت کعب بن عجر ہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھرنماز کے ارادے سے نگلے تو وہ نماز سے فارغ ہونے تک نماز ہی میں شار ہوتا ہے اس لئے ،نماز کے دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے۔

( ١٨٢٩٢) حَلَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعُبِ
بُنِ عُجُرَةً قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَمْلِي يَتَسَاقَطُ عَلَى وَجُهِى فَقَالَ أَتُوْذِيكَ هَوَامُّكَ
هَذِهِ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخُلِقَ وَهُمْ بِالْحُدَيْئِيةِ وَلَمْ يَبَيْنُ لَهُمُ أَنَّهُمْ يَخُلِقُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعِ أَنْ
يَدُخُلُوا مَكَّةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِذْيةَ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَطْعِمَ فِوْقًا بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ

اَوْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَذْبَحَ شَاةً [راجع: ١٨٢٨٠].

(۱۸۲۹) حفرت کعب بن عجر و دارد سے مروی ہے کہ ہم لوگ حالت احرام میں حدید بیس نی طیا ہے ہمراہ تھے ،مشرکین نے ہمس گھررکھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے ) میرے سرکے بال بہت بڑے تھے ،اس دوران میرے سرکھیررکھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے ) میرے سرکے بال بہت بڑے تھے ،اس دوران میرے سرکھیر سے جو میں نگل نکل کر چرے پر گرنے لگیں ، نی طیا میرے پاس سے گذر بوتو فر مایا کیا تمہیں جو میں نگل کر رہی ہیں ؟ میں نے عرض کیا جی بال ! نی طیا نے تھے دیا کہ سرمنڈ والو، اس موقع پر بیآ یت نازل ہوئی کہ ''تم میں سے جو محض بیار ہو، یا اس کے سرکوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روزے رکھ کر، یاصد قد دے کریا قربانی دے کراس کا فدیدا داکرے۔''

( ١٨٢٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُوكِيِّ عَنْ بَعْضِ بَنِي كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَخْسَنْتَ وُضُوءَكَ ثُمَّ عَمَدُتَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَنْتَ فِي صَلَاقٍ فَلَا تُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِكَ [انظر: ١٨٢٨٢].

(۱۸۲۹۳) حضرت کعب بن عجر ہ اٹھٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے ، پھرنماز کے اراد سے سے نکلے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی اٹھلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرنے کیونکہ وہ نماز میں ہے۔

( ١٨٢٩٥) حَدَّثَنَا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامِ أَبُو تَمَّامِ الْأَسَدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلانَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ كَعُبِ بُنِ عَجْرَةَ قَالَ قَرَّانُ بُنُ تَمَّامِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ وُضُوءَكَ ثُمَّ خَرِّجْتَ عَامِدًا إِلَى عُجْرَةً قَالَ قَالَ وَسُوءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ وُضُوءَكَ ثُمَّ خَرِّجْتَ عَامِدًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَتُ فَآكُ فِي صَلَاةٍ [صحيحة اللَّهُ عَلِيهَ ( ٤٤٤) قال المُسْجِدِ فَلَا تُشَبِّكُنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ قَالَ قُرَّانُ أُرَاهُ قَالَ فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ [صحيحة اللَّ عَزِيمة (٤٤٤) قال

الألباني: ضعيف (٩٦٧). قال شعيب: حسن]. [انظر: ١٨٣١٠].

(۱۸۲۹۵) حضرت کعب بن عجر ہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضوکرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر نماز کے ارادے سے نکلے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہے۔

( ١٨٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ كَغْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كَغُبًا أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ مِنْ الْقَمْلِ قَالَ صُمْ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ أَوْ ٱطْعِمْ سِتَّة مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ أَوْ اذْبَحْ

(۱۸۲۹۲) حضرت کعب الفین سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے انہیں سرمنڈ انے کا حکم دے دیا ، اور فرمایا تین روزے رکھ لو، یا چھ مسکینوں کوئی کس دو مدکے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربائی دے دو۔

( ١٨٢٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَفْبِ بُنِ عُجْرَةَ قَالَ آتَى عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَآنَا كَثِيرُ الشَّعْرِ فَقَالَ كَأَنَّ هَوَامَّ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ فَقُلْتُ أَجَلُ قَالَ فَاحُلِقُهُ وَاذْبَحْ شَاةً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ آبَامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِنَّةٍ مَسَاكِينَ [راجع: ١٨٢٨].

(۱۸۲۹۸) حضرت کعب بن مجر ہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے نبی طین نے ایک مرتبہ فتنہ کا ذکر فرمایا، اسی دوران وہاں سے آیک نقاب پوٹ آ دمی گذرا، نبی طینا نے اسے و کیے کر فرمایا کہ اس دن بیاوراس کے ساتھی حق پر ہوں گے، بیس اس کے پیچھے چلا گیا، اس کا مونڈ ھا پکڑااور نبی طینا کی طرف اس کارخ کر کے پوچھا یہ آ دمی؟ نبی طینا نے فرمایا ہاں! و یکھا تو وہ حضرت عثمان فنی ڈٹاٹٹ سے۔ (۱۸۲۹۹) حَدَّثُنَا مُوَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَائِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّن عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطُعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ يَذُبَّحَ شَاةً [راحع: ١٨٢٨٩].

(۱۸۲۹۹) حضرت کعب ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے انہیں سرمنڈانے کا تھم دے دیا، اور فر مایا تین روزے رکھ لو، یا چھ مسکینوں کوفی کس دومد کے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔

( ١٨٢٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ قَرْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُسْجَدَ الْكُوفَةِ فِيَّ نَزَلَتُ هَذِهِ مَعْقِلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ كُعْبَ بْنَ عُجْرَةً يَقُولُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فِيَّ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِيْنَ بِعُمْرَةٍ فَوَقَعَ الْقَمْلُ فِي رَأْسِى وَلِحْيَتِى وَحَاجِبَى الْآيَةُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِيْنَ بِعُمْرَةٍ فَوَقَعَ الْقَمْلُ فِي رَأْسِى وَلِحْيَتِى وَحَاجِبَى وَشَارِبِى فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرُسَلَ إِلَى فَدَعَانِي فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءٌ وَنَحْنُ وَسُلَم فَأَرُسَلَ إِلَى فَدَعَانِي فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءٌ وَنَحْنُ وَسُلَم فَارُسُلَ إِلَى فَدَعَانِي فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءٌ وَنَحْنُ وَنَحْدُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارُسُلَ إِلَى فَدَعَانِي فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءٌ وَنَحْنُ وَلَعُ مَنْ عَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الْتَعْقَلِ الْمَسْعِينِ نِصُفَى صَاعٍ مِنْ تَمُو إِلَاحِع: ١٨٧٩] وقَالَ فَصُمْ فَلَا لَقُولُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَسْكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينِ نِصُفْ صَاعٍ مِنْ تَمُو إِلَاحِع: ١٨٧٨]

(۱۸۳۰۰) عبداللہ بن معقل مُولِيَّة كَتِة بين كه ايك مرتبه مِين معزت كعب بن عُجر ه رُفَالَيْ كى خدمت مِين حاضر بواجومبود ميں شقے اور ان سے اس آيت ' فديدوے دے لينى روزه ركھ لے ياصد قد دے دے يا قربانى كركے' كے متعلق بوچھا، انہوں نے فرمايا سے آيت ميرے متعلق بى نازل ہوئى ہے، ميرے سر ميں تكليف تھى، مجھے بى عليا كے سامنے پیش كيا گيا، اس وقت جو كيس ميرے ججرے پر گرر بى تقيى، نبى عليا نے فرمايا ميں نہيں بحت اتفاكة تمبارى تكليف اس حد تك بينج جائے گى، كيا تمہيں بكرى ميسر ہے؟ ميں نے عرض كيا نہيں، اى موقع پر يه آيت نازل ہوئى كه ' تم بيل سے جو شخص يمار ہو، يا اس كے سر بيل كوئى تكليف ده چيز ہوتو وہ روزے دكھ كر، يا صدقہ دے كريا قربانى دے كراس كا فديدادا كرے۔' اينى تين روزے ركھ لے بيا فى كس نصف صاع گذم كي مساب سے چومكينوں كو كھانا كھلا دے، يه آيت ميرے واقع بيل خاص تھى اور تمبارے ليے عام ہے۔

( ۱۸۳۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ نَزَلَتُ فِيَّ [راجع: ١٨٢٨] (١٨٣٠١) حضرت كعب بن عجره التَّنَاء عمروى م كمآيت فديه مير م تعلق بى نازل بولى تقى ـ

(١٨٣.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ذَاوُدَ عَنِ الشَّغْمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَفْبِ بْنِ عُجْرَةَ هَذَا الْحَدِيثَ (١٨٣٠٢) گذشته عديث الى دوسرى سندسے بھى مروى ہے۔

( ١٨٣.٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً بِنَحْوِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَطْعِمُ الْمَسَاكِينَ الْكَوْمَ الْمَسَاكِينَ آراحِع: ١٨٢٨٩].

(۱۸۳۰۳) گذشته حدیث اس دومری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٠٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَابْنُ آبِي عَدِيًّ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ ابْنُ آبِي عَدِيٍّ إِنَّا كُعْبًا

### هي مُناهَا مَنْ بَنْ بِي مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

آخرَمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فَذَكَرَاهُ وَقَالًا ثَلَاقَةٌ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٥٨) وقال شعيب: صحيح وهذا اسناد منقطع].

(۱۸۳۰۴) گذشته حدیث این دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣.٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كَعُبًا حِينَ حَلَقَ رَأْسَهُ أَنْ يَذْبَحَ شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطْعِمَ فِوْقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ [راحع: ١٨٢٨٠].

(۱۸۳۰۵) حضرت کعب رفائنڈ سے مروی ہے کہ نبی الیائے آئییں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا، اور فرمایا تین روزے رکھ لو، یا چھ مسکینوں کوفی کس دومدے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔

(١٨٣.٦) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ حَلَّثَنِى أَبُو حَصِينِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَاصِمِ الْعَدُوِيِّ عَنُ كَعُبِ بُنِ عُجُرَةً قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ دَخَلَ وَنَحُنُ تِسْعَةٌ وَبَيْنَنَا وِسَادَةٌ مِنُ أَدَمٍ فَقَالَ عُجُرَةً قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو إِنَّهُا سَتَكُونُ بَعْدِى أُمْرَاءُ يَكُذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَيُعِنَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو فَلَيْسَ مِوارِدٍ عَلَى الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعِنَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو فَلَيْسَ مِنْهُ وَلَوْلِ وَعَلَى الْمُونَ وَالْمُونَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعِنَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو فَلَيْسَ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَى الْحُوْضَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعِنَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو مَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكِذِبِهِمْ وَيُعِنَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو مَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعِنَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو مَنْ وَالْمَانِي وَلَا الترمذي: صحيح الترمذي: وحده ابن حبان (٢٨٢)، والحاكم (٢٩/١). وقال الترمذي: صحيح (الترمذي: ٩ ٢٥٠) النسائي: ٢/ ١٦٠)].

(۱۸۳۰۷) حضرت کعب ٹاٹھ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ ہمارے پاس تشریف لائے ،ہم نو آ دمی تھے اور ہمارے درمیان چڑے کا ایک تکمیہ پڑا ہوا تھا ، نبی علیظ نے فر مایا میرے بعد پچھا سے امراء بھی آ کیں گے جو دروغ بیانی سے کام لیس گے اور طلم کریں گے ،موجو آ دمی ان کے جو دروغ بیانی سے کام لیس گے اور ظلم کریں گے ،سوجو آ دمی ان کے پاس جا کران کے جھوٹ کو پچ قرار دے گا اور طلم پران کی مدد کرے گا ،اس کا مجھ سے اور میران کی مدد نہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ، اور وہ میرے پاس حوضِ کو ٹر پر بھی نہیں آ سکے گا اور جو خص ان کے جھوٹ کو پچ اور ظلم پران کی مدد نہ کر ہے تو وہ جھ سے ہے اور میں اس سے ہوں ، اور وہ میرے پاس خوضِ کو ٹر پڑھی آ سے گا۔

(۱۸۲.۷) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ آخَبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بَنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّيْقَ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ وَعَلَى آلِ فَحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اللهِ اللهُ المُ اللهُ الله

بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

(۱۸۳.۸) حَدَّثَنَا يَخْمَى عَنْ سَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى لَيْلَى قَالَ حَدَّثِنِى كَعُبُ بْنُ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَالَ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا قَالَ أَيُّوْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ قَلْتُ نَعُمْ قَالَ فَاحُلِقُ رَأْسَكَ قَالَ فِى نَزَلَتُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَهِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ فَلْتُ نَعُمْ قَالَ فَاحْرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِفِرْقِ بَيْنَ صِيامٍ أَوْ بَسُكٍ قَالَ فَامَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِفِرْقِ بَيْنَ صِيامٍ أَوْ بِنُسُكٍ عَا لَيْسَكُ قَالَ فَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِفِرْقِ بَيْنَ مِنْكُمْ مَرِيطًا أَوْ بِنُسُكٍ عَا لَيَسَلَّى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِفِرْقِ بَيْنَ فَلَا لَهُ بِي لِيْلُولُ لَا لَكُونُ مِنْ رَأُسِهِ فَهِدُيهُ وَلَا لَكُونُ مِنْكُمْ مَرِيطًا أَوْ بِي لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ ثَلَاثُةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِفِرُقٍ بَيْنَ فَوْدِ بَيْنَ عَلَى فَالَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَسُلَمَ (١٢٠١)، وابن حزيمة (٢٦٧٦ و٢٧٧٧). ومسلم (٢٠٢١)، وابن حزيمة (١٨٧٥). ومعلى ولار٢٠١٤). [راجع: ١٨٥٠].

(۱۸۳۰۸) حضرت کعب بن عجر ه دانشناسے مروی ہے کہ ہم لوگ حالت احرام میں حدیدید میں نبی علیا کے ہمراہ تھے، مشرکین نے ہمیں گھیررکھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے) میرے سرکے بال بہت بڑے تھے، اس دوران میرے سر سے ہمیں گھیررکھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہوئی میرے سرکھیں نکل نکل کر چرے پر گرنے لگیں، نبی علیا ہیرے پاس سے گذر ہے تو فرمایا کیا تہ ہمیں جو تیں نگل کر دربی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی باں! نبی علیا نے تھم دیا کہ سرمنڈ والو، اس موقع پر بیآیت نازل ہوئی کہ ' تم میں سے جو شخص بیار ہو، یااس کے سر میں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روزے رکھ کر، یاصد قد دے کریا قربانی دے کراس کا فدیدادا کرے۔' چنا نچہ نبی علیا نے جھے تھم دیا کہ تین روزے رکھ او، یا چھمسکینوں کے درمیان ایک فرق کی مقدار صدقہ کردو، یا قربانی کردو، جو بھی آسان ہو۔

( ١٨٣.٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ كَغْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُتَقَنِّعٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى قَالَ فَاتَّبُعْتُهُ حَتَّى أَخَذْتُ بِضَبُعْيُهِ فَحَوَّلْتُ وَجُهَهُ إِلَيْهِ وَكَشَفْتُ عَنْ رَأْسِهِ وَقُلْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ١٩٨٧٩٨].

(۱۸۳۰۹) حفرت کعب بن عجر ه الله است مروی ب نی مایشا نے ایک مرتب فتنه کا ذکر فرمایا، ای دوران و بال سے ایک نقاب پیش آ دی گذرا، نی مایشا نے اسے دی کھی کرفر مایا کہ اس دن بیاوراس کے ساتھی حق پر بهوں گے، یس اس کے پیچے چلا گیا، اس کا مونڈ ھا پکڑا اور نی مایشا کی طرف اس کا رخ کر کے بوچھا بیآ دی ؟ نی مایشا نے فرمایا بال او یکھا تو وہ حضرت عثان عَی الله عَن مُحمَّد بن عَجْدَنَ عَنِ الْمَقْبُوتِی عَن کَعُبِ بنِ عُجْرَةً قَالَ ( ۱۸۲۱ ) حَدَّنَا يَذِيدُ أَخْبَرَنَا شَوِيكُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ مُحمَّد بنِ عَجْدَنَ عَنِ الْمَقْبُوتِی عَن کَعُبِ بنِ عُجْرَةً قَالَ دَخَلَ عَلَی رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ الْمَسْجِدَ وَقَدُ شَیْکُتُ بَیْنَ أَصَابِعِی فَقَالَ لِی یَا کَعُبُ إِذَا کُنْتَ فِی صَلَاةٍ مَا انْسَطُوتَ الصَّلَاةَ [راحع ٥ ١٨٢٩]

(۱۸۳۱۰) حضرت کعب بن عجر و طالفتات مروی ہے کہ ایک مراتبہ نبی طالبا معجد میں میرے پاس تشریف لائے ،اس وقت میں اپنی الگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر زیاتھا، نبی علیا ایف محصص فر مایا کعب! جبتم معجد میں ہوتو اپنے ہاتھوں کی الگلیاں ایک

دوسرے میں داخل ندکرو کیونکہ جب تک تم نماز کا انظار کرتے رہو گے، تم نماز ہی میں شار ہو گے۔

( ١٨٣١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقُ رَأْسَهُ أَوْ يَنْسُكَ نُسُكًا أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطْعِمَ فِرْقًا بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ [راحع: ١٨٢٨٠].

(۱۸۳۱) حضرت کعب نگانت سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے انہیں سر منڈانے کا حکم دے دیا ، اور فر مایا تین روزے رکھ لو، یا چھ مسکینوں کوفی کس دوید کے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔

(۱۸۳۱) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ الْبَجَلِيُّ عَنِ الشَّغْيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدِى ظُهُورِنَا إِلَى قِبُلَةِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً وَسَلَّمَ سَبْعَةً رَهُطٍ أَرْبَعَةٌ مَوَالِينَا وَقَلَائَةً مِنْ عَرَبِنَا إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الظَّهْرِ حَتَّى الْتَهْمَى إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُجُلِسُكُمْ هَاهُنَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ قَالَ فَأَرَمٌ قَلِيلًا ثُمَّ رَفَعَ الطَّهُورِ حَتَّى الْتَهْمَى إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُجُلِسُكُمْ هَاهُنَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَيْرَالِهُ فَقَالَ آلَدُرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَيْرَالَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ يَعْفَى الْتَعْفَقَا اللَّهِ مِنْتَظِمُ الصَّلَاةً لِوَقْبِهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُضَيِّعُهَا السِيْحُفَافًا بِحَقِّهَا فَلَا عَلَى قَلْ فَإِنْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ مَنْ لَمُ صَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْبِهَا وَلَمْ يُعْلِقُ عَلَيْهُا وَلَمْ يَضِقَعُهَا الْسِيْحُفَافًا بِحَقِّهَا فَلَا عَهْدَلَهُ إِنْ شِنْتُ عَفَرُ الْكُولَةُ وَمَنْ لَمُ اللهُ الْمَالِيلِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ وَمَلْ لَمُ اللهُ اللهُ الْمَالِعُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

نی ملیظانے فر مایا تمہارارب کہتا ہے کہ جو محض اپنے وقت پر ٹما زادا کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے اور اسے ہلکا سمجھ کر اس کاحق ضائع نہیں کرتا، میرااس سے وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو شخص بروقت نماز نہیں پڑھتا، اس کی پابندی نہیں کرتا اور اسے ہلکا سمجھ کراس کاحق ضائع کردیتا ہے تو اس سے میراکوئی وعدہ نہیں، چاہوں تو اسے عذاب دے دوں اور جا ہوں تو معاف کردوں۔

( ١٨٣١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الوَّحُمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ قَالُوا كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى

### حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ثَالَّةُ

### حضرت مغيره بن شعبه رفاشهٔ كي حديثين

( ١٨٣١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ النَّقَفِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْمَة فَسُنِلَ هَلُ أَمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ نَعْمُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ مِنْ السَّحَرِ ضَرَبَ غُنْقَ رَاحِلَتِي فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى بَرَزْنَا عَنْ النَّاسِ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَتَغَيَّبَ عَنَّى حَتَّى مَا أَرَاهُ فَمَكَّثَ طُوِيلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ حَاجَتَكَ يَا مُغِيرَةُ قُلْتُ مَا لِي حَاجَةٌ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مَاءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقُمْتُ إِلَى قِرْبَةٍ أَوْ إِلَى سَطِيحَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي آخِرَةِ الرَّحْلِ فَٱتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ فَأَحْسَنَ غَسْلَهُمَا قَالَ وَٱشُكُّ ٱقَالَ دَلَّكُهُمَا بِتُرَابِ ٱمْ لَا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَضَاقَتُ فَأَخُرَجَ يَكَيْهِ مِنْ تَحْتِهَا إِخْرَاجًا فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَكَيْهِ قَالَ فَيَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ غَسُلُ الْوَجُهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَا آدْرِى أَهَكَذَا كَانَ أَمْ لَا ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَمَسَحَ عَلَى الْحُقَّيْنِ وَرَكِبْنَا فَأَدْرَكْنَا النَّاسَ وَقَدُ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَهُمْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَهُمْ فِي الثَّانِيَةِ فَلَهَبْتُ أُوذِنُهُ فَنَهَانِي فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي آذُرَكُنا وَقَضَيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقْنَا [انظر: ١٨٣٦٦ ٠١٨٣٤٨ ١ ١٨٣٦٦]. (۱۸۳۱۴)عمرو بن وہب میں کہ جات ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹٹائٹنا کے ساتھ تھے کہ کی شخص نے ان سے یو چھا حضرت ابو بکرصدیق ٹاٹٹؤ کے علاوہ اس امت میں کوئی اور بھی ایباشخص ہوا ہے جس کی امامت میں نبی تالیا نے نماز پڑھی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ کسی سفر میں متھے، صبح کے وقت نبی علیا ان میرے خیے کا درواز ہ بجایا، میں مجھ گیا کہ نبی مائی اقضاء حاجت کے لئے جانا چاہتے ہیں، چنانچہ میں نبی مائی اے ساتھ نکل بڑا، یہاں تک کہ ہم لوگ چلتے چلتے لوگوں سے دور چلے گئے۔

اس کے بعد نبی علیکا اپنے باز ووں سے آستینیں اوپرچ ھانے لگے، لیکن نبی علیکا نے جوشا می جہزیب تن فر مار کھا تھا،
اس کی آستینیں تک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہوسکیں، چنا نچہ نبی علیکا نے دونوں ہاتھ نیچ سے نکال لیے، اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے، بیشانی کی مقدار سر پر سے کیا، ایسے عمامے پر سے کیا، اور موزوں پر سے کیا، اور واپسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈھٹٹ آگے بڑھ کرایک رکعت پڑھا تھے، اور دوسری رکعت میں تھے، میں انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نبی علیکا نے مجھے روک دیا اور ہم نے جورکعت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جوری رکھت اور سری رکعت میں تھے، میں انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نبی علیکا ہے مجھے روک دیا اور ہم نے جورکعت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ گئی تھی، اسے (سلام پھرنے کے بعد ) ادا کیا۔

( ١٨٣١٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [صححه البحارى ( ٧٣١)، ومسلم ( ١٩٢١)]. [انظر: ١٨٣٩، ١٨٣٥، .

(۱۸۳۱۵) حضرت مغیرہ اللفظ سے مروی ہے کہ جناب رسولِ الله مُلَالِّيْظِ نے ارشاد فر ما یا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ لوگوں پرغالب رہے گی ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اللہ کا تھم آئے گا تب بھی وہ غالب ہی ہوں گے۔

( ١٨٣١٦) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَلَّثِنِي هِشَامٌ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّهُ حَلَّثَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ السَّمَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ قَصَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأْتِ بِآحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً فَرَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بهِ

(۱۸۳۱۷) حضرت مغیرہ بڑا تھا ہے مروئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر اٹا تھا نے صحابہ کرام اٹا لگا ہے مضورہ کیا کہ اگر کسی سے حاملہ عورت کا بچہ ساقط ہوجائے تو کیا کیا جائے؟ حضرت مغیرہ اٹا تھا کہ نہی مالیا کہ نبی مالیا ہے اس صورت میں ایک غلام یا با ندی کا فیصلہ فرمایا ہے، حضرت عمر اٹا تھا نے فرمایا اگر آپ کی بات صحیح ہے تو کوئی گواہ پیش کیجئے جو اس حدیث سے واقف ہو؟ اس پر حضرت محدیث اس مدیث سے واقف ہو؟ اس پر حضرت محدیث اس مدیث سے داقف ہو؟ اس پر حضرت محدیث سے داقف ہو؟ اس جائے ہے۔

( ١٨٣١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الْٱخْوَلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ

شُعْبَةً قَالَ أَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخُطُبُهَا فَقَالَ اذْهَبُ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ آجُدَرُ أَنُ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا قَالَ فَآتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَادِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبُويْهَا وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهُمَا كَوِهَا ذَلِكَ قَالَ فَسَمِعَتُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِي فِي خِدْرِهَا فَقَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهُمَا كَوِهَا ذَلِكَ قَالَ فَسَمِعَتُ ذَلِكَ الْمُرْأَةُ وَهِي فِي خِدْرِهَا فَقَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَكَ أَنْ تَنْظُرُ فَانْظُرُ وَإِلَّا فَإِنِّى أَنْشُدُكَ كَأَنَّهَا أَعْظَمَتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَنَظُرْتُ إِلِيهَا فَتَكُو مَنْ مُوافَقَتِها [صححه ابن حبان (٤٠٤)، والحاكم (١٦٥/١). وحسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٨٦٦)، الترمذي: ١٨٥٧ النسائي: ٢٩٦٦)]. [انظر: ١٨٥٥).

(۱۸۳۱۷) حفرت مغیرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں ، نبی علیہ نے فر مایا جا کر پہلے اسے دیکھو، کیونکہ اس سے تبہارے درمیان محبت بڑھے گی ، چنا نچہ میں انصار کی ایک عورت کے پاس آیا اور اس کے دالدین کو پیغام نکاح دیا اور نبی علیہ کا ارشاد بھی سایا، غالبًا انہوں نے اسے پند نبیس کیا، کیکن اس عورت نے پردے کے چیچے سے یہ بات من کی اور کہنے گئی کہ اگر نبی علیہ نے تبہیں تھم دیا ہے کہ دیکھوتو پھر تم دیکھ سے جو، اگر تم ایمانہیں کرتے تو میں تہمیں خدا کی قتم دیتی ہوں، اس نے یہ بات بہت بڑی سجی تھی، چنا نچہ میں نے اسے دیکھا اور اس سے شادی کرلی، پھرانہوں نے اس کے ساتھ اپنی موافقت کا ذکر کیا۔

( ١٨٣١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ نُطَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شَعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسُطُّاطٍ فَقَتَلَتُهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَفِيمَا فِى بَطُنِهَا غُرَّةٌ قَالَ الْآغُرَابِيُّ أَتُغَرِّمْنِي مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجُعٌ كَسَجْعِ الْآغُرَابِ وَبِمَا فِي بَطُنِهَا غُرَّةٌ [صححه مسلم (١٨٣٢)]. [انظر: ١٨٣٦، ١٨٣٣، ١٨٣٣].

(۱۸۳۱۸) حفرت مغیرہ بڑا تیزے مروی ہے کہ دو حورتوں کی لڑائی ہوئی ،ان میں سے ایک نے دوسری کواپنے شیمے کی چوب مارکر قبل کردیا، نبی علیہ ان قاتلہ کے عصبات پردیت کا فیصلہ فر مایا اوراس کے پیٹ میں موجود بچے کے ضائع ہونے پرایک بائدی یا غلام کا فیصلہ فر مایا ، ایک دیہاتی کہنے لگا کہ آپ جھے پراس جان کا تا وان عائد کرتے ہیں جس نے کھایانہ پیا، چیچا اور نہ چلایا، ایسی جان کا معاملہ تو ٹال دیا جاتا ہے، نبی علیہ نے فر مایا دیہاتیوں جیسی تک بندی ہے، لیکن فیصلہ پر بھی وہی ہے کہ اس بچے کے قصاص میں ایک غلام یا بائدی ہے۔

( ١٨٣١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وحَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخُبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ آبِي لُبَابَةَ أَنَّ وَرَّادًا مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةً كَتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ إِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

( ١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَلِيِّ بُنِ رَبِيعَةَ الْآسَدِيِّ قَالَ مَاتَ رَجُلَّ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ قَرَظَةُ بُنُ كُعْبٍ فَنِيحَ عَلَيْهِ فَخَرَجَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ قَالَ مَا بَقُلُ لَلَهُ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبً عَلَيْ لَيْسَ كَكَذِبٍ بَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّالِ السَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

(۱۸۳۲۰) علی بن ربعیہ میکنید کہتے ہیں کہ قرطہ بن کعب نامی ایک انصاری فوت ہو گیا ،اس پر آہ و واکا ء شروع ہو گئی ، حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹیڈا پنے گھرے نکلے اور منبر پر چڑھ کر اللہ کی حمد و ثناء کرنے کے بعد فرمایا اسلام میں یہ کیسا نوحہ؟ میں نے نبی طینا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جھ پر جمان ہو جھ کر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جھ پر جمان ہو جھ کر جھوٹ ہوئے کی طرح نہیں ہے ، یا در کھوا جو محفق مجھ پر جمان ہو جھ کر جھوٹ باندھتا ہے ، اسے اپناٹھ کانہ جہنم میں تیار کر لینا جا ہے۔

(١٨٣٢) أَلَا وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُنَحْ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا يُنَاحُ بِهِ عَلَيْهِ [صححه البحاري (١٢٩١)، ومسلم (٩٣٣)]. [انظر: ١٨٤٢٦،١٨٣٨٩].

(۱۸۳۲) یا در کھو! میں نے نبی ملیلا کو ریار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے جس شخص پرنو حد کیا جاتا ہے ، اسے اس نوھے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ١٨٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ آبُو مُحَمَّدٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّغِبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا أَنْزِعُ خُفَيْكَ قَالَ لَا إِنِّى آذْخَلْتُهُمَّا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ثُمَّ لَمُ آمْشِ حَافِيًا بَعُدُ ثُمَّ صَلَّى

صَلَاةَ الصُّبْح

(۱۸۳۲) حَدَّنِي عَبُدُ الْمُتَعَالِ بْنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ حَدَّنَا الْمُجَالِدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ ضَحُوةً حَتَى اشْتَدَّتُ ظُلْمَتُهَا فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ قَدْرَ مَا يَقُرَأُ سُورَةً مِنْ الْمَثَانِى ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَفَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَكَعَ مِسْجَدَ ثُمَّ الْصَرَفَ النَّالِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ الشَّمْسَ تَجَلَّتُ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ قَدُرَ مَا يَقُرَأُ سُورَةً ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَامَ وَسُكِمَ وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتُ يَوْمَ تُوقِقَى إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَّرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَإِنَّمَا هُمَا آيَتَانِ مِنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتَ أَحَدِ وَإِنَّمَا هُمَا آيَتَانِ مِنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَجَعَلَ يَنْفُرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ نَولَ فَحَدَّتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَجَعَلَ يَنْفُحُ بَيْنَ يَدَاهُ فَيْ أَيْدُ يَكُو مُنَا وَلَا مَا عَنَ وَجُهِى فَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ وَالَذِى بَحَرَ الْبُحِيرَةَ الْمُحْرَدِ وَالَذِى بَحَرَ الْبُحِيرَةَ وَصَاحِبَةً وَمُهُمْ وَالْمَدِي وَالْمَامِ مَا عِدَهِ إِنْ النَّارَ أَوْنِيَتُ مِنْ وَالْمَعْمَ وَالْمَلَ مَا عِدَهِ إِنْ الْمَامِ وَالَذِى بَحَرَ الْبُحِيرَةُ وَلَا عَنْ وَجُهِى فَوَالَيْنُ فَي قَالَ الْمُعْرَولُ مَا عِنْ وَالْمُعْمَى وَالْمَالِهُ وَلَوْلَ عَلَى مُعْمَلِ وَالْمَلِهُ اللَّهُ مَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْرَلُ وَاللَّهُ مَا الْمُعْمَلُ وَلَا لَكُونُ مُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْ

(۱۸۳۲۳) عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاشت کے وقت سورج گرہن ہوگیا ، اور آسان انتہائی تاریک ہوگیا ، حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹائٹ پید کیھ کراٹھے اورلوگوں کو نماز پڑھانے لگے ، انہوں نے انٹاطویل قیام کیا کہ جس میں ''مثانی'' کی ایک سورت پڑھی جاسکتی تھی ، اتنا ہی طویل رکوع کیا ، رکوع سے سراٹھا کراتنا ہی طویل رکوع دوبارہ کیا ، پھر سراٹھا کراتنی ہی دیر کھڑے رہے ، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی ۔

اتن دیریش سورج بھی روثن ہوگیا، پھرانہوں نے مجدہ ونماز سے فراغت پائی اور منبر پر چڑھ گئے، اور فر مایا کہ جس دن نبی علیہ کے صاحبر اد بے حضرت ابراہیم ٹائٹو کا انتقال ہوا تھا، اس دن بھی سورج گر ہن ہوا تھا اور نبی علیہ نے کھڑے ہوکر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ سورج اور چا ندکسی کی موت سے نبیس گہناتے، بیتو اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، لہذا جب ان میں سے کسی ایک وگہن کے تو تم فورا نماز کی طرف متوجہ ہوجایا کرو۔

اس کے بعد انہوں نے منبر سے نیچ اتر کر بیرحدیث بیان کی کہ نبی علیظ جب نماز کسوف پڑھارہے تھے تو اس دوران آپ منظر تے بعد انہوں کے منبر سے نیچ اتر کر بیرحدیث بیان کی کہ نبی علیظ جسے اس میں مارنا شروع کر دیں ، پھر آپ منظ تی کہ بین پھونکیں مارکراس کی گری اپنے چبر سے دور ہوں ، اورنماز سے فارغ ہوکر فرمایا کہ جنم میرے استے قریب کردی گئی کہ بین پھونکیں مارکراس کی گری اپنے چبر سے دور

# هي مُنلهُ احَدُن شِل يَنْ مِنْ الْكُونِين ﴿ ٢٦ ﴿ الْمُحْلِقُ مُنلهُ الْكُونِين ﴾ والله الله الله الكونيين ﴿ ال

کرنے لگا، میں نے جہنم میں لاٹھی والے کوبھی دیکھا، جانوروں کو بتوں کے نام پرچھوڑنے کی رسم ایجا دکرنے والے کوبھی ،اور بلی کو ہا ندھنے والی تمیری عورت کوبھی دیکھا۔

( ١٨٣٢٤ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ عَنْ عَامِرٍ مِثْلَهُ

(۱۸۳۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٢٥ ) حَدَّثَنِى أَبُو النَّضُرِ الْحَارِثُ بُنُ النَّعُمَانِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَامِرِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْهُلَلِيَّتَيْنِ أَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ وَأَنَّ الْمِيرَاتَ لِلْوَرَقَةِ وَأَنَّ فِى الْهُلَلِيَّتِيْنِ أَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ وَأَنَّ الْمِيرَاتَ لِلْوَرَقَةِ وَأَنَّ فِى الْهُلَلِيَّتِيْنِ أَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ وَأَنَّ الْمِيرَاتَ لِلْوَرَقَةِ وَأَنَّ فِى الْجَنِينِ غُرَّةً

(۱۸۳۲۵) حفرت مغیرہ رفائٹ ہے مروی ہے کہ نبی طائیا نے بنو ہنہ مل کی دوعورتوں کے بارے قاتلہ کے عصبات پردیت کا فیصلہ فرمایا اور ور دشرے لئے میراث کا اور اس کے پیٹ میں موجود نیچ کے ضائع ہونے پرایک باندی یا غلام کا فیصلہ فرمایا۔

( ١٨٣٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بُكُيْرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي نُعْمٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً آنَّهُ سَافَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِيًا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَآتَاهُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِيًا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَآتَاهُ فَتَوَضَّا فَخَلَعَ خُفَيْهِ فَتُوصَّا فَلَمَّا فَرَغَ وَجَدَ رِيحًا بَعْدَ ذَلِكَ فَعَادَ فَخَرَجَ فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقُلْتُ يَا فَتَوَضَّا فَخَلَعَ خُفَيْهِ فَتَوَضَّا فَلَمَّا فَرَغَ وَجَدَ رِيحًا بَعْدَ ذَلِكَ فَعَادَ فَخَرَجَ فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقُلْتُ يَا فَتَوَضَّا فَخَلَع خُفَيْهِ فَقَلْتُ اللهِ عَلَى اللهِ نَصِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ [قال الإلباني: ضعيف نَبِي اللّهِ نَصِيتَ لَمْ تَخْلَعُ الْخُفَيْنِ قَالَ كَلّا بَلُ أَنْتُ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ [قال الإلباني: ضعيف (ابو داود: ٢٥٥)] [انظر: ١٨٤٠٧]

(۱۸۳۲۷) حضرت مغیرہ ڈاٹنڈ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی بالیٹا کے ساتھ کس سفر میں تھے، نبی بالیٹا ایک وادی میں قضاءِ حاجت کے لئے تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آ کروضو کیا اور موزے اتار کروضو کیا، وضوسے فارغ ہونے کے بعد خروج رتک کا احساس ہوا تو دوبارہ چلے گئے ، واپس آ کروضو کیا اور اس مرتبہ موزوں پر ہی سمح کرلیا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! شاید آ پ بھول گئے کہ آپ نے موزے نہیں اتا رے؟ نبی بالیٹانے فرمایا قطعاً نہیں، تم بھول گئے ہو، جھے تو میرے رب نے بہی تھم دیا ہے۔

( ١٨٣٢٧) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَقَدْ كُنْتُ حَفِظْتُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْمَدِينَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ يَرْوِى عَنِ الْمُغِيرَةِ أَحَادِيتَ مِنْهَا أَلَّهُ حَدَّثُهُ أَلَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّنًا فَلْيَغْتَسِلُ

(۱۸۳۲۷) حضرت مغیرہ بڑاٹنٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو محص میت کوشس دے ، اسے خود بھی عنسل کر لینا جاہئے۔

( ١٨٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإضَاعَةَ الْمَالِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدَ الْبَنَاتِ وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ [صححه البحارى (٤٤٤)، ومسلم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدَ الْبَنَاتِ وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ [صححه البحارى (٤٤٤)، ٥٩٣)، ومسلم (٥٩٣) وصححه ابن حريمة: (٧٤٧)]. [انظر: ١٨٤٢١،١٨٤٢١، ١٨٤٢١،١٨٤١٥) وصححه ابن حريمة: (٧٤٢)].

(۱۸۳۲۸) حضرت مغیرہ ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تا الله الله تین چیزوں کوتمہارے تق میں ناپند کرتا ہے قبل وقال، کثر ت سوال اور مال کوضائع کرنا اور نبی مالیا نے تم پر بچیوں کوزندہ در گورکرنا، ماؤں کی نافر مانی کرنا اور مال کوروک کررکھنا اور دست سوال دراز کرنا حرام قرار دیا ہے۔

(١٨٣٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتُهَا امْرَأَةً بِعَمُودِ فُدُ طَاطٍ فَقَتَلَتُهَا وَهِى حُبْلَى فَأَتِى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِاللَّيَةِ وَفِى الْجَنِينِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَنْدِى مَنْ لَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِاللَّيَةِ وَفِى الْجَنِينِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَنْدِى مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَوْبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ سَجْعٌ مِثْلُ سَجْعِ الْأَعْرَابِ و قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدًا [راحع: ١٨٣١٨].

(۱۸۳۲۹) حضرت مغیرہ ہٹا تین ہے مروی ہے کہ دوعورتوں کی لڑائی ہوئی ،ان میں سے ایک نے دوسری کو اپنے ضیمے کی چوب مارکر قتل کر دیا ، نبی علیشانے قاتلہ کے عصبات پر دیت کا فیصلہ فر مایا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کے ضائع ہونے پر ایک باندی یا غلام کا فیصلہ فر مایا ، ایک دیمباتی کہنے لگا کہ آپ جھے پر اس جان کا تاوان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ پیا ، چیخا اور نہ چلایا ، ایک جان کا معاملہ تو ٹال دیا جاتا ہے ، نبی علیشانے فر مایا دیمباتیوں جیسی تک بندی ہے ، (لیکن فیصلہ پھر بھی و ہی ہے کہ اس بچے ایک جان کا معاملہ تو ٹال دیا جاتا ہے ، نبی علیشانے فر مایا دیمباتیوں جیسی تک بندی ہے ، (لیکن فیصلہ پھر بھی و ہی ہے کہ اس بچے کے قصاص بیں ایک غلام یا باندی ہے )۔

( ١٨٣٠) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ مَنْصُورٌ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَلِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ فَعَارَتَا فَضَرَبَتُهَا بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتُهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ فَعَارَتَا فَضَرَبَتُهَا بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتُهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَدِى مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً قَالَ وَجَعَلَهُ عَلَى فَاسَتَهَلَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً قَالَ وَجَعَلَهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً قَالَ وَجَعَلَهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً قَالَ وَجَعَلَهُ عَلَى عَلَيْهِ الْمُرْأَةِ [مكرد ما قبله].

(۱۸۳۳۰) حفرت مغیرہ رفائی ہے مروی ہے کہ دوعورتوں کی لڑائی ہوئی، ان میں سے ایک نے دوسری کواپنے خیمے کی چوب مار کر قتل کر دیا، نبی علیہ نے قاتلہ کے عصبات پر دیت کا فیصلہ فر مایا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کے ضائع ہونے پر ایک باندی یا غلام کا فیصلہ فر مایا، ایک دیمہاتی کہنے لگا کہ آپ مجھ پر اس جان کا تاوان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ بیا، چیخا اور نہ چلایا، ایسی جان کا معاملہ تو ٹال دیا جاتا ہے، نبی علیہ نے فر مایا دیمہاتی وی ہے کہ اس

بچے کے قصاص میں آیک غلام یاباندی ہے اور نبی علیمان نے بیددیت عورت کے عاقلہ پرلازم فرمادی۔

( ١٨٣٣١) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ وَحَمَّادٌ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى سُبَاطَةٍ بَنِي فُلَانٍ فَبَالَ قَائِمًا قَالَ حُمَّادُ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فَفَحَّجَ رِجُلَيْهِ [صححه ابن حزيمة: (٣٣). قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٣٠٦)].

(۱۸۳۳) حفزت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیٹا ایک قوم کے کوڑ اکر کٹ چھیننے کی جگہ پرتشریف لائے اور کھڑ نے موکر پیشاب کیا۔

(١٨٣٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْوٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةً قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بُنِ أَبِي سَهْلٍ وَهُوَ يَقُولُ يَا سُفْيَانُ بُنَ أَبِي سَهْلٍ لَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بُنِ أَبِي سَهْلٍ لَا يَعِبُّ الْمُسْلِينَ [صححه ابن حان (٤٤٦). وقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح تُسْبِلُ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْلِينَ [صححه ابن حان (٤٤٦). وقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح قال الآلباني: حسن (ابن ماجة: ٣٥٧٤) اسناده ضعيف]. [انظر: ١٨٣٧ ، ١٨٣٧٢ ، ١٨٣٧٢)

(۱۸۳۳۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کوسفیان بن الی سہل کی کمریکڑ کریہ کہتے ہوئے سنا اے سفیان بن ابی سہل! پنے تہبند کومخنوں سے بنچے مت لاکاؤ، کیونکہ اللہ مخنوں سے بنچے تہبند لاکا نے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

( ١٨٣٣٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ نَوْفَلِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُثْلَةِ

(۱۸۳۳۳) حضرت مغیرہ ڈٹائٹ ہے مردی ہے کہ نبی ملیائے لاشوں کے ناک کان اور دیگراعضاء کا شخے ہے منع فر مایا ہے۔

( ١٨٣٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ آنَهُ صَحِبَ قَوْمًا مِنُ الْمُشْرِكِينَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ غَفْلَةً فَقَتَلَهُمُ وَأَخَذَ آمُوالَهُمْ فَجَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلَهَا [احرجه النسائي في الكبرى (٨٧٣٣). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۸۳۳) حضرت مغیرہ ڈٹاٹڑے مروی پہ کُرایک مرتبہ وہ مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ تھے، انہوں نے جب مشرکین کو غافل پایا تو انہیں قبل کر دیا اور ان کا مال ودولت لے آئے اور نبی طینا کی خدمت میں چیش کیا ،کیکن نبی طینا نے اسے قبول کرنے ہے انکار کر دیا۔

درمیان محبت برو ھے گی۔

( ١٨٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ مَا سَأَلَ آحَدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُ آنَا عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَصُرُّكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ نَهَرٌ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُ آنَا عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَصُرُّكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ نَهَرٌ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَصُرُّكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ نَهَرٌ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَصُورُكُ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ نَهَرٌ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَصُورُكُ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ نَهَرٌ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَصُورُكُ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ نَهَرٌ وَكَالَ وَكُذَا وَكُذَا قَالَ هُو آهُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَاكَ [صححه البحارى (٢١٢٧)، ومسلم (٢١٥٣)، وابن حان (٢٧٨٢)]. [انظر: ١٨٣٥، ١٨٣٥].

(۱۸۳۳۷) حضرت مغیرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ د جال کے متعلق جتنی کثرت کے ساتھ میں نے نبی طینیا سے سوال پو چھے ہیں، کسی نے نہیں پوچھے، نبی طینیا نے ایک مرتبہ فر مایا کہ وہ تہمیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک نہر بھی ہوگی اور فلال جیز بھی ہوگی ، نبی طینیا نے فر مایا وہ اللہ کے نز دیک اس سے بہت حقیر ہے۔

( ١٨٣٣٨ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنُ أَبِي الرَّبَيْدِ النَّبَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ [صححه قَالَ قَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ [صححه الترمذي. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٦١، الترمذي: ٩٨). قال شعيب: صحيح واسناده حسن في الترمذي. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٦١، الترمذي: ٩٨). قال شعيب: صحيح واسناده حسن في المتابعات] [انظر: ١٨٤١٥ / ١٨٤١٥ / ١٨٤١٥].

(۱۸۳۳۸) حضرت مغیرہ را اللہ استروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوموزوں پرمسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ( ۱۸۳۲۹ ) حَدَّثَنَاہ سُرِیْجٌ و الْھَاشِمِیُّ آیضًا

(۱۸۳۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ بَكُرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ حَصْلَتَانِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًّا مِنْ النَّاسِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُمَا صَلَاةُ الْإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ وَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ خَلْفَ الرَّجُلِ عَلَى خُفَيْهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ رَكُعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَمَسْحُ الرَّجُلِ عَلَى خُفَيْهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَكُعَةً مِنْ صَلَاقِ الصَّبْحِ وَمَسْحُ الرَّجُلِ عَلَى خُفَيْهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْعَبْدِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْعَبْدِ وَاللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْعَبْدَ وَالْعَلَاسَى (١٩٦). قال شعب: صحيح واسناده هذا فيه ضعف وانقطاع].

(۱۸۳۴۰) حضرت مغیرہ نظافت مروی ہے کہ دو چیزوں کے متعلق تو جس کی سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے نبی ملیا اک وہ کام کرتے ہوئے ویکھا ہے، ایک توامام کا اپنی رعایا میں سے کسی کے چیچھے نماز پڑھنا، میں نے نبی ملیا کوایک مرتبہ فجر کی ایک رکعت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑائیؤ کے پیچھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرا موزوں پڑسے کرنا کیونکہ میں نے نبی ملیا کو موزوں پڑسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٨٣٤١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَانِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَأَنِي وَرَّادٌ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى

الْمُغِيرَةِ اكْتُبُ إِلَى بِشَىءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَفَرَ عَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ وَآظُنَّهُ قَالَ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا آعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنْكَ الْجَدُّ [راحع: ١٨٣١].

(۱۸۳۳) حضرت امیر معاویه و ایک فر تبد حضرت مغیره و التا که مجھے کوئی ایسی چیز لکھ کر جیجے جوآپ نے نبی علیہ است نی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ جب نمازے فارغ ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نبیس، وہ یکتا ہے،
اس کا کوئی شریک نبیس، حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں، اے اللہ! جسے آپ دیں اس سے کوئی روک نبیس سکتا،
اور جس سے روک لیس، اسے کوئی دیے نبیس سکتا، اور آپ کے سامنے کسی مرتبے والے کا مرتبہ کا منہیں آسکتا۔

( ١٨٣٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغْمَشِ عَنُ أَبِى الضَّحَى عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جِنْتُهُ بِإِذَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ قَالَ فَلَمْ يَقْدِرُ أَنْ يُخُوجَ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهَا فَٱخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ ٱسْفَلِهَا ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ

(۱۸۳۳۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ نگافتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیا کے ساتھ تھے، نبی علیا نے قضاءِ حاجت کی ، پھر میں پانی کا ایک برتن لے کر حاضر ہوا، نبی ملیا اپنے بازؤوں ہے آسٹینیں اوپر چڑھانے لگے، لیکن نبی علیا نے جوشامی جبہ زیب تن فر مار کھا تھا، اس کی آسٹینیں تک تھیں ، اس لئے وہ اوپر نہ ہوسکیں ، چنانچہ نبی علیا نے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے ، وضو کر کے موزوں پرمسے کیا۔

( ١٨٣٤٣) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحُمَنِ عَيْثَةُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَلَ أَيْهِ الْمُغِيرَةُ بْنِ شُغْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ مَاءً فَغَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْوِجُ فَلَمْ يَسْتَطِعُ مِنُ ضِيقٍ كُمِّ الْجُبَّةِ فَآخَرَجَهَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَعَ رَأْسَهُ يَدَيْهِ مِنْ كُمِّ جُبَّتِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ مِنْ ضِيقٍ كُمِّ الْجُبَّةِ فَآخَرَجَهَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَعَ رَأْسَهُ يَدَيْهِ مِنْ كُمِّ جُبَّتِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ مِنْ ضِيقٍ كُمِّ الْجُبَّةِ فَآخَرَجَهَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَعَ رَأُسَهُ وَمَسَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوُمُّهُمْ وَقَدُ صَلَّى بِهِمْ وَمَسَعَ عَلَى الْخُعَقِيْقِ فَطَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ الرَّكُعَةَ الَّتِي بَقِيَتُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخَسَنَتُمُ [احرجه مالك (٤٨). قال شعيب، صحيح واسناده فيه وهم].

(۱۸۳۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ تلاقی ہمروی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیا قضاءِ حاجت کے لئے تشریف لے گئے، میں بھی پانی لے کر ساتھ چلا گیا، نبی علیا اوا پس آئے تو میں نبی علیا کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا، اور پانی ڈالٹار ہا، نبی علیا نے میرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی ملیا اپنے بازؤوں سے آسٹینس اوپر چڑھانے گے، کیکن نبی ملیانے جوشامی جبرزیب تن فرمار کھاتھا،

### 

اس کی آستینیں تک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہوسکیں، چنانچہ نبی طلیّا نے دونوں ہاتھ بنچے سے نکال لیے، اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سر پرسے کیا، اور موزوں پرسے کیا، اور موزوں پرسے کیا، اور دالیس کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹو آ گے بڑھ کرایک رکعت پڑھا چکے تھے، اور دوسری دکعت میں تھے، ہم نے جورکعت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ گئ تھی، اسے (سلام پھرنے کے بعد) ادا کیا اور نمازسے فارغ ہوکرنی طیفیانے فرمایا تم نے اچھا کیا۔

( ١٨٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزَّبَيْرِى حَدَّثَنِي مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَبَّادِ بُنِ ذِيَادٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ مُصْعَبُّ وَٱخْطَأَ فِيهِ مَالِكٌ خَطَأً قَبِيحًا

(۱۸۳۳۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مردی ہے۔

( ١٨٣٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ حَدَّثَنَا سَغِيدُ بْنُ عُيُدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيُثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطَّفُلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ [انظر: ١٨٣٥، ١٨٣٥،]

(۱۸۳۴۵) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹٹو سے مردی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَلَّاثِیْوَا نے ارشاد فر مایا سوار آ دمی جنازے کے پیچیے چے، پیدل چلے ، پیلے مرضی ہے (آگے چلے ، یا پیچیے، دائیں جانب چلے یابائیں جانب) اور نابالغ بیچ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جائے گی۔

( ١٨٣٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُفِيرَةُ بُنُ شُغْبَةَ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسُ فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَآشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَابِهِ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح (بو داود: ١٠٣٧) الترمذي: ٣٦٥). قال شعيب: صحيح بطرقه]. [انظر: ٣ ١٨٤٠].

(۱۸۳۲) زیاد بن علاقد مین کتی بین که ایک مرتبه حضرت مغیره بن شعبه ٹاٹٹؤ نے ہمیں نماز پڑھائی، دورکعتیں پڑھانے کے بعدوہ بیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے، مقتدیوں نے سجان اللہ کہا، کیکن انہوں نے اشارہ سے کہا کہ کھڑے ہو چاؤ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیرکر سہوکے دو سجدے کیے اور فرمایا کہ ٹبی ملیا ایک ہی ہمارے ساتھ اسی طرح کرتے تھے۔

( ١٨٣٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ دَحَلْتُ مَسْجِدَ الْجَامِعِ فَإِذَا عَمْرُو بُنُ وَهُبٍ الثَّقَفِيُّ قَدُ دَحَلَ مِنْ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى فَالْتَقَيْنَا قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ الْمَسْجِدِ فَابْتَدَأَنِي بِالْحَدِيثِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا سَاقَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَابْتَدَأَنِي بِالْحَدِيثِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا سَاقَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَابْتَدَأَنِي بِالْحَدِيثِ فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً فَزَادَهُ فِي نَفْسِي تَصْدِيقًا الَّذِي قَرَّبَ بِهِ الْحَدِيثَ قَالَ قُلْنَا هَلُ أَمَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ أَبِي بَكُو الصَّلِيقِ رَضِيَ اللَّهُ الْحَدِيثَ قَالَ قُلْنَا هَلُ آمَّ النَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ أَبِي بَكُو الصَّلِيقِ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَعُمْ كُنّا فِي سَفَوِ كَذَا فَلَمّا كَانَ فِي السَّحَوِ ضَوَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُنُقَ رَاحِلَيِهِ وَانْطَلَقَ فَتَبِعْتُهُ فَتَعَيّبُ عَنِّى سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ حَاجَتَكَ فَقُلْتُ لَيْسَتُ لِى حَاجَةٌ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ عَلْمُ مِنْ مَاءٍ قُلْتُ نَعُمْ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ شَامِيَّةٌ فَضَافَتُ فَآذُخَلَ يَدَيْهِ فَا خُرجَهُما مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ وَجُهَهُ وَعَلَى الْجُعَيْهِ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ شَامِيَّةٌ فَضَافَتُ فَآذُخَلَ يَدَيْهِ فَا خُرجَهُما مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ وَجُهَةُ وَعَلَى الْجُعَمِّ بُنُ عُوفِ عَلَى الْجِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَيْنِ ثُمَّ لَحِقْنَا النَّاسَ وَقَدْ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَعَلَى الْحُحْمَ بُنُ عُوفِ بِينَاصِيتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْجِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَيْنِ ثُمَّ لَحِقْنَا النَّاسَ وَقَدْ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَعَلَى الْحُمْونِ بُنُ عُوفِ بِينَاصِيتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْجِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَيْنِ ثُمَّ لَحِقْنَا النَّي سُوفَنَا التَّبِي سُبِقَنَا اللّهِ سُبِقُنَا اللّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَيْنِ أُنَا لِي الْحَامِ وَقَالَ مَا الْحَدِي عَلَى الْمَتَ عَلَى الْعَامِقِ وَعَلَى الْمُعَلِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَعْصَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

پھر نبی طیش بی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ، اور میری نظروں سے غائب ہو گئے ، اب میں نبی طیش کونبیں دیکے سکتا تھا، تھوڑی دیرگذرنے کے بعد نبی طیش واپس آئے ، اور فر مایا مغیرہ! تم بھی اپنی ضرورت پوری کراو، میں نے عرض کیا کہ مجھے اس وقت حاجت نبیں ہے، نبی مالیش نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! اور سے کہ کر میں وہ مشکیزہ لانے چلا گیا جو کچاوے کے بچھلے جھے میں لٹکا ہوا تھا، میں نبی طیش کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا ، اور یانی ڈالٹار ہا، نبی طیش نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چمرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی علیمانے اپنے بازؤوں سے آستینس اوپر چڑھانے گے، کین نبی علیمانے جوشامی جبذیب تن فر مارکھا تھا، اس کی آستینس تک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو سکیں، چنانچہ نبی علیمانے دونوں ہاتھ پنچے سے نکال لیے، اور چبرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سرپرمسے کیا، اوپ عمامے پرمسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا، اور والیسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحن بن عوف ڈاٹٹٹو آ کے بڑھ کر ایک رکھت پڑھا تھے، اور دوسری رکھت بین میں نہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نبی علیمانے جھے روک ویا اور ہم نے جو رکھت پائی، وہ تو بڑھ لی اور جورہ گئی تھی، اسے (سلام مجرنے کے بعد) اوا کیا۔

( ۱۸۳۶۸ ) حَدَّثَنَا ٱَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثِنِى رَجُلٌّ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ يَغْنِى فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۱۸۳۴۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٤٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٨٣١].

(۱۸۳۴۹) حضرت مغیرہ ٹاٹنٹ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَاکُالْتُؤَمِّ نے ارشاد فر مایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ قبال کرتی اورلوگوں پر غالب ہی ہوں گے۔ کرتی اورلوگوں پر غالب رہے گی ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اللّٰد کا تکم آئے گا تب بھی وہ غالب ہی ہوں گے۔

( ١٨٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِى حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ الْحَدُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لِى أَى بُنَى وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَنَ مُعَهُ جِبَالَ الْخُبْزِ وَأَنْهَارَ الْمَاءِ فَقَالَ هُو آهُونُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَاكَ [راحع: ١٨٣٣].

(۱۸۳۵۰) حفرت مغیرہ ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ دجال کے متعلق جتنی کثرت کے ساتھ میں نے بی طینا ہے سوال پوچھے ہیں، کی نے نہیں بوچھے، نبی علینا نے ایک مرتبہ فر مایا کہ وہ تہہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ رو ٹی کے بہاڑ اور یانی کی نہریں بھی ہوں گی، نبی علینا نے فر مایا وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہت حقیر ہے۔

( ١٨٣٥١ ) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بَنِ شُغْبَةَ قَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأْتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصُفَحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَآنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى وَمِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَآنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَآنَا أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ وَلَا شَخْصَ أَخْيَرُ مِنْ اللَّهِ وَلَا شَخْصَ أَخَلُ إِلَيْهِ مِدْحَةً مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ وَلَا شَخْصَ أَخْيَرُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ فَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَلَا شَخْصَ أَخْيَرُ وَلَا شَخْصَ أَخُلُ وَلَا شَخْصَ أَجُلِ فَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَخُلِ وَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَخْلُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلْلَهِ مِنْ أَجْلِ فَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمَةِ البَحَارِي (١٨٤٦)، ومسلم (١٩٩٤)]. [انظر ما بعده].

(۱۸۳۵۱) حضرت مغیرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ بڑا تھا نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنی سر دکود کیے لول او تلوار سے اس کی گردن اڑا دول، نی طبیقا تک یہ بات پینجی تو فر مایا کہتم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ بخدا! میں ان سے زیادہ غیور ہوں، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیور ہے، اس بناء پر اس نے ظاہری اور یاطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ سے زیادہ غیرت مند کو کی شخص نہیں ہوسکتا، اللہ سے زیادہ عذر کو پہند کرنے والاکو کی شخص نہیں ہوسکتا، اسی وجہ سے اللہ نے خوشخبری سنانے اور ڈرانے والے پیغیروں کو بھیجا ہے، اور اللہ سے زیادہ تعریف کو پہند کرنے والاکوئی شخص نہیں ہوسکتا، اسی وجہ سے اللہ نے خوشخبری سنانے اور ڈرانے والے پیغیروں کو بھیجا ہے، اور اللہ سے زیادہ تعریف کو پہند کرنے والاکوئی شخص نہیں ہوسکتا، اسی وجہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فر مایا ہے۔

( ١٨٣٥٢ ) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً [راجع ما قبله].

(۱۸۳۵۲) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٥٣) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ لَيْسَ حَدِيثُ أَشَدَّ عَلَى الْجَهُمِيَّةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلِهِ لَا شَخْصَ آحَبُ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۸۳۵۳) عبیداللد قواریری میشان کہتے ہیں کہ اس مدیث سے زیادہ سخت مدیث فرقد جمیہ کے نز دیک کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی شخص ایبانہیں ہے جسے اللہ سے زیادہ تعریف پیندہو۔

(۱۸۲۵) حَدَّنَنَا هِسَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ إِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ إِيَادًا يُحَدِّثُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ بُرُمَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ مَا كَانَ يُسَافِرُ فَسِونَا حَتَى إِذَا كُنّا فِي وَجْهِ السّحَوِ الْطَلَقَ حَتَى نَوَارَى عَنِي فَصَرَبَ الْمُحَلَّةَ ثُمَّ جَاءَ فَلَمَا بِطَهُورٍ وَعَلَيْهِ جُنَّةُ شَامِيَّةً صَلّى الْمُحَدَّةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ بِوَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمُحْقَيْنِ وَمَدِيقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ الشَفَلِ الْمُجْبَةِ ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَةُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِوَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمُحْقَيْنِ صَلِيقةً الْكُمَيْنِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ الشَفَلِ الْمُجْبَةِ ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَةُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِوَأُسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمُحْقَيْنِ الْمُحْقَيْنِ الْمُحَقِّدُ الْمُحَدِّدِ مِن اللّهُ عَلَى الْمُحَقِّدِ عَلَى الْمُحَقِّدِ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمُحَقِّدُ الْمَاتِي الْمُعْرِولُولِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ حَدَّدُنَا مُحَمَّدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَكَانَ إِذًا ذَعَبَ أَبِعَدَ فِي الْمُغْتِرَةُ الْنِ شُعْبَ قَالَ كُنتُ مَعْ وَقَالَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَي يَعْضِ الللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللللّ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّه

(۱۸۳۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٢٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكُو عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ تَحَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَقَالُ هَلْ مَعَكَ طَهُورٌ قَالَ فَاتَبُعْتُهُ بِمِيضَاةٍ فِيهَا مَاءٌ فَعَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَكَانَ فِي يَدَى الْجُبَّةِ ضِيقٌ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَكَانَ فِي يَدَى الْجُبَّةِ ضِيقٌ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَكَانَ فِي يَدَى الْجُبَّةِ ضِيقٌ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَكَانَ فِي يَدَى الْجُبَّةِ ضِيقٌ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَهُ مُنْ مَنْ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَيْهِ وَرَكِبَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهْبَ يَتَأَخُّرُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ السَّهُ فَعَلَى وَسَلَّمَ ذَهُبَ يَتَأَخُّرُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاة وَقَالَ قَدْ أَحْسَنْتَ كَذَلِكَ فَافَعَلُ [صححه مسلم (٢٧٤)، وابن حبان (١٣٤٧)، وابن حزيمة: (١٥١٤)].

[انظر: ١٨٣٨١].

(۱۸۳۵۱) حفرت مغیرہ بن شعبہ رفائن سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اپنی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ، تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نبی علیا واپس آئے ، نبی علیا نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نبی علیا کی خدمت میں پانی لے کرحاضر ہوا، اور پانی ڈالٹار ہا، نبی علیا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چیرہ دھویا۔

اس کے بعد نی علیا نے اپنے بازؤوں ہے آستین اوپر پڑھانے گے، لیکن نی علیا نے جوشامی جبرزیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آستین تک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو سکیں، چنانچہ نی علیا نے دونوں ہاتھ نیچ سے تکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سر پرمسے کیا، ایپ علامے پرمسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا، اور واپسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچ تو نماز کھڑی ہوچکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہائی آگے بڑھ کرایک رکعت پڑھا چکے تھے، اور دوسری رکعت بیل تھے، وہ بیچھے بننے لگے تو نی علیا نے انہیں اشارے سے نماز کھمل کرنے کے لئے فرمایا، اور نماز سے فارغ ہو کرفرمایا تم نے اور عمل کیا، اور نماز سے فارغ ہو

( ١٨٣٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْحَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَامَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَجُلِسُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٦٤). قال شعيب: صحيح بطرقه].

(۱۸۳۵) شعبی میشه کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھؤنے جمیں نماز پڑھائی، دورکعتیں پڑھانے کے بعدوہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے،مقتدیوں نے سجان اللہ کہا،کین وہ نہیں بیٹھے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کر سہو کے دوسجدے کے اور فرمایا کہ نبی ملیکھ بھی۔

( ١٨٣٥٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بُنُ جُبَيْرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا وَالسِّقُطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ الرَّاكِيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: يَسَارِهَا وَالسِّقُطُ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَيُدُعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: عَسَارِهَا وَالسِّقُطُ يُصِلِّي عَلَيْهِ وَيُدُعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: عَسَارِهَا وَالرَّحْمَةِ وَالسَّقُطُ يُعْمَلُ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَاسِينَ عَلَيْهِ وَيُعْمَلُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُعْمِرُ قَالِي الرَّعْمِينَ وَالسَّوْمَ وَالْمَاسِينَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَالْمَاسِينَ عَلَيْهِ وَالْمَاسِينَ عَلَيْهِ وَالْمَالَةِ وَالْمَاسِينَ وَالْمَاسِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُقُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ عَلَيْهِ وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُعْمَلِي وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَالْمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ وَلَوْلِهُ وَلِهُ وَلَوْمَ وَالْمَالِقُ وَالْمُعُونَ وَلَيْ اللّهِ وَلَيْلُمُ وَلَوْلِهُ وَلِيهِ وَلَوْمَ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمِ وَلَوْمُ وَلَيْ الْمُعْلَى وَلِي لِلْمُ لِلْمُ عَلَيْهِ وَلَيْعِيْمِ وَلَوْمِ وَالْمُعْمُونَ وَلَوْمُ وَلَمُونَا وَلِي الْمُعْلَى وَلَوْمُ وَلَالْمُعْلَى وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلِي الْمُعْلِي وَلَيْمُ وَلِهُ وَلِيْمِ لَلْمُعْلِي وَلِي وَلَوْمُ وَلَالْمُولِي وَلِي وَلِي وَلَوْمُ اللْمُعِلَى وَلَوْمُ وَالْمُولِي وَلِي وَلِي وَلَالْمُ وَلَيْمِ لَالْمُولِي وَلَوْمُ وَلَوْمِ وَلَالْمُعْلِي وَلِي وَلَيْمُ وَلِي وَلَالْمُولِي وَلِي وَلِي وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلِي وَلَيْكُولِهُ وَلِي وَلِي اللْمُعْلِي وَلِي وَلَيْمِ وَلَالْمُولِي وَلَيْمُ وَلِي وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلِي وَلِي وَلَمْ وَالْمُعُلِي وَلِي وَلَيْمُ وَلِي وَلِي الْمُعْلِي وَلِي وَلَيْمُ وَالْمُ وَلِي وَ

(۱۸۳۵۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈلاٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ ا

( ١٨٣٥٩ ) حَدَّثَنَا سَعْدٌ وَيَعْقُوبُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبَّادُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَعْدُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ تَخَلَّفُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةِ تَبُوكَ فَتَبُولَ فَتَبُولَ فَتَبُولَ فَتَبُولَ فَتَبُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ السَّتُنُولَ قَالَ يَعْقُوبُ ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ السَّتُنُولَ قَالَ يَعْقُوبُ ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَمَسَعَ بِحُقَيْهِ وَلَمْ يَنْزِعُهُمَا ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّسِ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَمَسَعَ بِحُقَيْهِ وَلَمْ يَنْزِعُهُمَا ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّسِ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَمَسَعَ بِحُقَيْهِ وَلَمْ يَنْزِعُهُمَا ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّسِ يَعْفُو فَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ وَكُولُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُهُ الْوَقُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَلْ أَحْسَنَتُمُ مُ وَاصَعْتُهُ مَا أَنْ صَلَوْا الصَّلَاةُ الْوَقُومَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلْمَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَاقُومُ الْعُواعِ اللْعَلَاقِلُومُ الْعُلْمَ عُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال

(۱۸۳۵۹) حفرت مغیرہ بن شعبہ رفی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اپنی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے کے بھوڑی و پر گذرنے کے بعد نبی علیا والیس آئے ، نبی علیا نے بوچھا کیا تنہارے پاس پانی ہے؟ میں نبی علیا کی خدمت میں پانی لے کرحاضر ہوا، اور پانی ڈالٹار ہا، نبی علیا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چبرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی طایشا نے اپنے بازؤوں سے آستین اوپر چڑھانے گئے، لیکن نبی طایشا نے جوشامی جبدزیب تن فر مارکھا تھا، اس کی آستین شک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو سکیں، چنا نچہ نبی طایشا نے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے، اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سر پرمس کیا، اوپ کئے، اور موزوں پرمس کیا، اور واپس کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹٹ آگے بڑھ کر ایک رکعت پڑھا چکے تھے، اور دوسری رکعت میں تھے، وہ پیچھے بٹنے لگو تو نبی طایشا نے آئیس اشارے سے نماز کھمل کرنے کے لئے فر مایا، اور نماز سے فارغ ہو کرفر مایا تم اور میں کیا کرو۔

( ١٨٣٦) حَلَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٌّ حَلَّتَنَا آبُو هِلَالِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ آبِى بُرُدَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَجَدَ مِنِّى رِيْحَ النَّومِ فَقَالَ مَنْ آكَلَ النَّومَ قَالَ فَآخَذْتُ يَدَهُ فَآذُخَلْتُهَا فَوَجَدَ صَدْرِى مَعْصُوبًا قَالَ إِنَّ لَكَ عُذُرًا [انظر: ٢٨٣٩٢].

(۱۸۳۱) حضرت مغیرہ رفاقت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ کومیرے منہ سے بہن کی بد بومحسوں ہوئی تو فرما یالبہن کس نے کھایا ہے؟ میں نے نبی علیہ کا ہاتھ بکڑا اورا پی قبیص میں داخل کیا تو نبی علیہ کومعلوم ہوا کہ میرے سینے پریٹیاں بندھی ہوئی ہیں، نبی علیہ نے فرمایاتم معذور ہو۔ (١٨٣١) حَلَّاتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى عَنْ مَنُصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ قَالَ زَيْدٌ الْخُزَاعِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ ضُرَّتَيْنِ ضَرَبَتُ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتُهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَفِيمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ [راجع: ١٨٣١٨].

(۱۸۳۱) حضرت مغیرہ اللظ سے مروی ہے کہ دو تورتوں کی لڑائی ہوئی ،ان میں سے ایک نے دوسری کواپنے خیمے کی چوب مارکر قتل کردیا ، نبی طلیکا نے قاتلہ کے عصبات پر دیت کا فیصلہ فر مایا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کے ضائع ہونے پرایک بائدی یا غلام کا فیصلہ فر مایا ، ایک دیہاتی کہنے لگا کہ آپ جھے پر اس جان کا تا وان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ پیا ، چیخا اور نہ چلایا ، الی جان کا معاملہ تو ٹال دیا جاتا ہے ، نبی علیکا نے فر مایا دیہا تیوں جیسی تک بندی ہے ،لیکن فیصلہ پھر بھی و ہی ہے کہ اس بچے کے قصاص میں ایک غلام یا بائدی ہے۔

(۱۸۳۱۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ انْكَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتُ لِمَوْتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمُونِ آخَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاذُعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكُشِفَ [صححه البحارى (٢٠٦٠)، وسلم لَمُونِ آخَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاذُعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكُشِفَ [صححه البحارى (٢٨٢٠)، وسلم (٩١٥)، وابن حبان (٢٨٢٧)]. [انظر: ١٨٤٥].

(۱۸۳۷۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ جس دن نبی الیا کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم ٹاٹھ کا انقال ہوا تھا، اس دن سورج گرہن ہوا تھا اورلوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کے انقال کیوجہ سے سورج گرہن ہوگیا ہے، نبی الیا نے کھڑے ہوکر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت سے نہیں گہنا تے ، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، لہذا جب ان میں سے کسی ایک کو گہن لگے تو تم فورا نماز کی طرف متوجہ ہوجایا کرویہاں تک کہ یہ نتم ہوجائے۔

( ١٨٣٦٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشُوعَ عَنِ الشَّغْيِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَنُ اكْتُبُ إِلَىَّ بِشَيْءٍ سَمِغْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالُ وَكُثْرَةَ السُّوَالِ [راجع: ١٨٣٢٨].

(۱۸۳۷۳) ایک مرتبہ حضرت معاویہ ظائنے نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ظائن کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز لکھ کر بھیجیں جوآپ نے نبی علیا سے میں ایسی ہو ایا لکھا کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تین چیز دن کوتمہارے حق میں

نا پند كرتا ہے قبل وقال، كثرت سوال اور مال كوضا كع كرنات

( ١٨٣٦٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا لَيْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْعَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِيءَ مِنْ التَّوَكُلِ [قال الترمذي: حسن ضحيح. وقال الألباني:

صحیح (ابن ماحة: ۳٤۸۹، الترمذي: ۲۰۰۵). قال شعیب: حسن]. [انظر: ۲۸۳۸، ۲۸٤۰، ۱۸٤۰۸].

(۱۸۳۷۳) حضرت مغیرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ملاقظ نے ارشاد فر مایا جو منص این جسم کوآگ سے دانعے یامنتر پڑھے، وہ توکل سے بری ہے۔

( ١٨٣٦٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنُ زِيَادِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنُ آبِيهِ أَنَّ الْمُغِيرَة بْنَ شُعْبَة قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيرُ عَنُ آبِيهِ أَنَّ الْمُغِيرَة بْنَ شُعْبَة قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيرُ عَنُ آبِيهِ أَنَّ الْمُغِيرَة بُنَ شُعْبَة قَالَ الرَّاكِبُ يَلْمُعَى لِوَالِلَيْهِ عَلَيْهِ يَدُعَى لِوَالِلَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ يُونُسُ وَآهُلُ زِيَادٍ يَذْكُرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَحْفَظُهُ [راحع: ٩ ١٨٣٤].

(۱۸۳۷۵) حضرت مغیرہ بن شعبہ التحقیٰ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّهُ کَالْیَّا اللّهُ کَالْیُوْمُ نے ارشاد فر مایا سوار آ دمی جنازے کے پیچھے چلے، پیدل چلنے والے کی مرضی ہے (آگے چلے، یا پیچھے، وائیں جانب چلے یا بائیں جانب) اور نابالغ بیچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جس میں اس کے والدین کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعاء کی جائے گی۔

( ١٨٣٦٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ النَّقَفِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَسُثِلَ هَلُ أَمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرً آبِى بَكُرٍ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَوَادَهُ عِيْدِى تَصْدِيقًا الَّذِى قَرَبَ بِهِ الْحَدِيثَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ فَلَمَّا كَانَ مِنُ السَّحِرِ ضَرَبَ عَقِبَ رَاحِلَتِي فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَعَدَلُتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ فَتَعَيْبَ عَنِّى جَرَزُنَا عَنْ النَّاسِ فَنَوْلَ عَنُ رَاحِلَتِي فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَعَدَلُثُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ فَتَعَيْبَ عَنِّى حَتَّى مَا أَرَاهُ فَمَكَثَ طُويلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ حَاجَتَكَ يَا مُغِيرَةً قُلْتُ مَا لِى حَاجَةً فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمُ فَقُمْتُ إِلَى قِرْبَةٍ أَوْ قَالَ سَطِيحَةٍ مُعَلَقَةٍ فِى آخِرَةٍ الرَّحْلِ فَآتَيْتُهُ بِهَا فَصَبَبْتُ وَقَلَ هَلْ مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمُ فَقُمْتُ إِلَى قِرْبَةٍ أَوْ قَالَ سَطِيحَةٍ مُعَلَقَةٍ فِى آخِرَةٍ الرَّحْلِ فَآتَيْتُهُ بِهَا فَصَبَنْتُ وَقَلَ هَلْ مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمُ فَقُمْتُ إِلَى قِرْبَةٍ أَوْ قَالَ سَطِيحَةٍ مُعَلَقَةٍ فِى آخِرَةٍ الرَّحْلِ فَآتَيْتُهُ بِهَا فَصَبَنْتُ وَقَلَ هَلُ مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ مُعْمَلَ وَاشُكُ أَقَالَ دَلَّكُمْ فَقَالَ عَلَى الْعَلِيهِ فَعَسَلَ وَجُهَةً وَيَدَيْهِ وَمَسَعَ عَلَى الْحَدِيثِ عَسُلُ الْوَجُهِ مَوْتَئِينٍ فَلَا أَدُرِى لَعَكَذَا كَانَ أَمْ لَا ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْحَدِيثِ عَسُلُ الْوَجُهِ مَوْتَيْنِ فَلَا النَّاسَ وَقَدْ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمُهُمْ عَبْدُ الرَّحُمَٰ النَّي عَلَى الْعَلَائِيةِ فَلَدَهُ اللَّي فَصَلَيْنَا الرَّحُعَةَ الَّتِي آذُو كُمَا وَقَصَيْنَا التَّي عَلَيْهُ الْتِي وَقَدْ صَلَى بِهِمْ رَكُعَةً وَقُمْ فِي النَّائِيَةِ فَلَدَمُكُ أَو وَقَدْ فَتَهُ الْمَامِةِ وَمُسَحَ عَلَى الْخُومَ فَلَ الْعَلَائِ الْقَافِي فَصَلَيْنَا الرَّحُومَ الْقَدَهُ الْقِي الْعَلَى الْعَلَى الْمَامِةِ وَقَدْ صَلَيْنَا الرَّعُمَةُ الْقِي الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْقَائِي فَلَالْمُ الْوَلَاقُ اللَّ

(۱۸۳۱۲) عمرو بن وہب بھٹھ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹاٹھ کے ساتھ سے کہ کی شخص نے ان سے
پوچھا حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ کے علاوہ اس امت میں کوئی اور بھی ایسا شخص ہوا ہے جس کی امامت میں نبی علیہ نے نماز پڑھی
ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ کسی سفر میں ستھے، جسی کے وقت نبی علیہ نے میرے خیصے کا
دروازہ بجایا، میں بچھ گیا کہ نبی علیہ قضاء حاجت کے لئے جانا جا ہے ہیں، چنا نچہ میں نبی علیہ کے ساتھ نکل پڑا، یہاں تک کہ ہم
لوگ جلتے جلتے لوگوں سے دور چلے گئے۔

پھرنی علیہ اپنی سواری ہے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے، اور میری نظروں سے غائب ہو گئے، اب میں نی علیہ کونہیں دیکھ سکتا، تھوڑی دیر گذر نے کے بعد نبی علیہ الیہ الیہ آئے ، اور فر مایا مغیرہ اتم بھی اپنی ضرورت پوری کرلو، میں نے عرض کیا کہ مجھے اس وقت حاجت نہیں ہے، نبی علیہ ان پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! اور سے کہہ کر میں وہ مشکیزہ لانے چلا گیا جو کجاوے کے چھلے جھے میں لٹکا ہوا تھا، میں نبی علیہ کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا، اور پانی ڈالٹار ہا، نبی علیہ نبی علیہ دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے، پھر چہرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی علیہ نے اپنے ہازؤوں ہے آسینیں اوپر چڑھانے گے، کین نبی علیہ نے جوشامی جبر زیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آسینیں تک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو تکیں، چنانچہ نبی علیہ نے دونوں ہاتھ پنچ سے نکال لیے، اور چبرہ اور ہاتھ دھوئے، بیشانی کی مقدار سز پر سے کیا، اپ عمامے پر سے کیا، اور موزوں پر مسے کیا، اور واپسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹو آ کے بڑھ کر ایک رکعت پڑھا چکے تھے، اور دوسری رکعت میں تھے، بیس انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نبی علیہ نے جھے روک دیا اور ہم نے جورکعت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جوری دیا اور ہم نے جورکعت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ گئے تھی۔ اور بورہ گئے تھی۔ اور اور جورہ گئے تھی۔ اور بورہ گئے تھی۔ اور سلام پھرنے کے بعد ) ادا کیا۔

( ١٨٣٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ بُنَ رَافِعِ يُحَدِّثُ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا ٱعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ [راحع: ١٨٣١٩].

(۱۸۳۷۷) حضرت امیر معاویہ فاتھ نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ فاتھ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی الی چیز لکھ کر بھیجے جوآپ نے نی بالیہ سے نی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نی بالیہ جب نمازے فارغ ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکنا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں، اے اللہ! جے آپ دیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے روک لیس، اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور آپ کے سامنے کسی مرتبے والے کا مرتبہ کا منہیں آسکتا۔ (۱۸۳۲۸) حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ فَن جَدِیبِ بْنِ أَبِی قَابِتٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِی قَابِتٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِی قَابِتٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ

مَيْمُونَ بُنَ أَبِي شَبِيبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالُ مَنْ رَوَى عَنِّى حَدِيثًا وَهُو يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو أَحَدُ الْكَدَّابِينَ [صححه مسلم (٤) وقال الترمذي: حسن صحيح(٢٦٦٦)]. وانظر: ١٨٣٩٨، ١٨٤٢٩، ١٨٤٣٠].

(۱۸۳۷۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّا لَیْکُونِ ارشاد فر مایا جو شخص میر نے حوالے سے کوئی صدیث نقل کرتا ہے اور وہ مجھتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ دومیں سے ایک جھوٹا ہے۔

( . ١٨٣٧) حَلَّتَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُفِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذًا بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بُنِ أَبِى سَهْلٍ فَقَالَ يَا سُفْيَانُ بُنَ أَبِى سَهْلٍ لَا تُسْبِلُ إِزَارِكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ [انظر: ١٨٣٣].

(۱۸۳۷) حضرت مغيره بن شعبه ولا تو سمروى به كه بل في بياليا كوسفيان بن ابي بهل كى كر پكر كربيكتم بوئ سنا ال سفيان بن الي بهل كى كر پكر كربيكتم بوئ سنا الله سفيان بن الي بهل السيخ تهبند كو كور التي بي مت الي كور كه الله تخول سے في جهبند لاكانے والوں كو پسند نهيں كرتا۔ (۱۸۳۷۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُقْبَةَ عَنِ الْمُغِيرةِ [راجع: ١٨٣٣٢].

(۱۸۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٧٢ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ

(۱۸۳۷۲) گذشته عدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ١٨٢٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ قَالَ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الْمُغِيرَةِ

(۱۸۳۷۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے جمی مروی ہے۔

( ١٨٣٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَقَالَ لِى يَا مُغِيرَةً خُذُ الْإِدَاوَةً قَالَ فَأَخَذْتُهَا قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى حَاجَتُهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ قَالَ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهَا

## هي مُنالِهَ اَمَانُ بن اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ ا

فَضَاقَتُ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَصَبَيْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى [صححه البحاري (٣٨٨)، ومسلم (٢٧٤)].

(۱۸۳۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کے ہمراہ کسی سفر میں تھا، کہ نبی علیہ نے مجھ سے فرمایا مغیرہ! پانی کا برتن پکڑلو، میں اسے پکڑ کرنبی علیہ کہ ہمراہ چل پڑا، نبی علیہ اقضاء حاجت کے لئے چلے گئے، اور میری نظروں سے عائب ہوگئے، تھوڑی دیرگذر نے کے بعد نبی علیہ واپس آئے، اور پانی منگوایا، اور اپنے بازؤوں سے آستینس او پر چڑھانے لئے، کیکن نبی علیہ نے جوشامی جبرزیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آستینس شک تھیں، اس لئے وہ او پر نہ ہو سکیں، چنانچہ نبی علیہ ان دونوں ہاتھ یہے سے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دھوئے، سر پرمسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا۔

( ١٨٣٧٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سَوْقَةَ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتَبُ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبُ إِلَى بِشَىءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ آحَدٌ قَالَ فَامَّلَى عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَأَمَّا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَأَمَّا النَّالَاثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَأَمَّا النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ [راحع: ١٨٣٢٨]

(۱۸۳۷) ایک مرتبه حضرت معاویه طافت خضرت منجره بن شعبه طافت کو خطاکها که مجھے کوئی ایسی حدیث لکھ کر بھیجیں جوآپ نے خود نبی طیا سے پی ہواوراس میں آپ کے اور نبی علیا کے درمیان کوئی راوی نہ ہو؟ انہوں نے جوابا لکھوا بھیجا کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تین چیزوں کو تمہارے حق میں ناپند کرتا ہے قبل وقال، کثر سے سوال اور مال کو ضائع کرنا اور نبی علیا نے تم پر بچیوں کو زندہ در گور کرنا، ماؤں کی نافر مانی کرنا اور مال کوروک کررکھنا اور دست سوال دراز کرنا حرام قرار دیا ہے۔

( ١٨٣٧٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةٌ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اكْتُبُ إِلَى بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ [راحع: ١٨٣١٩].

(۱۸۳۷۱) حضرت امیر معاویہ ٹائٹو نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ٹائٹو کوخط لکھا کہ جھے کوئی ایسی چیز لکھ کر بھیج جو آپ نے نی علیا اس اس کا دوران کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نی علیا اس کا کوئی شریک نہیں ، حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نہیں ، وہ یک ہیں ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱۸۳۷۷) و گان ینھی عَنْ قِیلَ وَقَالَ وَ کُثْرَةِ السُّوَ الِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَأَدِ الْبَنَاتِ الراحة : ۱۸۳۷۷)

(۱۸۳۷۷)اور جناب رسول الله مُنْ اللَّيْظُ نِهِ عَنِي سوال اور مال کوضائع کرنا، بنجیوں کوزندہ در گور کرنا، ماؤں کی نافر مانی کرنا اور مال کوروک کررکھناممنوع قرار دیا ہے۔

(١٨٣٧٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ أَبِيهِ [راحع: ١٨٣٥٩] (١٨٣٧٨) گذشته حديث ال دوسري سند سي بهي مروي ہے۔

( ١٨٣٧٩) وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ رَفَعَهُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَوْ ظَهُوى أَوُ كَتِفِى بِشَىْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ وَتَبِعْتُهُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَمْعَكَ مَاءً قُلْتُ نَعَمْ وَمَعِى سِطِيحَةٌ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَرَفَعَ قُلْتُ نَعَمْ وَمَعِى سَطِيحَةٌ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَرَقَعَ النَّهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ وَذَكَرَ النَّاصِيَةَ الْحُبَّةَ عَلَى عَاتِقِهِ وَأَخُورَ جَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ وَذَكَرَ النَّاصِيَةَ الْحُبَّةَ عَلَى عَلَيْهِ مَا خُلِقِهِ وَأَخُورَ جَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَعْسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ وَذَكُو النَّاصِيةَ بِشَى عُلَى الْعُمَامِةِ قَالَ وَذَكُو النَّاصِيةَ فَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمَامِةِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ وَذَكُو النَّاصِيةَ فَلَى اللَّهُ وَمُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْهُ الْوَلَمْ فِي صَلَاقً الْعَدَاةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يَوْمُ مُهُمْ وَقَدْ صَلَّوْا رَكُعَةً وَقَضَيْنَا الَّتِي سُيقُنَا بِهَا [انظر ٤ ١٨٣١٤]

(۱۸۳۷) حفرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی علیا کے ساتھ کی سفر میں تھے، میج کے وقت نبی علیا نے میرے خیے کا دروازہ بجایا، میں مجھ گیا کہ نبی علیا قضاء حاجت کے لئے جانا چاہتے ہیں، چنا نچے میں نبی علیا کے ساتھ نکل پڑا، یہاں تک کہ ہم لوگ چلتے چلتے لوگوں سے دور چلے گئے۔

پھرنی ایش پی سواری سے اثرے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ، تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نی ایش والی آئے ، اور فر مایا کیا تمہارے پاس پانی کا برتن لے کر حاضر اور فر مایا کیا تمہارے پاس پانی کا برتن لے کر حاضر جوا ، اور یانی ڈالٹارہا، نبی مایش نے پہلے دونوں ہا تھرخوب چھی طرح دھوئے ، پھر چرہ دھویا۔

اس کے بعد نی طینا اپنے باز ووں سے آسٹینیں اوپر چڑھانے گئے، لیکن نی طینا نے جوشا می جبرزیب تن فرمار کھاتھا،
اس کی آسٹینیں نگ تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو کیں، چنا نچہ نی طینا نے دونوں ہاتھ بنچ سے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دھوئے، بیشانی کی مقدار سر پرمس کیا، اپ عما مے پرمس کیا، اور موزوں پرمس کیا، اور واپسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پہنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھٹ آگے بڑھ کرایک رکھت پڑھا چکے تھے، اور دوسری رکعت میں انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نی طینا نے مجھے روک دیا اور ہم نے جورکھت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ گئی ہی۔ اور دوسری رکعت میں انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نی طینا نے مجھے روک دیا اور ہم نے جورکھت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ گئی ، اے (سلام پھرنے کے بعد) اوا کیا۔

( ١٨٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكُو قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثِنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُغْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ الْعَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آخَذُتُ أَهَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ وَغَسَلَ يَكَيْدِ ثَلَاتَ مِرَارٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَآذُخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتَّى أَخُرَّجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ قَدُ قَلَّمُوا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يُصَلِّى بِهِمْ فَأَذْرَكَ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَٱفْرَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ فَٱكْفَرُوا التَّسْبِيحَ فَلَمَّا قَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَفْبَلَ عَلَيْهِم ثُمَّ قَالَ أَحْسَنْتُم أَوْ قَدْ أَصَبْتُم يَغْيِطُهُم أَنْ صَلَّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا [راجع: ١٨٣٥]. (۱۸۳۸۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ طالبی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ تبوک میں نبی علیا اپنی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ،تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نبی الیا واپس آئے ، نبی طیا نے بوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں ني مليه كي خدمت ميں باني لے كرحاضر موا ،اور پاني ۋالتار ہا، ني مليهانے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھي طرح دحوئے ، پھر جمرہ دھويا۔ اس کے بعد نبی علیا نے اپنے بازؤوں سے آسٹینیں اوپر چڑھانے لگے ہیکن نبی علیا نے جوشامی جبرزیب تن فرمارکھا تھا،اس کی آستینیں تک تھیں،اس لئے وہ اوپر ندہوسکیں، چنانچہ نبی ملیانے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے،اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدارسر پرمسے کیا، اپنے عمامے پرمسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا، اور واپسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی ، اور حضرت عبدالرحلٰ بن عوف ڈٹاٹٹؤ آ کے بڑھ کر ایک رکعت پڑھا چکے تھے ، اور دوسری رکعت میں تنے، وہ پیچیے مٹنے لگے تو نبی مالیں نے انہیں اشارے سے نماز کمل کرنے کے لئے فرمایا ،اورنماز سے فارغ ہو كرفر ماياتم نے اچھا كيا،اسى طرح كيا كرو\_

(١٨٣٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ حَدَّتَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ نَحُوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ قَالَ الْمُغِيرَةُ وَٱرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ [راحع: ١٨٣٥٦]،

(۱۸۳۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٨٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا بَنُ آبِى زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوَةَ بَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ مَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَٱفْرَغْتُ عُلَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَٱفْرَغْتُ عُلَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ صَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُخْوِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِنْ آسُفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ طَيْهِمَا إِلَى الْجُبَةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ آهُويُثُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّى أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا [راحع: ٢٥٥٩ مَا عَلَيْهِ بَرَأْسِهِ ثُمَّ آهُويُثُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّى أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا [راحع: ٢٥٥٩ مَنَ عَلَيْهِ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّى أَذُى لَعُمْ طَاهُ لَا عَلَى الْمُعَلِى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعَلِى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِى الْمُعَلِى الْمُعْرَاقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْرَاقِ الْمَاقِولَ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْرَعِيْلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمِى الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ وَالْمُلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُسْتَعَ عَلَيْهِمَا الْعَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُ

#### 

(۱۸۳۸۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ والنظامے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کے ساتھ کسی سفر میں تھا، نبی علیا نے مجھ سے

یو چھا کہ تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! پھر نبی علیا اپنی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے

سے ، اور میری نظروں سے غائب ہو گئے ، اب میں نبی علیا گونہیں و کھے سکتا تھا، تھوڑی ویرگذر نے کے بعد نبی علیا والی آئے ،

اور میں نبی علیا کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا ، اور پانی ڈالتا رہا ، نبی علیا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ،

پھر چیرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی طائیا اپنے باز و وں سے آستینیں اوپر چڑھانے لگے، لیکن نبی طائیا نے جوشامی جبرزیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آستینیں تک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو سکیں، چٹانچہ نبی طائیا نے دونوں ہاتھ بنچ سے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سر پرسے کیا، اپنے عمامے پرسے کیا، پھر میں نے ان کے موزے اتارنے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو نبی طائیا نے فرمایا نبیس رہنے دو، میں نے وضوکی حالت میں نبیس پہنا تھا، چٹانچہ نبی طائیا نے ان پرسے کرلیا۔

( ١٨٣٨٢) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَمَسَحَ ٱسْفَلَ الْخُفِّ وَأَعُلَاهُ [قال البخارى: لا يصح هذا وقد اشار ابو داود الى ارساله. وقال الترمذى: هذا حديث معلول. وقال الدارقطنى: لا يثبت. وقال الألبانى: ضعيف (ابو داود: ١٦٥، ابن ماجة: ٥٠٥، الترمذى: ٢٥٩).

(۱۸۳۸۳) حضرت مغيره والنوس مروى به كه في عليها في ايك مرتبه وضوكيا اورموز ي كي نجلي اوراو پروالے حصے پرمس فر مايا -(۱۸۳۸٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ فَقَالَ أَوْلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا [صححه البحاری (٤٨٣٦)، ومسلم (٢٨١٩)، وابن حبان (٢١١)، وابن حزيمة: (١١٨٢ و ١١٨٣)]. [انظر:

(۱۸۳۸س) حضرت مغیرہ ٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا اتن دیر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے ،لوگ کہتے یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اسکے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیئے ہیں، پھراتنی محنت؟ نبی ملیٹا فرماتے کیا ہیں شکر گذار بندہ نہ بنوں؟

( ١٨٣٨٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدَةً وَعَبُدِ الْمَلِكِ سَمِعًا وَرَّادًا كُتَبَ إِلَيْهِ يَعْنِى الْمُعِيرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةً اكْتُبُ إِلَيْهِ يَعْنِى الْمُعِيرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةً اكْتُبُ إِلَيْ مِسْقَىءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَعْنِى الْمُعِيرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَعْنِى الْمُعِيرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَعْنِى الْمُعْدَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [راحع: ١٨٣١٩].

# هي مُناااخَيْنَ بل يَنْهُ حَتَّى كُوْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

(۱۸۳۸۵) حضرت امیر معاویہ دلائو نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ دلائد کو خط لکھا کہ جھے کوئی ایسی چیز لکھ کر جیجے جو آپ نے نی ملیا سے ٹی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نی ملیا جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکنا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ،حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی بیں، اور وہ ہرچیز پر قادر ہے۔

( ١٨٣٨٦) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْعَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الْمُغَيْرَةِ بْنِ شُغْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَتَوَكَّلُ مَنْ السُّتُرْقَى وَاكْتَوَى وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّتَيْنِ أَوْ اكْتَوَى [راحع: ١٨٣٦٤].

(۱۸۳۸۷) حضرت مغیرہ ٹاٹنگاہے مردی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِقِیم نے ارشاد فر مایا جو محض اپنے جسم کو آگ ہے دانے یامنتر پڑھے، وہ توکل سے بری ہے۔

(۱۸۲۸۷) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَذْكُرُهُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَالِلِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ بَعَفِنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجْرَانَ قَالَ فَقَالُوا آرَأَيْتَ مَا تَقُرَوُونَ يَا أَخْتَ شُعْبَةَ قَالَ بَعَفِنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا هَارُونَ وَمُوسَى قَبْلُ عِيسَى بِكُذَا وَكَذَا قَالَ فَرَجَعْتُ فَذَكُرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا أَنْهُمُ كَانُوا يُسَمَّوُنَ بِالْآنِبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمُ [صححه مسلم (٢١٣٥)، وابن حبان (٢٠٥٠). وفال الترمذي: صحيح غرب.].

(۱۸۳۸۷) حفرت مغيره المائن سورى بكرايك مرتبه في الميها في محصر المرائن كل طرف بهجا، وبال كيميائي محص كن كن كالح كرتم اولك بدآيت براحة مون الماون كي بهنان (حفرت مريم الميها كولوكول في حفرت عين اليها كى بن باب بيدائش براس طرح فاطب كياتها) حالانكه حفرت موك الميها (جن كه بوسه بعائي حفرت بارون اليها بقع) تو حفرت عين اليها بيدائش براس طرح فاطب كياتها) حالانكه حفرت موك الميها المن كه بوستى بين المنافر مديك كورت مريم اليها الكه حفرت مريم اليها الكائل بهن كيم بوسكتى بين؟) جب بيل والهن آيا تو في اليها سهاس كا تذكره كيا، في اليها في من أن سعيد عن سعيد بن عبيد على حال المنافر والمنافرة بن المنافرة أن المنافرة أن المنافرة والمنافرة الله والنكى عليه في المنافرة المنافرة في المنافرة المنافرة المنافرة الله والنك عليه في المنافرة المنافرة والمنافرة الله والنك عليه في المنافرة المنافر

(۱۸۳۸۸) علی بن رسید مینی کیتی بین کدایک مرتبه حفرت مغیره بن شعبه الکتاب گرسے نظے اور منبر پرج و کراللہ کی حمد و ثناء کرنے کے بعد فرمایا اسلام میں بید کیسا نوحہ؟ ' دراصل ایک انصاری فوت ہوگیا تھا جس پرنوحہ بور ہاتھا'' میں نے نبی علیہ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ پرجھوٹ باندھنا عام آ دمی پرجھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، یا در کھو! جوخض مجھ پرجان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے، اے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کرلینا جائے۔

## 

(۱۸۲۸۹) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ [راحع: ١٨٣٨] (١٨٣٨٩) مِن نِي عَلِيًه كُويه ارشاد فرمات موئ سنا ہے جس فخص پرنوحه کیا جاتا ہے، اسے اس نوے کی وجہ سے عذا ب موتا ہے۔

( ۱۸۳۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِى قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يَزَالَ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [راجع:٥ ١٨٣١] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يَزَالَ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [راجع:٥ ١٨٣٩] عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [راجع:٥ ١٨٣٩] اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

( ١٨٣٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الدَّجَّالِ آحَدُّ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلُتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ لِى مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْنٍ وَنَهُرَ مَاءٍ قَالَ هُوَ آهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَاكَ [راجع: ١٨٣٣٧]

(۱۸۳۹۱) حضرت مغیرہ بڑائٹئے ہے مروی ہے کہ د جال کے متعلق جتنی کثرت کے ساتھ میں نے نبی ملیٹا سے سوال پوچھے ہیں، کسی نے نہیں پوچھے، نبی علیٹا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ تہہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑاور پانی کی نہریں بھی ہوں گی، نبی علیٹا نے فرمایا وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہت حقیر ہے۔

(۱۸۲۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرةِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنِ الْمُغِيرةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُنَهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا صَلَّى قُمْتُ أَفْضِى أَكُلْتُ ثُومًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُنَهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا صَلَّى قُمْتُ أَفْضِى فَوَجَدَ رِيحَ الثَّوْمِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذُهَبَ رِيحُهَا قَالَ فَلَمَّا قَضَيْتُ الطَّلَاةَ أَنْدُتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى عُذُرًا نَاوِلْنِي يَدَكَ قَالَ فَوَجَدُتُهُ وَاللَّهِ سَهُلًا فَنَاوَلِنِي يَدَهُ فَأَدْحَلْتُهَا الطَّلَاةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ لِى عُذُرًا نَاوِلْنِي يَدَكُ قَالَ فَوَجَدُتُهُ وَاللَّهِ سَهُلًا فَنَاوَلِنِي يَدَهُ فَأَدُحُلْتُهَا فَعَلْ إِنَّ لِكَ عُذُرًا [صححه ابن حزيمة: (١٦٧٢)، وابن حبان (٢٠٩٥)

ورجع الدار قطنی: ارساله قال الآلبانی: (ابو داود: ٣٨٢٦). قال شعب: رجاله ثقات]، [راجع: ١٨٣٦٠]

(۱۸۳۹۲) حفرت مغیره و النوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بنی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے لہن کھایا ہوا تھا،
نی علیہ ایک رکعت پڑھا چکے تھے، جب بنی علیہ نماز سے قارغ ہوئے تو میں اٹھ کرا پی رکعت قضاء کرنے لگا، بی علیہ کومیر سے
منہ ہے لہن کی بد ہو جسوس ہوئی تو فر مایا جو تحف بیسبزی کھائے وہ اس وقت تک ہماری مسجد کے قریب ندآ ہے جب تک اس کی
بد بود دور نہ ہوجائے، میں اپی نماز کھل کر کے بی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا یارسول اللہ! میں معذور ہوں، جھے ابنا
ہاتھ پکڑا ہے، میں نے نبی علیہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی قیص میں داخل کیا تو نبی علیہ کومعلوم ہوا کہ میرے سینے پر پٹیاں بندھی ہوئی
ہیں، نبی علیہ نے فرمایا تم معذور ہو۔

(۱۸۳۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي قَيْسٍ عَنْ هُذَيْلٍ بُنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ آنَّ رَسُولَ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ تَوْضًا وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ [صححه ابن حزيمة: (۱۹۸)، وابن حبان (۱۳۳۸). ونقل البيهقي عن مسلم بن الحجاج تضعيفه هذا الخبر. وقال سفيان الثورى: ضعيف او واه. وقال الترمذي: حسن صحيح. وتعقبه النووي بان من ضعفه مقدمون عليه. وصححه ابن حبان التركماني وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۱۹۹۹) ابن ماحة: ۱۹۹۹، الترمذي: ۹۹). قال شعيب: ضعفه الائمة]

(۱۸۳۹س) حضرت مغیره تاتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا نے وضوکیا تو جرابوں اور جو تیوں پرسے فر مالیا۔

(۱۸۲۹٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَرَوْحٌ قَالاً حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ رَوْحُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ حَيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ رَوْحُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ حَيَّةً قَالَ اللّهِ صَلّى زِيَادُ بُنُ جُبَيْرٍ وَقَالَ وَكِيعٌ عَنْ زِيَادٍ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ حَيَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطّفُلُ يُصَلّى عَلَيْهِ [راحع: ١٨٣٥٨] اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطّفُلُ يُصَلّى عَلَيْهِ [راحع: ١٨٣٩٨] اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطّفُلُ يُصَلّى عَلَيْهِ [راحع: ١٨٣٩٨] اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّاحِ مِنْ مَعْدِ اللّهِ مَا عَمْ وَى جَمْ وَى جَمْ وَى جَمْ وَى جَمْ وَى جَمْ وَى جَمْ وَى اللّهُ مَا وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا وَمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا وَمَا الللهُ وَاللّهُ مَا وَمُ الللللْمُ اللْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا وَمَا الللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى مَا وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مَا مَا وَمُ اللّهُ الْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللّهُ عَلَى مَا وَمُنْ عَلَيْهُ مَا وَمُا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَالْهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللللْمُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّه

( ١٨٣٩٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٩٨٢)].

(۱۸۳۹۵) حضرت مغیره بن شعبه ر الفیز سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللّ

( ١٨٣٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْآمُواتَ فَتُؤذُوا الْآخْيَاءَ

(۱۸۳۹۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَالْقِیْمِ نے مردوں کو برا بھلا کہنے ہے منع فر مایا ہے کہ اس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

( ١٨٣٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمُفِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَسُبُّوا الْأَمُوَاتَ فَتُؤْذُوا الْآحْيَاءَ

(۱۸۳۹۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالیج کے مردوں کو برا بھلا کہنے ہے منع فرمایا ہے کہ اس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

( ١٨٣٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى الَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ ( ۱۸۲۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي قَيْسٍ عَنْ هُدَيْلٍ بُنِ شُوحْبِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوضَّا وَمُسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعُلَيْنِ [صححه ابن حزيمة: (۱۹۸)، وابن حبان(۱۳۳۸). ونقل البيهقي عن مسلم بن الحجاج تضعيفه هذا الخبر. وقال سفيان الثورى: ضعيف او واه. وقال الترمذى: حسن صحيح. وتعقبه النووى بان من ضعفه مقدمون عليه. وصححه ابن حبان التركماني وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۱۹۵، ابن ماجة: ۹۹، الترمذى: ۹۹). قال شعيب: ضعفه الاثمة]:

(١٨٣٩٣) حضرت مغيره المانفات مروى ب كدايك مرتبه نبي عليظاف وضوكيا توجرابول اورجو تيول يرمسح فرماليا-

(۱۸۳۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ قَالَ رَوْحُ بُنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً قَالَ وَالْمَ وَكِيعٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءً مِنْهَا وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ [راحع ١٨٣٥،] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءً مِنْهَا وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ [راحع ١٨٣٥،] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءً مِنْهَا وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ [راحع ١٨٣٥،] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاوِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِ فَي عَلْمَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءً مِنْهَا وَالطَّفُلُ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاوِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِ فَي عَلَيْهِ وَالْمَافِقِي عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْفَيْ الْمَالِي عَلَيْهُ وَسَلِي عِلْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ مَعْمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ الْمُعَلِيْةِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَالِمُ الْمُعْلِي الْمَلْمُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمِعْلُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ الْمَعْلَى الْمُعْلِمُ المُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

( ١٨٣٩٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِّ الْآمُواتِ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٩٨٢)].

(۱۸۳۹۵) حضرت مغيره ،ن شعبه طُلْطُ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله طُلُقَةُ مُن مُور ا بھلا كَنِهِ سے مُع فر ما يا ہے۔ (۱۸۳۹٦) حَدَّثَنَا ٱبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُوْذُوا الْأَحْيَاءَ

(۱۸۳۹۱) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاکٹئا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ کَاکُٹِٹِا نے مردوں کو برا بھلا کہنے ہے منع فر مایا ہے کہ اس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

( ١٨٣٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَسُبُّوا الْأَمُواتَ قَتُوْذُوا الْآخْيَاءَ

(۱۸۳۹۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ رٹائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللدُ مَالِّيَّةُ آنے مردوں کو برا بھلا کہنے سے منع فر مایا ہے کہ اس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

( ١٨٣٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُغْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ آبِي شَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُو يَرَى الَّهُ كَذِّبٌ فَهُوَ أَحَدُ

الْكُذَّابِينَ [راحع: ١٨٣٦٨].

(۱۸۳۹۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ والنوز سے کہ جناب رسول الله مالنوز الله الله الله الله مالیا جو میں سے ایک جھوٹا ہے۔ حدیث نقل کرتا ہے اور وہ سجھتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ دومیں سے ایک جھوٹا ہے۔

( ١٨٣٩٩) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعٌ عَنُ أَبِي صَخُوةً جَامِع بُنِ شَدَّادٍ عَنُ مُغِيرَةً بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شَعْبَةَ قَالَ ضِفْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوى قَالَ فَأَخَذَ الشَّفُوةَ فَجَعَلَ يَحُوُّ لَيُحُوُّ لِيَعْبَهُ قَالَ ضِفْتُ بِالنَّيْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوى قَالَ فَالَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سِوَاكٍ أَوْ قَالَ ٱقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ [قال الألباني: وَقَى فَقَصَّهُ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سِوَاكٍ أَوْ قَالَ ٱقْصُهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٨) قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۸۳۹۹) حفرت مغیرہ ڈاٹٹئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبدرات کے وقت میں ٹی طایقا کے یہاں مہمان تھا، ٹی طایقا نے تھم دیا تو ایک ران بھونی گئی، ٹی طایقا تھری پکڑ کر جھے اس میں ہے کا ہے کا ہے کا ہے کر دینے لگے، ای دوران حضرت بلال بھائٹ نماز کی اطلاع دینے کے لئے آگئے، ٹی طایقا نے چھری ہاتھ ہے رکھ دی اور فر مایا اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں، اے کیا ہوا؟ حضرت مغیرہ ڈٹاٹٹ کہتے ہیں کہ میری مونجیس بڑھی ہوئی تھیں، ٹی طایقا نے ایک مسواک نیچے رکھ کر انہیں کتر دیا۔

(۱۸٤٠) حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً قَالَ السَّتَشَارَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِيهِ بِغُوَّةٍ فِي مِلَاصِ الْمَرْآةِ قَالَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُغَة شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى فِيهِ بِغُوَّةٍ عَيْدٍ أَوْ أَمَّةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ انْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَة [صححه مسلم(١٦٨٣)] عَبْدٍ أَوْ أَمَّةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ انْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَة [صححه مسلم(١٦٨٣)] عَبْدٍ أَوْ أَمَّةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ انْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَة [صححه مسلم(١٨٥٠)] عَبْدٍ الْمُورَةُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مِنْ مَعْرَدَ عَمْرُهُ اللَّذَ فَعَلَ عَلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ مِنْ اللَّهُ مَنْ عَلَمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ

( ١٨٤٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا طَعْمَةُ بُنُ عَمْرِو الْجَعْفَرِيُّ عَنْ عُمْرَ بْنِ بَيَانِ التَّغْلِيِّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِيِّ عَنْ عُرُوةً بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِيِّ عَنْ عُرُوا أَلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصُ الْخَنَازِيرَ يَغْنِي يُفَصِّبُهَا [قال اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصُ الْخَنَازِيرَ يَغْنِي يُفَصِّبُهَا [قال الله عنه داود: ٣٤٨٩].

(۱۸۳۱) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے ارشاد فر مایا جو شخص شراب بھے سکتا ہے تو پھراسے جا ہے کہ خزیر کے بھی مکڑے کرکے بیجنا شروع کردیے۔

( ١٨٤،٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُقْبَةً عَنِ الْمُعِيرَةِ بُنِ

شُعْبَةَ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ سَهْلِ النَّقَفِيِّ فَقَالَ يَا سُفْيَانُ لَا تُسْبِلُ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ [راجع: ١٨٣٣٢].

(۱۸۴۰۲) حفرت مغیرہ بن شعبہ اللہ میں ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کوسفیان بن ابی ہمل کی کمریکڑ کریہ کہتے ہوئے سااے سفیان بن ابی ہمل! اپنے تہبند کوشخوں سے بیچے مت لٹکا ؤ، کیونکہ اللہ مخنوں سے بیچے تہبند لٹکانے والوں کو پینز نہیں کرتا۔

( ١٨٤.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَضَ فِى الرَّكُعَتَيْنِ فَسَبَّحُنَا بِهِ فَمَضَى فَلَمَّا أَتَمَّ الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُو وَقَالَ مَرَّةً فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ حَلْفَهُ فَأَشَارَ أَنْ قُومُوا

(۱۸۴۰۳) حفزت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹٹا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی طالیا نے ہمیں نماز پڑھائی ، دورکعتیں پڑھانے کے بعدوہ بیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے ،مقتدیوں نے سجان اللہ کہا، کیکن نبی طالیا کھڑے ہوگئے ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کرسہو کے دوسجد بے کرلیے۔

(۱۸٤٠٤) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّنَنِى عَقَّارُ بُنُ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً حَدِيثًا فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ لَمْ أُمْعِنْ حِفْظَهُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ آنَا وَصَاحِبٌ لِى فَلَقِيتُ حَسَّانَ بُنَ أَبِي وَجْزَةً وَقَدْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ حَسَّانُ حَدَّنَاهُ لِى فَلَقِيتُ حَسَّانَ بُنَ أَبِي وَجْزَةً وَقَدْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ حَسَّانُ حَدَّنَاهُ لِى فَلَقِيتُ حَسَّانَ بُنَ أَبِي وَجْزَةً وَقَدْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ حَسَّانُ حَدَّنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَةً قَالَ لَمْ يَتَوَكُلْ مَنْ اكْتَوَى وَاسْتَرْقَى [راحع:١٨٣٦] عَقَّارٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَةً قَالَ لَمْ يَتَوَكُلْ مَنْ اكْتَوَى وَاسْتَرْقَى [راحع:١٨٣٦] عَقَارٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَةً قَالَ لَمْ يَتَوَكُّلْ مَنْ اكْتَوَى وَاسْتَرْقَى [راحع:١٨٣٩] عَنْ الْعَبْ مَعْرَالُ مِنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَى مَنْ الْعَيْونِ فَقَالَ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ وَالْوَالِمُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَقُولُ اللَّهُ عَل

( ١٨٤٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَائِعَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ [راجع: ١٨٣٦٣].

(۱۸۰۰۵) حفزت مغیرہ بن شعبہ ظائف مروی ہے کہ جس دن نی طبیع کے صاحبز اوے حفزت ابراہیم ظائف کا نقال ہوا تھا،
اس دن سورج گربن ہوا تھا اورلوگ کہنے گے کہ ابراہیم کے انقال کیوجہ سے سورج گربن ہوگیا ہے، نی علیق نے کھڑے ہوکر
خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سورج اور چاند کی کموت سے نہیں گہناتے، بیتو اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، البذاجب
ان میں سے کسی ایک کو گبن گے تو تم فورا نماز اور دعاء کی طرف متوجہ ہوجایا کرویہاں تک کہ یہ تم ہوجائے۔
ان میں سے کسی ایک کو گبن کے تو تم فورا نماز اور دعاء کی طرف متوجہ ہوجایا کرویہاں تک کہ یہ تم ہوجائے۔
(۱۸٤٠٦) حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ وَعَقَانُ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَرْحَانَ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ

شُغْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَقَامَ وَقَدْ كَانَ تَوَضَّا قَبُلَ ذَلِكَ فَا تَعْبَدُ إِنَّهُ فَالْنَهُ مِنَا عِلَيْهُ فَالْتَهَرُبِى وَقَالَ وَرَاقَكَ فَسَاتِنِى وَاللَّهِ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَا نَبِي اللَّهِ إِنَّ الْمُعِيرَةَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِ الْيَهَارُكَ إِيَّاهُ وَخَشِى أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى لَا لَهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَى نَفْسِى شَيْءٌ إِلَّا خَيْرٌ وَلَكِنُ أَتَانِى بِمَاءٍ لِلْآوَضَّا وَإِنَّمَا أَكُلْتُ طَعَامًا وَلَوْ فَعَلْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِى شَيْءٌ إِلَّا خَيْرٌ وَلَكِنُ أَتَانِى بِمَاءٍ لِلْآوَضَّا وَإِنَّمَا أَكُلْتُ طَعَامًا وَلَوْ فَعَلْتُهُ فَعَلْ ذَلِكَ النَّاسُ بَعْدِى

(۱۸۴۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ اللہ عمروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد نماز کھڑی ہوگئ،

نبی طینا نے پہلے ہے وضوفر مار کھا تھا اس لئے آپ طالین کھڑے ہوں جو گئے، میں نبی طینا کے پاس وضوکا پانی لے کر آیا تو نبی طینا نے جھے جھڑ کتے ہوئے فرمایا چھے ہو، بخدا! مجھے یہ بات بہت پریٹان کرنے تھی، جب نماز ہے فراغت ہوئی تو میں نے حضرت عرفی تنازے اس کا شکوہ کیا، وہ کہنے گئے اے اللہ کے نبی امغیرہ کو آپ کا جھڑ کتا بہت پریٹان کر رہا ہے، اسے اندیشہ ہے کہ کہیں اس کے متعلق آپ کے دل میں تو اس کے متعلق سوائے بھلائی کے اور کہنیں، البتہ یہ میرے پاس وضوکر لیتا تو میرے بعد کو گئیں، البتہ یہ میرے پاس وضوکر لیتا تو میرے بعد لوگ بھی اس طرح کرنا شروع کر دیتے۔

( ١٨٤.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا بُكُيْرُ بُنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ آبِي نُعْمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَصَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسِيتَ قَالَ بَلُ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٨٣٢٦]

( ١٨٤٠٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَقَّارِ بُنِ الْمَغِيرَةِ بُنِ شُعْمَةً عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْحُتَوَى أَوْ السَّتُوفَى فَقَدُ بَرِىءَ مِنَ التَّوَكُّلِ [راجع: ١٨٣٦]. رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْحُتَوَى أَوْ السَّتُوفَى فَقَدُ بَرِىءَ مِنَ التَّوَكُّلِ [راجع: ١٨٣٦]. (١٨٣٨) حفرت مغيره اللَّهُ عَلَيْهِ عَروى عبي كه جناب رسول اللَّهُ كَالِيَّةُ إِنْ الرشاد فرما يا جوفض الين جم كوآ ك عدافي يامنتر يرعي ب من عنه عنه من عنه من

( ١٨٤.٩ ) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ أَمَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَقَامَ فَقُلْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَعْنِي قُومُوا فَقُمْنَا فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِذَا ذَكَرَّ أَكُولُ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَعْنِي قُومُوا فَقُمْنَا فَلَمَّا فَلَا يَجُلِسُ [انظر: ١٨٤١٠]. آحَدُكُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسُ وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ [انظر: ١٨٤١٠].

(۱۸۴۰۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈگائٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے ہمیں ظہریا عصر کی نماز پڑھائی، دور کعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بھی بعد وہ بیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بھی کھڑے ہوئے اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بھی کھڑے ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کرسہو کے دوسجدے کر لیے اور فر ما یا اگر مہمیں کھل کھڑے ہوئے تو انہوں کے سام کھڑے ہوئے تو انہوں کے سام کھڑے ہوئے تو بہیں کھل کھڑے ہوجا وُ تو پھر نہ بیٹھا کرو۔

( ١٨٤١ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبُلٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِى حَاذِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسُ وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ سَخْدَتَيِ السَّهُو [مكرر ما قبله]

(١٨٣١) حفرت مُغَيره بن شعب ﴿ النَّرُ عَم وي بِ كَهُ بَي النِّلِ فَ ارشاد فر ما يا جب مِن مِن عَوَلَ شخص دوركعتول بربيضنى بهائة ارشاد فر ما يا جب من من عبر الموجائة والموجائة والمحاجة والموجائة وا

(۱۸۳۱) حضرت مغیرہ نگانٹو کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اپنی امت میں قیامت تک پیش آنے والے واقعات کی خبر دے دی ،جس نے اس خطبے کو یا در کھا سویا در کھا اور جس نے بھلا دیا سو بھلا دیا۔

(١٨٤١) حَلَّانَا أَبُو الْمُغِيرَهِ حَلَّانَا مُعَانُ بُنُ رِفَاعَةَ حَلَّنِي عَلِيٌّ بُنُ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَلِي الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يُرِيدُ مَاءً يَتَوَضَّا فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ الْمَرَأَةُ أَعُوابِيَّةٌ قَالَ فَقُلُتُ إِنَّ هَذَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يُرِيدُ مَاءً يَتَوَضَّا فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يُرِيدُ مَاءً يَتَوَضَّا فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ قَالَتُ بِأَبِي وَأَمِّى وَلَمْ فَوَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يُرِيدُ مَاءً يَقُولُ الْالْمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَالله عَا يُظُلُ السَّمَاءُ وَلَا تُقِلُّ الْالْمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَالله عَالَيْهِ مَنْ رُوحِه وَلا أَوْرَبُ رُوحًا أَكُنُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا تُحْبَرُتُهُ فَقَالَ ارْجِعُ إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَتُ دَبَعْتُهُ فَهِى طَهُورُهَا قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى وَالله صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا خُبَرُتُهُ فَقَالَ ارْجِعُ إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَتُ دَبَعْتُهُ فَهِي طَهُورُهَا قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى وَلِيلُ الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرَجَعْتُ إِلَى وَالله فَلَا فَوَعَنْ وَعَلَيْهِ مُنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ قَالَ مِنْ ضِيقٍ كُمَّيْهَا قَالَ فَتَوضَا فَمَسَحَ عَلَى الْجِمَارِ وَالْحُقَيْنِ وَحِمَارٌ قَالَ فَاتَوْتُهُ فَالَ فَتَوْضًا فَلَ فَتَوْمَا فَالَ فَتَوْمَا فَالَ فَتَوْمَا فَالَ فَتَوْمَا فَالَ فَتَوْمَا فَالَ فَتَوْمَا فَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْمُجَيِّةِ قَالَ مِنْ ضِيقٍ كُمَّيْهَا قَالَ فَتَوْصًا فَمَسَحَ عَلَى الْجِمَارِ وَالْحُقَيْنِ

(۱۸۴۱۴) حضرت مغیرہ نگائٹ سے مروی ہے کہ ایک برتبہ نبی طائیں نے مجھ سے پانی منگوایا، میں ایک خیصے میں پہنچا، وہاں ایک دیماتی عورت تھی، میں نے اس سے کہا کہ یہ نبی طائیں آئے ہیں اور وضو کے لئے پانی منگوار ہے ہیں تو کیا تمہار سے پاس پانی سے؟ وہ کہنے گئی میرے ماں باپ نبی طائیں پر قربان ہوں، بخدا! آسان کے سائے تلے اور روئے زمین پر میرے نزدیک نبی طائیں سے وہ کو کہنے گئی میرے ماں باپ نبی طائیں ترون کہ مال کا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس سے نبی طائیں کونا پاک کروں۔ سے زیادہ مجبوب اور معزز کوئی مختص نہیں، یہ مشکیزہ مردار کی کھال کا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس سے نبی طائیں کونا پاک کروں۔

میں نبی علیہ کی خدمت میں واپس آیا اور بیساری بات بتا دی، نبی علیہ نے فرمایا واپس جاؤ، آگر اس نے کھال کؤ دباغت دے دی تھی تو دباغت ہیں اس کی پاکیزگی ہے، چنانچہ میں اس مورت کے پاس دوبارہ گیا اور اس سے بیسٹلہ ذکر کر دیا، اس نے کہا بخدا! میں نے اسے دباغت تو دی تھی، چنانچہ میں اس میں سے پائی لے کر نبی علیہ کے پاس آیا، اس دن نبی علیہ نے اس نے کہا بخدا! میں نے اسے دباغت تو دی تھی، چنانچہ میں اس میں سے پائی لے کر نبی علیہ کے پاس آیا، اس دن نبی علیہ نے ساتھ نکا لے کیونکہ اس کی ایک شامی جبر زیب تن فر مارکھا تھا، موزے اور عمامہ بھی پہن رکھا تھا، نبی علیہ نے جبر کے بیچے سے ہاتھ نکالے کیونکہ اس کی آستینس تنگ تھیں، پھروضو کیا اور تما ہے اور موزوں پر شیح فرمایا۔

(١٨٤١٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ الْمُعَاةَ فَغَسَلَ وَجُهَةً ثُمَّ ذَهَبَ يَفْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ عَنْهُمَا كُمُّ الْجُبَّةِ فَاللَّهُ مَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ [راجع: ١٨٣٥].

(۱۸۳۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹٹ سے مردی ہے کہ نبی علیہ قضاء حاجت کے لئے چلے گئے، تھوڑی دری گذرنے کے بعد نبی علیہ والیس آئے، میں نبی علیہ کی خدمت میں پانی لے کرحاضر ہوا، اور پانی ڈالٹار ہا، نبی علیہ ان نہی علیہ دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے، نیمر جبرہ دھوما۔

اس کے بعد نبی طلیقائے باز وُول سے آسٹینیں اوپر چڑھائے لگے،لیکن نبی طلیقائے جوشامی جبرزیب تن فر مار کھاتھا، اس کی آسٹینیں نگک تھیں،اس لئے وہ اوپر نہ ہو سکیں، چنانچہ نبی طلیقائے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے،اورانہیں دھوکرموزوں برمسے کیا۔

( ١٨٤١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ الْحَارِثِ الطَّائِفِيُّ عَنُ آبِي عَوْنِ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى آوُ يَسْتَحِبُّ آنْ يُصَلِّى عَلَى فَرُوقٍ مَدْبُوعَةٍ [صححه ابن حزيمة: (٢٠٠١)، والحاكم (٢٠٩/١). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٥٩)].

(۱۸۳۱۴) حفرت مغیرہ خاتی سے مروی ہے کہ نبی علیا دباغت دی ہوئی پوشین پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ١٨٤١٥ ) حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ عُرُوةَ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفَيْنِ [راحع: ١٨٣٣٨].

(١٨٣١٥) حضرت مغيره الأنفائ مروى ہے كميں نے نبي عليه كوموزوں برسىح كرتے ہوئے ويكھا ہے۔

( ١٨٤١٦ ) حَدَّثَنَاه سُرَيْجٌ وَالْهَاشِمِيُّ أَيْصًا

(۱۸۲۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤١٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِي ابْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي شَرِيْكُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَي هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي سَفَرٍ فَنَزَلَ مَنْزِلاً فَتَبَرَّزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَتَبِعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوْضَّا وَمَسَحَ عَلَى الْمُخَفَّيْنِ

(۱۸۳۱۷) حطرت مغیرہ اللظناسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا کسی سفر پر روانہ ہوئے ، ایک مقام پر پڑاؤ کیا اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ، میں بھی ایک برتن میں پانی لے کر چیچے چلا گیا ، اور پانی ڈالٹار ہا جس سے نبی طائیا نے وضو کیا اور موزوں پر سے کرلیا۔

( ١٨٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَقِيلَ وَقَالَ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ [راحع: ١٨٣٢٨].

(۱۸۳۱۸) حضرت مغیرہ ڈٹاٹٹا سے مردی ہے کہ جناب رسول الله مُٹاٹینے ارشاد فر مایا قبل وقال، کثر سے سوال اور مال کوضا کع کرٹا اور بچیوں کو زندہ در گور کرٹا، ماؤں کی نافر مانی کرٹا اور مال کوروک کررکھنا اور دست سوال دراز کرٹا ان تمام چیزوں سے اینے آپ کو بچاؤ۔

( ١٨٤١٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُغْبَةُ عَنُ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبْلِ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ آنَّهُ قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ قَالَ فَأَرَاهُ فَسَبَّحَ وَمَضَى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَمَ فَقَالَ هَكَذَا فَعَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا شَكَّ فِي سَبَّحَ [راحع: ٩ - ١٨٤].

(۱۸۲۱) قیس بن ابی حازم و این کی بین که ایک مرتبه حضرت مغیرہ بن شعبہ والٹو نے جمیں نماز پڑھائی ، دور کعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹے تیں بلکہ کھڑے ہوگئے ، مقد بول نے سجان اللہ کہا ، کین انہوں نے اشارہ سے کہا کہ کھڑے ہوجاؤ ، جب نماز سے فارغ ہوئے آؤانہوں نے سلام پھیر کرسمو کے دو ہجدے کیے اور فرمایا کہ ٹی طائع بھی بمارے ساتھ اس طرح کرتے ہے۔ اور فرمایا کہ ٹی طائع بھی بمارے ساتھ اس طرح کرتے ہے۔ ( ۱۸۵۲۰ ) حَدَّثَنَا عَلِی بُنُ عَاصِم حَدَّثَنَا الْمُغِیرَةُ بُنُ شِبْلِ عَنْ عَامِم عَنْ وَدَّادٍ کَاتِبِ الْمُغِیرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ کَتَبَ مُعَاوِیَةُ إِلَى الْمُغِیرَةِ بُنِ شُعْبَةً اکْتُبُ إِلَی بِمَا سَمِعْتَ مِنْ دَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَعَانِی الْمُغِیرَةُ مُنْ شُعْبَةً الْمُغِیرَةُ

قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعَتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ [راجع: ١٨٣١٩].

(۱۸۴۲) حضرت امير معاوية الله اليك مرتبه حضرت مغيره الله كوخط لكها كه جميح كوئى اليي چيز لكه كرجيج جوآب ني الله اليك معرونين، وه يكتاب، اس كاكوئى شريك انبول ني فرمايا كه بى عليه جب نماز سے فارغ موت شے تو يول كہتے شے الله كے علاوه كوئى معوونين، وه يكتاب اس كاكوئى شريك نييں، حكومت اس كى جاور تمام تعريفين بحى اس كى بين اور وه جرچيز پر قادر ہے، اے الله! جے آپ دين اس سے كوئى روك نيين سكتا اور آپ كے سامنے كسى مرتبح والے كامرتبكام نين آسكا۔ سے كوئى روك نيين سكتا اور آپ كے سامنے كسى مرتبح والے كامرتبكام نين آسكا۔ (١٨٤٢١) وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَعَنْ تَخْرَةِ السُّوَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَعَنْ وَأَدِ الْبَنَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَمُنْع وَهَاتِ [راحع: ١٨٣٢٨]

۔ (۱۸۳۲) اور جناب رسول الله کا فی کثر ت سوال اور مال کوضائع کرنا، بچیوں کوزندہ در گور کرنا، ماؤں کی نافر مانی کرنا اور مال کوضائع کرنا، بچیوں کوزندہ در گور کرنا، ماؤں کی نافر مانی کرنا اور مال کوروک کرر کھنامنوع قرار دیا ہے۔

( ١٨٤٢٢ ) حَدَّثَنَا عَلِى النَّهُ وَنُولِي عَنْ عَهْدَةَ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ضَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ضَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ مِنْلَ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا آنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ وَأَدَ الْبَنَاتِ

(۱۸۳۲۲) حضرت مغیرہ ڈلاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طلیفا سلام پھیرتے وقت پیکلمات کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ،وہ یکنا ہے،اس کا کوئی شریکے نہیں ،حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے،اے اللہ! جسے آپ دیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا

(١٨٤٢٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنُ بَكُرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَمَسَّحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ قَالَ بَكُرٌ وَقَدُ سَمِعْتُهُ مِنْ النَّيِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَضَا فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَمَسَّحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْعِمَامَةِ قَالَ بَكُرٌ وَقَدُ سَمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ [صححه مسلم (٢٧٤)].

(۱۸۳۲۳) حضرت مغیرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ بی طالیہ نے وضو کیا تو پیٹانی کے بقدرسر پرمسے کیا اورموزوں پراور مماے پر بھی مسے کا۔

( ١٨٤٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكِرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثِنِى عُرُوَةٌ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمُ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ ذَهَبَ عَنِّى حَتَّى تَوَارَى عَنِي وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمُ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ ذَهَبَ عَنِي وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمُ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ ذَهَبُ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَارَى عَنِي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ قَالَ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ فَلَهُ مَبْ يُخْرِجُ يَدَيْهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُخْرِجَ يَدَيْهِ مِنْ آسُفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبُتُ ٱنْزِعُ خُفَيْهِ قَالَ دَعُهُمَا فَإِنِّى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ آسُفَلِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبُتُ ٱنْزِعُ خُفَيْهِ قَالَ دَعُهُمَا فَإِنِّى

أَدْخَلْتُهُمَّا وَهُمَّا طَاهِرَتَان فَمَسَحَ عَلَيْهِمًا [راجع: ١٨٣٥٩].

(۱۸۳۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ رفائی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کے ساتھ کس نفل تفا، نبی علیا نے مجھ سے پوچھا کہ تہبارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! چر نبی علیا اپنی سواری سے انرے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے، اور میری نظروں سے غائب ہوگئے، اب میں نبی علیا کونہیں و کچھ سکا تھا، تھوڑی ویرگذرنے کے بعد نبی علیا والیس آئے، اور میں نبی علیا کی خدمت میں پانی لے کرحاضر ہوا، اور پانی ڈالٹا رہا، نبی علیا اپنیا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے، پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے، پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے۔

اس کے بعد نبی بلیکھا ہے بازؤوں ہے آسینیں اوپر چڑھانے گئے، لیکن نبی بلیکھانے جوشامی جبزیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آسینیں نگے تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو سکیں، چنا نچہ نبی بلیکھانے دونوں ہاتھ بنچ سے نکال لیے، اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سر پرمسے کیا، اپنے عمامے پرمسے کیا، پھر میں نے ان کے موزے اتارنے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو نبی بلیکھنے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے وضوکی حالت میں انہیں پہنا تھا، چنا نچہ نبی بلیکھنے ان پرمسے کرلیا۔

( ١٨٤٢٥) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ آبِي صَخْرَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بَنِ شُغْبَةَ قَالَ بِتُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوىَ ثُمَّ آخَذَ الشَّفُرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِى بِهَا مِنْهُ فَجَاءَ بِلَالٌ يُوْذِنْهُ بِالصَّلَاةِ فَالْقَى الشَّفُرَةَ وَقَالَ مَا لَهُ تَرِبَتُ يَدَاهُ قَالَ وَكَانَ شَارِبِي وَفَى فَقَصَّهُ لِى عَلَى سِوَاكِ أَوْ قَالَ أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ آوْ قَالَ أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ [راحع: ١٨٣٩].

(۱۸۳۵) حفرت مغیرہ زالی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبدرات کے وقت میں ٹی بلیا کے یہاں مہمان تھا، نبی بلیا نے تھم دیا تو ایک ران بھوٹی گئی، نبی بلیا چھری پکڑ کر مجھے اس میں سے کا ک کا ک کردینے لگے، اسی دوران حضرت بلال ڈالٹو ٹمازی اطلاع دینے کے لئے آگے، نبی بلیا نے چھری ہاتھ سے رکھ دیا ورفر مایا اس کے ہاتھ فاک آلود ہوں، اسے کیا ہوا؟ حضرت مغیرہ ڈالٹو کہتے ہیں کہ میری مو چھیں بردھی ہوئی تھیں، نبی بلیا نے ایک مسواک نیچے رکھ کرائیس کم دیا۔

( ١٨٤٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّالِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ الْأَسَدِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِيِّ قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إِنَّ أَوَّلَ مِنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَظَةُ بْنُ كُعْبِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَلِّ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ يُعَلِّ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ١٦٨٣١]

الله عليه وسلم يعون من ربيح عليه فإله يعدب بعد بين عليها كوبيار شادفر مات ہوئے سنا ہے جس فخص پر نوحه كيا (١٨٣٢٦) حضرت مغيره بن شعبہ اللي سے مروى ہے كہ ميں نے نبی طليها كوبيار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے جس فخص پر نوحه كيا جاتا ہے،اے اس نوے كی وجہ سے عذا ب ہوتا ہے۔

، (١٨٤٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ قُدِّمَاهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَوَلَا أَكُونُ عَبُدًا شَكُورًا [راجع: ١٨٣٨]. (۱۸۳۷۷) حضرت مغیرہ ٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے اتنی دیر قیام فرمائے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے ،لوگ کہتے (یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ایکے پچھلے سارے گناہ معاف فرمادیئے ہیں، پھراتن محنت؟) نبی ملیٹھ فرماتے کیا میں شکر گذار بندہ نہ بنوں؟

( ١٨٤٢٨ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوّةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ [راجع: ١٨٣٥].

(۱۸ ۴۲۸) حضرت مغیره اللهٔ اسے مروی ہے کہ نبی ملیہ ان روی جبدزیب تن فرمایا جس کی آستینیں تک تھیں۔

( ١٨٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ آبِي شَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّتَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ [راجع: ١٨٣٦٨].

(۱۸۳۲۹) حفرت مغیره بن شعبہ اللہ اللہ علی ہوئی ہے کہ جناب رسول اللہ کا اللہ علی اللہ علی اللہ علی میرے والے سے کوئی صدیث نقل کرتا ہے اوروہ سجھتا ہے کہ وہ جموث بول رہا ہے تو وہ دو میں سے ایک جمونا ہے۔

( ١٨٤٣ ) حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

(۱۸۳۳۰) گذشته حدیث اس دوسری سند نے بھی مروی ہے۔

(١٨٤٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ مِنَ الشَّعْبِيِّ قَالَ شَهِدَ لِي عُرُوةُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَلَى آبِيهِ آنَّهُ شَهِدَ لَهُ آبُوهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَٱلَاحَ وَآلَاحَ آصُحَابُهُ قَالَ فَبَرَزَ النَّهُ شَهِدَ لَهُ آبُوهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَآتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَّهُ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَلَهَبَ النَّيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَآتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَلَهَبَ النَّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ قَالَ فَتَوَضَّا وَمُسَحَ عَلَيْهِمَا قَالَ الشَّغِيِّ فَشَهِدَ لِي عُرُوةً لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْمَا طَاهِرَتَانِ قَالَ فَتَوضَّا وَمُسَحَ عَلَيْهِمَا قَالَ الشَّغِيُّ فَشَهِدَ لِي عُرُوةً عَلَى آبِيهِ شَهِدَ لَهُ آبُوهُ عَلَى النَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٨٣٥].

(۱۸۲۳) حفرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی علیا کے ساتھ کسی سفر میں تھا، نی علیا نے جھے ہو کہ تمہمارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا بی ہاں! پھر نی علیا اپنی سواری ہے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے، اور میری نظروں سے غائب ہو گئے، اب میں نی علیا کونہیں دیکھ سکتا تھا، تھوڑی دیر گذر نے کے بعد نی علیا والی آئے، اور میں نی علیا کی خدمت میں پانی لے کرحاض ہوا، ادر پانی ڈالٹارہا، نی علیا ہے نے نیلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے، پھر چرہ دھویا۔ اس کے بعد نی علیا اپنے بازوں سے آسینیں اوپر چڑھانے لگے، لیکن نی علیا نے جوشامی جبرزیب تن فرمار کھاتھا، اس کی آسینیں نگ تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہوئیں، چنا نچہ نی علیا نے دونوں ہاتھ بیچے سے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ

#### هي مُنلهًا مَان بن يهدِ سَرُم الله مَن الكوفيتين ﴿ مُنلهًا مَان بن الكوفيتين ﴿ مُنلهًا مَان بن الكوفيتين ﴿ مُ

وھوئے، پیٹانی کی مقدارسر پرمسے کیا، اپنے عمامے پرمسے کیا، پھر میں نے ان کے موزے اتارنے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو نبی علیہ نے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے وضو کی حالت میں انہیں یہنا تھا، چنا نچہ نبی علیہ نے ان پرمسے کرلیا۔

( ١٨٤٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ ٱليَّسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ صَلَّى اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ الْقَلَا الْكُونُ عَبْدًا شَكُورًا [راجع: ١٨٣٨٤].

(۱۸۳۳) حضرت مغیرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے اتن دیر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے ،لوگ کہتے یا رسول اللہ! اللہ تعالی نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرمادیئے ہیں، پھراتن محنت؟ نبی ملیکا فرماتے کیا میں شکر گذار بندہ نہ بنوں؟

# حَدِيثُ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ الْكَائِيِّ الْكَائِيِّ الْكَائِيِّ الْكَائِيِّ الْكَائِيُّ حضرت عدى بن حاتم طائي الْأَثْنَةُ كي حديثين

(١٨٤٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً حَدَّثِنِي سِمَاكٌ عَنْ تَمِيمِ بُنِ طَوَفَةً عَنْ عَدِيٍّ بُنِ حَاتِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ [صححه مسلم (١٦٥١)]. [انظر:

(۱۸۳۳) حفرت عدی بن حاتم نگانگئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تا گلیائے ارشاد فر مایا جو محض کسی بات پر تشم کھائے، پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوس کر ہے تو وہی کام کر ہے جس میں بہتری ہو (اور قتم کا کفارہ دے دے)

( ١٨٤٣٤) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيًّا قَالَ وَكِيعٌ عَنْ عَامِرٍ وَقَالَ يَجْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّنَنِي عَامِرٌ قَالَ حَدَّنَنَا عَدِيٌّ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيدٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ قَالَ وَكِيعٌ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَلَمْ يَعَدُّونَ السّمَ اللّهِ فَكُلُهُ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيدٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ قَالَ وَكِيعٌ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَذَكُرُتَ السّمَ اللّهِ فَكُلُهُ وَمَا أَصْبَلَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَكُلُهُ فَإِنَّ أَخْذَهُ وَكَاللهُ وَإِنْ وَجَدُّتَ مَعَ كُلْبِكَ وَلَمْ كُلُهُ أَوْلَ السّمَ اللّهِ فَكُلُ فَقَالَ وَمَا أَصْبَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَإِنَّكُ إِنَّكُ إِنَّا لَا وَمَا اللّهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ كُلُهُ فَإِنَّ أَخْذَهُ وَكُونَ السّمَ اللّهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ كُلُهُ فَإِنَّكُ إِنَّكَ إِنَّمَا ذَكُونَ السّمَ اللّهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ كُلُهُ فَإِنَّكُ إِنَّكُ إِنّتُ وَكُونَ الْحَدِي وَلَا اللهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ عَلَى كُلُهِ فَلَا اللهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ عَلَى عَلْمِ فَاللّهُ عَلَى كُلْبِكُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى كُلْبِكُ وَلَمْ عَلَى عَلْمُ وَلَاللّهُ عَلَى كُلْبِكُ وَلَمْ اللهُ عَلَى كُلُولُ اللّهِ عَلَى عَلْمِ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى كُلُولُ فَلْ اللّهُ عَلَى عَلْمِ وَاللّهُ الْمُلْلُكُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ وَلَا السّمَدَى: صحيح ]. [انظر: ١٨٤٤٧]

(۱۸۳۳) حضرت عدی بن حاتم و النفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیقا سے اس شکار کے متعلق بوچھا جو تیر کی چوڑ الی سے مر جائے تو نبی طبیقانے فرمایا جس شکار کوتم نے تیر کی دھار سے مارا ہوتو اسے کھا سکتے ہولیکن جے تیر کی چوڑ ائی سے مارا ہو، وہ موقو ذہ (چوٹ سے مرنے والے جانور) کے تھم میں ہے، پھر میں نے نبی ملیا سے کتے کے ذریعے شکار کے متعلق دریافت کیا (نبی ملیا اسے فرمایا جب تم اپنے کتے کوشکار پرچھوڑ واوراللہ کانام لے لوتوا سے کھا سکتے ہو) اس نے تمہارے لیے جوشکار پکڑا ہو اور خود نہ کھایا ہوتوا سے کھالوہ کیونکہ اس کا پکڑنا ہی اسے ذن کرنا ہے، اور اگرتم اپنے کتے کے ساتھ کوئی ووسرا کتا بھی پاؤاور تمہیں اندیشہ ہوکہ اس دوسرے کتے نے شکار کو پکڑا اور تل کیا ہوگا تو تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے کوچھوڑتے وقت اللہ کانام لیا تھا، دوسرے کے کتے رہنیں لیا تھا۔

( ١٨٤٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثُمَةَ عَنْ عَدِى بَنِ خَاتِمِ الطَّائِيِّ قَالَ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكُلِّمُهُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُوجُمَانً وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكُلِّمُهُ وَبَنُّكُمْ وَيُنْظُرُ المَامَةُ وَيَنْظُرُ عَمَّنُ آشَامَ مِنْهُ فَلَا يَوَى إِلَّا شَيْعًا قَدَّمَهُ وَيَنْظُرُ المَامَةُ فَيَنْظُرُ عَمَّنُ آشَامَ مِنْهُ فَلَا يَوَى إِلَّا شَيْعًا قَدَّمَهُ وَيَنْظُرُ المَامَةُ فَيَنُو مِنْهُ فَلَا يَوَى إِلَّا شَيْعًا قَدَّمَهُ وَيَنْظُرُ المَامَةُ فَيْنُونُ عَمَّنُ آشَامَ مِنْهُ فَلَا يَوَى إِلَّا شَيْعًا عَمِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلُ [صححه المحارى (٣٥٣٩)، ومسلم فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنُ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلُ [صححه المحارى (٣٥٣٩)، ومسلم (١٠١١)، وابن حزيمة: (٢٤٢٨) ]. [انظر: ٢٨٤٤] و النظر: ١٨٤٤]

(۱۸۴۳) حفرت عدى النات بغير كا ترجمان كا فقلونه كرد وه افي دا كل جانب ديكها لا صرف و النات الم الناس عبد الله عن الم الناس الم الم الله عن الله عنه الله عن

(۱۸۳۳۱) حضرت عدی دفاتشنے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علید کی موجودگی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ گراہ ہوجاتا ہے، نبی علید نے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ گراہ ہوجاتا ہے، نبی علید نے فرمانی کرتا ہے، وہ گراہ ہو ، یوں کہو' جواللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے''
فرمایا تم بہت برے خطیب ہو، یوں کہو' جواللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے''

(١٨٤٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ عَنِ ابْنِ خَلِيفَةَ الطَّائِقِي عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ فَلْيَتَصَدَّقُ وَلَوْ بِشِقِّ بَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ فَلْيَتَصَدَّقُ وَلَوْ بِشِقِّ بَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَسَدِّهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ فَلْيَتَصَدَّقُ وَلَوْ بِشِقِّ بَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ فَلْيَتَصَدَّقُ وَلَوْ بِشِقِّ بَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ فَلْيَتَصَدَّقُ وَلَوْ بِشِقِّ بَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَعْدِدُ فَبِكُلِمَةٍ طَيْبَةٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ السَّعَلَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ فَلْيَتَصَدَّقُ وَلَوْ بِشِقِّ بَهُورَةٍ فَمَنْ لَكُمْ يَجِدُ فَإِلَيْهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي وَاللَّهُ مِنْ إِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ السَّعَلَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَالْ مَنْ السَعْلَ عَلَيْكُمُ أَنْ يَتَقِى النَّارَ فَلْيَتَصَدَّقُ وَلَوْ بِشِقَ بَهُورَةٍ فَمَنْ لَمُ مَنْ السَعْلَامَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَقَ مَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَقِي اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَوْلُونِ عَلَيْهُ مِنْ لَهُ مُنْ لَكُونَ لَكُومُ مِنْ لَيْتُونَ السُعَلَقِي عَلَيْهِ فَلَا مُنْ اللَّهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونَ عَلَيْقُ اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَوْلُونَ الْعَلَيْكُولُونَ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَقُونَ الْعَلَيْكُونَا اللَّهُ وَالْعَلَقُ عَلَى الْعَلَيْلُونَا اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْكُونَا وَالْعَلَالَةُ عَلَى مُعْلَمُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَلَا لَعَلَى الْعَلَيْلُ فَلَا لَعْلَى الْعَلَ

(١٨٣٣٧) حضرت عدى ولا التي سروى ب كه نبي عليك نے ارشاد فر ماياتم ميں سے جو شخص جہنم سے في سكتا ہو و خواہ محبور كے

ایک کلزے ہی کے عوض' تو وہ ایسا ہی کرے ،اگر کسی کو بیٹھی نہ مطے تو اچھی بات ہی کرلے۔

( ١٨٤٣٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا آبِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعُرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ [انظر: ٥٥٨٥، ١٩٥٨، ١٩٥٨، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١،

(۱۸۳۴۸) حضرت عدی ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا سے اس شکار کے متعلق پوچھا جو تیر کی چوڑ ائی سے مرجائے تو نبی ملیٹا نے فرمایا اسے مت کھاؤ ، الا میر کہ تیراسے دخمی کرد ہے۔

( ١٨٤٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُرَى بَنِ قَطَرِى عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِمِ الطَّائِي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَصِيدُ الطَّائِي قَالَ نَجِدُ سِكِينًا إِلَّا الظَّرَارَ وَشِقَّةَ الْعَصَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَح الحاكم (٤/ ٢٤٠). قال الألباني: صحيح (ابو داود: وَسَلَّمَ أَمَرً اللَّهَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُو السَمَ اللَّهِ [صححه الحاكم (٤/ ٢٤٠). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨٢٥) النسائي: ١٩٤٧ و ٢٥٠). [انظر: ١٨٤٥ ، ١٨٤٥ ، ١٨٤٥ ، ١٩٩٢].

(۱۸۳۳۹) حفرت عدی ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگا ورسالت میں عرض کیایارسول اللہ! ہم جب شکار کرتے میں تو بعض اوقات چھری نہیں ملتی ،صرف نو کیلے پھر یالاٹھی کی تیز دھار ہوتی ہے تو کیا کریں؟ نی طینی نے فر مایا اللہ کا نام لے کر جس چیز سے بھی جا ہو،خون بہا دو۔

(۱۸۳۴) حفرت عدى بن حاتم الكلظ المساح وى بكر جناب رسول الله الكلظ الماء فرمايا جو محض كى بات برشم كھائے، پھر كى اور چيز ميں بہترى محسوس كرے تو وہى كام كرے جس ميں بہترى ہواور تتم كا كفار و دے دے۔

( ١٨٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِل عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يَتَّقِىَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمُّرَةٍ قُلْيَفُعَلْ [صححه البحارى (١٤١٣)، ومسلم (١٠١٦)، وأبن حبان (٣٣١١). [انظر: ١٨٤٦٣،١٨٤٦، ١٩٥٩، ١٩٥٩].

(۱۸۴۴) حضرت عدی ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایاتم میں سے جو شخص جہتم سے نیج سکتا ہو' دخواہ محجور کے ایک کلڑے بی کے عوض'' تو و ہ ایسا ہی کرے۔

( ١٨٤٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَيْثَمَةَ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ

ذَكُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ [راجع: ١٨٤٣].

(۱۸۳۲) حفرت عدی دلانڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فرمایاتم میں سے جوشض جہنم ہے نکے سکتا ہو'' خواہ مجور کے ایک کلا ہے ہی کے عوض'' تو وہ ایسا ہی کر ہے ،اگر کسی کو یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کر لے۔

(١٨٤٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحِلِّ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِينً بْنَ خَاتِمٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمُزَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيِكُمْ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمُزَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيَكُلِمَةٍ وَالحَجْ ١٨٤٣٧].

(۱۸۳۳) حضرت عدی ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی طیانے ارشاد فر مایاتم میں سے جو مخص جہنم سے فی سکتا ہو''خواہ مجور کے ایک طلا ہے ہی سکتا ہو''خواہ مجور کے ایک طلا ہے ہی کے عض'' تو وہ ایسا ہی کرے ، اگر کسی کو یہ بھی نہ طے تو اچھی بات ہی کرلے۔

( ١٨٤٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفَفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِىًّ بْنَ حَاتِمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا أَوْ دَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَئِنِ آنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُرْسِلُ كُلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كُلِبِي كُلْبًا قَدُ آخَذَ لَا آدْرِى آيُّهُمَا آخَذَ قَالَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ [راجع: ١٨٤٣٤].

(۱۸۳۳) حضرت عدی بن حاتم افتاظ ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طبیعا ہے پوچھا کہ اگریش شکار پر اپنا کتا چھوڑوں اور وہاں پہنچ کراپنے کتے کے ساتھ ایک دوسرا کتا بھی پاؤں ،اور جھے معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کس نے اسے شکار کیا ہے تو کیا کروں؟ نبی طبیعا نے فر مایا تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے کوچھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھا، دوسرے کے کتے پر نہیں لیا تھا۔

( ١٨٤٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

(۱۸۳۲۵) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٨٤٤٦) حَدَّثَنَا بَهَوُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ٱخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعِ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمُ بْنَ طَرَفَةَ الطَّائِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا قَلْيَانُتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتُوكُ يَمِينَهُ [راجع: ١٨٤٣٣].

(۱۸۳۷) حفرت عدی بن حاتم فاتن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالفظ کے ارشاد فرمایا جو محف کسی بات پر قتم کھائے ، پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوں کر ہے تو وہی کام کر ہے جس میں بہتری مواور قتم کا کفارہ دے دے۔ (١٨٤٤٧) حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَمُيْرٍ حَدَّقَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِمٍ قَالَ النَّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَنِى الْإِسُلَامَ وَنَعَتَ لِى الصَّلَاةَ وَكَيْفَ أُصَلِّى كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا ثُمَّ قَالَ لِى كَيْفَ الْتَ يَا ابْنَ حَاتِمٍ إِذَا رَكِبْتَ مِنْ قُصُورِ الْيَمَنِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ حَتَى تَنُزِلَ قُصُورَ الْحِيرَةِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَايْنَ مَقَايِبُ طَيِّءٍ وَرِجَالُهَا قَالَ يَكْفِيكَ اللَّهُ طَيْنًا وَمَنْ سِواهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكَلَابِ وَالْبَزَاةِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْهَا قَالَ يَحِلُّ لَكُمْ مَا عَلَمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَمْكُمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَمْكُمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَمْتُمُ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَمْكُمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُ وَاذْكُرُوا السُمَ اللّهِ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُ مِنْ كُلْبِ أَوْ بَازِ مُمَّ أَرْسَلْتَ وَذَكُرُتَ اللّهُ عَلَيْهِ فَكُلُ مِنَا أَمْسَكَ عَلَيْكُ مُولَى مِنْ الْجَوارِحِ مُكَلِّينَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُ مِنْ كُلُهِ مَا أَوْلُهُ مَا أَصْبُتَ عِلْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَى لَا تَأْكُلُ مَا أَصْبُتَ عِلْكُ فَاللّهُ عَلَيْكُ هُولَ اللّهِ إِنَّا قُولُ لَا تَأْكُلُ مَا أَصَبُتَ عِلْلُهُ مُولَى اللّهِ إِنَّا قُولُ لَلْ لَا تَأْكُلُ مَا أَصَبُتَ عِلْهُ مِولَا لَلْهُ عَلَى لَا قَالَ لَا تَأْكُلُ مَا أَصَبُتَ عِالْمُعُولُونَ اللّهِ إِنَّا قُومٌ نَرْمِي بِالْمِفْرَاضِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا قَالَ لَا تَأْكُلُ مَا أَصَبُتَ عِالْمُعُولُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى لَا قَالُ لَا تَأْكُلُ مَا أَصَبُتَ عِالْمُعَالِي اللّهُ الْمُعْرَاضِ اللّهِ إِنَّا فَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَصَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَافِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱۸۳۷) حفرت عدی بن حاتم النافظ سے مروی ہے کہ میں نبی علیظا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کالیٹی نے جھے اسلام کی تعلیم دی اور نماز کی کیفیت جھے بتائی کہ س طرح ہر نماز کواس کے وقت پرادا کروں، پھر مجھ سے فر مایا ہے ابن حاتم!اس وقت تہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم بمن کے محلات سے سوار ہوگے، تمہیں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا یہاں تک کرتم جرہ کے محلات میں جا اتر و گے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! قبیلہ طی کے بہادر اور جنگجو پھر کہاں جا کیں گے؟ نبی علیشا نے فر مایا اللہ تعالی بنوطی وغیرہ سے تمہاری کفایت فرما کیں گے۔

پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ ان کتوں اور باز کے ڈریعے شکار کرتے ہیں تو اس ہیں ہے ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ نبی علیٰقانے بیآ بت تلاوت فرمائی'' جو کتے سدھائے ہوئے ہوں اور جوزخی کرسکیں ، اور جنہیں تم نے وہ علم سکھا دیا ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے تو وہ تمہارے لیے جو شکار کریں ، اسے تم کھا سکتے ہوا ور ان پر اللہ کا نام لے لیا کرو'' اور فرمایا تم نے ہو چھا جس کتے یا باز کوسدھا لیا ہو، پھر تم اسے اللہ کا نام لے کرچھوڑ و، تو جو وہ تمہارے لیے شکار کرے تم اسے کھا لو، میں نے پوچھا اگر چہوہ وہ بانورکو مارڈ الے لیکن اس میں سے خود پچھے نہ کھا گے ، اس لئے کہا گر اس نے خود اس میں سے خود پچھے نہ کھا گیا تھا ہے ، اس لئے کہا گر

میں نے پوچھا کہ یہ بتا ہے، اگر ہمارے کئے کے ساتھ کچھ دوسرے کئے آ ملیں تو کیا تھم ہے؟ نبی ملی اُن فر مایا اس شکارکومت کھاؤ، جب تک جمہیں بیمعلوم نہ ہوجائے کہ اسے تہارے کئے ہی نے شکارکیا ہے، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم لوگ چوڑ ائی کے جصے سے تیر مارتے ہیں تو اس میں سے ہمارے لیے کیا طال ہے؟ نبی ملی نے فر مایا جس جانور کوتم نے تیر کے چوڑ ائی والے جصے سے مارا ہو، اسے مت کھاؤ، اللہ یہ کہ اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے ذرج کر لو۔ (١٨٤٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَهُمَرٌ عَنْ عَاضِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِم قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِى آرْضُ صَيْدٍ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ وَإِنْ قَتَلَ فَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا آرْسَلْتَ كُلْبَكَ فَخَالَطَتُهُ أَكُلُبُ لَمْ تُسَمِّعَ عَلَيْهَا فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِى أَيُّهَا قَتَلَهُ [راحع: ١٨٤٣٤].

(۱۸۳۸) حفرت عدى بن حاتم التلائت مروى ہے كہ مل نے نبى علينا ہے عرض كيا يارسول الله! ہما راعلاقہ شكارى علاقہ ہے،
(اس حوالے سے مجھے بچھ بتاہيے) نبى علينا نے فرما یا جب تم اپنے کتے كوشكار پر چھوڑ واور الله كانام لے لوتواس نے تمہارے
لیے جوشكار پكڑا ہوا ورخود نہ كھا یا ہوتوا سے كھالو، اور اگر اس نے اس میں سے بچھ كھالیا ہوتو نہ كھاؤ كيونكہ اس نے اسے اپنے لیے
پکڑا ہے، اور اگرتم اپنے كتے كے ساتھ كوئى دوسر اكتا بھى پاؤاور تمہیں اندیشہ ہوكہ اس دوسرے كتے نے شكار كو پكڑا اور قتل كيا ہوگا
تو تم اے مت كھاؤ كيونكر تم نہيں جانتے كہ اسے كس نے شكار كيا ہے۔

( ١٩٤٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرُ لَا هِشَامٌ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَتَّدِ بُن سِيرِينَ عَنْ أَبِى صُينَدَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ فَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ بُنِ حَلِيمٍ حَدِيثٌ بِلَقِيى عَنْكَ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ قَالَ نَعُمْ لَمَّا بِلَقَيْى خُرُوجُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُرِ هُتُ حُرُوجَةٍ كَرَاهَةً شَدِيدَةً خَرَجُتُ حَتَى وَقَعْتُ نَاحِيةَ الرُّومِ وَقَالَ يَعْنِى يَزِيدَ بِيعْدَادَ حَتَى قَدِمْتُ عَلَى قَيْصَرَ قَالَ فَقَلْتُ وَاللَّهِ لَوْلاً اتَبْتُ هَذَا الرَّجُلُ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَهُ مَكُنى ذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ كَرَاهِيَتِى لِيحُرُوجِهِ قَالَ فَقَلْتُ وَاللَّهِ لَوْلاً اتَبْتُ هَذَا النَّاسُ عَدِينً الرَّحُومِ وَقَالَ لِي يَا عَدِي بُن مَا اللَّهِ عَلَى وَسُلَمَ فَقَالَ لِي يَا عَدِي بُن مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لِي يَا عَدِي بُن مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَ لِي يَا عَدِي بَى فَل النَّاسُ عَدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لِي يَا عَدِي بُن مَا اللَّهِ عَلَى وَسُلَمْ فَقُلْتُ النَّى عَلَى يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لِي يَا عَدِي بَنِي فَل نَعُمُ السِّيمُ مَنْكُ وَالَ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقُلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ النَّاسُ وَقَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَدُولَ النَّهُ وَالْمَالُ حَتَى لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(١٨٣٢٩) ايك صاحب كت بين كدين في حضرت عدى التفاسة عرض كيا كر جھے آپ كے والے سے ايك حديث معلوم

ہوئی ہے لیکن میں اسے خود آپ سے سننا چاہتا ہوں ، انہوں نے فر مایا بہت اچھا، جب جمعے نبی علیا کے اعلان نبوت کی خبر ملی تو مجھے اس پر بوی ناگواری ہوئی ، میں اپنے علاقے سے نکل کرروم کے ایک کنار سے پہنچا ، اور قیصر کے پاس چلا گیا ، لیکن و ہاں پہنچ کر جمھے اس سے زیادہ شدید ناگواری ہوئی جو بعثت نبوت کی اطلاع ملئے پر ہوئی تھی ، میں نے سوچا کہ میں اس شخص کے پاس جا کر تو دیکھوں ، اگر و جھوٹا ہوا تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اگر سچا ہوا تو مجھے معلوم ہوجائے گا۔

چنانچہ میں واپس آ کرنی طابی کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پہنچا تو لوگوں نے ''عدی بن حاتم ، عدی بن حاتم '' کہنا شروع کر دیا، میں نی طابی کے پاس پہنچا، نبی طابی نے جھے سے فر مایا اے عدی! اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے، تین مرتبہ یہ جملہ وہرایا، میں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے سے ایک وین پر قائم ہوں ، نبی طابی نے فر مایا میں تم سے زیادہ تم سے ایک وین پر قائم ہوں ، نبی طابی نے فر مایا ہاں! کیا تم '' رکوسیہ' میں سے نہیں ہو ہوں ، میں نے عرض کیا کہ آ پ جھے سے زیادہ میرے وین کو جانتا ہیں؟ نبی طابی نے فر مایا ہاں! کیا تم '' رکوسیہ' میں حلال نہیں جو اپنی قوم کا چوتھائی مالی فنیمت کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں ، نبی طابی نے فر مایا حالانکہ بیتمهارے دین میں حلال نہیں ہے ، نبی طابی نے اس سے آ گے جو بات فر مائی میں اس کے آ گے جھک گیا۔

پھر ہی علیہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ جہیں اسلام قبول کرنے میں کون ی چیز مانع لگ رہی ہے، تم یہ بھتے ہو کہ اس دین کے پیرو کار کمز وراور ہے مایدلوگ ہیں جنہیں عرب نے دھتکار دیا ہے، یہ بتاؤ کہ تم شہر چیرہ کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ دیکھا تو نہیں ہے، البتہ سنا ضرور ہے، نبی علیہ ان فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قد رہ میں میری جان ہے، اللہ اس دین کو کھمل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک عورت چیرہ سے نکلے گی اور کسی کا فظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر آئے گی، اور عنقریب کسر کی بن ہر مزک ذرائے فتح ہوں گے، میں نے تعجب سے بوچھا کسر کی بن ہر مزک ؟ نبی علیہ ان اس کر کی بن ہر مزک ، اور عنقریب انتا مال خرج کیا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی ٹیش رہے گا۔

حضرت عدی ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ واقعی اب ایک عورت جیرہ سے لگتی ہے اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر جاتی ہے، اور کسر کی بن ہر مزکے خزالوں کو فتح کرنے والوں میں تو میں خود بھی شامل تھا اور اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تیسری بات بھی وقوع پذیر ہوکرر ہے گی کیونکہ نبی مالیتھانے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔

( ١٨٤٥ ) حَدَّلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ يَحْمَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُسَيَّرِ الطَّالِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحِلَّ الطَّالِيُّ عَنْ عَدِى بْنِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ يَحْمَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُسَيَّرِ الطَّالِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحِلَّ الطَّالِيَّ عَنْ عَدِى بْنِ حَرَيْهِ وَالسُّجُودَ فَإِنَّ فِينَا الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَالْعَابِرَ سَبِيلٍ وَذَا الْحَاجَةِ هَكَذَا كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَاجَةِ هَكَذَا كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۸۲۵۰) حضرت عدی دان در سیمروی ہے کہ جو محض ہاری امامت کرے، وہ رکوع سجدے کمل کرے کیونکہ ہم میں کمزور، اور معنی میں کرور، اور معنی میں کرور، اور معنی میں کرور، اور معنی میں کمزور، اور معنی میں کماز پر معت تھے۔

(١٨٤٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرَى بْنَ قَطَرِى قَالَ سَمِعْتُ عَرِى بْنَ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبِى كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ إِنَّ آبَاكَ أَرَادَ آمْرًا فَأَدُرَكَهُ يَعْنِي الدِّكُو قَالَ قُلْتُ إِنِّى آسُالُكَ عَنْ طَعَامٍ لَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجًا قَالَ لَا تَدَعْ شَيْئًا فَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ وَلَيْسَ مَعِى مَا أَذَكِيهِ بِهِ فَأَذْبَحَهُ بِالْمَرُوةِ وَالْعَصَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ [راحع: ١٨٤٣٩].

(۱۸۴۵) حظرت عدى المالئ عمروى ہے كدا يك مرتب على في بارگا و رسالت على عرض كيا يارسول الله اجمر ب والدصاحب صلد حى اور فلال فلال كام كرتے تھے، ني عليا في فرما يا كہ تمبار ب باپ كا ايك مقصد (شہرت) تھا جواس في باليا، على في عرض كيا كہ على آپ سے اس كھانے كے متعلق ہو چھتا ہوں جے على صرف مجبورى كے وقت چھوڑ وں؟ ني عليا في فرما يا كوئى الى كہ على الى حيث من ابنا كنا شكار پر چھوڑ وں، وہ شكار كو الى چيز مت چھوڑ وجس عين تم عيسائيت كے مشابه معلوم ہو، عيل في عرض كيا كدا كر عيل ابنا كنا شكار پر چھوڑ وں، وہ شكار كو كي خيز في موز في الله كانام سے تيز دھار پھر اور لا تھى كى دھار سے ذرى كرسك ہوں ، بى عليا في دھار سے ذرى كر في حيز في موز و كيا عيل اسے تيز دھار پھر اور لا تھى كى دھار سے ذرى كرسك ہوں ، بى عليا في فر مايا جس چيز سے جا ہوخون بها دو، اور اس پر الله كانام لے لو۔

( ١٨٤٥٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَلَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا آنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ مُرَى بُنَ قَطَرِى الطَّائِيَّ وَقَالَ إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ آمُرًا فَآذُرَكَهُ قَالَ سِمَاكُ يَعْنِي الذِّكُرَ [انظر: ٥ - ١٩٦].

(۱۸۳۵۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٤٥٢) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ فَلَـكَرَهُ مِنْ مَوْضِعِ الصَّيْدِ وَ قَالَ أَمْرِرُ الدَّمَ[راحع: ١٨٤٣٩].

(۱۸۳۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ تَمِيمِ بُنِ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بُنَ حَاتِمٍ وَآتَاهُ رَجُلَّ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقَالَ تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَآنَا ابْنُ حَاتِمٍ وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَ ثُمَّ قَالَ لَوُلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَأَتِ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ [راجع: ٣٣ كَالَهُ

(۱۸۳۵) حفرت عدی بن حائم واقت مروی ہے کہ ایک آ دمی ان کے پاس آ یا اور ان سے سودرہم مانے ، انہوں نے فر مایا کہ تو کہ تو مجھ سے صرف سودرہم مانگ رہا ہے جبکہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں ، بخدا میں تجھے کچھٹیں دوں گا، پھر فر مایا کہ میں نے بی مائیا کو بیفر مات ہوتھ کی بات پر تم کھائے ، پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوں کر رہ تو وہی کام کر رے جس میں بہتری ہو (اور فتم کا کفارہ دے دے) (۱۸٤٥٥) حَدِّنَنَا يَحْتَى بَنُ آدَمَ حَدِّنَنَا إِسُوَالِيلُ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ بَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِمِ قَالَ سَالْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُوسِلُ كِلَابَنَا مُعَلَّمَاتٍ قَالَ كُلُ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ عَرَهُمَا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ نَوْمِي بِمِعْرَاضٍ قَالَ إِنْ حَزَقَ فَكُلُ وَإِنْ أَصَابَ بِعَوْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ [صححه البحارى (٤٧٧٥) ومسلم (١٩٢٩) وابن حبان (١٨٨٥٥)]. [راحع:١٨٤٣٥] أصابَ بِعَوْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ [صححه البحارى (٤٧٧) ومسلم (١٩٢٩) وابن حبان (١٨٨٥)]. [راحع:١٨٤٣٨] عوبَ المَالِي مُونِي فِي اللهُ عَلَيْهِ فَلَا تَأْكُلُ وَعِنْ عَلَيْهَا فَعْرَقُ مِلْ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا تَأْكُلُ وَعَالَمَ عَرَقُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا تَعْرُفُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَيْدِ أَصِيدُهُ قَالَ أَنْهِرُوا اللّهَ بِمَا شِنْتُمْ وَاذْكُووا اسْمَ اللّهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَيْدِ أَصِيدُهُ قَالَ أَنْهِرُوا اللّهَ بِمَا شِنْتُمْ وَاذْكُووا اسْمَ اللّهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَيْدِ أَصِيدُهُ قَالَ أَنْهِرُوا اللّهَ بِمَا شِنْتُمْ وَاذْكُووا اسْمَ اللّهِ وَكُلُوا [راحع: ١٨٤٤].

(۱۸۴۵۲) حضرت عدی ٹاٹنؤے مردی ہے کہ ٹیل نے ایک مرجبہ بارگا و رسالت ٹیں عرض کیایارسول اللہ! ہم جب شکار کرتے میں تو بعض اوقات چبری نہیں ملتی ، تو کیا کریں؟ نی ملیٹا نے فر مایا اللہ کا نام لے کرجس چیز ہے بھی چا ہو، خون بہا دواور اسے کھالو۔

( ١٨٤٥٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُدَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَغْنِي كُنْتُ ٱسْأَلُ النَّاسَ عَنْ حَدِيثِ عِدِى بْنِ حَاتِمٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي لَا أَسْأَلُ عَنْهُ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَعَمْ بُحِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بُحِثَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٨٤٤٩].

(۱۸۵۵) عدیث نمبر (۱۸۳۴) اس دوسری سندے محی مروی ہے۔

( ١٨٤٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ أَحَدَّثُ حَدِيثًا عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِمٍ فَى نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَلُوْ أَتَيْتُهُ وَكُنْتُ أَنَ الَّذِى ٱسْمَعُهُ مِنْهُ فَٱتَيْتُهُ وَكُنْتُ أَنَ الَّذِى ٱسْمَعُهُ مِنْهُ فَٱتَيْتُهُ وَكُنْتُ إِنِّى صَلَّى اللَّهُ فَلُثُ إِنِّى كُنْتُ أَحَدَّثُ عَنْكَ حَدِيثًا فَآرَدُتُ أَنُ أَكُونَ أَنَا الَّذِى ٱسْمَعُهُ مِنْكَ قَالَ لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ فَرَرْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي ٱقْصَى الرُّومِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر ما فيله].

(۱۸۳۵۸) حدیث فمر (۱۸۳۴۹) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّغْيِى عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا الْسَكُنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلَتُ إِلَّا أَنْ يَأْكُلُ الْكُلْبُ فَإِنْ أَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ [راحع: ١٨٤٣٤].

(۱۸۴۵۹) حفرت عدی بن حاتم ڈاٹنڈ سے مردی ہے کہ میں نے نبی طبیقا سے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارا علاقہ شکاری علاقہ ہے،
(اس حوالے سے جھے کچھ بتایے) نبی طبیقانے فرمایا جب تم اپنے کئے کوشکار پر چھوڑ واور اللہ کا نام لے لوتو اس نے تمہارے
لیے جوشکار پکڑا ہواورخود نہ کھایا ہوتو اسے کھالو، اور اگر اس نے اس میں سے پچھ کھالیا ہوتو نہ کھاؤ کیونکہ اس نے اسے اپنے لیے
پکڑا ہے، اور اگرتم اپنے کئے کے ساتھ کوئی دوسر اکتا بھی یا واور تمہیں اندیشہ ہوکہ اس دوسرے کئے نے شکار کو پکڑا اور قبل کیا ہوگا
تو تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نہیں جانے کہ اسے کس نے شکار کیا ہے۔

( ١٨٤٦) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ الْأَعُمَشِ عَنُ خَيْفَمَةَ عَنِ ابْنِ مَعْقِلِ عَنْ عَدِی بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّوْ وَالنَّارَ وَالْمَاحَ بِوَجْهِهِ حَتَّى ظَنَنَا ٱللَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَالْوَ بِشِقَّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ [انظر: ١٩٦٠٦،١٨٤٣] بِوَجْهِهِ قَالَ مَرَّتِيْنِ أَوْ ثَلَاثًا اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيكلِمَةٍ طَيْبَةٍ [انظر: ١٩٦٠١،١٩٤] بوَجْهِ عَلَى مَرْدَ عَلَى ثَلَاثًا اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيكلِمَةٍ طَيْبَةٍ [انظر: ١٩٦٠،١٥٤] النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيكلِمَةٍ طَيْبَةٍ [انظر: ١٩٢٠ ١٨] معرت عدى ثَالَةُ عَمْور كَ مَن النَّارَ وَلَوْ بَشِقَ الْمُوالِمُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى مَرْتَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

( ١٨٤٦١ ) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْفَرٍ حَدَّثْنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَغْقِلٍ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ [راحع: ١٨٤٤].

(۱۸۳۷) حضرت عدی تا تی سے کہ بی علیہ نے ارشاد فر مایا جہنم کی آگ سے بچو، اگر چہ مجود کے ایک تلوے کے عوض می ہو۔

( ١٨٤٦٢ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ حَلَّتُنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ رُفَيْعٍ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتُوكُ يَمِينَهُ [راحع: ١٨٤٣٣].

(۱۸۳۷۲) حضرت عدى بن حاتم الثانة سے مروى ہے كہ ميں جناب رسول النَّهُ الْفَيْحُ كُوبِيفْر ماتے ہوئے سناہے كہ جو محض كى بات پرقتم كھائے ، چركى اور چيز ميں بہترى محسوس كرے تو وہى كام كرے جس ميں بہترى ہواور قتم كا كفار ہ دے دے۔

( ١٨٤٦٣ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَاغْمَلُوا خَيْرًا وَافْعَلُوا فَإِنِّى سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بُنَ مَغْقِلٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ حَاتِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَعْرَةٍ [راحع: ١٨٤٤١]. ہی منطا اُمَارِی بینی مترا کی دیا ہے۔ اس کی مستنگ الکوفیتین کی است کا الکوفیتین کی است کا الکوفیتین کی است کا الکوفیتین کی است کا است کی اگر یہ مجورے ایک محلاے کے موض ہی ہو۔

## حديث معن بن يزيد السُّلَمِيِّ الْأَنْوَ حضرت معن بن يزيد لمي النَّوْدُ كي حديث

( ١٨٤٦٤) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِي الْجُوَيْرِيَةِ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ السَّلَمِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّى وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ فَأَفْلَجَنِي وَخَطَبَ عَلَى فَأَنْكَحَنِي [راحع: ١٥٩٥٤].

(۱۸۳۷۳) حضرت معن بن يزيد الله عمروى بكرني الله كم باته بريس نے ،مير دوالداوردادانے بيعت كى ، ميں نے الا المرديا ، اور مير الله كار يوال الله الله كار يوال الله كرديا ، اور مير الله كرديا ، اور مير

### حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ اللَّهُ

### حضرت محربن حاطب اللفظ كي حديثين

( ١٨٤٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ تَنَاوَلُتُ قِدْرًا لِأُمَّى فَاحْتَرَقَتْ يَدِى وَلَا أَدْرِى مَا يَقُولُ أَنَا أَصْغَرُ مِنْ يَدِى فَذَهَبَتْ بِى أَمِّى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ يَدِى وَلَا أَدْرِى مَا يَقُولُ أَنَا أَصْغَرُ مِنْ ذَاكَ فَسَالُتُ أُمِّى فَقَالَتُ كَانَ يَقُولُ أَذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ ذَاكَ فَسَالُتُ أُمِّى فَقَالَتُ كَانَ يَقُولُ أَذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ وَالْجَهِ الْبَاسَ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ وَالْمَالُكُ مُنْ يَعْدُولُ أَنْ يَقُولُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْفِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكُ

(۱۸۳۷۵) حضرت فحر بن حاطب و الله الله على عند الك مرتبد مرے اتھ برا يك بانل كركى ، ميرى والده جھے نبى عليها كى خدمت ميں لے تئيس ، اس وقت نبى عليها كسى خاص جگه برتے ، نبى عليها نے ميرے لئے دعاء فر مائى كدا لوگوں كے دب!اس تكيف كودور فر مااور شايد بي محى فر مايا كه تو اسے شفاء عطاء فر ماكيونكہ شفاء دينے والا تو بى ہے، نبى عليها نے اس كے بعد جھ برا بنا لعاب و بمن لگايا۔

(١٨٤٦٦) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَا حَدَّثَنَا شَوِيكُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ حَاطِبٍ قَالَ دَنُونُ إِلَى قِدْرٍ لَنَا فَاخْتَرَقَتْ يَدِى قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَوْ قَالَ فَوَرِمَتْ قَالَ فَذَهَبَتْ بِى أُمِّى إِلَى رَجُلٍ فَجَعَلَ قَالَ دَنُونُ إِلَى وَجُلٍ فَجَعَلَ يَنُفُثُ فَسَأَلْتُ أُمِّى فِى خِلَافَةٍ عُثْمَانَ مَنْ الرَّجُلُ فَقَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ يَكَدَّمُ بِكَلَامٍ لَا أَدُرِى مَا هُو وَجَعَلَ يَنُفُثُ فَسَأَلْتُ أُمِّى فِى خِلَافَةٍ عُثْمَانَ مَنْ الرَّجُلُ فَقَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٥٥٣١].

(۱۸۳۲۷) محمد بن حاطب ناٹن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پاؤں کے بل چانا ہوا ہانڈی کے پاس پینچ کیا، وہ اہل رہی تھی، میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو وہ سوج گیا یا جل گیا، میری والدہ مجھے ایک شخص کے پاس لے گئیں جومقام بطیء میں تھا، اس نے پچھ پڑھا اور میرے ہاتھ پر تفتکا رویا، حضرت عثمان غنی ناٹھ نے کہ دور خلافت میں میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ نبی ملینواستھے۔

( ١٨٤٦٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى قَدْ رَآيْتُ آرْضًا ذَاتَ نَخُلٍ فَاخُرُجُوا فَخَرَجَ حَاطِبٌ وَجَعْفَرٌ فِي الْبُحُو فِبْلَ النَّجَاشِيِّ قَالَ فَوُلِدْتُ أَنَا فِي تِلْكَ السَّفِينَةِ

(۱۸۳۷۷) ابو ما لک انتجعی میشاند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محمہ بن حاطب اٹاٹٹا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے کہ جناب رسول الله کالله تا ارشاد فرما یا کہ بیٹ نے خواب میں محبوروں والا ایک علاقہ دیکھا ہے لہٰڈاتم اس کی طرف ہجرت کر جاؤ، چنانچہ حاطب والله کا اور حصرت جعفر والله است مندری راستے کے ذریعے نجاشی کی طرف روانہ ہوگئے، میں اس سنر میں میدا ہوا تھا۔

میں کشتی میں بیدا ہوا تھا۔

( ١٨٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَضَرْبُ الدُّفِّ [راحع: ٣٠٥٥].

(۱۸۴۷۸) حضرت محر بن عاطب فانتوسے مروی المے کہ نبی مالیا نے ارشا وفر مایا حلال وحرام کے درمیان فرق دف بجانے اور نکاح کی تشہیر کرنے سے ہوتا ہے۔

( ١٨٤٦٩) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بَلْجِ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ إِنِّى قَدُ تَزَوَّجْتُ الْمُرَاتَيْنِ لَمْ يُضُرَبُ عَلَى بِدُفِّ قَالَ بِنُسَمَا صَنَعْتَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصُلَ مَا بَيْنَ الْحَكَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ يَعْنِى الضَّرُبِ بِالدُّفِ [راخع: ٣٠٥٥].

(۱۸۳۲۹) حفرت محمد بن حاطب المحقّ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا حلال وحرام کے درمیان فرق دف بجانے اور نکاح گنشپر کرنے سے ہوتا ہے۔

( ١٨٤٧ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ وَقَعَتُ الْقِدُرُ عَلَى يَدِى فَاحْتَرَقَتْ يَدِى فَانْطَلَقَ بِى أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَتُفُلُ فِيهَا وَيَقُولُ ٱذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَاشْفِهِ إِنَّكَ آنْتَ الشَّافِي [راجع: ٢١٥٥٣].

(۱۸۷۷) حفرت محمد بن حاطب التنوي مروى ب كدا يك مرتبه مير ب باتحد برايك باندى كركى ، ميرى والده مجمعة في عليها ك خدمت ميل كيكن ، اس وقت في عليها كسى خاص جكه برخة ، في عليها في مير سے لئے وعاء فرمانی كدا ب لوگوں كرب!اس

## هي مُنالاً احَدُن بُل يَنْ مَرَى لِي اللهِ مَرْم لِي اللهِ مَرْم لِي اللهِ مَنْ الكوفيتين ليه

' تکلیف کودور فرمااور شاید ریجی فرمایا که تواہے شفاء عطاء فرما کیونکہ شفاء دینے والا تو ہی ہے، نبی علیظانے اس کے بعد مجھ پر اپنا لعاب دہمن لگایا۔

## حَدِيثُ رُجُلِ طَالَقُوْ ایک صحابی طالفؤ کی روایت

( ١٨٤٧١ ) حَلَّثْنَا عَفَّانُ حَلَّثُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دَعُوا النَّاسَ فَلْيُصِبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ رَجُلَّ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحُ لَهُ إِنظر: ٢١٥٥٣٤.

(۱۸۳۷) حضرت ابو بزید نگافتا سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ارشاد فر مایا لوگوں کو چھوڑ دو کہ انہیں ایک دوسرے سے رزق حاصل ہو، البندا گرتم میں سے کوئی مختص اپنے بھائی کے ساتھ ہمدر دی کرنا چاہئے تو اسے فیبحت کردے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ آخَوَ رَالُّهُ اللهُ المَّوَ رَالُّهُ اللهُ المَّدِينَ اللهُ اللهُ كَارِوايت

( ١٨٤٧٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ قَالَ كَانَ آوَّلُ يَوْمٍ عَرَفْتُ فِيهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ آبِي لَيْلَى رَآيْتُ شَيْخًا آبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ عَلَى حِمَارٍ وَهُو يَتُبَعُ جِنَازَةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثِنِي فَكُن بُنُ فُكُن مِن اللَّهُ لِقَاءَةُ وَمَن كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهُ اللَّهُ لِقَاءَةً وَمَن كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهُ اللَّهُ لِقَاءَةً قَالَ اللَّهُ لِقَاءَةً وَاللَّهُ لِلقَاءِ وَاللَّهُ لِلقَاءِةُ وَمَن كَرِهُ لِقَاءَةً وَاللَّهُ لِلقَاءِةُ وَمَن كَرِهُ لِقَاءَةً وَاللَّهُ لِلقَاءِةُ وَمَن كُولَ وَلَكِنَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِةُ وَمَن اللَّهُ لِلقَاءِةُ وَاللَّهُ لِلقَاءِةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِةُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِةُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِةُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِةُ الْمُوتُ وَلَا اللَّهُ لِلقَاءِةُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِةُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِةُ الْمُؤْلِقَاءُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِةُ الْمُؤْلُونَ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِةُ الْمُؤْلِقَاءُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِةُ الْمُؤْلِقُونَا مِنْ الْمُؤْلِقُاءُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِةُ الْمُؤْلِقُاءُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِةُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلْقَاءِةُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ لِلْقَاءُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلْمُؤْلِقُونَا وَاللَّهُ لِلْمُؤْلِقُونَا وَاللَّهُ لِلْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللِلْهُ وَاللَّهُ

(۱۸۴۷) عطاء بن سائب می طفه کہتے ہیں کہ جس دن سب سے پہلے جھے عبدالرحمٰن بن الی لیا کی شاخت ہوئی ہے، ای دن میں نے سراور ڈاڑھی کے سفید بالوں والے ایک بزرگ کو گدھے پر سوار دیکھا، جوایک جنازے کے ساتھ جارہ ہتے، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جھے سے فلال بن فلال نے بیرحدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اللہ سے ملاقات کو پیند کرتا ہے، اللہ اس سے ملنے کو پیند کرتا ہے، اللہ اس سے ملنے کو پیند کرتا ہے، اللہ اس سے ملنے کو پیند کرتا ہے اور جواللہ سے ملنے کو ناپند کرتا ہے، اللہ اس سے ملنے کو پیند کرتا ہے۔

بیان کرلوگ سر جھکا کررونے گئے، نی نائیل نے رونے کی وجہ پوچی تو انہوں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ہم سب ہی موت کو اچھانہیں ہجھتے، نی نائیل نے فر مایا اس کا بیم طلب نہیں ہے، اصل بات بیہ کہ جب کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ مقربین میں سے ہوتا ہے تو اس کے لئے راحت، غذا کیں اور نعتوں والے باغات ہوں گے، اور جب اسے اس کی خوشجری سنائی جاتی ہوتو وہ اللہ سے ملنے کو پندفر ما تا ہے اور اللہ عوالے کر اولوگوں سے ہوتو اس کی مہمان نو ازی کھولتے ہوئے پانی سے کی جاتی ہے اور جب اسے اس کی اطلاع ملتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کو ناپند کرتا ہے اور اللہ غود کی اس سے ملنے کو زیادہ ناپند کرتا ہے۔

#### ثانى مسند الكوفييين

## حَديثُ سَلَمَةً بْنِ نُعَيْمٍ ثَالَثَوَّ حضرت سلمه بن قيم ثالِثَوَّ كي عديث

( ۱۸٤٧٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ سَلَمَة بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ وَكَانَ مِنْ الْمَدِ الْمَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهَ لَا يُشُولُ أَصَّحَابِ الرَّسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهَ لَا يُشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهَ لَا يُشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهَ لَا يُشُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهَ لَا يُشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهَ لَا يُشُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهَ لَا يَعْمَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يَعْمَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

## حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ طَالْقَا حضرت عامر بن شهر طالفا كي حديثين

( ١٨٤٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنُنَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ بْنُ شَهْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُدُوا ضِنُ قَوْلِ قُرَيْشٍ وَدَعُوا فِعْلَهُمْ [راحع: ٢٦١ه.].

(۱۸۳۷۳) حضرت عامرین شہر وال التحار میں ہے کہ میں نے نبی علیہ کو یرفر ماتے ہوئے سا ہے کہ قریش کو دیکھا کرو،ان کی باتوں کو لے لیا کرو،اوران کے افعال کوچھوڑ دیا کرو۔

( ١٨٤٧٥ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ شَهْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ خُدُوا بِقَوْلِ قُرَيْشٍ وَدَعُوا فِعْلَهُمْ

(۵ سر ۱۸ مرت عامر بن شهر المافظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ قریش کود یکھا کرو،ان کی

#### من مُناهُ مَنْ فَيْنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِ مُسَنَّدُ الكوفيين ﴿ فَهُ

باتوں کو لے لیا کرو، اوران کے افعال کوچھوڑ دیا کرو۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمِ ﴿ النَّهُ بنوسليم كےاكك صحابي ولائن كى روايت

( ١٨٤٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ جُرَيِّ النَّهْدِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمِ قَالَ عَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِي فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلُأُ الْمِيزَانَ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ تَمْلًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالطُّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصُّبْرِ [وقد حسنه الترمذي. قال شعيب: بعضه صُحيح. قال الألباني: ضعيف (النرمذي: ٩٥١٩)] [سياتي في مستك بريدة: ٢٦٤٦١، ٢٣٤٨٧، ٢٣٤٨٧، ٢٣٥٢٧، ٢٣٥٢٧.

(۱۸۴۷) بولیم کے ایک صحافی فاتفوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مایش ف اپنے دست مبارک کی انگلیوں پر بید چیزیں شارکیس "سبحان الله" نصف ميزانِ عمل كي برابر ب"الحمدلله" ميزانِ عمل كوبجرد كا"الله اكبر" كالقظ زيين وآسان ك درمیان ساری فضاء کو بھر دیتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے اور روز ہ نصف صبر ہے۔

## حَدِيثُ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الصَّحَاكِ اللَّهُ

#### حضرت ابوجبيره بن ضحاك رثاثيَّة كي حديث

( ١٨٤٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ذَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنِ الشُّعْيِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو جَبِيرَةَ بُنُ الضَّحَّاكِ قَالَ فِينَا نَزَلَتْ فِي بَنِي سَلِمَةَ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْٱلْقَابِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ ثَلَاثُةٌ فَكَانَ إِذَا ذُعِىَ آحَدٌ مِنْهُمْ بِاسْمٍ مِنْ تِلْكَ الْآسْمَاءِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا قَالَ فَنَزَلَتُ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

(١٨٥٧) ابوجيره والتؤنفل كرتے بين كه بي طابع جب مديند منوره تشريف لائے تو ہم ميں سے كوئى فخص ايرانبيس تھا جس ك ا یک بادولقب ندموں، نی طینا جب کسی آدی کواس کے لقب سے پکار کر بلاتے تو ہم عرض کرتے بارسول اللہ ایراس نام کوناپسند ہے،اس پر بیآیت نازل ہوئی ''ایک دوسرے کو مختلف القاب سے طعندمت دیا کرو۔''

#### حَدِيثُ رَجُلِ اللَّهُ ايك صحابي وللثنة كى روايت

( ١٨٤٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ

## 

سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَهُلِكَ النَّاسُ حَتَّى يَعُلِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٣٤٧)]. [انظر: ٢٣٨٧٣].

(۱۸۴۷۸) ایک محالی ٹاٹٹوے مروی ہے کہ نبی طائیں نے ارشاد فر مایا لوگ اس دفت تک ہلاکت میں نہیں پڑیں گے جب تک اینے لئے گناہ کرتے کرتے کوئی عذر نہ چھوڑیں۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعُ رَالُاثُوَّ بنوا شجع کے ایک صحالی رالٹیوُ کی روایت

( ١٨٤٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ رَجُلٍ مِنَّا مِنْ أَشْجَعَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَمَرَنِي أَنْ أَطْرَحَهُ فَطَرَحْتُهُ إِلَى يَوْمِي هَذَا النظر: ٢٢٦٩٢.

(۱۸۳۷) بنوا شیخ کے ایک صحابی ڈائٹڑ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائٹا نے مجھے سونے کی انگوشی پہنے ہوئے دیکھا تو مجھے حکم دیا کہ اے اتار دوں ، چنانچہ میں نے اسے آج تک اتار ہواہے (ووبارہ بھی نہیں پہنی)

#### حَدِيثُ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ ثَالَيْنَ

## حضرت اغرمزني دالثنة كي حديثين

( ١٨٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنِ الْآغَرِّ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّى لَٱسۡتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ [راحع: ١٨٠٠٢].

(۱۸۳۸۰) حضرت اغر بڑائٹڑے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کا فیٹھ نے ارشاد فر نایا بعض اوقات میرے دل پر بھی غبار چھا جاتا ہے اور میں روز اند سومر تیہ اللّٰہ سے استغفار کرتا ہوں۔

( ١٨٤٨١ ) حَدَّثَنَا وَهُبُّ حَدَّثَنَا شُهُيَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ آبِي بُرُدَةً آنَّهُ سَمِعَ الْآغَرَّ الْمُزَنِيَّ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنِّي آتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ [راجع: ١٨٠١].

(۱۸۲۸) حفرت اغرمزنی ٹاٹھ نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے میدیث بیان کی کدانہوں نے نبی علیم کو بیفر ماتے ہوئے سات ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ٹاٹھ کا میں سوسوم رتبہ اس سے تو بہ کرتا ہوں۔

# حَدِيثُ رَجُلِ ﴿ النَّهُ

# ايك صحابي وللثنة كى روايت

( ١٨٤٨٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَٱسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ فَقُلْتُ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ إِنِّي ٱتُوبُ إِلَيْكَ اثْنَتَانِ **أُمْ وَاحِدَةٌ فَقَالَ هُوَ ذَاكَ أَوْ نَحُو هَذَا** [اخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٤٤٤). قال شعيب: اسناده

(۱۸۳۸۲) ایک صحافی ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ جی ملیجائے فرمایا ہے اے لوگو! اپنے رب سے تو بہ کرتے رہا کرواور میں بھی ایک ون مين موسوم ومباس عاقوب كرتا مول ، مين في ان عالي حيما كم اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَغْفِرُكَ اور اللَّهُمَّ إِنِّي ٱللَّهُ بيرو الكُ اللَّهِ حِيرِين بين ياايك بي بين؟ في النِّهِ في ماياايك بي بين ب

## حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ اللَّهُ ایک مها جرصحانی دلانشو کی روایت

( ١٨٤٨٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ الْمَعْنَى عَنْ حُمَيْدِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ آبِي بُرْدَةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا آيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَٱسْتَغْفِرُهُ فِى كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ آوْ أَكْفُرَ مِنْ مِالَّةِ مَرَّةِ [مكرر ما قبله].

(۱۸۲۸۳) ایک مها جرصحابی خاتفہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کدا بے لوگو! اپنے رب سے توب کرتے رہا کرواور میں بھی ایک دن میں سوسومر منیاس سے تو بہر کرتا ہوں ۔

#### حَدِيثُ عَرْفَجَةً وْالْعُرُ

#### حضرت عرفجه رثاثنة كي حديث

( ١٨٤٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ آرَادَ أَنْ يُقَرِّقَ آمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاصْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَانِناً مَنْ كَانَ [صححه مسلم (۱۸۵۲)، وابن حبان (۷۷۷)]. [انظر: ۱۸٤۸، ۱۹۲۰، ۹۲۰۹، ۲۰۵۲، ۲۰۵۳].

#### هُ مُنالًا امَّانُ بَالْ يَدِيدُ مِنْ الْكُونِينَ الْمُونِينَ الْمُونِينَ لَهُ مُنالًا امَّانُ الكونيين في

(۱۸۲۸۳) حطرت عرفیہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابع کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ عظریب فسادات اور فتنے رونما ہوں گے، سوجو خص مسلمانوں کے معاملات میں'' جبکہ وہ متنق وہتحد ہوں'' تفریق پیدا کرنا چاہے تو اس کی گردن تکوارے اڑا دو،خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

( ١٨٤٨٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرُفَجَةَ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ وَقَالَ شَيْبَانُ ابْنِ شُرَيْحٍ الْأَسْلَمِيِّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۲۸۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ عُمَارَةً بْنِ رُوَيْبَةً لَالْتُوْ

#### حضرت عماره بن رويبه طانعة كي حديثين

( ١٨٤٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ هُمَارَةَ بُنِ رُويَئَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ آهْلِ الْبُصْرَةِ قَالَ آخِيرُنِى مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَلِجُ النَّارَ آحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغُرُبَ قَالَ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ قَالَ سَمِعَتُ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ [راحع: ٢ ٥٧٣٥].

(۱۸۲۸) حفرت ممارہ ڈھٹئے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے وہ پخض جہنم میں ہرگر داخل نہیں ہوگا جو طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے نماز پڑھتا ہو، اہل بھرہ میں سے ایک آ دمی نے ان سے پوچھا کیا واقعی آپ نے بیہ حدیث نبی علیہ سے نبی ہے؟ انہوں نے فر مایا میرے کا ٹول نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے محقوظ کیا ہے، ان صاحب نے کہا بخدا میں نے بھی انہیں یے فر ماتے ہوئے سنا ہے۔

( ١٨٤٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ عُمَارَةً بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيِّ سَمِعُوهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ رَجُلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعَتُهُ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي [راجع: ١٧٣٥٢].

(۱۸۴۸۷) حضرت عمارہ والنظام مروی ہے کہ بلس نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے وہ فخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جو طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے نماز پڑھتا ہو، اہل بھرہ میں سے ایک آ دمی نے ان سے پوچھا کیا واقعی آپ نے یہ حدیث نبی علیا ہے۔ ناموں نے فرمایا میرے کا نول نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے، ان صاحب نے کہا بخدا میں نے بھی انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔

ُ (١٨٤٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ آنَّهُ رَأَى بِشُرَ بْنَ مَوْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ يَدْعُو فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيُكَيَّتَيْنِ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَدْعُو وَهُوَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِ [راحع: ١٧٣٥].

## حَدِيثُ عُرُوا لَهُ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ رَالِتُنافِ

#### حضرت عروه بن مضرس طائي شافني كي حديثيي

(۱۸۵۸) حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ حَدَّثَنِي اَوْ أَخْبَرَنِي عُرُوةً بُنُ مُضَرِّسِ الطَّائِيُّ قَالَ جِنْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوْقِفِ فَقُلْتُ جِنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلَىٰ طَيِّةٍ الْكَلْتُ مَطِيَّتِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلِ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ هَلْ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلِ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ هَلْ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذُرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَعَهُ [راحع: ١٦٣٠] وسَلَمَ مَنْ أَذُركَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَعَهُ [راحع: ١٦٣٠] وسَلَمَ مَنْ أَذُركَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَعَهُ [راحع: ١٦٥٩] وسَلَمَ مَنْ أَذُركَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةِ وَأَتَى عَرَفَاتٍ عَرَيْنَ مِنْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَنَا مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ عَنْ إِلْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَقُولُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

( ١٨٤٩٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ مَضَرِّسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لِي مِنْ حَجَّ مُضَوِّسٍ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لِي مِنْ حَجَّ فَقُلْتُ لَكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لِي مِنْ حَجَّ فَقَلَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِجَمْعٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لِي مِنْ عَرَفَاتٍ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا آوُ نَهَارًا فَقَدُ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتَهُ

(۱۸۲۹۰) حضرت عروہ بن مضری دلائٹو سے مروی ہے کہ میں نبی ملیٹا کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا، اس وقت آپ منگائیو مز دلفہ میں تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میراحج ہو گیا؟ نبی ملیٹا نے فرمایا جس شخص نے ہمارے ساتھ آج فجرکی نماز میں شرکت کرلی اور ہمارے ساتھ وقوف کرلیا یہاں تک کہ واپس منی کی طرف چلا گیا اور اس سے پہلے وہ رات یاون میں وقوف عرفات کرچکا تھا تو اس کا ج کمل ہو گیا اور اس کی محنت وصول ہوگئی۔

( ١٨٤٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرُوَةَ بُنِ مُضَرِّسِ بُنِ أَوْسِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ لَامٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ

(۱۸۳۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٨٤٩٢) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ حَلَّثَنِى قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْبِىَّ عَنْ عُرُواَةَ بْنِ الْمُضَرِّسِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ رَوْحٍ (١٨٣٩٢) گَرْشَة مديث ال دومرى سند سے جمي مروى ہے۔

( ١٨٤٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْبَعُ فَعُلْ بِي مِنْ عُرُوّةُ بْنُ مُضَرِّسٍ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعْنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَوَقَفَ مَعْنَا هَذَا الْمَكُونِ عَرَقَاتِ مَعْنَا هَذَا الْمَكَانِ وَوَقَفَ مَعْنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ آفَاضَ قَبْلَ خَرِقَاتٍ مَنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا آوْ لَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفْتَهُ [راحع: ١٦٣٠٩].

(۱۸۳۹۳) حضرت عروه بن مضرس التاتین سے مروی ہے کہ میں نبی علیظ کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا، اس وقت آپ تالیظ م حرولفہ میں تھے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا میرا حج ہو گیا؟ نبی علیظ نے فر مایا جس شخص نے ہمار بے ساتھ آج فحر کی نماز میں شرکت کر لی اور ہمار سے ساتھ وقوف کرلیا یہاں تک کہ واپس منی کی طرف چلا گیا اور اس سے پہلے وہ رات یا دن میں وقوف عرفات کرچا تھا تو اس کا حج مکمل ہو گیا اور اس کی محت وصول ہوگئی۔

## حَدِيثُ أَبِي حَازِمٍ رَٰ النَّنَةُ حضرت الوحازم رَٰ النِّنَةُ كَي حديث

(۱۸۵۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ وَآنَا فِي الشَّمْسِ فَآمَرَنِي فَحَوَّلْتُ إِلَى الظَّلِّ [راجع: ١٥٦٠] (۱۸۴۹ ) حضرت الوحازم المُثَوَّت مروى ب كرايك مرتبده بارگاه رسالت مِن حاضر بوئ قو ني عليَّه خطبدارشا وفرمار ب تح، وه وحوب بي مِن كور به بوگ ، ني عليَها نے انہيں و كي كرتم ويا اوروه سايد ارجَد مِن علي گئے۔

## حَدِيثُ ابْنِ صَفْوَانَ الزُّهُرِيِّ عَنُ أَبِيهِ حضرت صفوان زهري رُلَّيْنَ كَي حديثين

( ١٨٤٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ بَشِيرٍ بْنِ سَلْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ صَفُوانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱبْرِدُوا بِالظَّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

(۱۸۳۹۵) حضرت صفوان زہری ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھائے فر مایا نما زکوٹھنڈ ہے وفت میں پڑھا کرو کیونکہ گری کی شدت جہنم کی نپش کا اثر ہوتی ہے۔

( ١٨٤٩٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَاَثَنَا آبُو إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى بَشِيرًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ الزَّهْرِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبْرِدُوا بِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَإِنَّ الْحَرَّ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ

(۱۸ ۳۹۲) حضرت صفوان زہری دانش سے مروی ہے کہ نی مایشانے فرمایا نماز کو شنٹرے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گری کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے۔

#### حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ثَالْتُهُ

#### حضرت سليمان بن صرد طالفنا كي حديثين

( ١٨٤٩٧) حَلَّاثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَلَّاثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ صُرَدٍ يَقُولُ قَالَ (١٨٤٩٠) وَحَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآخُونَا وَصححه البحارِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآخُونَا [صححه البحارِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآخُونَا [صححه البحارِي (٤١٠٩)]. [انظر: ٢٧٧٤٨ ، ١٨٤٩٩].

(۱۸۳۹۷-۱۸۳۹۸) حضرت سلیمان بن صرد رہا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکی نے غزوہ خندق کے دن (والیسی پر)ارشاد فر مایا اب ہم ان پر پیش قدمی کر کے جہاد کریں گے اور بیرہارے خلاف اب مجھی پیش قدمی نہیں کرسکیں گے۔

(١٨٤٩٩) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَغُفَرٍ حَلَّنَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ قَالَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْأَخْزَابِ قَالَ الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا [مكرر ما قبله].

(۱۸۳۹۹) حضرت سلیمان بن صرد ہلائٹؤے مروی ہے کہ نبی طبیعائے غز وہ خند ق کے دن (واپسی پر)ارشاد قرمایا اب ہم ان پر پیش قدمی کر کے جہاد کریں گے اور یہ ہمارے خلاف اب بھی پیش قدمی نہیں کرسکیں گے۔

#### وَمِمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ وَخَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ

#### حضرت سليمان بن صرد والثنة اورخالد بن عرفط والثنة كي اجتماعي حديثين

( ١٨٥٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بُنِ عُرْفُطَةَ وَهُمَا يُرِيدَانِ أَنْ يَتْبَعَا جِنَازَةً مَبْطُونِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَلَمْ يَقُلُ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بُنِ عُرُفُطَةً وَهُمَا يُرِيدَانِ أَنْ يَعْلَبُ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ بَلَى [صححة ابن حبان (٢٩٣٣). رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُتُلُهُ بَطُنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ بَلَى [صححة ابن حبان (٢٩٣٣). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٩٨/٤)] [انظر: ٢٦٨٦٧، ١٨٥٠].

(۱۸۵۰)عبداللہ بن بیار مُیشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلیمان بن صرد اللہ اور خالد بن عرفط اللہ اللہ کہ ایک بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں بیٹ کے مرض میں مبتلا ہوکر مرنے والے ایک آ دمی کے جنازے میں شرکت کا ارادہ رکھتے تھے، اسی دوران ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا ہی علیا اپنے بیٹیں فر مایا کہ جو شخص بیٹ کی بیاری میں مبتلا ہوکر مرے، اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ دوسرے نے کہا کیوں نہیں۔

( ١٨٥٠١) حَلَّاثَنَا بَهُزَّ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ يَسَارٍ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ وَخَالِدُ بُنُ عُرُفُطَةَ قَاعِدَيْنِ قَالَ فَذُكِرَ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ بِالْبَطْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَمَا سَمِعْتَ أَوْمَا بَلَعْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ بَطُنُهُ فَلَنْ يُعَدَّبَ فِي قَبْرِهِ قَالَ الْآخَوُ بَلَى [مكرر ما قبله].

(۱۸۵۰۱) عبداللہ بن بیار پیکھیا ہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلیمان بن صرد رفی الا اور خالد بن عرفط رفی ایک بیشا ہوا تھا، وہ دونوں پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر مرنے والے ایک آ دمی کے جنازے میں شرکت کا ادادہ رکھتے تھے، اسی دوران ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا نبی علیقیانے بیٹییں فر مایا کہ جو شخص پیٹ کی بیاری میں مبتلا ہو کر مرے، اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ دوسرے نے کہا کیوں نہیں۔

( ١٨٥.٢ ) حَدَّثَنَا قُرَانٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الشَّيْبَانِيُّ أَبُو سِنَانِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَأُخْرِجَ بِجِنَازَتِهِ فَلَمَّا رَجَعْنَا تَلَقَّانَا خَالِدُ بُنُ عُرُفُطَةَ وَسُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ وَكِلَاهُمَا قَدُ كَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ فَقَالَا سَبَقْتُمُونَا بِهِذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ فَذَكَرُوا أَنَّهُ كَانَ بِهِ بَطُنُ وَآلَهُمْ خَشُوا عَلَيْهِ الْحَرَّ قَالَ فَنَظَرَ آحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ آمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَهُ بَطُنَهُ لَمْ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ [قال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٠١٤)].

(۱۸۵۰۲) ابواسحاق ﷺ کہتے ہیں کدایک نیک آ دی فوت ہو یا، ان کے جنازے کو باہر لایا گیا، والیسی پر ہماری ملاقات حضرت خالد بن عرفط والنظاور سلیمان بن صرد والنظائے ہوگئ، بددونوں حضرات صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس نیک آ دمی کا

### هي مُنالًا اَعَدْرُ مِنْ لِيَدِيمِ مِنْ مِي الْمُحْرِينِ مِنْ الْمُوفِيدِين فِي ١٥٥ وَ الْمُحْرِينِ الْمُوفِيدِين فَي اللهِ المُعْرِينِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

جنازہ ہمارے آنے سے پہلے ہی ہم لوگوں نے پڑھ لیا ، لوگوں نے عرض کیا کہ یہ پیٹ کی بیاری میں بہتلا ہو کرفوت ہوا تھا ، گرمی گی وجہ سے لاش کونقصان چنچنے کا خطرہ تھا ، توان میں سے ایک نے دوسرے کود کھے کرکہا کیا آپ نے ٹبی ملیا کہ کورفر ماتے ہوئے نہیں سنا کہ جو محض پیٹ کی بیاری میں بہتلا ہو کر مرے ، اسے قبر میں عذا بنہیں ہوگا ؟ دوسرے نے کہا کیوں نہیں۔

## بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ طَالْتُوْ

#### حضرت عمارين ياسر وللنفؤ كي مرويات

( ١٨٥.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ أَرَأَيْتَ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي أَتَيْتُمُوهُ بِرَأْيِكُمْ أَوْ شَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ [احرحه ابويعلى (١٦١٦) والطيالسي (١٤٨). قال شعب: اسناده صحبح]

(۱۸۵۰۳) قیس بن عباد بُرِیَنْهِ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ممار بن یا سر اللّٰقَائے یو چھااے ابوالیقطان! یہ بتائے کہ جس مسئلے میں آپ لوگ پڑنچے ہیں ، وہ آپ کی آپی رائے ہے یا نبی علیقا کی کوئی خاص وصیت ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیقانے ہمیں خصوصیت کے ساتھ ایسی کوئی وصیت نہیں فر مائی جو عام لوگوں کونہ فر مائی ہو۔

( ١٨٥.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُوَادِيِّ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةً قَالَ قَالَ عَمَّارٌ قَالَ لَمَّا هَجَانَا الْمُشْرِكُونَ شَكُونَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُولُوا لَهُمْ كَمَا يَقُولُونَ لَكُمْ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُعَلِّمُهُ إِمَاءَ آهُلِ الْمَدِينَةِ

(۱۸۵۰۳) حضرت عمار بن یا سر رہائٹٹا سے مروی ہے کہ جب مشرکین ہماری جو گوئی کرنے گئے تو ہم نے نبی علیہ سے اس کی شکایت کی ، نبی علیہ نے فرمایا جیسے وہ تمہاری جو بیان کرتے ہیں ، اسی طرح تم بھی ان کی جو بیان کرو، چٹا ٹچہ پھر ہم نے وہ وقت مجمی دیکھا کہ ہم اہل مدینہ کی بائد یوں کو وہ اشعار سکھایا کرتے تھے۔

( ١٨٥٠٥) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيةَ الْعَنْزِيِّ قَالَ تَدَارَأَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُو إِذْ كُنتُ آبَا فِي النَّيَمُّمِ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُو إِذْ كُنتُ آبَا فِي النَّيَمُّمِ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُو إِذْ كُنتُ آبَا فِي النَّيَمُّمِ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُو إِذْ كُنتُ آبَا وَالْمَاءَ لَمَا صَلَّيْتُ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُو إِذْ كُنتُ آبَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتَ فِي الْإِيلِ فَأَجْنَبُتُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ النَّيَّمُّمُ [اسناده صعيف قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٦١)] فَأَخْبَرُتُهُ بِالَّذِي صَنفَتُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ التَّيَّمُّمُ [اسناده صعيف قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٦١)] فَأَخْبَرُتُهُ بِاللَّذِي صَنفَتُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ التَّيَّمُّمُ [اسناده ضعيف قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٨٥١)] فَأَخْبَرُتُهُ بِاللَّذِي صَنفَتُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ التَّيَّمُّمُ [اسناده ضعيف قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٨٥٠)] فَا حَبْرُتُهُ بِاللَّذِي مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى مُعْرَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمَالِقُونُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُونُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمُونُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِقُونُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

عنسل کے بغیر نماز نہیں پڑھوں گا، حضرت عمار ٹاٹٹ کئے گیا آپ کو دہ داقعہ یا ذہیں ہے جب ایک مرتبہ میں اور آپ اونٹوں کے ایک باڑے میں بخت کی باقت کی باڑے میں بندہ میں موسل داجب ہو گیا تو میں جانور کی طرح مٹی پرلوٹ بوٹ ہو گیا، اور جب نبی علیہ کی خدمت میں دائیں ہو کی تو میں نے نبی علیہ سے اس کا ذکر کیا اور نبی علیہ نے فرمایا کرتبارے لیے تو تیم بی کافی تھا۔

( ١٨٥.٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بِنِ أَبِي غَنِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَدِّ أَبِيهِ الْمُخَارِقِ قَالَ لَقِيتُ عَمَّارًا يَوْمَ الْجَمَلِ وَهُوَ يَبُولُ فِي قَرْنِ فَقُلْتُ أَقَاتِلُ مَعَكَ فَأَكُونُ مَعَكَ قَالَ قَاتِلُ تَحْتَ رَايَةٍ قَوْمِكَ فَإِنَّ وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَجِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ قَوْمِهِ [اسناده ضعيف. صححه الحاكم (٢/٥٠/٢)].

(١٠٥٥) ابووائل بَيَنَة كَبِة بِن كراكِ مرتبه حضرت عمار التفائل بليغ اور محقر خطبدار شادفر مايا، جب وه منبر سے فيج اتر ہے قوج م في عرض كيا ہے ابواليقظان! آپ في اين البيغ اور محقر خطبد ديا، اگر آپ در ميان بيل سائس لے لينے (اور طويل تفتگوفر ماتے تو كيا خوب بوتا) انبون في جواب ديا كريس في بيا الله كوفتر كيا كو يفر ماتے ہوئے ساب انسان كالجي نماز اور چھوٹا خطبد دينا اس كى بحددارى كى علامت ہے، لبذا نماز كولم إكيا كرواور خطب كوفتر كيا كرو، كونكه بعض بيان جادوكا ساائر ركھتے ہيں۔ خطبد دينا اس كى بحددارى كى علامت ہے، لبذا نماز كولم إكيا كرواور خطب كوفت كيا كرو، كونكه بعض بيان جادوكا ساائر ركھتے ہيں۔ (١٨٥٠٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَعْلِي الْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدٌ عَلَى السَّلامُ [احرحه ابو بعلى ياسو قال النَّهُ عَلَيْ السَّلامُ [احرحه ابو بعلى السوق قال شعب: اسنادہ صحبح].

(۱۸۵۰۸) حفرت عمار بن باسر والنظام مروى ب كداك مرتبه من نبى مليقا كى خدمت من حاضر بواجوكه تماز بر حدب تقر، من مليقا كوسلام كياتو آب ملاقيم في محصر جواب مرحت فرمايا-

( ١٨٥.٩ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ عَزْرَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ

(۱۸۵۰۹) حضرت عمار رفاتی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طالیا سے تیم کے متعلق پوچھا تو نبی طالیا ایف ضرب دونوں ہاتھوں کے کئے اورا یک ضرب چیرے کے لئے لگائی جائے۔

( ١٨٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكُ عَنْ ثَرُوانَ بُنِ مِلْحَانَ قَالَ كُنَا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ عَلَيْنَا عَمَّارُ بُنُ يَاسِرِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ عَلَيْنَا عَمَّارُ بُنُ يَاسِرِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ بَغِدِى قَوْمٌ يَأْخُذُونَ الْمُلْكَ يَقُولُ فِي الْفَتْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ بَغِدِى قَوْمٌ يَأْخُذُونَ الْمُلْكَ يَقُولُ فِي الْفَتْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْفِينَةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ قُلْنَا لَهُ لَوْ حَدَّثَنَا غَيْرُكَ مَا صَدَّقَنَاهُ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ إِاحِرِحِهِ ابِهِ يعلى (١٦٥٠) لِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ قُلْنَا لَهُ لَوْ حَدَّثَنَا غَيْرُكَ مَا صَدَّقْنَاهُ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ إِلَّهُ اللّهِ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ قُلْنَا لَهُ لَوْ حَدَّثَنَا غَيْرُكَ مَا صَدَّقْنَاهُ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ إِلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ قُلْنَا لَهُ لَوْ حَدَّثَنَا غَيْرُكُ مَا صَدَّقَنَاهُ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ إِلَيْهُ عَلَى فَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا لَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ

(۱۸۵۱) روان بن ملحان والنو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت محار بن یا سر والنو ہمارے پاس سے گذر ہے، ہم نے ان سے درخواست کی کہ فتنوں کے حوالے ہے آپ نے نبی علیہ سے اگر کوئی حدیث نی ہے قوہ وہمیں بھی بنا و بیجے ، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے میرے بعد ایک الی قوم آئے گی جوافتد ار حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کوئل کردے گی ، ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص ہم سے بید حدیث بیان کرتا تو ہم بھی اس کی تقد بی نہر تے ، انہوں نے فرمایا ایسا ہوکرد ہے گا۔

(۱۸۵۱) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُثْيْمِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُفْتِ الْقُرَظِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُثْيْمِ آبِى يَزِيدَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ كُنْتُ آنَا وَعَلِيٌّ رَفِيقَيْنِ فِى غَزْوَةِ ذَاتِ الْعُشَيْرَةِ فَلَمَّا نَزَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآقَامَ بِهَا رَأَيْنَا أَنَاسًا وَعَلِيٌّ مَنْ بَنِى مُدُلِحٍ يَعْمَلُونَ فِى عَيْنِ لَهُمْ فِى نَخْلِ فَقَالَ لِى عَلِيٌّ يَا آبَا الْيَقْظَانِ هَلُ لَكَ آنُ تَأْتِى هَوُكُونَا إِلَى عَمَلِهِمْ سَاعَةً ثُمَّ خَشِينَا النَّوْمُ فَانْطَلَقْتُ آنَا وَعَلِيٌّ فَاصُطَجَعُنَا فِى صَوْرٍ كَنْ النَّهُ عَلَى فَلْوَمْ فَلَوْمُ فَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْوِمُ كُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْوَلُونَا إِلَى عَمَلِهِمْ سَاعَةً ثُمَّ خَشِينَا النَّوْمُ فَانْطَلَقْتُ آنَا وَعَلِي فَاصُطَجَعُنَا فِى صَوْرٍ مِنْ النَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي فَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي يَا آبَا تُوالِي لِمَا يُرَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي يَا آبَا تُوالِي لِمَا يُرَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي يَا آبَا تُوالِي لَهَا يَرَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي يَا آبَا تُوالِي لِمَا يُرَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي يَعْمَونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُلِي يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

(۱۸۵۱) حفرت مجارین یاسر ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ ذات العشیر وہیں میں اور حضرت علی ڈاٹٹور فیق سفر ہے، جب نبی طائیا نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں قیام فر مایا تو ہم نے بنی مدلج کے پچھلوگوں کو دیکھا جوا پنے باغات کے چشموں میں کام کررہے ہتے، حضرت علی ڈاٹٹؤ بچھ سے کہنے گئے اے ابوالیقظان! آؤ و، ان لوگوں کے پاس چل کرد کیمھتے ہیں کہ یہ س طرح کام کرتے ہیں؟ چنا نچے ہم ان کے قریب چلے گئے ، تھوڑی دیر تک ان کا کام دیکھا پھر ہمیں نیند کے جھو تکے آنے گئے چنا نچے ہم والیس آگئے اور ایک باغ میں مٹی کے اوپر ہی لیٹ گئے۔

ہم اس طرح بے خبر ہوکرسوئے کہ پھر نبی طائیل ہی نے آ کرا تھایا ، نبی طائیل ہمیں اپنے پاؤں سے ہلار ہے تھے اور ہم اس مٹی میں لت بت ہو چکے تھے۔اس دن نبی طائیل نے حضرت علی ڈاٹٹؤ سے فر مایا اے ابوتر اب! کیونکہ ان پرتر اب (مٹی) زیادہ تھی ، پھر نبی طائیل نے فر مایا کیا میں تمہیں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شقی دوآ دمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نبی طائیل نے فر مایا ایک تو قوم خمود کا دہ سرخ وسپیدآ دی جس نے ناقۃ اللہ کی کونچیں کائی تھیں اور دوسراوہ آدی جو اے علی ! تمہارے سر پر دار کر کے تمہاری ڈاڑھی کوخون سے ترکردے گا۔

( ١٨٥١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَايْشَةُ زَوْجَتُهُ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعٍ ظَفَارٍ فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا وَذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجُرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءً فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعٍ ظَفَارٍ فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا وَذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجُرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءً فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعٍ ظَفَارٍ فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا وَذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجُرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءً فَانْزَلَ اللّهُ عَلَى وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمُ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيهُمُ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنْ التُّرَابِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمُ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيهِمُ إِلَى الْمُنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ آيْدِيهِمُ إِلَى الْآبَاطِ وَلَا يَغْتَرُّ بِهَذَا النَّاسُ شَيْنًا فَمَسَحُوا بِهَا وَجُوهَهُمْ وَآيْدِيهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ آيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ وَلَا يَعْتَرُ بِهَذَا النَّاسُ وَبَلَعْنَا أَنَّ أَبَا بَكُو قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَلَى عَنْهُمَا وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّكُ لَمُبَارَكُةٌ [قال الألباني: صحيح وَالِكُ عَلَى الْمَارِعُ وَلَا لِعَلِيمَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلِمْتُ إِلَّكُ لَمُبَارَكَةٌ [قال الألباني: صحيح والله عَلَى الله عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلِمْتُ إِلَيْكُ لَمُهَا وَلَا لَلْكُ اللّهُ عَلَى الْفُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى عَنْهُمَا وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَيْهِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَقُوا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۸۵۱) حضرت عمار بن یا سر والتخاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابیہ نے کسی لفکر کے ساتھ رات کے آخری حصے میں ایک جگہ بڑاؤ کیا، نی طابیہ کی دوجہ محتر مدحضرت عائشہ والتی ہی نی طابیہ کے ہمراہ تھی، اس رات ان کا ہاتھی دانت کا ایک ہارٹوٹ کر بڑا، لوگ ان کا ہارتائی کرنے کے کو کے میں سلسلہ طلوع فجر تک چانا رہا، اور لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا (کہ نماز پڑھ کیں) اس موقع پر اللہ تعالی نے وضو میں رخصت کا پہلولیعن پاک مٹی کے ساتھ تیم کرنے کا تھم نازل فرما دیا، چنا نچ تمام مسلمان نبی علیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور زمین پر ہاتھ مار کر اپنے ہاتھ اٹھائے ، لیکن مٹی نہیں اٹھائی اور اپنے چروں اور کندھوں تک ہاتھوں پر انہیں بھیرلیا، اس طرح ہاتھوں کے باطنی حصے پر بغلوں تک اسے بھیرلیا، لہٰذالوگ اس میں شکوک کا شکار نہ ہوں ، اور نہیں یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ حضرت مدیق آگر والتی ضاحبزادی حضرت عائشہ مدیقہ ڈاٹھا سے فر مایا

بخدا! مجھےمعلوم نہ تھا کہ تواتنی مبارک ہے۔

(١٨٥١٣) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ عُمْرَ بُنِ الْحَكِمِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنِ ابْنِ لَاسِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ دَخَلَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ عُمْرَ بُنِ الْحَكِمِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنِ ابْنِ لَاسِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ دَخَلَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ عَلَيْ ابْنِ لَاسِ الْخُرَاعِيِّ قَالَ دَخَلَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ جَدَّا يَا أَبَا أَنَّ عَنْ فَلَا لَهُ لَقَدْ خَفَّفُتَ رَكْعَتَيْكَ هَاتَيْنِ جِدًّا يَا أَبَا الشَّيْطَانَ أَنْ يَدُخُلَ عَلَى فِيهِمَا قَالَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ١٩١٠].

(۱۸۵۱۳) آبن لاس خزاعی میشاند کمتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمار دانشور معبد میں داخل ہوئے اور دو ہلی لیکن مکمل رکعتیں پڑھیں ،اس کے بعد بیٹھ گئے ،ہم بھی اٹھ کران کے پاس پہنچے اور بیٹھ گئے ،اوران سے عرض کیا کہ اے ابوالیقظان! آپ نے یہ دورکعتیں تو بہت ہی ہلی پڑھی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان میں شیطان پر سبقت حاصل کی ہے کہ وہ میرے اندر داخل نہونے یائے۔ پھرانہوں نے کمل حدیث ذکر کی (جو ۱۹۱۰ پر آیا جا ہتی ہے)۔

( ١٨٥١٤ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي هَاشِمٍ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ قَالَ صَلَّى عَمَّارٌ صَلَاةً فَجَوَّزَ فِيهَا فَسُئِلَ ٱوْ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ مَا خَرَمْتُ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۸۵۱۳) ابو مجلو میشاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ممار ڈاٹٹو نے مختصری نماز پڑھی ،ان سے کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی ملیکی کی نماز سے سر موجھی تفاوت نہیں کیا۔

( ١٨٥١٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ آبِي هَاشِمٍ عَنْ آبِي مِجْلَزِ قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّارٌ صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا فَأَنْكُرُوا ذَلِكَ فَقَالَ آلَمْ أَتِمَّ الرُّكُوعَ وَالشَّجُودَ قَالُوا بَلَى قَالَ آمَا إِنِّى قَدْ دَعَوْتُ فِيهِمَا بِدُعَاءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْفَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ آخِينِى مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِى أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَيَّةَ فِى خَيْرًا لِى أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الْفَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْحِنَى وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَمِنْ فِتَنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّينَ

(۱۸۵۱) ابو مجلز مین کی کہ ایک مرتبہ حضرت مجار رفائو نے ہمیں بہت مخضر نماز پڑھائی ، لوگوں کواس پر تعجب ہوا تو انہوں نے فرمایا کیا میں نے رکوع و محود کمل نہیں کے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس میں ایک دعاء مانگی ہے جو نبی علی اس کے تھے ، (اور وہ بہت ) اے اللہ! اپ علم غیب اور مخلوق پر قدرت کی وجہ سے مجھے اس وقت تک زندگی عطاء فرما جب تک تیرے علم کے مطابق زندگی میں میرے لیے بہتری ہو، اور جب میرے لیے موت بہتر ہوتو مجھے موت سے ہمکٹار فرما جب تک تیرے علم کے مطابق زندگی میں میر کے لیے بہتری ہو، اور جب میرے لیے موت بہتر ہوتو مجھے موت سے ہمکٹار فرما ، میں ظاہر وباطن میں تیری خثیت کا سوال کرتا ہوں ، ناراضگی اور رضا مندی میں کلمہ حق کہنے کی ، تنگدتی اور کشاوہ وتی میں میان نہروی ، آپ کے روئے انور کی زیارت اور آپ سے ملاقات کا شوق مانگا ہوں ، اور نقصان دہ چیز وں سے اور گراہ کن

فَتُولَ سَا آپِ كَا پَنَاهِ مِينَ آتَا بُول ، اَسَالُه اِ بَهِينَ ايمان كَازِينَ سَعَمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ السَحَاقَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّهُ يَعْلِي حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خُفْيَمِ أَبُو يَزِيدَ عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ كُنْتُ آنَ فَعَيْمِ فَي فَوْوَةِ الْعُشَيْرَةِ فَمَرَدُنَا بِرِجَالٍ مِنْ بَنِي مُدَّلِحٍ يَعْمَلُونَ وَعَلِي بُنِ يُونُ مَنْ إِنِي عَلَى عَنْهُ رَفِيقَيْنِ فِي غَزُوةِ الْعُشَيْرَةِ فَمَرَدُنَا بِرِجَالٍ مِنْ بَنِي مُدُلِحٍ يَعْمَلُونَ وَعَلِي مَنْ بَنِي مُدَالِحٍ مَعْمَدُ وَمِي يَنْ اللهُ مَعْمَدُ وَالْمَعَ اللّهُ مَعْمَدُ وَالْمَعَ اللّهُ مَعْمَدُ وَمِي يَوْدُوهِ الْعُشَيْرَةِ فَمَرَدُنَا بِرِجَالٍ مِنْ بَنِي مُعْمَدُ وَمِي عَنْ وَالْمَعَ اللّهُ مَعْمَدُ وَمَا مَنْ يَنِي مُعْمَلُونَ وَعَلَى عَنْهُ وَالْمَعَ اللّهُ مَعْمَدُ وَمَا اللّهُ مَنْ يَنِي عَلَيْ مُنْ اللّهُ مُ فَاكُرَ مَعْنَى حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ [واحع: ١٥٥١].

(۱۸۵۱۷) حدیث نمبر (۱۸۵۱) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٥١٧) حَلَّثُنَا عَفَّانُ حَلَّثُنَا حُمَّادٌ حَلَّثُنَا عَلِيْ بُنُ زَيْدٍ عَنْ سَلَمَة بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِو عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِو عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِو عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الْفِطْرَةِ أَوُ الْفِطْرَةُ الْمُصْمَضَةُ وَإِلاسُتِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الْفِطْرَةِ أَوْ الْفِطْرَةُ الْمُصْمَضَةُ وَإِلاسُتِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الْفِيطِ وَالاسْتِحْدَادُ وَإلا خُتِتَانُ وَإلا أَنِضَاحُ الشَّادِبِ وَالسَّواكُ وَتَقْلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُواجِمِ وَنَتْفُ الْإِيطِ وَالاسْتِحْدَادُ وَإلا خُتِتَانُ وَإلا أَنِضَاحُ الشَّادِبِ وَالسَّواكُ وَتَقْلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُواجِمِ وَنَتْفُ الْإِيطِ وَالاسْتِحْدَادُ وَإلا خُتِتَانُ وَإلا أَنِعْضَاحُ وَالْفَيْلِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُونِ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ عَلَيْهِ وَالْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَ

(١٨٥١٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا أَلَاعُمَسَ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مُوسَى وَعَبُدِ اللَّه قَالَ لَا وَلَوْ لَمُ مُوسَى يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَقَدْ أَجْنَبَ شَهْرًا مَا كَانَ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا وَلَوْ لَمُ مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَمَمُّوا صَعِيداً طَيِّباً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَمَمُّوا صَعِيداً طَيِّباً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّمَا كَوِهُنَمُ ذَا لِهَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَلُمْ تَسْمَعُ لِقَوْلِ عَمَّالٍ بِعَثِينِي رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي حَجَةٍ فَأَجْنِثُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّعُتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا الصَّعِيدَ ثُمَّ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي حَجَةٍ فَأَخْتُثُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّعُتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّعُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي حَجَةٍ فَأَجْنَبُ فَلَمُ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّعُتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّعُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي عَلَيْهِ وَسَلَم فِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي عَلَى الْمَاءُ فَقَالَ إِنَّا كَانَ يَكُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي عَلَى الْمُولِ عَمَّالَ وَالْمَعُولُ عَمَّالَ وَالْمَعُونُ وَالْمَالُومُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ

## الله المرابع ا

نہ طے تو پاک مٹی سے تیم کرلؤ' حضرت این مسعود ٹاٹھڑنے جواب دیا کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی گئی تو وہ معمولی سردی میں بھی مٹی سے تیم کر کے نماز پڑھنے لگیں گے، حضرت ابو موٹی ٹاٹھڑنے پوچھا کیا آپ صرف اس وجہ ہے ہی اسے مکروہ سمجھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں!

حضرت ابوموی والت نے فرمایا کیا آپ نے حضرت عمار والت کی یہ بات نہیں سی کہ ایک مرتبہ نبی والی نے مجھے کسی کام سے بھیجا، مجھ پر دوران سنر خسل واجب ہوگیا، مجھے پانی نہیں ملاتو میں اس طرح مٹی میں لوٹ بوٹ ہوگیا جیسے جو پائے ہوتے ہیں، پھر میں نبی والی کی خدمت میں حاضر ہواتو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نبی والی نبی مالی کہ تمہارے لیے تو صرف بہی کانی تھا، یہ کہہ کر نبی والی نبی خالی کے دوسرے پر ملا اور چرے پرسے کر لیا؟ حضرت عبداللہ والی نبی مالی کھی اس کے معلوم نبیں کہ حضرت عبداللہ والی کی بات پر قناعت نبیں کی تھی ؟

(١٨٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ وَآبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى فَقَالَ آبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَجِدُ الْمَاءَ لَمْ يُصَلِّى فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ لَا فَقَالَ آبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَجِدُ الْمَاءَ لَمْ يُصَلِّى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا فَقَالَ آبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَجِدُ الْمَاءَ لَمْ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاكَ فِي إِبِلِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاكَ فِي إِبِلِ فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَتَمَرَّغُتُ فِي التَّوَابِ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَصَرَبَ بِكَفَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَصَرَبَ بِكَفَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ كَفَيْهِ جَعِيعًا وَمَسَحَ وَجُهَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً بِضَوْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا جَرَمَ مَا رَأَيْتُ عُمَرَ قَنَعَ مِسَحَ كَفَيْهِ جَعِيعًا وَمَسَحَ وَجُهَةً مُسْحَةً وَاحِدَةً بِضَوْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا جَرَمَ مَا رَأَيْتُ عُمْرَ قَنِع بِعَدُوا مَاءً فَيَمَعُمُوا صَعِيدًا طَيْبًا قَالَ بِ غَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى جَدُوا مَاءً فَيَكُمُ مُ إِنْ بَرَدَ الْمَاءُ عَلَى جِلْدِهِ أَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَاءُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْكُومُ اللَّهُ عَلَى وَالْكُومُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ عَقَالَ كَانَ الْأَعْمَشُ يُعَلِّى وَالْكُومُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۱۸۵۱۹) شقیق کینید کہتے ہیں کہ میں ایک مرجبہ حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹؤ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ کے ساتھ بیشا ہوا تھا، حضرت ابوموی ڈاٹٹؤ کہنے گئے اے ابوعبدالرحن ایے بتا ہے کہ اگرکوئی آ دی ٹاپاک ہوجائے اور اسے پائی نہ طے تو کیاوہ ایک مہینے تک جنی ہی رہے گا، اسے تیم کرنے کی اجازت نہ ہوگی؟ انہوں نے فرمایا نہیں، خواہ ایک مہینے تک پائی نہ طے، ایک مہینے تک بائی نہ طے، حضرت ابوموی ڈاٹٹؤ نے فرمایا پھرسورہ ماکدہ کی اس آیت کا آپ کیا کریں گے جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 'اگر تہمیں پائی نہ طے تو پاک مٹی سے تیم کر کو' مصرت ابن مسعود ڈاٹٹؤ نے جواب دیا کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی گئ تو وہ معمولی سردی ہیں بھی مٹی سے تیم کر کے نماز پڑھنے گئیں گے ، حضرت ابوموی ڈاٹٹؤ نے بوچھا کیا آپ صرف اس وجہ سے ہی اسے مکروہ سے تیم کر کے نماز پڑھنے گئیں گے ، حضرت ابوموی ڈاٹٹؤ نے بوچھا کیا آپ صرف اس وجہ سے ہی اسے مکروہ سے تیم کر کے نماز پڑھے گئیں گے ، حضرت ابوموی ڈاٹٹؤ نے بوچھا کیا آپ صرف اس وجہ سے ہی اسے مکروہ سے تیم کر کے نماز پڑھے گئیں گے ، حضرت ابوموی ڈاٹٹؤ نے بوچھا کیا آپ صرف اس وجہ سے ہی اسے مکروہ سے تیم کر کے نماز پڑھے گئیں گے ، حضرت ابوموی ڈاٹٹؤ نے بوچھا کیا آپ سرف اس وجہ سے ہی اسے میں وہ بھی تھیں؟ انہوں نے فرمایا جی باں!

حضرت ابوموی النظاف فرمایا کیا آپ نے حضرت عمار والنظ کی یہ بات نہیں سی کدایک مرتبہ نبی علیا ان بجھے کسی کام سے بھیجا، جھے پر دوران سنر خسل واجب ہوگیا، جھے پانی نہیں ملاتو میں اس طرح مٹی میں لوٹ بوٹ ہوگیا جیسے چو پائے ہوتے ہیں، بھر میں نبی علیا اس کی خدمت میں حاضر ہواتو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نبی علیا نے فرمایا کر تمہارے لیے تو صرف بہی کافی تھا، میر کہ کرنی علیا نے زمین پر اپنا ہاتھ مارا، بھر دونوں ہاتھوں کوایک دوسرے پر ملا اور چرے پرسے کرلیا؟ حضرت عبداللہ والنوا نے مایا کیا آپ کومعلوم نہیں کہ حضرت عبداللہ والنوا کی جسم سے میں کا بھی کا بیا کہ کہ کہ میں کہ حضرت عبداللہ والنوا کی بات پر قناعت نہیں کی تھی ؟

( .١٨٥٢) حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّكَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى لِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ إِنْ لَمْ نَجِدُ الْمَاءَ لَا نُصَلِّى قَالَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ نَعَمْ إِنْ لَمْ نَجِدُ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ نُصَلِّ وَلَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبُرْدَ قَالَ هَكَذَا يَعْنِى تَيَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَآيُنَ قُولُ عَمَّا إِلِعُمَرَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِقَوْلِ عَمَّادٍ

(۱۸۵۲) ابودائل مُحَالَة كُمَّة بِين كه بين اليه مرتبه حفزت ابوموى اشعرى بنالي الدومزت عبدالله بن مسعود بنالي كراته حفزت ابوموى الشعرى بنالي الدوجائ اورات بانى ند طي كياوه بوا تقا، حضرت ابوموی بنالؤ كنه بنى بى رہ كا، اسے تيم كرنے كى اجازت نه ہوگى؟ انہوں نے فرمايا نہيں، خواه ايك مبينے تك بانى نه طي نه سلم، ايك مبينے تك بانى نه سلم، حضرت ابوموى بنالؤ نئے نے فرمايا نهيں ، خواه ايك مبينے تك بانى نه سلم، حضرت ابوموى بنالؤ نئے نے فرمايا بهرمورة ما كده كى اس آيت كا آپ كيا كريں كے جس ميں الله تعالى فرماتے بيلى كه 'اگر تهميں بانى نه معلولى نه سلم نه نه الله تعالى فرماتے بيلى كه 'اگر تهميں بانى نه معلولى نه من سے تيم كرك نماز پر صفائيس كے ، حضرت ابوموى بنالؤ نئے نه بوجها كه حضرت عمار بنالؤ نئے خضرت عمر بنالؤ نئے نه حضرت ابوموى بنالؤ نئے نه بوجها كه حضرت عمار بنالؤ نئے خضرت عمر بنالؤ نئے دھرت عمر بنالؤ بات فرمائى تى وہ كہاں جائے گى؟

حضرت عبدالله وللشون فرماياكيا آپ كومعلوم بين كه حضرت عمر وللي في حضرت عمار وللي كابت پرقاعت بين كي في؟ (١٨٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ لَمَّا بَعَتَ عَلِيَّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَاهُمُ فَخَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ابْتَلَاكُمُ لِتَتَبِّعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا [صححه البحاري (٣٧٧٢)].

(۱۸۵۲) ابودائل کہتے ہیں کہ جب حضرت علی طائف نے حضرت عمار طائفوا ورامام حسن طائفو کوکوفہ جھجا تا کہ وہ انہیں کوچ کرنے پر آ مادہ کر سکیں تو حضرت عمار طائفون نے وہاں تقریر کرتے ہوئے فر مایا میں جا نتا ہوں کہ حضرت عا کشہ صدیقہ طائفون و آخرت میں نبی علیقا کی زوجہ محتر مد ہیں ، لیکن اللہ تعالی نے تہمیں اس آ زمائش میں مبتلا کیا ہے کہتم ان کی پیروی کرتے ہو یا حضرت عا کشہ طائفا کی ۔

( ١٨٥٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٌّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّى أَجْنَبُتُ فَلَمْ أَجِدُ مَاءً فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلَّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَٰ اللّهَ عُمَرُ فَقَالَ إِنِّى الْمُؤْمِنِينَ إِذَٰ اللّهَ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِى التَّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِى التَّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَنْ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِى التَّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ أَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (٣٤٣)، ومسلم (٣١٨)، وسلم (٣١٨)، وابن حزيمة: (٣٦٨ و ٢٦٨). [انظر: ١٨٥٥/ ١٨٥٨، ١٨٥٨)، وابن حزيمة: (٣٦٨ و ٢٦٨).

(۱۸۵۲۲) عبدالرحمان بن ابزی کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر طالتی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھ پر عشل واجب ہو گیا ہے اور مجھے پانی نہیں مل رہا؟ حضرت عمر طالتی نے فر مایا تم نماز مت پڑھو، حضرت عمار طالتی کہنے لگے کہ امیر المؤسنین! کیا آ پ کو یا دنہیں ہے کہ میں اور آ پ ایک لشکر میں تھے، ہم دونوں پر عسل واجب ہو گیا اور پانی نہیں ملا، تو آ پ نے تو نماز نہیں پڑھی جبکہ میں نے مٹی میں اور آ پ ایک لشکر میں تھے، ہم دونوں پر عسل واجب ہو گیا اور پانی نہیں ملا، تو آ پ نے تو نماز نہیں پڑھی جبکہ میں نے مٹی میں اور آ پ ایک لشکر میں تھے، ہم نوبوں پر علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے نبی علیہ اس واقعے کا ذکر کریا اور نبی علیہ نے فر مایا تمہم ارے لیے اتنا ہی کا فی تھا، یہ کہد نبی علیہ نے ذمین پر ہاتھ مارا، پھراس پر پھونک ماری اور اسے ایسے چرے اور ہاتھوں پر پھیر لیا۔

( ١٨٥٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْوَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَذَكُرَ ابْنُ جَعْفَرٍ مِثْلَ حَدِيثِ الْحَكَمِ وَزَاذَ قَالَ وَسَلَمَةُ شَكَّ قَالَ لَا أَدْرِى قَالَ فِيهِ الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ فَقَالَ عُمَرُ بَلَى نُولِيكَ مَا تَوَلَّيْتَ

(۱۸۵۲۳) گذشتہ حدیث اس دوسری سندہ بھی آخر میں حضرت عمر ڈٹاٹٹا کے اس جواب کے ساتھ منقول ہے کہ کیوں نہیں ؟ ہم تمہیں اس چیز کے سپر دکرتے ہیں جوتم اختیار کرلو۔

(١٨٥٢٤) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَآبِي هُوسَى فَقَالَ آبُومُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجُلُ يُجْنِبُ وَلَا يَجِدُ الْمَاءَ آيُصَلِّى قَالَ لَا قَالَ آلَمْ تَسْمَعُ قَوْلَ عَمَّادٍ لِعُمَرَ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا أَنَ وَأَنْتَ فَأَجْنَبُتُ فَتَمَعَّكُتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْفَنَا أَنَ وَأَنْتَ فَأَجْنَبُتُ فَتَمَعَّكُتُ بِالصَّعِيدِ فَآتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ هَكُذَا وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَرَعُمُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ هَكُذَا وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَرَعُمُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ فَقَالَ إِنَّا لَوْ رَحَّصُنَا لَهُمْ فِي قَلْلَ فَلَا فَكُنُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاءَ الْمُاءَ الْمُولِقِ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۸۵۲۳) شقیق مینید کتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری بنا نظار اور حضرت عبداللہ بن مسعود بنا نظار کے ساتھ بیشا مواقعا، حضرت ابوموی بنا نئی نہ ابوعبدالرمن! بیہ بتائے کہ اگر کوئی آ دی نا پاک ہوجائے اوراسے پانی نہ ملے تو کیاوہ

نماز پڑھے گا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، حضرت ابوموی فاتھ نے فرمایا کیا آپ نے حضرت عمار ڈاٹھ کی یہ بات نہیں سن کہ ایک مرتبہ نبی طلیقا نے مجھے کی کام سے بھیجا، مجھ پر دوران سنر شمل واجب ہوگیا، مجھے پانی نہیں ملاتو میں اسی طرح مٹی میں لوٹ بوٹ ہو گیا جھے چو پائے ہوتے ہیں، پھر میں نبی طلیقا نے فرمایا کہ ہوگیا جھے جو پائے ہوتے ہیں، پھر میں نبی طلیقا نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو صرف یہی کانی تھا، یہ کہہ کر نبی طلیقا نے زمین پر اپناہاتھ مارا، پھر دونوں ہاتھوں کوایک دوسرے پر ملا اور چہرے بہت کر کیا؟ حضرت عبداللہ ڈاٹھ نے فرمایا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت این مسعود ڈاٹھ نے حضرت عمار ڈاٹھ کی بات پر قناعت نہیں کی؟ حضرت ابوموکی ڈاٹھ نے فرمایا گیا گری کی کیا کریں گے؟ حضرت این مسعود ڈاٹھ نے فرمایا اگر ہم لوگوں کو پیر خصت دے دیں تو معمولی سر دی میں بھی وہ تیم کرنے گئیں گے۔

## حَديثُ عَبْدِ الله بْنِ ثَابِتٍ اللهُ

#### حضرت عبدالله بن ثابت طالفظ كي حديث

(١٨٥٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفَيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بَنِ ثَابِتٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ بُنُ النَّحَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى مَرَدُتُ بِأَخِلِى مِنْ بَنِى قُرَيْطَةَ فَكَتَبَ لِى جَوَامِعَ مِنْ التَّوْرَاةِ أَلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ قَالَ فَتَغَيَّرُ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ ثَابِتٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا تَرَى مَا بِوَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبًّا ابْنَ ثَابِتٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا تَرَى مَا بِوَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فَسُرِّى عَنْ النَّيِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبُولُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ عَلَاهُ مُوسَى ثُمَّ النَّيْسِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَسُى ثُمَّ النَّيْسَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمُعَامِقُولُ وَالَّا حَظُّكُمْ مِنْ النَّيْسِ فَا النَّيْسِ الْمَا الْعَالَمُ الْمُعَلِي وَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَا الْمُعَالِمُ الْمُولِ الْمُعَلِيْنَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعَمُ مِنْ النَّيْسَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا الْمُعَامِلُولَ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ النَّهُ فَا لَا عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

(۱۸۵۲۵) حفرت عبداللہ بن ثابت نگائی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت عمر فاروق ڈگائی نبی علیقا کی خدمت میں ایک کتاب لے کرآئے اور کہنے لگے یارسول اللہ! بنوقر بظ میں میرااپنے ایک بھائی پر گذر ہوا ، اس نے جھے تو رات کی جامع با تیں لکھ کر جھے دی ہیں ، کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ اس پر نبی علیقا کے روئے انور کا رنگ بدل گیا ، میں نے حضرت عمر ڈاٹیل کے روئے انور کا رنگ بدل گیا ، میں نے حضرت عمر ڈاٹیل کے ایک کر مال کی اندکور ب مان کر ، اسلام کو دین مان کر اور کھر شائیل کے رسول مان کر راضی ہیں ، تو نبی علیقا کی وہ کیفیت ختم ہوگئ ، پھر فر مایا اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، اگر موئ بھی زندہ ہوتے اور تم جھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے گئے تو تم گراہ ہوجاتے ، امتوں سے تم میرا حسہ ہوا ور انبیاء میں سے میں تمہار احصہ ہوں ۔

## حَدِيثُ عِيَاضِ بْنِ حِمَّادٍ رُلِيَّتُوَّ حضرت عياض بن حمار رِلْيُنْوَرُ كَي حديثيں

( ١٨٥٢٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ آخِيهِ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدُ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَى عَدْلٍ ثُمَّ لَا يَكُتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ [راحع: ١٧٦٢].

(۱۸۵۲۷) حضرت عیاض و النفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوآ دمی کوئی گری پڑی ہوئی چیز پائے تو اسے چاہئے کہ اس پر دو عادل آ دمیوں کو گواہ بنا لے، اور اس کی تھیلی اور منہ بند کواچھی طرح ذبن میں محفوظ کر لے، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے مت چھپائے کیونکہ وہی اس کا زیادہ حقد ارہے، اور اگر اس کا مالک نہ آئے تو وہ اللہ کا مال ہے، وہ جے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔

( ١٨٥٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْمُ الْمُسْتَبَيِّنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِىءِ مَا لَمْ يَعْتَدُ الْمَظْلُومُ وَالْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ وَيَتَهَاتَرَانِ [راجع: ١٧٦٢٥ ، ١٧٦٢].

(۱۸۵۲۷) حَفَرت عیاضَ وَلِیُ اللهٔ الله عِیم وی ہے کہ جناب رسول الله مَنَالَیْمُ اِنْ ارشاد فر مایا جب دو آ دی گالی گلوچ کرتے ہیں تو اس کا گناہ آغاز کرنے والے پر ہوتا ہے ، الآبیر کہ مظلوم بھی حدہے آگے بڑھ جائے اور وہ دو خض جوا کیک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں ، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جھوٹ بولتے ہیں۔

( ١٨٥٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ الْمُجَاشِعِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِى أَنْ أَعَلَّمَكُمْ مَا الْمُجَاشِعِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثِ قَالَ إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِى فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ فَذَكُرَ نَحُو حَدِيثِ هِشَامٍ جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِى يَوْمِى هَذَا وَإِنَّهُ قَالَ إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِى فَهُو لَهُمْ حَلَالٌ فَذَكُرَ نَحُو حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً وَقَالَ وَأَهْلُ النَّارِ حَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِى لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعْ لَا يَبْتَغُونَ أَهُلًا وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ ع

(۱۸۵۲۸) حفرت عیاض والتو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے خطبہ ویتے ہوئے ارشادفر مایا میرے (ب نے جھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو ہاتیں جھے سکھائی ہیں، اورتم ان سے ناواقف ہو، بیل تہمیں وہ با تیں سکھاؤں، (چنانچہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ) ہروہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو ہبہ کردیا ہے، وہ حلال ہے، پھرراوی نے پوری حدیث ذکر کی اور آخر میں کہا کہ اہل جہنم یانچ طرح کے لوگ ہوں گے، وہ کرور آ دمی جس کے پاس مال ودولت ند ہواوروہ تم میں تا لی شار ہوتا ہو، جو

اہل خانداور مال کے حصول کے لئے محنت بھی نہ کرتا ہو .....

( ١٨٥٢٩) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ حَكِيمٍ الْٱثْرَمِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُطَرِّفُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَالَ مُعَلِّقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَالَمُ بُنُ حِمَادٍ الْمُجَاشِعِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَالُ بُنُ جُمَادٍ الْمُجَاشِعِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمُكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا قَالَ وَإِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِي فَهُو لَهُمْ حَلالٌ فَا لَا يَعَلِّمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُو مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِي فَهُو لَهُمْ حَلالٌ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٧٦٢٣].

(۱۸۵۲۹) حفرت عیاض را الله سام وی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا میرے رب نے جھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو باتیں مجھے سکھائی ہیں، اورتم ان سے ناواقف ہو، میں شہیں وہ باتیں سکھاؤں، (چنانچے میرے رب نے فر مایا ہے کہ ) ہروہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو ہبہ کر دیا ہے، وہ حلال ہے، پھر راوی نے پوری حدیث ذکری۔

( ١٨٥٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ الْعَدُوِيُّ وَحَدَّثِنِي يَزِيدُ أَحُو مُطَرِّفٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي عُفْمَةُ كُلُّ هَوُلَاءِ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ أَنَّ عِيَاضَ بُنَ حِمَادٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْيَهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آمَرَنِي أَنُ أُعَلِّمَكُمُ مَا جَهِلُتُمُ فَذَكُرَ الْحَدِيتَ وَقَالَ الضَّعِيفُ الَّذِي وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْيَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آمَرَنِي أَنُ أُعَلِّمَكُمُ مَا جَهِلُتُمُ فَذَكُرَ الْحَدِيتَ وَقَالَ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا وَلَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ آمَرُنِي أَنْ أَعْلَمُ وَلَا أَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

(۱۸۵۳۰) حفرت عیاض و افاق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیا نے خطبہ دیتے ہوئے ارشادفر مایا میر برب نے مجھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو باتیں بھے سکھائی ہیں، اور تم ان سے نا واقف ہو، میں تہہیں وہ باتیں سکھاؤں، پھرراوی نے پوری حدیث ذکر کی اور آخر میں کہا اہل جنت تین طرح کے ہوں گے، ایک وہ منصف با دشاہ جوصد قد وخیرات کرتا ہواور نیکی کے کاموں کی تو فیق اسے ملی ہوئی ہو، دوسراوہ مہر بان آ دی جو ہر قریبی رشتہ دار اور سلمان کے لئے نرم دل ہو، اور تیسراوہ فقیر جوسوال کرنے سے بچا اور خودصد قد کرے، اور اہل جہنم یا پچ طرح کے لوگ ہوں گے، وہ کمزور آ دی جس کے پاس مال و دولت نہ ہواور وہ تم میں تابع شار ہوتا ہو، جو اہل خانداور مال کے صول کے لئے محت بھی نہ کرتا ہوں

﴿ ١٨٥٣١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ يَزِيدَ أَخِي مُطِّرِّفٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

( ١٨٥٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ وَيَتَهَاتَرَانِ [راجع: ١٧٦٢٦].

(۱۸۵۳۲) حضرت عیاض نگاتی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا وہ دو شخص جوا یک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جھوٹ بولتے ہیں۔

` (١٨٥٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخْيرِ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدُ مُطَرِّفِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ عِيَاضِ بُنِ حِمَادٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدُ ذَوَى عَدُلِ آوْ ذَا عَدُلٍ خَالِدٌ الشَّاكُ وَلَا يَكُتُمْ وَلَا يُغَيِّبُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ ٱحَقَّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ [راحع: ١٧٦٢٠].

(۱۸۵۳۳) حفرت عیاض طانت مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جوآ دمی کوئی گری پڑی ہوئی چیز پائے تو اسے جاہے کہ اس پر دو عادل آ دمیوں کو گواہ بنا لے، اور اس کی تھیلی اور منہ بند کو اچھی طرح ذبن میں محفوظ کر لے، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے مت چھپائے کیونکہ وہی اس کا زیادہ حقد ارہے، اور اگر اس کا مالک نہ آئے تو وہ اللہ کا مال ہے، وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔

( ١٨٥٣٤ ) سَمِعْت يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ مُطَرِّفٌ ٱكْبَرُ مِنْ الْحَسَنِ بِعِشْوِينَ سَنَةً وَٱبُّو الْعَلَاءِ ٱكْبَرُ مِنْ الْحَسَنِ بِعِشُوينَ سَنَةً وَٱبُّو الْعَلَاءِ ٱكْبَرُ مِنْ الْحَسَنِ بِعِشُو سِنِينَ قَالَ عَبْدَاللّٰهِ قَالَ آبِى حَدَّثَنِيهِ آخٌ لِآبِى بَكُو بُنِ الْآسُودِ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِى عَقِيلٍ اللَّهُ وَقِي بِهَذَا اللَّهُ وَقِي بَهَذَا

(۱۸۵۳۴) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ الْأُسَيْدِيِّ الْأُلْفَ

#### حضرت خظله كاتب اسيدي والنفؤ كي حديث

( ١٨٥٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ رُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ وَعَلِمَ أَنَّهُنَّ حَقَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دَحَلَ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ (۱۸۵۳۵) حضرت حظلہ والتی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کویدار شادفر ماتے ہوئے ساہ جو محض پانچوں نمازوں میں رکوع وجود، وضواوراو قات نماز کا خیال رکھتے ہوئے ان پر مداومت کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ بیاللہ کی طرف سے برحق ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ١٨٥٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ حَنْظَلَةً الْأَسَيْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ عَلَى وُضُوئِهَا وَمَوَّاقِيتِهَا وَرُّكُوعِهَا وَسُجُودِهَا يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ

(۱۸۵۳۲) حضرت حظلہ فران ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیک کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے جو محض یا نبچوں نمازوں میں رکوع وجود، وضواوراوقات نماز کا خیال رکھتے ہوئے ان پر مداوست کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ بیاللہ کی طرف سے برحق ہیں، اس پرجہنم کی آگے حرام کردی جائے گی۔

#### ثائث جهند الكوفسن

## حَدِيثُ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّالَيْكُمْ حضرت نعمان بن بشير راللَّنْ كي مرويات

( ١٨٥٣٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ خَيْصَةَ وَالشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَان بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ بَيِّنْ وَحَرَامٌ بَيِّنْ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَرَكَ الشَّبُهَاتِ فَهُوَ لِلْحَرَامِ ٱتْرَكُ وَمَحَارِمُ اللَّهِ حِمَّى فَمَنْ آرْتَعَ حَوْلَ الْحِمَى كَانَ قَمِنًا أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ

(۱۸۵۳۷) حضرت نعمان بن بشیر ظائفات مردی ہے کہ جناب رسول الله ما گاؤی نے ارشاد فرمایا طلال بھی واضح ہے اور جرام بھی واضح ہے اور جرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو پچھ ہے وہ متشاببات ہیں، جو محض ان متشاببات کوچھوڑ دے گا وہ جرام کو ہا سانی چھوڑ سکے گا، اور اللہ کے محرمات اس کی چرا گا ہیں ہیں، اور جو محض چرا گاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرا تا ہے، اندیشہوتا ہے کہ وہ جراگاہ میں تھس جائے۔

( ١٨٥٣٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ خَيْفَمَةً وَالشَّغْنِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الْمَانَهُمُ تَسْبِقُ آيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ آيْمَانَهُمْ

(۱۸۵۳۸) حفرت تعمان بن بشير والتي حروي ب كه جناب رسول الله بِكَالْتَيْكِ فَيْ ارشاد فرمايا بهترين لوگ مير يزران مانے ك

## هي مُنالًا اَخْرُنْ لِيَهِ مَتْمَ كُولُولِينَ ﴿ وَ لَكُولِينَ لَهُ مُنالًا الْخُرِينِ لَيْهِ مَنْ الْكُولِينِ

ہیں پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے،اس کے بعد ایک الیی قوم آئے گی جن کی تتم گواہی پر اور گواہی قتم پر سبقت لے جائے گی۔

(۱۸۵۳۹) حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹٹنے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَثَاثِیْوَ آنے ارشادفر مایا بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں پھران کے بعد والے، اس کے بعد والے، اس کے بعد والے، کی جن کی قتم گواہی پر اور گوائی قتم پر سبقت لے جائے گی۔ اور گوائی قتم پر سبقت لے جائے گی۔

( ، ١٨٥٤ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ مُنُ عَامِ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ إِبْوَاهِيمَ مَنِ مُهَاجِهٍ عَنْ عَامِهٍ عَنِ النَّعُمَانِ مَنِ مَشِيهٍ وَفَعَهُ قَالَ إِنَّ مِهُاجِهٍ عَنْ عَامِهٍ عَنِ النَّعُمَانِ مَنْ مَشِيهٍ وَفَعَهُ قَالَ إِنَّ مِمُ الزَّبِيبِ خَمُواً وَمِنْ النَّعَيرِ خَمُواً وَمِنْ النَّعَمِلُ عَمُوا وَمِنْ النَّهِ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَمُ عَلَى الْعُمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى ال

(١٨٥٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ وَحَدَّتَ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمُسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ الشَّمُسُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ أَوْ ثَالًا ثُمَّ يَسُأَلُ ثُمَّ يَسُلُلُ حَتَّى انْجَلَتُ الشَّمُسُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ أَوْ يَا أَنُ عَمُونَ أَنَّ الشَّمُسُ وَالْقَمَرَ إِذَا انْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَنْكَسِفُ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ آهُلِ يَزُعُمُونَ أَنَّ الشَّمُسُ وَالْقَمَرَ إِذَا انْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَنْكَسِفُ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ آهُلِ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ عُظَمَاءِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خُلْقِهِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ إِنَّهُ وَانَ ذَاكُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ فَي اللَّهُ وَانِ الْوَالِمَ وَالْمَالُ وَلَكُولِكَ وَلَكِنَّهُمَا عَلَقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهُ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِلْمَانَ وَلَوْلَ الْمُؤْلِقِ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا لَعَمُ الْفَالُ وَلَوْلَ الْمَالُولُ وَلَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مُولِولًا لِمَا مِنْ عَلَمُ اللْهُ الْمَالُولُولُ وَلَا لَلْمُ مُولِلُكُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُهُ مِنْ الْمَالَالُهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ مُلْكُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالِكُولُ وَالْمُولِ الْمُعَلِقُهُ وَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْ الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالَالَهُ مُنْ مُولِلُولُ وَلَا الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُلْكُولُ وَالْمُعُولُولُ الْمُولُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَالَّذ

(۱۸۵۳) حضرت نعمان والتو سے مروی ہے کہ نبی علیا کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ سورج گربن ہوگیا، نبی علیا اور کعت نماز پڑھتے اور اور اور اور اور کا سے اور اور اور اور اور کا سے اور اور اور اور اور اور کا کہ میں ایک مرتبہ سورج ممل کرتے ہی کہ اور اور کا میں ایک کو گھن لگ جائے تو وہ اہل روشن ہوگیا، نبی علیا نے فر مایا زمانہ جا ہلیت میں لوگ کہتے تھے کہ اگر چا ند اور سورج میں سے کسی ایک کو گھن لگ جائے تو وہ اہل زمین میں سے کسی بڑے آ دمی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، حالا تکہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ دونوں تو اللہ کی محلوق ہیں الباتہ جب اللہ تعالی اپنی مخلوق پر اپنی بچلی ظاہر فرماتا ہے تو وہ اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔

( ١٨٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرُّنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ ذَرِّ عَنْ يُسَيْعٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ

بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَآ ادْعُونِي ٱسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَآ ادْعُونِي ٱسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَآ ادْعُونِي ٱسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّهِ الْعَرَادُي عَنْ عِبَادَتِي [صححه ابن حبان (۸۹۰)، والحاكم (۸۱/۱۱)، وقال الترمذي: ۲۹۲۹ و ۲۲۲۷ و ۲۳۷۷]. وانظر: قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۷۹۹، ابن ماحة: ۳۸۲۸، الترمذي: ۲۹۹۹ و۲۲۲۷ و ۲۳۲۷]. وانظر: ۱۸۷۷، ۱۸۷۷، ۱۸۷۲۳، ۱۸۷۸،

(۱۸۵۳۲) حضرت نعمان بھائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا دعاء ہی اصل عبادت ہے، پھر نبی علیہ نے بیآیت علاوت فرمائی' بمجھ سے دعاء مانگو، میں تمہاری دعاء قبول کروں گا، جولوگ میری عبادت سے تکبر برتے ہیں۔''

(١٨٥٤٣) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ حَلَّنِي رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ آلِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّعُمَانِ مُنِ بَشِيرٍ قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَفَعَ بَعْرِي أَمْرَاءُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ خَفَضَ حَتَّى ظَنَنَا آنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ فَقَالَ آلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَمْرَاءُ يَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثَنِي وَلَا آنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَا آنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَا آنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَا آنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو مِنْ فَي وَآنَا مِنْهُ أَلَا وَإِنَّ دَمَ الْمُسْلِمِ كَفَّارَتُهُ أَلَا وَإِنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُوهُ مِنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَالْمَعْمُ لِلَهِ وَلَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُوهُ مُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

(۱۸۵۴۳) حضرت نعمان التا تقاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نما زعشاء کے بعد مبحد ہی میں تھے کہ نی علینا تشریف لے آئے ، نی علینا نے آسان کی طرف نظرا ٹھا کر دیکھا، پھر نظریں جھا کیں ، ہم سمجھے کہ شاید آسان میں کوئی نیاوا قعہ رونما ہوا ہے ، نی علینا نے فرما یا یا در کھو! میرے بعد پھے جھوٹ کو بچ اور ان کے ظلم پر نیاوان کے جھوٹ کو بچ اور ان کے ظلم پر نیاوان نہ کرے تو وہ بچھ ہے تعاون کرے اس کا مجھ سے اور میرااس سے کوئی تعلق نہیں ، اور جوان کے جھوٹ کو بچ اور ظلم پر نعاون نہ کرے تو وہ بچھ سے ہے تعاون کرے ، اس کا مجھ سے اور میرااس سے کوئی تعلق نہیں ، اور جوان کے جھوٹ کو بچ اور ظلم پر نعاون نہ کرے تو وہ بچھ سے ہو اور میں اس سے ہول ، یا در کھو! مسلمان کا خون اس کا کھارہ ہے ، یا در کھو! سبحان اللہ ، الحمد للہ ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہی یا قیا ہے صالحات ( باتی رہے والی نیکیاں ) ہیں۔

( ١٨٥٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نُحُلَّا فَقَالَتُ لَهُ أَوَكُلَّ أَمُّ النَّعْمَانِ أَشْهِدُ لِابْنِي عَلَى هَذَا النَّحْلِ فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ أُوكُلَّ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ أُوكُلَّ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدُ لَهُ إصحت وَلَدِكَ أَعْطَيْتُ مَا أَعْطَيْتُ هَذَا قَالَ فَكُرِهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدُ لَهُ إصحت وَلَدِكَ أَعْطَيْتُ مَا أَعْطَيْتُ هَذَا قَالَ فَكُرِهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدُ لَهُ إصحت وَلَدِكَ الْعَلَيْةِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدُ لَهُ إصحت وَلَدِكَ الْعَلَيْةِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدُ لَهُ إصحت مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدُ لَهُ إِلَيْهِ مَا أَنْ يَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدُ لَهُ إِلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدُ لَهُ إِلَيْهُ مُعَالًا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدُ لَهُ إِلَيْهُ مَا إِلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهُدُ لَهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهُدُ لَهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسُلِّعُهُ لَهُ إِلَا فَكُولُ لَا لَهُ لَهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُلُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُكُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ

(۱۸۵۳) حضرت نعمان والنظر سے مروی ہے کہ ان کے والدیے انہیں کوئی تھند دیا، ان سے میری والدہ نے کہا کہ اس عطیے پر میرے بیٹے کے لئے کسی کو گواہ بنالو، میرے والد نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معاملے کا ذکر کر دیا، نبی علیقانے ان سے فرمایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی اسی طرح دے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں، تو نبی علیقانے

اس کا گواہ بننے کوا حصانہیں سمجھا۔

( ١٨٥٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بُنِ بَشِيمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى الرَّجُلُ رَأْسَهُ تَذَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ [انظر: ١٨٦٢٤].

(۱۸۵۴۵) حضرت نعمان رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنْائٹؤ کا رشاد فرمایا مؤمن کی مثال جسم کی ہے ، کہ اگر انسان كے سركوتكليف ہوتی ہے تو سارے جسم كوتكليف كا حساس ہوتا ہے۔

( ١٨٥٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَبُرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا النَّعُمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ وَاللَّهِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ نَبِيُّكُمْ عَلَيْهِ السَّلَام يَشْبَعُ مِنْ الدَّقَلِ وَمَا تَرْضَوْنَ دُونَ ٱلْوَانِ السَّمْرِ وَالزَّبْدِ

(١٨٥٣١) ساك بن حرب مُنظه كمت بين كرمين في حضرت نعمان بن بشير ولألفا كوكوف كمنبريريد كت بهوئ سنا الله ك فتم! نبی ایشانے تو ایک ایک مہینہ تک بھی ردی تھجور ہے اپنا پیٹے نہیں مجرا اورتم لوگ تھجور اور مکھن کے رنگوں پر ہی راضی ہو کر

( ١٨٥٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ أَخْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فَرُبَّمَا أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ يَظُلُّ يَتَلَوَّى مَّا يَشْبَعُ مِنُ الدَّقَلِ [صححه

(١٨٥٣٤) ماك بن حرب بين كم بين كم بين كم بين في حضرت نعمان بن بشير والنف كوف كمنبريريد كميت موع ساالله كالمسم نبی علیظ نے بعض اوقات پورا پورامہینہ ردی تھجورے اپنا پیٹ نہیں کھرا۔

( ١٨٥٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النَّهْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ ذَهَبَ أَبِي بَشِيرٌ بْنُ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحُلٍ نَحَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَأَرْجِعُهَا [صححه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣)، وابن حبان (١٠٠٥)]. [انظر: ٢١٨٥٧].

(۱۸۵۴۸) حضرت نعمان ڈائٹزے مرول ہے کہ ان کے والدنے آئیں کوئی تخذ دیا، اور اس پر گواہ بنانے کے لئے نبی مایٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے ادراس معاملے کا ذکر کر دیا، نبی علیا نے ان سے فرمایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کوبھی آی طرح وے دیاہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی مالیا انے فرمایا والیس چلے جاؤ۔

( ١٨٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا فِطُرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الصَّحَى قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يُشْهِدُهُ عَلَى عَطِيَّةٍ يُعْطِينِيهَا فَقَالَ هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ

( ١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَوْضِعَ كَذَا لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَوْضِعَ كَذَا فَقَالَ سَمِعً صَوْتَهُ [صححه ابن حبان (٦٤٤)، والحاكم (٢٨٧/١). قال شعيب: اسناده حسن] [انظر المنافر المنافر

(۱۸۵۵) ساک مینید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان نٹاٹٹ کوایک چا دراوڑ ھے ہوئے خطاب کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نہی مائیس کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نہی مائیلہ کوخطبہ دیتے ہوئے سنا کہ میں نے تمہیں جہنم سے ڈرادیا ہے،اگر کوئی شخص اتنی مسافت پر ہوتا تب بھی ٹبی مائیلہ کی آ وازکون لیتا۔

(١٨٥٥١) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا كَمَثْلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبُحْرِ فَلَيْهُ مَثُلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا كَمَثْلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبُحْرِ فَاصَابَ بَعْضُهُمُ أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسُفَلِهَا يَصْعَدُونَ فَيَسُتَقُونَ الْمَاءَ فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا لَا يَدَعُكُم تَصْعَدُونَ فَتُولُونَ فَيَسُتَقُونَ الْمَاءَ فَيَكُونَ الْذِينَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۸۵۵) حضرت نعمان والتفائل مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیقی نے ارشاد فرمایا حدود الله کو قائم کرنے والے اور اس میں مداہنت برتنے والوں کی مثال اس قوم کی ہی ہے جو کس سندری سفر پر روافہ ہو، پھولوگ نچلے جھے ہیں بیٹھ جائیں اور پھولوگ او پر کے تھے میں بیٹھ جائیں اور پھولوگ او پر کے تھے میں بیٹھ جائیں ، خپلے جھے والے او پر چڑھ کر جاتے ہوں ، وہاں سے پانی لاتے ہوں جس میں سے تھوڑا بہت پانی او پر والوں پر بھی گر جاتا ہو، جسے دیکھ کراو پر والے کہیں کہ اب ہم تمہیں او پر نہیں چڑھنے دیں گے، تم ہمیں تکلیف دیتے ہو، بنچے والے اس کا جواب دیں گے، تم ہمیں تکلیف دیتے ہو، بنچے والے اس کا جواب دیں کہ ٹھیک ہے، بھر ہم شتی کے بنچے سوراخ کرکے وہاں سے پانی حاصل کرلیں گے، اب اگر او پر والے ان کا ہاتھ پکڑلیں اور انہیں اس سے بازر کھیں تو سب ہی ہے جائیں گے ور نہ سب ہی غرق ہوجائیں گے۔

( ١٨٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمِ الطَّحَّانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ أَوْ عَنْ أَخِيهِ عَنِ

النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يَذُكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ وَتَخْمِيدِهِ وَتَخْمُ اللَّهِ شَيْءٌ يُلَكُّرُ بِهِ [صححه الحاكم (١/٠٠٥). وقال البوصيوى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٨٠٩)].

(۱۸۵۵) حفرت نعمان و التفاع مروی ہے کہ نبی طیاب ارشاد فرمایا جولوگ اللہ کے جلال کی وجہ سے اس کی تبیج وتحمید اور تعمیر وہلیل کے ذریعے اس کاذکر کرتے ہیں توان کے پیکمات تبیع عرش کے گردگھو متے رہتے ہیں اور کھیوں جیسی بجنبھناہ نب ان سے تعلق رہتی ہے ، اور وہ ذاکر کاذکر کرتے رہتے ہیں ، کیاتم میں سے کوئی محض اس بات کو پہندئییں کرتا کہ ایک چیز مسلسل اللہ کے بہاں اس کاذکر کرتی رہے۔

وَهُوَ اللّهِ عَلَيْهُ الْحَبُونَ اللّهُ حَيَّانَ عَنِ الشَّعْيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَأَلَتُ أُمِّى أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِيَةِ لِى فَقَالَتُ لَا آرُضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ زَاوَلَيْنِى عَلَى بَعْضِ وَآتَى رَسُولَ اللّهِ عِنْ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ زَاوَلَيْنِى عَلَى بَعْضِ الْمَوْهِيَةِ لَهُ وَإِنِّى قَلْدُ وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَلْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ قَالَ يَا بَشِيرُ اللّهَ ابْنَةَ رَوَاحَةَ زَاوَلَيْنِى عَلَى بَعْضِ الْمَوْهِيَةِ لَهُ وَإِنِّى قَلْدُ وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَلْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ قَالَ يَا بَشِيرُ اللّهَ ابْنَ غَيْرُ هَذَا قَالَ نَعْمُ قَالَ قَالَ قَالَ اللّهُ عَلَى جُورٍ [صححه المحاير الْمَوْدَ لَهُ مُنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى جُورٍ [صححه المحاير (٢٩٥١) وابن حبال (٢١٥٠). [انظر: ٢٥٥١، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥، ١٨٦٠، ١٨٦٠، ١٨٦٠، ١٨٦٠، ١٨٦٠، ١٨٥٠، وه كَهُ لَكُ مُرتبي مِرى والده في ميرے والد سے جھے كوئى چيز بهدكر في كُول عَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

( ١٨٥٥٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثِنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الطَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ الصُّفُوفِ الْأُول الصُّفُوفِ الْأُول

اس پر گواه نه بناؤ، کیونکه میں ظلم پر گواه نہیں بن سکتا۔

فر شتے صف اول میں شامل ہونے والوں پرصلوٰ قاپڑھتے ہیں ، (اللہ تعالیٰ دعاء تبول فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے رحمت کی دعاء کرتے ہیں )۔

( ١٨٥٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ أَبِي قِلَابُةً عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْكَسَفَتُ الشَّمُسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيُصلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيُصلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيُصلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيُصلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيُصلِّى مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ فَكَانَ يُصلِّى إِذَا انْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَنُكَسِفُ لِمَوْتِ حَتَّى انْجَلَتُ فَقَالَ إِنَّ رِجَالًا يَزُعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إِذَا انْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَنُكَسِفُ لِمَوْتِ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْعِ مِنُ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا حَلْقانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ عَنْ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا حَلْقانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ الْعُظَمَاءِ وَلِيسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا حَلْقانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقِلِ مَا كُاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ فِي اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَى عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۸۵۵) حضر نے نعمان طائن سے مروی ہے کہ نبی طائن کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ سورج گربن ہوگیا، نبی طائنا دور کعت نماز بڑھتے اور لوگوں سے صورت حال دریافت کرتے ، چھر دور کعت پڑھتے اور صورت حال دریافت کرتے ، جی کے سورج کھمل روشن ہوگیا، نبی طائنا کے المیت میں لوگ کہتے تھے کہ اگر چا تداور سورج میں سے کسی ایک کو گہن لگ جائے تو وہ اہل روشن ہوگیا، نبی طائنا کے فر مایا زمانہ جا ہلیت میں لوگ کہتے تھے کہ اگر چا تداور سورج میں سے کسی ایک کو گہن لگ جائے تو وہ اہل زمین میں سے کسی ہیدونوں تو اللہ کی محلوق ہیں البتہ جب اللہ تعالی اپنی مخلوق برا پی مجلی خالے میں البتہ جب اللہ تعالی اپنی مخلوق برا پی مجلی خالے میں البتہ جب اللہ تعالی اپنی مخلوق برا پنی مجلی خالے ہوں میں البتہ جب اللہ تعالی اللہ تا ہے تو دہ اس کے سامنے مجمل جاتی ہے۔

( ١٨٥٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِى عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ حَمَلَنِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ اسْعُدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدُ أَنِّي قَدُ نَحَلْتُ النَّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الَّذِي نَحَلْتَ النَّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۸۵۷) حضرت نعمان ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ میرے والد مجھے کے کرنبی ملیٹا کی خدمت میں عاضر ہوئے ،عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اس بات پر گواہ بن جائے کہ میں نے نعمان کوفلاں فلاں چز بخش دی ، نبی ملیٹا نے ان سے فر مایا کیا تم نے اپ سارے پیٹوں کوبھی دے دیا ہے ، جھے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی علیٹا نے پھر کسی اور کو گواہ بنالو ، تھوڑی ویر پور فر مایا کیا تمہیں یہ بات اچھی ٹیس گئی کے حسن سلوک میں میسب تمہارے ساتھ برابر ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں ٹیس ، نبی ملیٹا نے فر مایا وہ اس طرح تونہیں ہوگا۔

( ١٨٥٥٧) قَالَ عَبْد اللَّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ يَدِهِ كُتَبَ إِلَى الرَّبِيعُ بُنُ نَافِع أَبُو تَوْبَةَ يَعْنِي الْحَلَيِّيَ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثِنِي النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَانِبٍ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا أَبَالِ أَنْ لَا أَعْمَلَ بَعْدَ الْإِسْلَامُ إِلَّا أَنْ آسُقِى الْحَاجَ وَقَالَ آخَرُ مَا أَبَالِ أَنُ لَا أَعُمَلَ عَمَلًا بَعُدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعُمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ لَا آخَدُ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ فَزَجْرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَا تَرْفَعُوا أَضُواتِكُمْ عِنْدَ مِنْبِر رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنُ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَة وَلَكِنُ إِذَا صَلَيْتُ الْجُمُعَة وَلَكِنُ إِذَا صَلَيْتُ الْجُمُعَة وَلِكِنُ إِذَا صَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُسْتِقِيدِ الْحَرَامِ كُمَنْ آمَنَ اللّهُ إِلَا لَا إِلَيْهُ إِلَا لَا إِلَا لَا إِلَا لَا لَا إِلَا لَا إِلَا لَمُسْتِعِدِ الْحَرَامِ كُمَنْ آمَنَ إِلَا لَهُ إِلَى الْمُعْلَى اللّهُ وَالْيُومِ الْآخِو إِلَى آخِو الْآلِيَةِ كُلّهَا [صححه مسلم (١٨٧٩)].

(۱۸۵۵۷) حضرت نعمان دانش مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں منبر نبوی دانش کی جانب بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب کہنے گئے کہ اسلام لانے کے بعد مجھے کوئی پرواہ نبیں کہ میں کوئی عمل کروں الا یہ کہ میں حجاج کرام کو پانی پلاتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں مجدحرام کوآ باد کرتا ہوں لہٰذا اسلام لانے کے بعد مجھے کی عمل کی کوئی پرواہ نبیں اور تیسرے نے کہا کہ تم نے جو باتیں بیان کی میں، ان سب سے افضل جہاد ہے، حضرت عمر دان تھا نہیں ڈائٹے ہوئے فرمایا کہ منبر نبوی کے زویک اپنی آ وازیں بلند نہ کرو، وہ جھے کا دن تھا، نماز کے بعد میں نبی ایشا کی خدمت میں عاضر ہوں گا اور اس مسئلے کے منعلق دریافت کروں گا جس میں تم اختلاف کررہے ہو، اس موقع پریہ آ بیت نازل ہوئی دکریا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور محبد حرام کوآ بادونتم پر کرنا اس شخص کے برابر اختلاف کررہے ہو، اس موقع پریہ آ بیت نازل ہوئی دریا تا ہے۔''

( ١٨٥٥٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآوُمَا بِإِصْبَعْيْهِ إِلَى أُذُنِيهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ وَالْحَرَامَ بَيِّنْ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآوُمَا بِإِصْبَعْيْهِ إِلَى أُذُنِيهِ إِنَّ الْحَلَالِ بِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآوُمَا بِإِصْبَعْيْهِ إِلَى الْحَلَالِ هِي آمْ مِنْ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرًا لِيدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَدُونِ كَلِيرِ مِنْ النَّاسِ آمِنَ الْحَلَالِ هِي آمْ مِنْ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرًا لِيدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَالْعَمْ وَمِنْ الْحَرَامِ فَمَنْ رَعَى إِلَى جَنْبٍ حِمًى يُوشِكُ أَنْ يَوْتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًّى وَإِنَّ وَالْعَرَامُ فَمَنْ رَعَى إِلَى جَنْبٍ حِمًى يُوشِكُ أَنْ يَوْتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَلِكِ حِمًّى وَإِنَّ وَالْعَرَامُ فَمَنْ رَعَى إِلَى جَنْبٍ حِمًى يُوشِكُ أَنْ يَوْتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَكَارِمُهُ وَالْطَرَ ٤٦٥٥٢، ١٨٥٥٢، ١٨٥٥، ومسلم (٩٩٥) وقال الترمذي حسن صحيح]. [انظر: ١٨٥٥، ومسلم (٩٩٥) وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ١٨٥٥، ومسلم (٩٩٥) وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۱۸۵۸) حضرت نعمان بن بشیر منافظ ہے مروی ہے کہ میں نے اپنے ان کا نوں سے نبی طینا کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ طال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے دہ متشا بہات ہیں، جو شخص ان متشا بہات کوچھوڑ دے گاوہ البیخ دین اور عزت کو بچالے گا، اور جو اس کے قریب جائے گا وہ حرام میں مبتلا ہوجائے گا، اور ہر با دشاہ کی جرا گاہ ہوتی ہے، اللہ سے دی اگاہ ہوتا ہے کہ دہ جرا گاہ میں میں ، اور جو شخص جرا گاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرا تا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ دہ جرا گاہ میں گھس جائے۔

( ١٨٥٥٩ ) قَالَ وَسَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ إِنَّ أَبِي بَشِيرًا وَهَبَ لِي هِبَةً فَقَالَتُ أُمِّي أَشُهِدُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَذَ بِيَدِى فَانْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا الْغُلَامِ سَالَتْنِي أَنْ أَهَبَ لَهُ مِبَةً فَوَهَبْتُهَا لَهُ فَقَالَتُ آشُهِدُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُكَ لِأُشْهِدَكَ فَقَالَ رُوَيُدَكَ الْكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ كُلُّهُمْ أَعُطَيْتَهُ كَمَا أَعُطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدُنِي إِذًا إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْدٍ إِنَّ لِبَيكَ عَلَيْكَ مِنْ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمُ [راحع: ١٨٥٥٣].

(۱۸۵۹) حضرت نعمان بڑا تھا ہے مروی ہے گہا کہ مرتبہ میری والدہ نے میر ہوالدہ مجھے کوئی چیز ہبہ کرنے کے لئے کہا،
انہوں نے وہ چیز مجھے ہبہ کردی، وہ کہنے لگیں کہ میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہو عمقی جب تک تم نبی علیا کو اس پر گواہ نہیں بنا لیتے، میں اس وقت نوعمر تھا، میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، اور نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور عرض کیا یارسول اللہ!

اس کی والدہ بنت رواحہ نے مجھے مطالبہ کیا کہ میں اس نبچ کوکوئی چیز ہبہ کردی، سومیں نے کردی، وہ چاہتی ہے کہ میں آپ کو اس کی والدہ بنت رواحہ نے مجھے مطالبہ کیا کہ میں اس نبچ کوکوئی چیز ہبہ کردی، سومیں نے کردی، وہ چاہتی ہے کہ میں آپ کو اس کی والدہ بنت رواحہ نے فر مایا بشیر! کیا اس کے علاوہ بھی تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا تی ہاں! نبی علیا نہ نے ان سے فر مایا کہا تھے کہا تھی اس کے علاوہ بھی اس کی واہ نہیں بن سکا۔

اس پر گواہ نہ بناؤ، کوئکہ میں ظلم بر گواہ نہیں بن سکا۔

( ١٨٥٦٠) حَدَّقَنَا يَخْتَى بَنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكِرِيًّا قَالَ حَدَّقَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بَنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ يَقُولُ وَالْوَاقِعِ فِيهَا وَالْمُسَعِيدِ إِلَى أُذَّنَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْقَالِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا أَوْ الْمُدَّمِّةِ إِلَى أُذَّنَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْفَاعِ وَيَهَا وَالْمَاعَ مَوُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَاذَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ حَرَفُنَا فِي نَصِيبِنَا حَرَقًا فَكَانَ اللَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا الْمَاءَ مَوُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَاذَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ حَرَفُنَا فِي نَصِيبِنَا حَرُقًا فَكَانَ اللَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا الْمَاءَ مَوَّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَاذَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ حَرَفُنَا فِي مَصِيبًا حَرُقًا فَلَامُ اللَّهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجُوا جَمِيعًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَلَهُ نَوْدُ مَنْ فَوْقَعَا فِإِنْ تَرَكُوهُمْ وَآمْرَهُمْ هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى آيَدِيهِمْ نَجُوا جَمِيعًا وَإِنْ آخَذُوا عَلَى آيَدِيهِمْ نَجُوا جَمِيعًا وَلَالَ مَلْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ فَوْقَا فِي الْمُعْرِقِ الْمَاعِ وَلَهُ فَلَى اللَّهُ وَلَالِكُمُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا قَالَ وَالِول مِنْ اللَّهُ وَالْول كَى مُنَال اللَّهُ مَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا كَلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَالًى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى وَاللَّهُ وَلَا عَلَى وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ و

(۱۸۵۷۱) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٥٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ فَلَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۵۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

(١٨٥٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكْرِيّا قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيدٍ يَخْطُبُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيدٍ يَخْطُبُ يَقُولُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ مَثَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ إِللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَنْ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ مَنْ وَاللّمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

(۱۸۵۲۳) حضرت نعمان ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کواپنے ان کانوں سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤمن کی مثال باہمی محبت، مدردی اور شفقت میں جسم کی سی ہے، کہ اگر انسان کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سار ہے جسم کوشب بیداری اور بخاری کا احساس ہوتا ہے۔

( ١٨٥٦٤) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ وَالْحَرَامَ بَيِّنْ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبُراً فِيهِ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ كَالرَّاعِي يَرْعَي كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبُراً فِيهِ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ كَالرَّاعِي يَرْعَي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ أَلَا وَإِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مَصْلُحَ الْمُحَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ [راحع: ٥٥ ٥٨].

(۱۸۵۲۳) حضرت نعمان بن بشر رفائظ ہے مروی ہے کہ میں نے آپ ان کا نوں سے بی علیا کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ منشا بہات ہیں، جوشض ان منشا بہات کوچھوڑ دے گا وہ اپنے دین اور عزت کو بچا لے گا، اور جو اس کے قریب جائے گا وہ حرام میں جنتلا ہوجائے گا، اور ہر یا دشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کے محر مات اس کی چراگا ہیں ہیں، اور جوشخص چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چراتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ چراگاہ میں گسس جائے، یا درکھو! انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوٹھڑ اے اگر وہ شجے ہوجائے تو ساراجسم سے جوجائے اوراگر وہ خراب ہوجائے تو ساراجسم خراب ہوجائے، یا درکھو! وہ دل ہے۔

( ١٨٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٦٣ -١٨٥]:

(١٨٥٧٥) حديث فمبر (١٨٥٧٣) أس دونري سندسے بھي مروي ہے۔

( ١٨٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِشْعَرٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى بَيْنَ الصُّفُوفِ كَمَا تُسَوَّى الْقِدَاحُ أَوْ الرِّمَاحُ

(١٨٥٢١) حضرت نعمان والتفاسيم وي ب كدني اليامفول كواس طرح درست كروات تح جيس تيرول كوسيدها كياجا تاب

( ١٨٥٦٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُو عَنْ حَبِيتٍ بَنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ أَوْ كَأَعْلَمُ النَّاسِ إِوَ قُتِ صَلَّحَ لَهُ مَلْيَهِ وَسَلَّمُ لِلْعِشَاءِ كَانَ يُصَلِّيهًا بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَّرِ فِي اللَّيْلَةِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَّاقٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِلْعِشَاءِ كَانَ يُصَلِّيهًا بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَّرِ فِي اللَّيْلَةِ النَّالِيَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ [صححه الحاكم (٢٦٤/١). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١٤، الترمذي: ١٦٥٠ والنَّر مَدى: ١٦٥٠ الترمذي: ١٦٦٥) والشّعيب: صحيح وهذا اسناد احتلف فيه]. [انظر: ١٨٦٠٥].

(۱۸۵۷۷) حضرت نعمان ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی ملیکیا کی نماز عشاء کا وفت میں تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں ، نبی ملیکیا پید نماز آغاز مہینہ کی تیسری رات میں سقوطِ قمر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

( ١٨٥٦٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةً وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّغْيِّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نَحَلَّهُ عُكَلَمًا قَالَ الشَّغْيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ نَحَلَيْ إَبِى نُحُلَّا قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نَحَلَّهُ عُكَلَمًا قَالَ فَقَالَتُ لَهُ أُمِّى عَمْرَةً بِنْتُ رَوَاحَةَ انْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهِدُهُ قَالَ فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهِدُهُ قَالَ فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهِدُهُ قَالَ فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتُ النَّعْمَانَ فَقَالَ إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِي النَّعْمَانَ نُحُلَّ وَإِنَّ عَمْرَةَ سَالَيْنِي أَنُ أَشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا فَعُلْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَعْطَيْتَ النَّعْمَانَ فَقَالَ لَا فَقَالَ بَعْضُ هَوْلَا عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَعْطَيْتَ النَّعْمَانَ فَقَالَ لَا فَقَالَ بَعْضُ هَوْلَا عَلَيْهُ مَا أَعْطَيْتَ مِثْلُ مَا أَعْطَيْتَ النَّعْمَانَ فَقَالَ لَا فَقَالَ بَعْضُ هَوْلَاءٍ عَلَى مَثْلُ مَا أَعْطَيْتَ النَّعْمَانَ فَقَالَ لَا فَقَالَ بَعْضُ هَوْلَا عَلَيْكَ مَنْ الْمُعْرَةُ فِى حَدِيثِهِ إِنَّ لَهُمْ أَعْلَى عَلَى هَذَا عَلَى عَلَى هَذَا عَلَى مَدًا عَيْرِى وَقَالَ مُغِيرَةً فِى حَدِيثِهِ إِنَّ لَهُمُ اللَّهُ عَمْرَةُ الْمُ فَوْرَةُ وَلَا لَكَ فِى الْبِرِّ وَاللَّهُ فِي مُعْرَالًا فَلَى عَلَيْهُمْ مِنْ الْحَقِّ أَنْ يَتُولُ لَكَ فِى الْمِلْ مَنْ الْمُعْلِلُ عَلَى مَنْ الْحَقِ أَنْ تَعْمِلُ الْمَعْ فَى الْمُؤْلِقُ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ فَى الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّعْمُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ع

(۱۸۵ ۲۸) حضرت نعمان بھٹی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے میرے والدہ مجھے کوئی چیز ہبہ کرنے کے لئے کہا،
انہوں نے وہ چیز مجھے ہبہ کردی، وہ کینے لگیں کہ میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہو گئی جب تک تم ٹی علیہ کواس پر گواہ نہیں بنا
لیتے ، میں اس وقت نوعمرتھا، میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، اور نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اورع ض کیا یا رسول اللہ!
اس کی والدہ بنت روا حد نے مجھے مطالبہ کیا کہ میں اس بچے کوکوئی چیز ہبہ کردی، سومیں نے کردی، وہ جا ہتی ہے کہ میں آپ و اس کی والدہ بنت روا حد نے مجھے مطالبہ کیا کہ میں اس بچے کوکوئی چیز ہبہ کردی، سومیں نے کردی، وہ جا ہتی ہے کہ میں آپ و اس کی والدہ بنت روا حد نے مجھے مطالبہ کیا کہ میں اس بچے کوکوئی چیز ہبہ کردی، سومیں نے کہا جی ہاں! نبی علیہ نے ان سے اس پر گواہ بناؤں ، نبی علیہ نے فر مایا جمیے اس وہ ہی تنہوں نے کہا نہیں ، تو انبی علیہ نے فر مایا مجھے اس پر گواہ نہ بناؤ ، کیونکہ میں فلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔

( ١٨٥٦٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا زَكُرِيًّا بُنُ أَبِى زَائِدَةً عَنِ الشَّغِبِيِّ عَنِ النَّعُمَّانِ بُنِ بَشِيْدٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَالرَّاتِعِ فِيهَا وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا مَثَلُ قُومُ اسْتَهَمُّوا عَلَى اللَّهُ عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعُصُّهُمُ أَسُفَلَهَا وَأَوْعَرَهَا وَإِذَا الَّذِينَ ٱسْفَلَهَا إِذَا اسْتَقُوا مِنُ عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْصُهُمُ أَصُلَاهًا وَأَوْعَرَهَا وَإِذَا اللَّذِينَ ٱسْفَلَهَا إِذَا اسْتَقُوا مِنُ النَّهَاءِ مَرُّوا عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْفَلَهَا مِنْهُ وَلَمُ نَمُونَ عَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِلُ وَلَمُ نَمُونًا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِلُوا لَوْ أَنَّا حَرَقْنَا فِى نَصِينِنَا خَرُقًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَلَمُ نَمُونًا عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَرُقُوا فِي الْمُعَلِيمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْلَ

( ١٨٥٧ ) حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّغُيِّى عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَذَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى [راحع: ٦٣ ١٨٥].

(۱۸۵۷) حضرت نعمان التؤی مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کواپنے ان کانوں سے فرماتے ہوئے سا ہے کہ مؤمن کی مثال باہمی محبت، ہدردی اور شفقت میں جسم کی سے ، کہ اگر انسان کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کوشب بیداری اور بخاری کا احساس ہوتا ہے۔

( ١٨٥٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَّنِ بُنُ مَهُدِئَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ الضَّحَّاكَ بُنَ قَيْسٍ سَأَلَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ بِمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [صححه مسلم (٨٧٨)، وابن حزيمة (١٨٤٥)]. [انظر: ١٨٦٢٩].

(۱۸۵۷) ضحاک بن قیس میشد کهتے ہیں کدانہوں نے حضرت نعمان بن بشیر دلائٹا سے پوچھا کہ ٹی علی<sup>ند</sup>ا نما نے جمعہ میں سور ہ جمعہ کے علاوہ اور کون می سورت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر ما یا سور ہُ عاشیہ۔

( ١٨٥٧٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُييْنَةَ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفِ آخْبَرَاْهُ ٱنَّهُمَا سَمِعَا النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ نَحَلَنِي آبِي غُلَامًا فَٱتَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَشْهِدَهُ فَقَالَ ٱكُلَّ وَلَدِكَ قَدُ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ قَرْدُدُهُ [راجع: ١٨٥٥٨].

(۱۸۵۷) حضرت نعمان ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تخد دیا، پھر میرے والد نبی ملیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس پر گواہ بننے کے لیے کہا نبی ملیٹائے ان سے فر مایا کیا تم نے اسپنے سارے بیٹوں کو بھی دے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں، تو نبی ملیٹانے فر مایا اسے واپس لے لو۔

( ١٨٥٧٣ ) حَلَّاثُنَا شُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَرَّا فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اللَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيةِ وَإِنْ وَافْقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَاهُمَا جَمِيعًا قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَبِيبُ بُنُ سَالِم سَمِعَهُ مِنَ النَّعُمَانِ وَافْقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَاهُمَا جَمِيعًا قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَبِيبُ بُنُ سَالِم عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ سَمِعَهُ مِنْ النَّعُمَانِ وانظر: النَّعُمَانِ وَكَانَ كَاتِبَهُ وَسُفْيًانُ يُخْطِيءُ فِيهِ يَقُولُ حَبِيبٍ بُنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُو سَمِعَهُ مِنْ النَّغُمَانِ وانظر: وانظر: النَّعُمَانِ وَكَانَ كَاتِبَهُ وَسُفْيًانُ يُخْطِيءُ فِيهِ يَقُولُ حَبِيبٍ بُنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُو سَمِعَهُ مِنْ النَّغُمَانِ وانظر: وانظر: ١٨٥٩٩] وصححه ابن عزيمة: (١٤٦٣) واشار ابو حاتم والبحارى الى وهم في اسناده قال الألباني: صحبح (ابن

(۱۸۵۷) حضرت نعمان ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیا عیدین میں سورہ اعلیٰ اور سورہ عاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے، اورا گرعید جمعہ کے دن آ جاتی تو دونوں نمازوں (عیداور جمعہ ) میں یہی دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٥٧٤) حَلَّنَنَا سُفُيَانُ قَالَ حَفِظْتُهُ مِنْ أَبِى فَرُوَةَ أَوَّلًا ثُمَّ مِنْ مُجَالِدٍ سَمِعَهُ مِنَ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بَنَ مَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُغَيْتُ وَتَقَرَّبُتُ وَحَشِيتُ آنْ لَا أَسْمَعَ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُغَيْتُ وَسَلَّمَ أَصُغَيْتُ وَسَلَّمَ أَصُغَيْتُ وَسَلَّمَ أَصُغَيْتُ وَمَقَرَّبُتُ وَحَوَامٌ بَيِّنَ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَوَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَ فِيهِ أَوْشَكَ أَنْ يُواقِعَ الْحَرَامَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِى الْأَرْضِ مَعَاصِيهِ أَوْ قَالَ مَحَارِمُهُ [راحع: ١٥٥٨].

(۱۸۵۷) حضرت نعمان بن بشیر تگانیئن سے مروی ہے کہ میں نے اپنے ان کا نوں سے جی علیظا کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ حلال بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ متشابہات ہیں، جو شخص ان متشابہات کو چھوڑ دے گا واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ متشابہات ہیں، جو شخص ان متشابہات کو چھوڑ دے گا وہ اس کے قریب جائے گا وہ حرام میں مبتلا ہوجائے گا، اور ہر با دشاہ کی چرا گاہ ہوتی ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ ہوتی ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ چرا گاہ میں گھس جائے۔

( ١٨٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ الصُّفُوفَ كَمَا تُقَامُ الرِّمَاحُ أَوْ الْقِلَدَاحُ [راجع: ١٨٥٦٦].

(١٨٥٧٥) حفرت نعمان والتناسيم وى بك في عليه صفول كواس طرح درست كروات تصحيح تيرون كوسيدها كياجاتا بـ (١٨٥٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ ذَرِّ عَنْ يُسَيْعِ الْكِنْدِي عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسُتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ بَسُتَكُبِرُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ بَسُتَكُبِرُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ بَسُتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاحِرِينَ قَالَ أَبُوعَبُدالرَّحْمَنِ يُسَيِّعُ الْكِنْدِي يُسَيِّعُ بُنُ مَعْدَانَ (راحع:١٨٥٦ ١ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاحِرِينَ قَالَ أَبُوعَبُدالرَّحْمَنِ يُسَيِّعُ الْكِنْدِيُّ يُسَمِّعُ الْوَعَبُدانَ (راحع:١٨٥٦ ١ عَنْ عِبَادَتُ مِنْ مُعْدَانَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَيَالَ أَبُوعَبُدالرَّحْمَنِ يُسَيِّعُ الْكِنْدِيُّ يُسَمِّعُ بُنُ مَعْدَانَ (راحع:١٨٥٦) عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاحِرِينَ قَالَ أَبُوعَبُدالرَّحْمَنِ يُسَيِّعُ الْكِنْدِيُّ يُسَمِّعُ بُنُ مَعْدَانَ (راحع:١٨٥٦) مَرْ وَى جَهَنَّمَ دَاحِرِينَ قَالَ أَبُوعَبُدالرَّ حُمَنِ يُسَيِّعُ الْكِنْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيْمٍ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي السَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْوَاعِلَى اللَّهُ عَلَى الْعُونِ عَلَيْهُ لَكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرَالُ وَعَاءَ مِي الْعَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاءَ مِن اللَّهُ وَاعَاءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكُونَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَالِي وَاءَ مِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

تلاوت فرما کی'' مجھ سے دعاء ما تگو، میں تمہاری دعاء قبول کروں گا، جولوگ میری عبادت سے تکبر برتنے ہیں ۔''

(۱۸۵۷۷) حضرت نعمان ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا جمعہ میں سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے، اور اگرعید جمعہ کے دن آ جاتی تو دونوں نمازوں (عیداور جمعہ) میں یہی دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٥٧٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي عِيسَى مُوسَى الصَّغِيرِ قَالَ حَدَّثَنِى عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ آخِيهِ عَنِ النَّهُ مَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ حَلَالِ اللَّهِ وَتَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَهْلِيلُهِ تَتَعَطَّفُ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يُذَكِّرُونَ بِصَاحِبِهِنَّ أَفَلا يُحِبُّ أَحَدُكُمُ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ بُذَكِّرُ بِهِ [راحع: ١٨٥٥٢]

(۱۸۵۷) حضرت نعمان والتلائية مروى ہے كہ نبى عليهائے ارشادفر ما يا جولوگ الله كے جلال كى وجہ ہے اس كى تتبيع وتحميد اور كامرونہا كے در يعياس كاذكركرتے ہيں توان كے بيكامات تبيع عرش كے كردگھو متے رہتے ہيں اور كھيوں جيسى جنبھ ناہشان اللہ كے سے نكلتی رہتی ہے، اور وہ ذاكر كاذكركرتے رہتے ہيں ، كياتم ميں ہے كوئی مخص اس بات كو پسندنہيں كرتا كہ ايك چيز مسلسل اللہ كے بہاں اس كاذكركرتی رہے۔

( ١٨٥٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ آبِى الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ بَيْنَ النَّهُ مَا النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوَّنَ صُفُّوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ [صححه البحارى (٢١٧)، ومسلم (٤٣٦)]. [انظر: ١٨٦٣].

(۱۸۵۷) حضرت نعمان دلائٹڑ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیقا کو بیفرماتے ہوئے سا ہے کہاپنی صفوں کو درست (سیدھا) رکھا کرو، در نہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دےگا۔

( ١٨٥٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَهُونَ آهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُّ يُجْعَلُ فِي ٱخْمَصِ قَدَمَيْهِ نَعْلَانٍ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاعُهُ [صححه البحارى (٢٥٦٢)، ومسلم (٢١٣)، والحاكم (٤/٠٨٠)]. [انظر: ٢٨٦٠]،

(۱۸۵۸۰) حفرت نعمان طافزان الکورت خطبددیتے ہوئے کہا کہ میں نے نبی طاب کو یفرماتے ہوئے ساہے قیامت کے دن سب سے ہلکاعذاب اس محض کو ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنا نے جائیں گے اور ان سے اس کا دماغ کھول

ربابوگا۔

( ١٨٥٨١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ ذَرٌّ عَنْ يُسَيْعٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ [غافر: ٢٠]. [راجع: ١٨٥٤٢].

(١٨٥٨١) حضرت نعمان التي سے مروى ہے كه نبي مليك نے ارشاد فر مايا دعاء ہى اصل عبادت ہے، پھر نبي مليك نے يہ آيت تلاوت فر مائی' مجھے سے دعاء مائگو، میں تمہاری دعاء قبول کروں گا''

( ١٨٥٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ نَحُواً مِنْ صَلَّاتِكُمْ يَرُكُعُ وَيَسْجُدُ [راحع: ٥٥٥٥].

(۱۸۵۸۲)حضرت نعمان ٹائٹزے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے سورج گربمن کےموقع پراس طرح نماز پڑھائی تھی ،جیسےتم عام طور پریژ ہفتے ہواورای طرح رکوع سجدہ کیا تھا۔

( ١٨٥٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلَّهُ وَإِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتكى كُلَّهُ [صححه مسلم (۲۰۸٦)] [انظر: ۱۸٦٢٥]

(۱۸۵۸۳) حفرت نعمان رُثاثَةُ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ تَأَثِيْجَ نے ارشا دفر مایا مؤمن کی مثال جسم کی سی ہے ، کہ اگر انسان کے سرکوتکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کوتکلیف کا حساس ہوتا ہے اوراگر آئکھ میں تکلیف ہوتب بھی سارے جسم کوتکلیف ہوتی ہے۔

( ١٨٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَالِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعِيزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ عَائِشَةَ وَهِيَ رَافِعَةٌ صَوْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذِنَ لَهُ فَلَحَلَ فَقَالَ يَا ابْنَةَ أُمِّ رُومَانَ وَتَنَاوَلَهَا أَتَرُفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ ٱبُو بَكْرٍ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهَا يَتَرَضَّاهَا أَلَا تَرَيْنَ أَنِّي قَدْ حُلْتُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْتَكِ قَالَ ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكُو فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ يُضَاحِكُهَا قَالَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشُرِكَانِي فِي سِلْمِكُمَا كُمَا أَشُوكُتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٩٩٩٩)]. [انظر: ١٨٦١١]

(۱۸۵۸۴) حفرت تعمان والثناسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر والتنا نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اندراآنے کی اجازت طلب کرنے گئے، اسی دوران حضرت عائشہ صدیقہ ڈھٹا کی اونچی ہوتی ہوئی آ وازان کے کانوں میں بینی، اجازت منے پر جب وہ اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ ڈاٹھا کو پکڑلیا اور فرمایا اے بنت رومان! کیاتم نبی مایشا کے سامنے اپنی آواز بلند کرتی ہو؟ نبی طالبان نے درمیان میں آ کر حضرت عائشہ فاتا کو بچالیا۔

جب حضرت صدیق اکبر دلاتشاوا پس چلے گئے تو نبی طبیقا حضرت عائشہ دلاتا کو چھیڑتے ہوئے فرمانے گئے دیکھا! میں نے تمہیں اس شخص سے کس طرح بچایا؟ تھوڑی دیر بعد حضرت صدیق اکبر دلاتشا دوبارہ آئے اور اجازت لے کراندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ نبی طبیقا حضرت عائشہ دلاتھا کو ہنسارہے ہیں، حضرت صدیق اکبر دلاتشانے عرض کیایا رسول اللہ! اپنی صلح میں جھے بھی شامل کر لیجئے جیسے اپنی لڑائی میں شامل کیا تھا۔

( ١٨٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ آبِي عَازِبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَا ۚ إِلَّا السَّيْفَ وَلِكُلِّ خَطَا ٍ أَرْشٌ [انظر: ٤ ١٨٦١].

(۱۸۵۸۵) حضرت نعمان ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جتاب رسول اللہ مکاٹلیڈ آنے فرمایا ہر چیز کی ایک خطا ہوتی ہے سوائے تکوار کے اور ہر خطا کا تاوان ہوتا ہے۔

( ١٨٥٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ إِنِّى لَآغُلَمُ النَّاسِ آوْ مِنْ آغَلَمِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ كَانَ يُصَلِّيهَا مِقْدَارَ مَا يَغِيبُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ ثَالِئَةٍ آوْ رَّابِعَةٍ [راحع: ١٨٥٦٧].

(۱۸۵۸۲) حضرت نعمان ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیقا کی نماز عشاء کا وقت میں تمام لوگوں سے زیادہ جانیا ہوں ، نبی ملیقا پیہ نماز آغاز مہینہ کی تیسری رات میں سقو طرقمر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

(۱۸۵۸۷) حبیب بن سالم مُنظیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حصرت نعمان ڈاٹٹ کیاں ایک آدی کولایا گیا جس کی بیوی نے اپنی باندی سے فائدہ اٹھا تا اپنے شوہر کے لئے حلال کر دیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق نبی علیہ اوالا فیصلہ ہی کروں گا، اگراس کی بیوی نے اسلامی کروں گا، اگراس کی بیوی نے اسے سوکوڑے لگاؤں گا اورا گراجازت نددی ہوتو میں اسے سوکوڑے لگاؤں گا اورا گراجازت نددی ہوتو میں اسے رجم کردوں گا، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگائے۔ (۱۸۵۸۸) حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيدٍ يَخْطُبُ

يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَقُولُ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ أَنْذَرُتُكُمُ النَّارَ أَنْذَرُتُكُمُ النَّارَ أَنْذَرُتُكُمُ النَّارَ أَنْذَرُتُكُمُ النَّارَ اللّهِ صَلّى عَاتِقِهِ عِنْدَ حَتّى وَقَعَتْ خَمِيصَةٌ كَانَتُ عَلَى عَاتِقِهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ [راجع: ١٨٥٥، ١].

(۱۸۵۸) ساک میلید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان دائٹ کو ایک جا دراوڑ ھے ہوئے خطاب کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی ملی کو خطب دیتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی ملی کو خطب دیتے ہوئے سنا کہ آپ مالی کہ آپ کا گھڑا فر مار ہے تھے میں نے تہمیں جہنم سے ڈرادیا ہے،اگر کوئی شخص اتنی سافت پر ہوتا تب بھی نبی ملیا کی آ واز کوئن لیتا حتی کہ ان کندھے پر پڑی ہوئی جا دریاؤں پر آگری۔

( ١٨٥٨٩) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرُنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبُ أَنَّهُ سَمِعٌ النَّغُمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ حَتَّى لَوْ كَانَ رَجُلٌ كَانَ فِى أَقْصَى السُّوقِ سَمِعَهُ وَسَمِعَ أَهُلُ السُّوقِ صَوْتَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ [مكرر ما قبله]

(۱۸۵۸۹) ساک میشهٔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تعمان اللہ کا کہ چا دراوڑ سے ہوئے خطاب کے دوران بد کہتے ہوئے ساکہ میں نے نبی علیہ کوخطبدو بیتے ہوئے ساکہ میں نے نبی علیہ کوخطبدو بیتے ہوئے ساکہ آپ مناقق افزار کے متع میں نے نبہیں جہنم سے ڈرادیا ہے،اگر کوئی مختص اتن مسافت یر جوتا تب بھی نبی علیہ کی آ واز کوئ لیٹا۔

( ١٨٥٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصَّفُوفِ حَتَّى كَأَنَّمَا يُحَاذِى بِنَا الْقِدَاحَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُكَبِّرَ رَأَى رَجُلًا شَاخِصًا صَدْرُهُ فَقَالَ لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيْخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ [صححه مسلم (٤٣٦)] [انظر: ١٨٦١٨، ١٨٦٢٦].

(۱۸۵۹) حضرت نعمان ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی تلیشا صفوں کواس طرح درست کرواتے تھے جیسے ہماری صفوں سے تیروں کو سیدھا کررہے ہوں ، ایک مرتبہ ٹبی تلیشا نے جب تکبیر کہنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک آ دمی کا سینہ با ہر لکلا ہوا ہے، نبی تلیشا نے فرمایا بنی صفوں کودرست (سیدھا) رکھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔

( ١٨٥٩١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ نَهَارَهُ وَالْقَائِمِ لَيْلَهُ حَتَّى يَرُجِعَ مَتَى يَرُجِعُ

(۱۸۵۹۱) حضرت نعمان بھائنڈے مروک ہے کہ نبی الیان ارشاد فر مایا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی مثال 'جب تک وہ واپس نہ آ جائے ،خواہ جب بھی واپس آئے ''اس مخص کی طرح ہے جوصائم النہارادر قائم اللیل ہو۔

( ١٨٥٩٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحْ حَدَّثِنِي نُعَيْمُ بُنُ زِيَادٍ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ حِمْضَ قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْدِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسِ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةَ مَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةً سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَا أَنُ لَا نُدُرِكَ الْفَلَاحَ قَالَ وَكُنَّا نَدُعُو السُّجُورَ الْفَلَاحَ فَآمَّا نَحُنُ فَنَقُولُ لَيْلَةً السَّابِعَةِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَٱلْتُمُ تَقُولُونَ لَيْلَةً ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ السَّابِعَةُ فَمَنْ آصَوْبُ نَحُنُ أَوْ ٱلْتُمُ [صححه السَّابِعَة فَمَنْ آصَوْبُ نَحُنُ أَوْ ٱلْتُمُ [صححه السَانى: ٢٠٣/٣)].

(۱۸۵۹۲) حفرت نعمان والتواکی مرتبه مص کے منبر سے فرمار ہے تھے کہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ ماہ رمضان کی ۲۳ ویں شب کو رات کی پہلی تہائی تک قیام میں مصروف رہے، پھر ۲۵ ویں شب کو نصف رات تک ہم نے قیام کیا، پھر ۲۵ ویں شب کو شب کو نصف رات تک ہم نے قیام کیا، پھر ۲۵ ویں شب کو نہیں نظر کا دفت نہ نکل جائے ، اس لئے ہم تو کہتے تھے کہ عشر ہ اخیرہ کی علیہ اللہ اللہ میں نظر ہ ہوگیا کہ کہیں سحری کا دفت نہ نکل جائے ، اس لئے ہم تو کہتے تھے کہ عشر ہ اخیرہ کی ساتویں رات بنتی ہے، اب تم ہی بناؤ کہ کو ن سمج ہو کہ ۲۳ دیں شب ساتویں رات بنتی ہے، اب تم ہی بناؤ کہ کو ن سمج ہو کہ ہو کہ جم ؟

( ١٨٥٩٣) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُنَابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِلٍ حَدَّثِنِى سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ النُّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقًا أَوْ ذَهَبًا أَوْ سَقَى لَبَنَا أَوْ آهُدَى زِقَاقًا فَهُوَ كَعَدُل رَقَبَةٍ

(۱۸۵۹۳) حضرت نعمان ٹائٹڑے مردی ہے کہ میں نے نبی علی<sup>یں</sup> کو ریفر ماتے ہوئے سنا ہے جو شخص کسی کوکوئی ہدیہ مثلاً چاندی سونا دے، یاکسی کو دورہ پلا دے یاکسی کومشکینر ہ دے دے تو بیا ہے ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کرنا۔

( ١٨٥٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُّرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّهُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ صَحِبُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَا كَانَهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصِّبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا ثُمَّ يُمْسِى كَافِرًا وَيُمُسِى مُؤْمِنًا ثُمَّ يُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ أَقُوامٌ خَلاقَهُمْ بِعَرَضٍ مِنْ اللَّانَيَا يَسِيرٍ أَوْ بِعَرَضِ اللَّذَيَا يُسِيرٍ أَوْ بِعَرَضِ اللَّذَيَا يَسِيرٍ أَوْ بِعَرَضِ اللَّذَيَا يَسِيرٍ أَوْ بِعَرَضِ اللَّذَيَا الْمَعْنِي وَاللَّهِ لَقَدُ وَآيَنَاهُمْ صُورًا وَلَا عُقُولَ آجُسَامًا وَلَا آخُلُمْ فَرَاشَ نَارٍ وَذِبَّانَ طَمَعٍ يَغُدُونَ بِدِرْهَمَيْنِ وَبِيرُهُ مَيْنِ يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دَيْنَهُ بِثَمَنِ الْعَنْزِ [انظر: ١٨٦٣٠].

(۱۸۵۹۳) حضرت نعمان والتواسط مروی ہے کہ ہم نے نبی علیہ کی ہم نشینی کا شرف حاصل کیا ہے اور نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سات کہ میں ایک ہوئے سات کے جسے تاریک رات کے جسے ہوئے ہیں، اس زمانے میں ایک ہوئے سات کے جسے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں ایک آدی میں کو کو خرم میں ایک اور شام کو کا فر ہوگا یا شام کو مسلمان اور میں کو کا فر ہوگا ، اور لوگ اپنے دین واخلاق کو ونیا کے ذراسے مال و متاع کے وض بھر دیں گے۔

حسن کہتے ہیں بخدا اہم ان لوگوں کو دیکھر ہے ہیں، ان کی شکلیں تو ہیں لیکن عقل نام کوئیں، جسم تو ہیں لیکن دانا کی کا نام نہیں یہ آگ کے پروانے اور حرص وہوا کی کھیاں ہیں جوضح وشام دودو درہم کے کرخوش ہوجاتے ہیں اور ایک بکری کی قیمت کے عوض اپنادین فروخت کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔

( ١٨٥٩٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ جَائَتُ امْرَأَةٌ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَتُ إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا فَقَالَ سَأَقُطِي فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ النَّهُ عَلَى عَالِيَتِهَا فَقَالَ سَأَقُطِي فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ الْحَلَلْتِيهَا لَهُ صَرَبْتُهُ مِائَةً سَوْطٍ وَإِنْ لَمْ تَكُونِي أَحْلَلْتِيهَا لَهُ رَجَمْتُهُ [راحع:١٨٥٨].

(۱۸۵۹۲) حفرت نعمان ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد ہیں بیٹھے ہوئے تھے، بشرابی احادیث روک کررکھتے تھے، ہماری مجلس میں ابونظابہ مشنی برائٹو آئے اور کہنے گئے کہ اے بشربن سعد! کیا امراء کے والے ہے آپ و نبی ملیٹا کی حدیث یا دہے؟ حضرت حذیفہ ڈاٹھؤ کہنے اور حضرت حذیفہ ڈاٹھؤ کہنے یا دہے؟ حضرت حذیفہ ڈاٹھؤ کہنے کا خطبہ یا دہے، حضرت ابونگابہ ڈاٹھؤ بیٹھ گئے اور حضرت حذیفہ ڈاٹھؤ کہنے کہ جانگہ اسٹا کے کہ جناب رسول اللہ کا فیٹے کے ارشا دفر مایا جب تک اللہ کو منظور ہوگا، تمہارے درمیان نبوت موجود رہے گی، پھر اللہ اسٹا اللہ کو منظور ہوگا، تمہارے درمیان نبوت موجود رہے گی، پھر اللہ اللہ کو منظور ہوگا، پھر جب چاہے گا تو اٹھا لے گا، پھر کا ہے کہ اللہ کو منظور ہوگا، اور وہ اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کو منظور ہوگا، اللہ کو منظور ہوگا، اللہ کو منظور ہوگا، اللہ کا منظور ہوگا، اللہ کا حسانہ والی منظور ہوگا، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کو منظور ہوگا۔ اللہ اسٹا اے اٹھانا چاہے گا تو اٹھا لے گا، پھر کا ہے کھانے والی حکومت ہوگی، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کو منظور ہوگا۔

گا، پھر جب اللہ چاہے گا ہے بھی اٹھا لے گا،اس کے بعدظلم کی حکومت ہوگی اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک منظور خدا ہوگا، پھر جب اللہ چاہے گاواہے بھی اٹھا لے گا، پھر طریقہ نبوت پر گامزن خلافت آ جائے گی پھر نبی علیٰ اُعاموش ہوگئے۔

راوی حدیث حبیب کہتے ہیں کہ جنب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو یزید بن نعمان طائفڈان کے مشیر ہے ، عمل نے یزید بن نعمان کو یا د دہانی کرانے کے لئے خط میں بیرحدیث لکھ کر بھیجی اور آخر میں لکھا کہ مجھے امید ہے کہ امیر المؤمنین کی حکومت کاٹ کھانے والی اور ظلم کی حکومت کے بعد آئی ہے ، یزید بن نعمان نے میر اید خط امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کیا جسے پڑھ کروہ بہت مسرور اور خوش ہوئے۔

( ١٨٥٩٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ حَالِدِ بُنِ كَثِيرِ الْهَمُدَائِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِيِّ بُنَ السَّرِيِّ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّغِيرِ حَمُرًا وَمِنْ النَّامِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْحَيْطِةِ خَمُرًا وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمُرًا وَمِنْ النَّابِيبِ خَمْرًا وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا وَمِنْ النَّامِينِ خَمْرًا وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا وَمِنْ النَّامِينِ عَمْرًا وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا وَمِنْ النَّامِينِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ النَّامِينِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ كُلِّ مُسْكِو إِقَالَ الترمذي: غريب. وقالَ الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٧٦ و ٣٦٧٧، ابن ماحة: ٣٣٧٩) الترمذي: ١٨٥٤ و ١٨٧٧) [راجع: ١٨٥٤].

(۱۸۵۹۷) حضرت نعمان رہائی ہے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا شراب مشمش کی بھی بنتی ہے، تھجور کی بھی، گندم کی بھی، جو کی بھی اور شہد کی بھی ہوتی ہے اور میں ہرنشہ آور چیز ہے منع کرتا ہوں۔

( ١٨٥٩٨) حَدَّثَنَا حَسَنْ وَبَهُزْ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ الْمُعْنَى وَسَلَّمَ قَالَ سَافَرَ رَجُلٌ بِأَرْضِ تَنُوفَةٍ قَالَ حَسَنَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِى فَلَاةً وَعَلَيْهَا سِقَاؤُهُ وَطَعَامُهُ فَاسْتَيْقَظُ فَلَمْ يَرَهَا فَعَلَا شَرَفًا فَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ عَلا فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا سِقَاؤُهُ وَطَعَامُهُ فَاسْتَيْقَظُ فَلَمْ يَرَهَا فَعَلَا شَرَفًا فَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ عَلا شَرَفًا فَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ عَلا شَرَفًا فَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ اللَّهُ عَلَا شَرَقًا فَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ عَلا شَرَفًا فَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ عَلا شَرَفًا فَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ عَلا شَرَفًا فَلَمْ يَرَهَا ثُمَّ اللَّهُ عِلَا يَجُرُّ خِطَامَهَا فَمَا هُو بِأَشَدَ بِهَا فَرَحًا مِنُ اللَّهِ بِتَوْبَةٍ عَبُدِهِ إِذَا تَابَ قَالَ بَهُو فَالَ بَهُو قَالَ بَهُ وَمَادًا أَطُنَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [الحرجه الدارمي (٢٧٣١ بَهُ والطيالسي (٤٩٤). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد احتلف في رفعه ووقفه]. [انظر: ٢٨٦١٣].

(۱۸۵۹۸) حضرت نعمان ٹٹاٹٹ عالیا مرفوعاً مروی ہے کہ ایک آ دی کئی جنگل کے راستے سفر پر روانہ ہواراستے ہیں وہ ایک درخت کے بنچے قبلول کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہوجس پر کھانے بنئے کا سامان رکھا ہوا ہو، وہ آ دمی جب سوکر اسٹنے تو اسے اپنی سواری نظر نہ آئے ، چھر دوسر نے ٹیلے پر چڑھے لیکن سواری تو اسے اپنی سواری نظر نہ آئے ، چھر دوسر نے ٹیلے پر چڑھے لیکن سواری نظر نہ آئے ، چھر چچچے مرکز دیکھے تو اچا تک اسے اپنی سواری نظر آ جائے جو اپنی لگام کھیٹتی چلی جارہی ہو، تو وہ کتنا خوش ہوگا ، لیکن اس کی بیخوشی اللہ کی اس خوشی سے زیادہ نہیں ہوتی جب بندہ اللہ کے سامنے تو بہرتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے۔

( ١٨٥٩٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ

النَّهُمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا وَقَدُ قَالَ أَبُو عَوَالَةَ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا وَقَدُ قَالَ أَبُو عَوَالَةَ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ [صححه مسلم (۸۷۸)، وابن حزيمة: (٣٣ ؟ ١) وابن حبال (٢٨٢١)]. [راجع: ١٨٥٧٧].

(۱۸۵۹۹) حضرت نعمان ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طبیا عیدین اور جمعہ میں سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ کی تلاوت فر ماتے تھے ، اور اگر عید جمعہ کے دن آجاتی تو دونو ں نمازوں (عیداور جمعہ ) میں یہی دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٦٠٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ نَحَلَنِى آبِى غُلَامًا فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَشْهِدَهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنِّى لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ [راحع: ١٨٥٥٣]

(۱۸٬۷۰۰) حضرت نعمان ڈاٹٹو کے مروی ہے کدان کے والد نے انہیں کوئی تحفہ دیا ، پھر میرے والد نبی طینی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس پر گواہ بننے کے لیے کہا نبی علینے نے ان سے فر مایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی دے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی علینے نے فر مایا بیں ظلم پر گواہ نہیں بن سکٹا۔

( ١٨٦٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْيِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ نَحَلَنِي أَبِي غُلَامًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُشْهِدَهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ [راحع: ١٥٥٥].

(۱۸۲۰) حضرت نعمان ڈاٹٹٹو کے مروی ہے کہان کے والد نے آئیس کوئی تخددیا، پھرمیرے والد نبی طابیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورانہیں اس پر گواہ بننے کے لیے کہا نبی علیقانے ان سے فرمایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کوبھی وے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی علیقانے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔

(١٨٦.٢) حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُجَالِدٍ حَدَّقَنَا الشَّعْبِيُّ سَمِعَةُ مِنَ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَنَيْتُ أَنْ لَا أَسْمَعَ أَحَدًا عَلَى الْمِنْتِ يَقُولُ إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُضْعَةً إِذَا سَلِمَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُضْعَةً إِذَا سَلِمَتُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُضْعَةً إِذَا سَلِمَتُ وَعَنَّ وَإِذَا سَقِمَتُ سَقِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَصَحَّ وَإِذَا سَقِمَتُ سَقِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَصَحَّ وَإِذَا سَقِمَتُ سَقِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَقَسَدَ اللَّا وَهِيَ الْقَلْبُ (رَاحِح ١٨٥٥٠) وَصَحَّ وَإِذَا سَقِمَتُ سَقِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَقَسَدَ اللَّا وَهِيَ الْقَلْبُ (رَاحِح ١٨٥٥٠) وصَحَّ مَانُ وَلَيْكُ السَقِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلِمُ سَائِرُ الْجَعَلِ وَقَسَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا مِوالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

( ١٨٦٠٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَهُوَ

يَخُطُبُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَهُونَ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي ٱخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَعْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ [راحع: ١٨٥٨].

(۱۸۷۰۳) حضرت نعمان والتلون المي مرتبه خطبه دية موئ كها كه مل نے نبي عليه كويدفر ماتے موئ سنا ہے قيامت كے دن سب سے بلكا عذاب الشخص كو موگا جس كے پاؤں ميں آگ كے جوتے پہنائے جائيں گے اور ان سے اس كا د ماغ كھول رہا ہوگا۔

( ١٨٦.٤) حَدَّثُنَا رَوْحٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّاذُ بُنُ سَلَمَةً عَنِ الْأَشْعَثِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرُمِيِّ عَنُ آبِي فِلاَبَةً عَنْ آبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كَتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخُلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِاللَّهُى عَامٍ فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا يُقُورَ أَنِ فِي كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخُلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِاللَّهُى عَامٍ فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا يُقُورَانِ فِي كَتَابًا قَبْلَ لَنُونَا لَهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ كَتَابًا فَبْلَ أَنْ يَخُلُقُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ بِاللَّهُى عَامٍ فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتُنِي فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا يُقُورَانِ فِي كُولَا يَقُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ وَلَا يَقُولُ وَلَا يَقُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَفَّانُ قَالَ عَفَّانُ قَلَا تُقُرَبُنَ [صححه ابن حان (٢٨٨٧)، والحاكم (١٧٨٥ عن عنه الترمذي: حسن غريب وقال الآلباني: صحيح (الترمذي: ٢٨٨٢). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۸۲۰) حفرت نعمان ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹھی کے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل کتاب لکھ دی تھی اوراس میں سے دو آپیٹی نازل کر کے ان سے سور ہ بقرہ کا اختیا م فر مادیا، لہذا جس گھر میں تین را توں تک سور ہ بقرہ کی آخری دو آپیٹی پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آسکے گا۔

( ١٨٦.٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُوعَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّى لَآعُلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِتَالِثَةٍ [راحع: ١٨٥٨٦].

(۱۸۹۰۵) حضرت نعمان ٹڑٹیئے سے مردی ہے کہ نبی ملیٹا کی نما زعشاء کا دقت میں تمام لوگوں سے زیادہ جا نتا ہوں ، نبی ملیٹا یہ نماز آغاز مہینہ کی تیسری رات میں سقوط قسر کے بعد ریڑھا کرتے تھے۔

( ١٨٦.٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُرَيْجٌ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا آلِهَ بَغْضُهُ تَذَاعَى سَائِرُهُ

(۱۸۲۰۷) حفزت نعمان ٹٹاٹیئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ تکاٹیٹی کے ارشاد فر مایا مؤمن کی مثال جسم کی سی ہے ، کہ اگر انسان کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سار ہے جسم کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔

( ١٨٦.٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بُنِ مَعْقِلِ بُنِ مُنَبِّهِ حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِى ابْنَ مَعْقِلِ قَالَ سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ حَدَّثَنِى النَّعْمَانُ نُنُ بَشِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ الرَّقِيمَ فَقَالَ إِنَّ ثَلَاثَةً

كَانُوا فِي كَهُفٍ فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ فَأُوصِدَ عَلَيْهِمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ تَذَاكُرُوا أَيُّكُمْ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِرَحْمَتِهِ يَرْحَمُنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي أَجَرَاءُ يَعْمَلُونَ فَجَاتَنِي عُمَّالٌ لِي فَاسْتَأْجَرْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَجَاءَنِي رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَطَ النَّهَارِ فَاسْتَأْجَرْتُهُ بِشَطْرِ ٱصْحَابِهِ فَعَمِلَ فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهِ كُمَّا عَمِلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي نَهَارِهِ كُلِّهِ فَرَأَيْتُ عَلَىَّ فِي الزِّمَامِ أَنْ لَا أُنْقِصَهُ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُ بِهِ أَصْحَابَهُ لِمَا جَهِدَ فِي عَمَلِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ ٱتَّعْطِي هَذَا مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَنِي وَلَمْ يَعْمَلُ إِلَّا يَصْفَ نَهَادٍ فَقُلْتُ يَا عَبُدَ اللَّهِ لَمْ ٱبْخَسُكَ شَيْئًا مِنْ شَرْطِكَ وَإِنَّمَا هُوَ مَالِي ٱخْكُمُ فِيهِ مَا شِنْتُ قَالَ فَعَضِبَ وَذَهَبَ وَتَرَكَ أَجْرَهُ قَالَ فَوَضَعْتُ حَقَّهُ فِي جَانِبٍ مِنْ الْبَيْتِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَرَّتُ بِي بَعْدَ ذَلِكَ بَقَرْ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلَةً مِنْ الْبَقَرِ فَبَلَغَتُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَمَرَّ بِي بَعْدَ حِينٍ شَيْحًا ضَعِيفًا لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ إِنَّ لِي عِنْدَكَ حَقًّا فَلَكَّرَنِيهِ حَتَّى عَرَفْتُهُ فَقُلْتُ إِيَّاكَ ٱبْغِي هَذَا حَقُّكَ فَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ جَمِيعَهَا فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْخَرُ بِي إِنْ لَمْ تَصَدَّقُ عَلَيَّ فَأَعْطِنِي حَقِّي قَالَ وَاللَّهِ لَا ٱسْخَرُ بِكَ إِنَّهَا لَحَقُّكَ مَا لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ جَمِيعًا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجُهِكَ فَافْرُجُ عَنَّا قَالَ فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَّى رَآوا مِنْهُ وَآيْصَرُوا قَالَ الْآخَرُ قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي فَضْلٌ فَأَصَابَتْ النَّاسَ شِدَّةٌ فَجَانَتْنِي امْرَأَةٌ تَطْلُبُ مِنِّي مَعْرُوفًا قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَأَبَتْ عَلَىَّ فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَذَكَّرَتْنِي بِاللَّهِ فَٱبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَأَبَتُ عَلَىَّ وَذَهَبَتُ فَذَكَرَتُ لِزَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا ٱغْطِيهِ نَفْسَكِ وَٱغْنِي عِيَالَكِ فَرَجَعَتْ إِلَىَّ فَنَاشَدَتْنِي بِاللَّهِ فَٱبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَلَمَّا رَأْتُ ذَلِكَ ٱسْلَمَتُ إِلَىَّ نَفْسَهَا فَلَمَّا تَكَشَّفْتُهَا وَهَمَمْتُ بِهَا ارْتَعَدَتْ مِنْ تَخْتِي فَقُلْتُ لَهَا مَا شَأْنُكِ قَالَتُ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ قُلْتُ لَهَا خِفْتِيهِ فِي الشِّدَّةِ وَلَمْ أَخَفْهُ فِي الرَّجَاءِ فَتَرَكَّتُهَا وَأَعْطَيْتُهَا مَا يَحِقُّ عَلَيَّ بِمَا تَكَشَّفْتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا قَالَ فَانْصَدَعَ حَتَّى عَرَفُوا وَتَبَيَّنَ لَهُمْ قَالَ الْآخَرُ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي ٱبْوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَكَانَتُ لِي غَنَمٌ فَكُنْتُ أُطُعِمُ ٱبْوَىَّ وَٱسْقِيهِمَا ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى غَنَمِي قَالَ فَأَصَابَنِي يَوْمًا غَيْثٌ حَبَسَنِي فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَأَنَيْتُ أَهْلِي وَأَخَذْتُ مِحْلِي فَحَلَبْتُ وَغَنَّمِي قَائِمَةٌ فَمَضَيْتُ إِلَى أَبُوَى فَوَجَدُتُهُمَا قَدْ نَامًا فَشَقَّ عَلَى أَنْ أُوقِظَهُمَا وَشَقَّ عَلَى أَنْ أَثْرُكَ عَنَمِي فَمَا بَرِحْتُ جَالِسًا وَمِحْلَبِي عَلَى يَدِى حَتَّى أَيْقَظَهُمَا الصَّبْحُ فَسَقَيْتُهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافُرْجُ عَنَّا قَالَ النُّعْمَانُ لَكَأْنِّي أَسْمَعُ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَبَلُ طَاقُ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا (١٨٧٠٤) حضرت نعمان بن بشير ر النفاس روايت ب كرحضور اقدس مالينفي نارشا وفر مايا كرشته زمانه ميس تين آ دمي جارب تے راستہ میں بارش شروع ہوگئی پر تینوں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ گزین ہوئے ،اوپر سے ایک پھر آ کر درواز ہ برگرااور غار کا درواز ہبند ہوگیا، بیلوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے خدا کی تتم انتہاری یہاں سے رہائی بغیر سچائی کے اظہار کے نہیں ہوسکتی لہذا جس شخص نے اپنی دانست میں جوکوئی سچائی کا کام کیا ہواس کو پیش کرکے خداسے دعا کرے۔

مشورہ طے ہونے کے بعد ایک فحض پولا میں نے ایک مرتبہ ایک نیکی کی تھی، میرے یہاں کچھ مزدور کام کررہے تھے،
میں نے ان میں سے ہرایک کو طے شدہ مزدور کی پردکھا ہوا تھا، ایک دن ایک مزدور نصف النہار کے وقت میرے پاس آیا، میں
ہنے اسے اسی مزدور کی پردکھ لیا جس پرضج سے کام کرنے والوں کورکھا تھا، چنا نچہ وہ دوسرے مزدور دن کی طرح باقی دن کام کرتا
رہا، جب مزدور کی دینے کا وقت آیا تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ اس نے مزدور کی تو نصف النہارے کی ہے اور آپ
اسے اجرت اتنی ہی دے رہے ہیں جنتی مجھے دی ہے؟ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے! میں نے تمہارے تن میں تو کوئی کی
اسے اجرت اتنی ہی دے رہے ہیں جو چاہوں فیصلہ کروں، اس پروہ نا راض ہو گیا اور اپنی مزدور کی بھی چھوڑ کر چلا گیا، میں نے
اس کاحتی اٹھا کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا، چھوڑ صے بعد جب وہ انتہائی یوڑھا ہوگیا تو وہ خض اپنی مزدور کی مانگیا ہوا
گائی کا پیخر یدلیا، جو بڑھتے بروار بوڑ بن گیا، چھوڑ صے بعد جب وہ انتہائی یوڑھا ہوگیا تو وہ خض اپنی مزدور کی مانگی ہوا
میرے پاس آیا، میں نے کہا ہے گائے تیل لے جا، وہ کہنے لگا میرے ساتھ نداتی ندکر، میرا حق جھے دے دے، میں نے بواب
دیا میں تہمارے ساتھ نداتی نیس کے کہا ہے گائے تیل لے جا، الی !اگر تیری دانت میں میں نے ہوئی صرف
تیرے خوف سے کیا ہے تو ہم سے یہ مصیبت دور فرماوے، چنانچاس کی دعا کی برکت سے پھر کسی قدر کھل گیا۔

دوسرافخض بولاالی اتو واقف ہے کہ ایک عورت جومیری نظر میں سب سے زیادہ مجبوب تھی ، میں نے بہلا کراس سے کار برآ ری کرنا چاہی لیکن اس نے بغیر سودینار لیے (وصل سے ) انکار کردیا ، میں نے کوشش کر کے سودینار حاصل کیے اور جب وہ میر سے قبضہ میں آگئے تو میں نے لیے قبل میں اس کی میر سے قبضہ میں وے دیا ، جب میں اس کی میر سے قبضہ میں آگئے تو میں نے لیے قبل کراس کو دے دیے ، اس نے اپنی نشس کو میر سے قبضہ میں وے دیا ، جب میں اس کی ناگوں کے درمیان بیٹھا تو وہ کہنے گئی خدا کا خوف کراور بغیر حق کے میر نہ تو ٹر ، میں تو فوراً اٹھ کھڑ اہوا اور سودینار بھی چھوڑ دیئے ، اللی اگر میرا یہ فعل صرف تیر سے خوف کی وجہ سے تھا تو یہ صیبت ہم سے دور کر دے چنا نچہ وہ پھر مزید ہٹ گیا اور وہ باہر کی جیزیں دیکھنے گئے۔

تیرافخص کہنے لگا الی ! تو واقف ہے کہ میرے والدین بہت پوڑھے تھے، میں ان کوروز انہ شام کواپنی بکریوں کا دورہ (دوھ کر) دیا کرتا تھا، ایک روز مجھے (جنگل سے آنے میں) دیر ہوگئی، جس وقت میں آیا تو وہ سوچکے تھے اور میری ہوگئی ہی کھوک کی وجہ سے چلا رہے تھے ، لیکن میرا قاعدہ تھا کہ جب تک میرے ماں باپ نہ پی لیتے تھے میں ان کونہ پلاتا تھا (اس لئے بڑا جیران ہوا) نہتو ان کو بیدار کرنا متاسب معلوم ہوا نہ رہے کھا چھا معلوم ہوا کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دوں کہ (نہ کھانے سے ) ان کو کر ور ہوجائے ، اور صبح تک میں ان کی (آئکھ کھلنے کے ) انظار میں (کھڑا) رہا، الی ! اگر تیری دانست میں میرا یعل تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے ، فوراً پھر کھل گیا اور آسان ان کو ظر آئے لگا اور وہ باہر نکل آئے۔

( ١٨٦.٨) جَلَّتُنَا مُؤَمَّلٌ حَلَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِى فَرُوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ أَوْ الْأَمْرِ فَلُكَ أَمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَانَ فَمَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَى فَهُو لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ ٱتْرَكُ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ [راحع: ١٨٥٥٨].

(۱۸۷۰۸) حضرت نعمان بن بشیر رفاتین سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مخالین نے ارشاد فر مایا طلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ متشابہات ہیں، جو شخص ان متشابہات کو چھوڑ دے گا وہ حرام کو ہا سانی چھوڑ سکے گا، اور جو شخص متشابہات میں پڑجائے گا، کھروہ واضح حرام چیزوں پر بھی جرائت کرنے لگے گا، اور جو شخص جراگاہ کے آس پاس اسیخ جانوروں کو چراتا ہے، اندیشہوتا ہے کہ وہ چراگاہ میں گھس جائے۔

(۱۸۷۰۹) حضرت نعمان بن بشیر رفائظ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ کے ارشاد فر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔

( ١٨٦١٠) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي الْقَوَارِيرِيُّ وَالْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ يَغْنِى ابْنَ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ

(۱۸ ۱۱۰) حضرت نعمان بن بشير طائفات مروى بركه جناب رسول الله مَنَّ النَّهُ الدَّمَ الله مَنَّ النَّهُ الله مَنَّ النَّهُ الله مَنَّ النَّهُ الله مَنْ النَّمُ الله مَنْ النَّهُ النَّهُ الله مَنْ النَّهُ النَّهُ الله مَنْ النَّهُ الله النَّهُ النَّهُ الله النَّهُ اللهُ الله النَّهُ اللهُ الله الله النَّهُ الله النَّهُ الله الله الله النَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

( ١٨٦١١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا الْعِيزَارُ بُنُ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ النَّعْمَانُ بُنُ بَشِيرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ آبُو بَكُمِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةً عَالِيًّا وَهِيَ تَقُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ عَلِيًّا وَهِيَ تَقُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ عَلِيًّا أَحَبُ إِلَيْهَا فَقَالَ يَا بِنْتَ فُلانَةَ آلَا أَحَبُ إِلَيْكَ مِنُ آبِي وَمِنِي مَرَّتَيْنِ آوُ ثَلَاثًا فَاسْتَأْذَنَ آبُو بَكُو فَدَخَلَ فَآهُوى إِلَيْهَا فَقَالَ يَا بِنْتَ فُلانَةَ آلَا أَسُمَعُكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٨٥٨٤].

(۱۸ ۱۱) حضرت نعمان را تلا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر را تا نئی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگے، اسی دوران حضرت عائشہ صدیقہ را تھا کی اونچی ہوتی ہوئی آوازان کے کانوں میں پہنچی، وہ کہدری تھیں بخدا میں جانتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے اور میرے والد سے زیادہ علی سے محبت ہے، اجازت ملنے پر جب وہ اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ ڈکٹھا کو پکڑلیا اور فر مایا اے بنت رومان! کیاتم نبی ملیٹا کے سامنے اپنی آ واز بلند کرتی ہو؟ (نبی ملیٹا نے درمیان میں آ کرحضرت عائشہ ٹاٹھا کو بچالیا)۔

(١٨٦١٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بَنِ الْمُفَضَّلِ بَنِ الْمُهَلَّبِ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخُطُبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ [راجع: ٩٠١٨٦].

(۱۸۹۳) حَدَّنَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبُدِ الْمَلِكِ يَعْنِى الْحَرَّانِيَّ قَالَ حَدَّنَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكُ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَلَهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ فِي فَكَرَةٍ عِنْ اللهِ اللهُ فَالَمْ يَرَ اللهِ اللهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَلهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ فِي فَكَرَةٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَرَقَ فَلَمْ يَرَ شَيْنًا فَقَالَ آرْجِعُ إِلَى مَكَانِي اللّهِى كُنْتُ فِيهِ فَأَكُونُ فِيهِ حَتَّى أَمُوتَ قَاللَهُ عَرَّوَجَلَّ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ تَحَرُّ خِطَامَهَا قَالَ فَاللّهُ عَزَّوَجَلَّ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَالْحَرَاتِ فَلَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَاللّهُ اللهُ عَزَّوجَلَّ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ [راحع: ١٨٥٥] فَذَهُم بَوْمَ عَلَى اللّهُ عَزَّوجَلَ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ [راحع: ٥٨٥ كَلَى اللهُ عَرْقَ عَلْ بِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ مِروانَ عَلَيْهِ وَمَا مَروى بِهُ كَاللهُ عَرْقِ مَوْمَ اللهُ عَرَاكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

( ١٨٦١٤ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَابِرٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَازِبٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِى شَهَادَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ خَطَا إِلَّا السَّيْفَ وَفِى كُلِّ خَطَإِ أَرْشٌ [راحع: ٥٨٥٥].

(۱۸۷۱) حضرت نعمان دان النظام مروی ہے کہ جناب رسول الله کا النظام کے فرمایا ہر چیزی ایک خطا ہوتی ہے سوائے تلوار کے اور ہر خطا کا تاوان ہوتا ہے۔

( ١٨٦١٥ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ وَهُوَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثِنِي خَالِدُ بُنُ عُرُفُطَةَ عَنُ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحُمَنِ بُنُ حُنَيْنٍ وَكَانَ يُنْبَزُ قُرُقُورًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَرُفِعَ إِلَى النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتُ أَحَلَّتُهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنُ أَحَلَّتُهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ قَالَ وَكَانَتُ قَدُ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً [راحع: ١٨٥٨٧].

(۱۸۲۱۵) حبیب بن سالم میشند کتیج بین که ایک مرتبه حضرت نعمان نگافتند پاس ایک آدمی کولایا گیا" جس کا نام عبدالرحل بن حنین تھا" جس کی بیوی نے اپنی با ندی سے فائدہ اٹھانا اپنے شوہر کے لئے حلال کر دیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ بیس اس کے متعلق نبی علیشاہ والا فیصلہ ہی کروں گا، اگر اس کی بیوی نے اسے اپنی بائدی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو بیس اسے سو کوڑے لگاؤں گا اوراگر اجازت ندی ہوتو بیس اسے رجم کردوں گا،معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگا گئے۔

( ١٨٦١٦) وَقَالَ سَمِعْتُ أَبَانَ يَقُولُ وَأَخْبَرَنَا قَتَادَةُ أَنَّهُ كَتَبَ فِيهِ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا (١٨٦١٦) گذشته صديث الله ومرى سندے بھى مروى ہے۔

(۱۸۷۱) حبیب بن سالم میشته کتبے بیل کدایک مرتبہ حضرت نعمان تفاقش کے پاس ایک آ دمی کولا یا گیا" جس کا نام عبدالرحلن بن حنین تھا" جس کی بیوی نے اپنی باندی سے فائدہ اٹھا نا اپنے شو ہر کے لئے حلال کر دیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق نبی علیشا والا فیصلہ بی کروں گا، اگر اس کی بیوی نے اسے اپنی باندی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو بیس اسے سو کوڑے لگاؤں گا اورا گر اجازت ندری ہوتو بیس اسے رجم کردوں گا، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے مواکد اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے مواکد اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے مواکد اس کی بیوی نے اجازت دی ہوتو بیس اسے دیم کردوں گا، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے مواکد اس کی بیوی نے اجازت دی دی ہوتو بیس اسے دیم کردوں گا، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دوں کی مواکد اس کی بیوی نے اجازت دوں کا مواکد اس کی بیوی نے اجازت دی ہوتو بیس اسے دیم کردوں گا، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دوں کے مواکد اسے دیم کوڑے کے دیم کوڑے کے دیم کردوں گا، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دوں کے دیم کوڑے کے دیم کردوں گا، مواکد اسے کی بیوی نے اجازت دوں کے دیم کردوں گا، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دوں کے دیم کی خواک کے دیم کوڑے کے دیم کردوں گا کہ دوں گا کہ کردوں گا کی کردوں گا کہ کردوں گا کہ کردوں گا کردوں گا کہ کردوں گا کہ کردوں گا کی کردوں گا کہ کردوں گا کہ کردوں گا کی کردوں گا کہ کردوں گا کہ کردوں گا کردوں

( ١٨٦١٨) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصَّفُوفِ كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاجُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّا قَدْ أَخَذُنَا ذَلِكَ عَنْهُ وَقَهِمْنَاهُ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ فَإِذَا رَجُلٌ مُنْتَبِدٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ أَوْ لَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ [راجع: ١٨٥٩٠].

(١٨٧١٨) حضرت نعمان ملائن سے مروی ہے کہ نبی ملیکا صفوں کواس طرح درست کرواتے تھے جیسے تیروں کوسیدھا کیا جاتا ہے،

### الله المران بل المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم المعالم

ایک مرتبہ نبی ملیان نے جب تکبیر کہنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک آ دمی کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے، نبی علیا ان نبی صفوں کو درست (سیدھا) رکھا کرو، ورنہ الله تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔

( ١٨٦١٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ خَيْثَمَةً عِنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي الَّذِي أَنَا فِيهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُمْ شَهَادَتَهُمْ [راجع: ١٨٥٣٩].

(۱۸۲۱۹) حضرت نعمان بن بشیر دلائش سروی ہے کہ جناب رسول الله تکافیق نے ارشاد فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے کے بیں پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے، اس کے بعد والے، اس کے بعد والے، پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے، اس کے بعد ایک الی قوم آئے گی جن کی قتم گواہی پر اور گواہی قتم پر سبقت لے جائے گی۔

( ١٨٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعُبِيِّ وَزَكَرِيًّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَفِطْوِ عَنْ آبِي الشَّعْبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَفِطْوِ عَنْ آبِي الشَّعْبِي عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ بَشِيرًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعْمَانُ نُحُلًا قَالَ فَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَكَ مِنْ وَلَدٍ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكِرِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْدٍ فِطْرٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكِرِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْدٍ وَالمَعْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكِرِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْدٍ وَالمَعْ وَاللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكِرِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْدٍ وَالمَا وَالْعَالَ لَكُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكِرِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهِدُ عَلَى جَوْدٍ وَالمَعْ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَيْ سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكُولِيَّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهِدُ عَلَى جَوْدٍ وَالمَعْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمَالُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ فَقَالَ لَهُ الْمُعْمَالُ الْمُلُولُ وَالْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ الْعَلَاقُ مَا الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْع

(۱۸۲۲) حضرت نعمان ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تحفد دیا ، میرے والد نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معاطے کا ذکر کر دیا ، نبی علینا نے ان سے فر مایا کیا تمہارے اور بیٹے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی علینا نے فر مایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی اس طرح دے دیا ہے ، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی علینا نے اس کا گواہ بننے سے انکار کر دیا۔

(۱۸ ۲۲) حضرت نعمان رہ ہوئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیا نے اپنا رخ انورلوگوں کی طرف کر کے تین مرتبہ فر مایاصفیں درست کرلو، بخدا! یا تو تم صفیں سیدھی رکھا کرو، ورنہ اللہ تنہارے دلوں میں اختلاف پیدا کردے گا، حضرت نعمان راٹھ کہتے ہیں کہ چرمیں دیکھا تھا کہ ایک آ دمی اپنے مخنے اپنے ساتھی کے مخنے ہے، اپنا گھٹنا اپنے ساتھی کے گھٹے ہے اور اپنا کندھا اس کے

کندھے سے ملاکر کھڑا ہوتا تھا۔

( ١٨٦٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مِسْعَوٍ قَالَ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْوَاهِيمَ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بَنِ سَالِمِ عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُواً فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَثَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ [راحع: ٧٧٥٧].

(۱۸۲۲) حَدِّرَتُ نَمَانَ وَالْمُؤَّ َ عِمْ وَى ہے كه بَى اللهِ عَدْ بِينَ اور جعد مِين سورة اعلى اور سورة عاشيدى حلاوت فرماتے تھے۔
(۱۸۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ ذَرِّ الْهُمْدَائِيِّ عَنْ يُسَيِّعٍ عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرْاً وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي آسْتَعِبُ لَكُمْ [عافر: ۲۰][راحع: ۲۱ ۱۸۵] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُو الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي آسْتَعِبُ لَكُمْ [عافر: ۲۰][راحع: ۲۸ ۱۸] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُو الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي آسْتَعِبُ لَكُمْ [عافر: ۲۰][راحع: ۲۸ ۱۸] الله عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي الْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُونَ عَلَيْهُ وَلَا كُونَ كُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا كُونَ اللّهُ وَالْتَعْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا كُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَالْعَاءَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا كُونَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلْكُونَا عَلَاللّهُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا كُونَا عَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

( ١٨٦٢٤) حَدَّثَنَا وَكِعَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعُمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ [راجع: ٥٤٥] وَسَلَّمَ الْمُوْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ [راجع: ٥٤٥] (١٨ ٢٢٣) حفرت نعمان اللَّهُ عَلَيْ عَن برول اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( ١٨٦٢٥) حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا الْأَعْمَشُ قَالَ خَيْقَمَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلَّهُ وَإِنْ اشْتَكَى عَيْنَهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنْ اشْتَكَى عَيْنَهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَالِعِهِ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلَّهُ وَإِنْ اشْتَكَى عَيْنَهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَالعِيهِ وَسَلَمَ الْمُعَالِمُ مِن كَامِ مَن كَامُ مِن كَى مِن الْمَعْمَ وَلَكِيفُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ الْمُتَكَى عَيْنَهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ الللهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ

(۱۸٦٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفُيانَ عَنُ سِمَاكٍ عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلًا خَارِجًا صَدْرُهُ مِنُ الصَّفِّ فَقَالَ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ [راحع: ١٥٩٠]
(١٨٢٢٧) حفرت نعمان التَّاقِيَّ عمروى بحكم ايك مرتب في عليًا بمين ثما ذيرُ هائ كالحَ الحَدَّ التَّالِي المرابع من المي المين المين

( ١٨٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْمُغْمَشِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ يُسَيِّعِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَيَقُولُ إِنَّ اللَّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَآ وَقَالَ رُبُّكُمُ ادْعُولِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ [غافر: ٢٠]. [راجع: ٢٤٢ ٥١].

(۱۸۷۲۷) حضرت نعمان والتلاسي مروى ہے كه نبى الله في ارشاد فرمايا دعاء ہى اصل عبادت ہے، پھر نبى الله في بير آيت الاوت فرمائى د مجھ سے دعاء مائلو، ميں تمہاري دعاء قبول كروں گا''

( ١٨٦٢٨) حَلَّاتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّاتَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ذَرِّ عَنْ يُسَيْعِ الْحَضْوَمِ عَنْ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحُوَّهُ كَذَا قَالَ شُعْبَةُ مِثْلَهُ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ أُخْبِرْتُ آنَّ أُسَيْعًا هُوَ يُسَيْعُ بْنُ مَغْدَانَ الْحَضْرَمِيُّ

(۱۸۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٦٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ بِمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ هَلْ أَثَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ [راحع: ١٨٥٧١]

(۱۸ ۱۲۹) ضحاک بن قیس مُطَلِّهٔ کہتے ہیں کہانہوں نے حضرت نعمان بن بثیر ڈگاٹٹ سے بچ چھا کہ نی ملیٹا نماز جمعہ میں سورۃ جمعہ کےعلاوہ اورکون می سورت بڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مایا سورۂ غاشیہ۔

( ١٨٦٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ آنَّ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ كَتَبَ إِلَىٰ قَيْسِ بْنِ الْهَيْثَمِ إِنَّكُمْ إِخُوالْنَا وَآشِقَاؤُنَا وَإِنَّا شَهِدُنَا وَلَمْ تَشْهَدُوا وَسَمِعْنَا وَلَمْ تَسْمَعُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ وَآشِقًا وُنَا وَإِنَّ مَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَا كَانَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيَبِيعُ فِيهَا أَقُوامُ وَلَا مَنْ اللَّائِيلَ (راحع: ١٨٥٥٤].

(۱۸۷۳) حفرت نعمان والتون فی بن بیشم کوخط میں لکھا کہتم لوگ ہمارے بھائی ہو، کین ہم ایسے مواقع پر موجودرہے ہیں جہاں تم نہیں رہے ، اور ہم نے وہ ہا تیں بن ہیں جوتم نے نہیں میں ، نبی مایشا فر ماتے تھے کہ قیامت سے پہلے فتنے اس طرح رونما ہوں گے جیسے تاریک رات کے حصہ وتے ہیں ، اس ز مانے میں ایک آ دمی میج کومسلمان اور شام کو کا فر ہوگا یا شام کومسلمان اور صبح کو کا فر ہوگا ، اور لوگ اپنے دین وا خلاق کو دنیا کے ذراسے مال ومتاع سے عوض بچھ دیں گے۔

(١٨٦٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ آبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ آوُ النُّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ آوُ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ [راحع: ١٨٥٧٩].

(۱۸۷۳) حضرت نعمان رفائلاً ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ نماز میں اپنی صفول کو درست (سیدھا) رکھا کرو، ورنداللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دےگا۔ ( ١٨٦٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الرَّمْحِ أَوُ الْقَدَحِ قَالَ فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَسُلَّمَ يَا عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ [راحع: ٩٠ ٩٠].

(۱۸ ۲۳۲) حضرت نعمان ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا صفول کواس طرح درست کرواتے تھے جیسے تیروں کوسیدھا کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ نبی ٹالیٹانے جب تکبیر کہنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک آ دمی کاسینہ باہر نکلا ہوا ہے، نبی ٹالیٹانے فرمایا اپنی صفوں کو درست (سیدھا) رکھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دےگا۔

(١٨٦٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَى وَهَاشِمْ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ هَاشِمْ قَالَ يَعْنِى فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُراً فِى الْجُمُعَةِ قَالَ هَاشِمٌ فِى صَلَاةٍ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُراً فِى الْجُمُعَةِ قَالَ هَاشِمٌ فِى صَلَاةٍ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُراً فِى الْجُمُعَةِ قَالَ هَاشِمٌ فِي صَلَاةٍ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ فَقَرَآ بِهِمَا [راحع: ١٨٥٧٧].

(۱۸۶۳۳) حضرت نعمان ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیہ جمعہ میں سور ۃ اعلیٰ اور سور ۃ غاشیہ کی تلاوت قرماتے تھے،اورا گرعید جمعہ کے دن آجاتی تو دونوں نمازوں (عیداور جمعہ ) میں یہی دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٦٣٤ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَلَّثَنَا حَجَّاجٌ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَن النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ وَيَسُجُدُ قَالَ حَجَّاجٌ مِثْلَ صَلَاتِنَا [راجع: ٥٥٥٥].

(۱۸۲۳۴) حضرت نعمان ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے سورج گر بمن کے موقع پرای طرح نماز پڑھائی تھی، جیسے تم عام طور پر پڑھتے ہواورای طرح رکوع سجدہ کیا تھا۔

( ١٨٦٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشُوٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَتُ أَحَلَّتُهَا لَهُ جَلَدُتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنُ أَحَلَّتُهَا لَهُ رَجَمْتُهُ [راحع: ١٨٥٨٧]

(۱۸۹۳۵) حضرت نعمان ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ وہ آ دمی جواپئی بیوی کی باندی سے مباشرت کرے، نبی ملیٹانے اس کے متعلق فیرمایا ہے کہ اگراس کی بیوی نے اسے اپنی بائدی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو میں اسے سوکوڑے لگاؤں گااور اگر اجازت نہ دی ہوتو میں اسے رجم کردوں گا۔

( ١٨٦٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ ابْنُ

بَكْرٍ مَوْلَى النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ رُفْعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ غَشِى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَٱقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتُ أَحَلَّتُهَا لَكَ جَلَدُتُكَ مِانَةَ جَلْدَةٍ وَإِنْ كَانَتُ لَمْ تُحِلَّهَا لَكَ جَلَدُتُكَ مِانَةَ جَلْدَةٍ وَإِنْ كَانَتُ لَمْ تُحِلَّهَا لَكَ رَجَمْتُكَ مِانَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتُ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِانَةً [راحع: ١٨٥٨].

(۱۸۲۳۷) حبیب بن سالم بینیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نعمان اٹائٹے کے پاس ایک آدمی کولایا گیا جس کی بیوی نے اپن باندی سے فائدہ اٹھانا اپنے شوہر کے لئے حلال کر دیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق نبی طینیا والا فیصلہ ہی کروں گا، اگر اس کی بیوی نے اسے اپنی باندی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو میں اسے سوکوڑے لگاؤں گا اور اگر اجازت نہ دی ہوتو میں اسے رجم کر دوں گا، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگائے۔

( ١٨٦٢٧) حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ أَتَنَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا قَالَ أَمَا إِنَّ عِنْدِى فِى ذَلِكَ خَبَرًا شَافِيًا أَخَذُتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ آذِنْتِ لَهُ تَأْذَنِى لَهُ رَحَمُتُهُ قَالَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَقَالُوا زَوْجُكِ يُرْحَمُ كُنْتِ آذِنْتِ لَهُ فَقَالُوا زَوْجُكِ يُرْحَمُ فَطُوبَهُ مِائَةً [راجع: ١٨٥٨٧]. فَوْلِي إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ آذِنْتِ لَهُ فَقَالَتُ قَدْ كُنْتُ آذِنْتُ لَهُ فَقَدَّمَهُ فَضَوَبَهُ مِائَةً [راجع: ١٨٥٥٨٧].

(۱۸۲۳۷) حبیب بن سالم بین الله بین که ایک مرتبه حضرت نعمان النوائد کے پاس ایک آدمی کولایا گیا جس کی بیوی نے اپنی باندی سے فائدہ اٹھا نا اپ شوہر کے لئے طال کردیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ بین اس کے متعلق نبی علیہ اوالا فیصلہ بی کروں گا، اگراس کی بیوی نے اسے اپنی باندی سے فائدہ اٹھا نے کی اجازت دی ہوگی تو ہیں اسے سوکوڑ نے لگاؤں گااور اگراجازت نددی ہوتی میں اسے سوکوڑ نے لگاؤں گااور اگراجازت نددی ہوتی میں اسے رجم کردوں گا، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑ نے لگائے۔ (۱۸۹۳۸) حَدَّثَنَا آسُودٌ بُنُ عَامِرِ اُنْبَانًا آبُو بَکُرِ عَنْ عَاصِم عَنْ خَیْنَمَةً عَنِ النَّعْمَان بُنِ بَشِیرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَیْرُ النَّاسِ قَرْنِی ثُمُّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ قُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ قُمَّ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ خَیْرُ النَّاسِ قَرْنِی ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ قُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ قُمَّ اللّهِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَتَسْبِقُ أَیْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ آراحی : ۱۸۵۹).

(۱۸۶۳) حضرت نعمان بن بشیر رٹائٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منافیائے نے ارشاد فر مایا بہترین لوگ میرے زمانے کے بیں پھران کے بعد والے، اس کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جن کی قتم گواہی پر اور گواہی تسم پر سبقت لے جائے گی۔

(۱۸۲۲۹) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُعَاوِيَة بُنِ عاصِم بُنِ الْمُنْدِرِ بَنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْدِرِ الْقَارِى حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بُنُ بَهُدَلَة عَنِ الشَّعْمِيِّ أَوْ حَيْفَمَة عَنِ النَّعْمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ [انظر: ٢٥ ١٩ ٥ ، ١٥ ١٥ ]. مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ [انظر: ٢٥ ١٩ ٥ ، ١٥ ٥ ١٥]. (١٨٦٣٩) حضرت نعمان فَاتَوْ عَمروى ہے كہ جناب رسول اللهُ اللَّيْ الْمُقَالِمُ اللهِ عَلَيْهِ مَالِ جَم كَى سَنِهُ كَالْمُ

انسان كرمركوتكليف موتى بيتوسار يجهم كوتكليف كاحساس موتاب

( ١٨٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعِ الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِيحٍ عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرُ الْكِثِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَوْكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ

(۱۸۷۴) حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ایک مرتبہ منبر پرفر مایا جو شخص تھوڑ ہے پرشکرنہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکرنہیں کرتا ، جو شخص لوگوں کاشکریہ ادانہیں کرتا وہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا ،اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرناشکر ہے، چھوڑ ناکفر ہے،اجتماعیت رحمت ہے اورافتر اتی عذاب ہے۔

(١٨٦٤١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٍ عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْيِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ أَوْ عَلَى هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ أَوْ عَلَى هَذَا اللَّهِ السَّمَ عَلَى هَذِهِ اللَّهُ وَالنَّحَدُّثُ بِيعْمَةِ اللَّهِ الْمِنْبَرِ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ وَالتَّحَدُّثُ بِيعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ قَالَ فَقَالَ آبُو أَمَامَةَ الْبُهِ مِنْ وَقَلْ الْبُولِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا السَّوَادُ الْأَعْظَمُ فَقَالَ آبُو أَمَامَةَ هَذِهِ الْآيَةُ فِي سُورَةِ النَّورِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُهُ

(۱۸ ۱۳۱) حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے ایک مرتبہ منبر پرفر مایا جو شخص تھوڑے پرشکرنہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکرنہیں کرتا، جو شخص لوگوں کاشکریہ ادانہیں کرتا وہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا ،اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرناشکر ہے، چھوڑ ناکفر ہے، اجتماعیت رحمت ہے اورافتر اتی عذاب ہے۔

( ١٨٦٤٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا حَاجِبٌ بْنُ الْمُفَصَّلِ يَعْنِى ابْنَ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا بَيْنَ ٱبْنَائِكُمْ يَغْنِى سَوُّوا بَيْنَهُمْ [راحع: ١٨٦٠].

(۱۸ ۱۳۴) حفزت نتمان بن بشیر ڈلائڈ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹیڈانے ارشاد فر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔

(١٨٦٤٣) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنُ حَاجِبٍ بْنِ الْمُفَطَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنُ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمُ اعْدِلُوا بَيْنَ

أَبْنَائِكُمُ [مكرر ما قبله].

(۱۸۱۴۳) حضرت نعمان بن بشیر دلائو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَّا لَيْنَا عَلَيْ مِرتبہ ارشاد فرمايا اپنے بچوں کے درميان عدل کيا کرو۔

#### رابع مسند الكوفييين

### حَدِيثُ أُسَامَةً بْنِ شَوِيكٍ رَالِنَّوْدُ حضرت اسامه بن شريك رَالِنَّوْدُ كَي حديثين

( ١٨٦٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنُ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنُ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا أَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوْسِهِمُ الطَّيْرُ [انظر: ١٨٦٤٥، ١٨٦٤٦، ١٨٦٤٧]

(۱۸۲۳) حفرت اسامہ بن شریک ظافرے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں ٹی طابقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو صحابہ کرام خلقہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سرول پر پرندے بیٹھے ہول۔

( ١٨٦٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَسّامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ أَتَبْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُوُوسِهِم الطَّيْرُ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدْتُ قَالَ فَجَاتَتْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَةً كَانَّمَا عَلَى رُوُوسِهِم الطَّيْرُ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدْتُ قَالَ فَجَاتَتْ اللّهُ عَمْ اللّهُ فَالَوْهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ نَتَدَاوَى قَالَ نَعْمُ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدِ الْهَرَمُ قَالَ وَسَألُوهُ عَنْ آشِياءَ هَلُ عَرَجَ إِلّا امْرَأَ الْعَتَى امْرَأَ مُسْلِمًا ظُلُمًا فَلَلِكَ حَرَجٌ عَلَى اللّهُ الْحَرَجَ إِلّا امْرَأَ الْقَتَضَى امْرَأَ مُسُلِمًا ظُلُمًا فَلَلِكَ حَرَجٌ وَهُلُكُ قَالُوا مَا خَيْرُ مَا أُعْطِى النّاسُ يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ خُلُقُ حَسَنْ [صححه الحاكم(١٢١/١) وقال الترمذي:

حسن صحیح وقال الألبانی: صحیح (ابو داود: ٣٥٥٥)، ابن ماحة: ٣٤٦٦ الترمذی: ٢٠٣٨). [راجع: ١٨٦٤٤] المراحد (١٨٦٣٥) حضرت اسامه رفائة عمروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہواتو وہاں صحابه کرام رفائق الیے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں پر پر ندے بیٹھے ہوں، میں بھی ٹبی علیقا کوسلام کر کے بیٹھ گیا، ای دوران کچھ دیہاتی لوگ آئے اور نبی علیقات بیسوال پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا ہم علاج معالج کرسکتے ہیں؟ نبی علیقات فر مایا ہاں! علاج کیا کرو کیونکه الله نے کوئی بیاری درکھا ہوسوائے ایک بیاری درخواہے "کے، ای وجہ سے حضرت اسامہ بھائن اللہ نبی میں لوگوں سے کہتے تھے کہ اب تھہیں میرے لیے کوئی دوائل سکتی ہے؟

بھران آنے والوں نے نبی الیا سے بچھ چیزوں کے متعلق دریافت کیا کہ کیافلاں فلاں چیز میں ہم پرکوئی حرج تو نہیں

### هي مُنالاً اعَذِنْ بِل يَعْدِ مِنْ الْكِونِينِ ﴾ إلى الله ويبين إلى الله ويبين إلى الله ويبين الله ويبين الله

ے؟ نبی ملیا نے فرمایا بندگانِ خدا! اللہ نے حرج کوختم فرما دیا ہے، سوائے اس مخض کے جوکسی مسلمان کی ظلماً آ بروریزی کرتا ہے کہ بیدگناہ اور باعث ہلاکت ہے، انہوں نے پوچھایارسول اللہ!انسان کوسب سے بہترین کون سی چیز دی گئی ہے؟ نبی علیا استفادات ۔ نے فرمایا حسن اخلاق ۔

(۱۸ ۱۳۷) حضرت اسامہ نگاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے فر مایا اللہ کے بندو! علاج کیا کرو کیونکہ اللہ نے کوئی بھاری الی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہوسوائے موت اور'' بڑھا ہے' کے۔

( ١٨٦٥٤٧ ) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا الْآجُلَحُ عَنْ زِيَادٍ بَنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بَنِ شَرِيكٍ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ جَاءَ أَعُرَائِنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ آخَسَنُهُمْ خُلُقًا ثُمَّ اللَّهُ لَمْ يَنْزِلُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَاللّهُ لَمْ يَنْزِلُ دَاءً إِلّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَاللّهُ لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَهُ إِلّهُ النّزَلُ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَاللّهُ لَهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ لَهُ إِلّهُ اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ لَعُلُهُ اللّهُ لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ لَعُ عَلَيْهُ وَاللّهُ لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ لَهُ اللّهُ الل

(۱۸۲۴۷) حضرت اسامہ ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیباتی آ دمی نبی ایشا کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی مایشا سے
سیسوال پوچھا کہ یارسول اللہ! کیا ہم علاج معالجہ کر سکتے ہیں؟ نبی مایشائے فرمایا ہاں! علاج کیا کرو کیونکہ اللہ نے کوئی بیاری الیی
مہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو جو جان لیتا ہے وہ جان لیتا ہے اور جو ناواقف رہتا ہے وہ ناواقف رہتا ہے، اس نے پوچھا
یارسول اللہ! سب سے بہترین انسان کون ہے؟ نبی عایشائے فرمایا جس کے اخلاق الیجھے ہوں۔

### حَدِيثُ عَمُوو بُنِ الْحَادِثِ بُنِ الْمُصْطَلِقِ ظَالَمْنَ حضرت عمروبن حارث بن مصطلق طَالِنَيْ كَي حديثين

( ١٨٦٤٨ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ خَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقُوا الْقُرْ أَنْ غَضًّا كُمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُرُأَهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمَّ عَبُدٍ [اعرجه البحارى في حلق افعال العِياد (٣٣)، قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف]

(۱۸۲۸) حفرت عمروبن حارث اللي سيمروى به كه نبى عليهائ ارشادفر ما يا جس فض كومضوطى كے ساتھ اس طرح قرآن بر مناب ند به وجيب وہ نازل بواہ تو اسے چاہئے كه حضرت عبدالله بن مسعود الله في كامرح قرآن كريم كى تلاوت كر بر مايا مناب ند به وجيب وہ نازل بواہ تو است كر بر مناب ند بوجيب وہ نازل بواہ تو آن كريم كى تلاوت كر بر مناب نام الله كائى عَنْ الله كُورَ مَن الله كُورَ مَن الله كُورُ مَن مَن الله كُورُ مَن مَن الله كُورُ مَن مَن الله كُورُ مَن الله كُورُ مَن مَن الله كُورُ مُن مَن الله كُورُ مَن كُورُ مِن كُورُ مِن كُورُ مَن كُورُ مِن مَن الله كُورُ مَن كُورُ مَن كُورُ مِن كُورُ مِن كُورُ مَن كُورُ مِن كُورُ مِن كُورُ مُن كُورُ مَن كُورُ مَن كُورُ مُن كُورُ مَن كُورُ مَن كُورُ مَن كُورُ مَن كُورُ مَن كُورُ مُن كُورُ مُن كُورُ مَن كُورُ مُن كُورُ كُورُ مُن كُورُ مُن كُورُ كُورُ مُن كُورُ كُورُ كُورُ مُن كُورُ كُورُ

عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ الْمُصْطَلِقِ يَقُولُ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً [صححه البخارى (٩١٢)، وإبن عزيمة: (٢٤٨٩)].

(۱۸۲۳۹) حضرت عمروبن حارث والتلائية مروى ہے كه نبى عليا في اپنا ترك ميں صرف اپنا متھيار، سفيدرنگ كاايك فچراور وه زمين چھوڑى تھى جے آپ مَن اللَّيْظِ فِي مَدقة قرار ديا تھا۔

### 

( ١٨٦٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا آبِي أَنَّهُ سَمِّعَ الْحَارِتَ بُنَ آبِي ضِرَارٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي إِلَى الْإِسْلَامِ فَدَخَلْتُ فِيهِ وَٱقُرَرْتُ بِهِ فَدَعَانِي إِلَى الزَّكَاةِ فَٱقْرَرْتُ بِهَا وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱرْجِعُ إِلَى قَوْمِى فَٱدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَٱدَاءِ الزَّكَاةِ فَمَنْ اسْتَجَابَ لِي جَمَعْتُ زَكَاتَهُ فَيُرْسِلُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا لِإِنَّانِ كَذَا وَكَذَا لِيَأْتِيكَ مَا جَمَعْتُ مِنْ الزَّكَاةِ فَلَمَّا جَمَعَ الْحَارِثُ الزَّكَاةَ مِمَّنُ اسْتَجَابَ لَهُ وَبَلَغَ الْإِبَّانَ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِ احْتَبَسَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ فَلَمْ يَأْتِيهِ فَظَنَّ الْحَارِثُ أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ سَخْطَةٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ فَدَعَا بِسَرَوَاتِ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَقَّتَ لِي وَقْتًا يُرْسِلُ إِلَىَّ رَسُولَهُ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدِى مِنْ الزَّكَاةِ وَلَيْسَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُلْفُ وَلَا أَدَى حَبْسَ رَسُولِهِ إِلَّا مِنْ سَخْطَةٍ كَانَتْ فَانْطَلِقُوا فَنَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ إِلَى الْحَارِثِ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِمَّا جَمَعَ مِنْ الزَّكَاةِ فَلَمَّا أَنْ سَارَ الْوَلِيدُ حَتَّى بَلَغَ بَعْضَ الطَّرِيقِ فَرِقَ فَرَجَعَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْحَارِثَ مَنَعَنِى الزَّكَاةَ وَأَرَادَ قَتْلِى فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعْثِ إِلَى الْحَارِثِ فَٱفْبَلَ الْحَارِثُ بِٱصْحَابِهِ إِذْ اسْتَقْبَلَ الْبَعْثَ وَفَصَلَ مِنْ الْمَدِينَةِ لَقِيَهُمُ الْحَارِثُ فَقَالُوا هَذَا الْحَارِثُ فَلَمَّا غَشِيهُمْ قَالَ لَهُمْ إِلَى مَنْ بُعِثْتُمْ قَالُوا إِلَيْكَ قَالَ وَلِمْ فَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثَ إِلَيْكَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةً فَزَعَمَ آنَّكَ مَنَعْتَهُ الزَّكَاةَ وَأَرَدُتَ قَتْلَهُ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ مَا رَآيْتُهُ بَتَّةً وَلَا أَتَانِي فَلَمَّا دَخَلَ الْحَارِثُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَ رَسُولِي قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ وَلَا أَتَانِي وَمَا أَقْبَلُتُ إِلَّا حِينَ احْتَبَسَ عَلَىَّ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ سَخْطَةً مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ قَالَ فَنَزَلَتْ

الْحُجُرَاتُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَهَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ فَضُلًا مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [الححرات: ٦-٨].

(۱۸۲۵) حضرت حارث بن ضرار ولا الله على حروى ہے كہ ايك مرتبه بين ني عليه كى خدمت بين حاضر ہوا، ني عليه في يحصر السلام كى دعوت دى، ميں اسلام ميں داخل ہو گيا اور اس كا اقر اركرليا، پھر نبى عليه في دعوت دى جس كا ميں اسلام كى دعوت دى، ميں اسلام ميں داخل ہو گيا اور اس كا اقر اركرليا، پھر نبى عليه في دعوت ديتا في اور زكو قا داكر نے كى دعوت ديتا ہوں، جوميرى اس دعوت كو قبول كر لے گا، ميں اس سے زكو قالے كرجم كركوں گا، پھر فلاں وقت نبى عليه مير سے پاس اپنا قاصد بحصر ديں تاكہ ميں نے زكو ق كى دميں جورو پہينجم كردكھا ہو، وه آ ب تك بہنجا دے۔

جب حضرت حارث ڈاٹو نے اپنی دعوت قبول کر لینے والوں سے زکوۃ کا مال جمع کرلیا اور وہ وقت آگیا جس میں نی مالیہ انہوں نے قاصد جھینے کی درخواست کی تھی تو قاصد نہ آیا، حارث ڈاٹھ نی سمجھے کہ شایداللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی ناراضگی ہے، چنا نچے انہوں نے اپنی قوم کے چندسر برآ ور دہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ بی مالیہ فی علیہ فی دقت متعین کر کے بتایا تھا کہ اس میں وہ اپنا ایک قاصد بھی ویں گے جومیر سے پاس جمع شدہ زکوۃ کا مال نی مالیہ تک پہنچا و سے گا، اور نی مالیہ اللہ کا اپنے قاصد کوروگنا شاید اللہ کی کی اراضگی کی وجہ سے ہالبدا تم میر سے ساتھ چلوتا کہ جم نی مالیہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔

ادھرنی طینانے ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ حارث نے زکو ہ کا جو مال جمع کررکھا ہے، وہ لے آئیں، جب ولیدروا نہ ہوئے تو رائے ٹی ہی انہیں خوف آنے لگا اور وہ کسی انجانے خوف سے ڈر کرواپس آگئے اور نبی علینا کے پاس جا کر بہانہ بنا دیا یا رسول اللہ! حارث نے مجھے زکو ہ دینے سے انکار کردیا اور وہ مجھے قبل کرنے کے دریے ہوگیا تھا۔

نی علیظانے دوبارہ حارث کی طرف ایک دستہ روانہ فر مایا ، ادھر حارث اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرہے تھے کہ اس دستے ہے آ منا سامنا ہو گیا ، اور دستے کے لوگ کہنے ہے ہے ہے ہوا مارث ، جب وہ قریب پہنچ تو حارث نے پوچھا کہتم لوگ کہناں جھیجے گئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری ہی طرف ، حارث نے پوچھا وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نی علیظانے تمہارے پاس ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا ، ان کا کہنا ہے کہتم نے انہیں زکو ق دینے سے انکار کر دیا اور انہیں قل کرنا چا ہا تھا؟ حارث نے کہا کہ اس ذات کی تھے ہوگا ہی تھی دیکھا ہی تھیں اور نہیں وہ میرے پاس آیا۔

#### 

فات كوئى خبركة ئ سواورالله خوب جان والاحكمت والاسي 'نازل موكين ـ

# حَدِيثُ الجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانِ الْأَشْجَعِيَّيْنِ اللَّهُ الجَعِيَّيْنِ اللَّهُ المَحْدِيثِينِ اللَّهُ المَ

(١٨٦٥١) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُنَهَ قَالَ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَغُوضُ لَهَا وَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا فَسُئِلَ عَنْهَا شَهُرًا فَلَمْ يَقُلُ فِيهَا شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ فَقَالً أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُ حَطاً فَمِنِي الشَّيطانِ وَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنُ اللَّهِ لَهَا صَدَقَةً إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَهَا أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُ حَطاً فَمِنِي الشَّيطانِ وَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنُ اللَّهِ لَهَا صَدَقَةً إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِا اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ أَشْهَدُ لَهُ الْحَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ إقال وَسَلّمَ فِي بِرُوعَ الْهَذِي وَاشِقٍ قَالَ هَلُمَ شَاهِدَاكَ فَشَهِدَ لَهُ الْحَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ إقال اللّه اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْقِ فَالَ هُلُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ إقال الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُورَاحُ وَأَبُو سِنَانٍ رَجُلَانٍ مِنْ أَشْجَعَ إقال اللهُ اللهُ الْمُورَاحُ وَاللّهُ الْمُورَاحُ وَاللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ حَلّالِ اللّهِ اللّهُ الْمُورَاحُ وَاللّهُ الْمُورَاحُ اللّهُ الْمُورَاحُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُورُاحُ وَيَعْتُهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

(۱۸ ۱۵) عبداللہ بن عقبہ مُنظہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رفائظ کی خدمت بیں ایک مسلہ پیش کیا گیا کہ ایک آدی آدی نے ایک عورت سے شادی کی ،اس آدی کا انتقال ہو گیا ،ابھی اس نے اپنی بیوی کا مهر بھی مقر زئیس کیا تھا اوراس سے تفلیہ کی ملاقات بھی نہیں کی تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ بیسوال ان سے ایک ماہ تک پوچھا جاتا رہا لیکن وہ اس کے بارے کوئی جو اب نہ دیتے تھے ، بالآ خرانہوں نے فرمایا کہ بیس اس کا جو اب اپنی رائے سے دے دیا ہوں ،اگروہ جو اب غلط ہواتو وہ میر نفس کا تخیل اور شیطان کا وسوسہ ہوگا اور اگروہ جو اب تھے ہواتو اللہ کے فضل سے ہوگا ، اس عورت (بیوہ) کو اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہو سکتا ہے ،وہ دیا جائے گا ،اسے اپنے شوہر کی ورافت بھی ملے گی اور اس کے ذھے عدت بھی واجب ہوگی ، بیہ فیصلہ من کر قبیلہ کہ اُجی کا ایک آپ نے بروع بنت کا ایک آپ نے بروع بنت کا ایک آپ میں گواہی دیا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کا وہی فیصلہ فرمایا ہے جو نی عالیہ اُس خارت جراح دائے تو ان شیطا وہ تو قبیلہ کا شیخ کے دوآ ومیوں حضرت ابن مسعود دائے تو فی مایا گواہ پیش کرو، تو قبیلہ کا شیخ کے دوآ ومیوں حضرت جراح دائے تو ان خالیہ نے اس کی گواہی دیا۔

(١٨٦٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودِ قَالَ أَتَى قَوْمٌ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا مَا تَوَى فِي رَجُلٍ تَوَوَّجَ امْرَأَةً فَذَكُو الْحَدِيثَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ قَالَ مَنْصُورٌ أُرَاهُ سَلَمَة بْنَ يَزِيدَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا الْمُواَةً مِنْ بَنِي رُوَّاسٍ يُقَالُ لَهَا بِرُوعُ بِنْتُ وَاشِقٍ فَخَرَجَ مَخُوجًا فَدَحَلَ فِي بِنْرٍ فَآسِنَ فَمَاتَ وَلَمْ يَقُوضُ لَهَا الْمِيرَاثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَمَهْرِ نِسَائِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَمَهْرِ نِسَائِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْمِيرَاثُ

(۱۸ ۱۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے، البنته اس میں بروع بنت واشق را تھا کے واقعے کی تفصیل بھی نہ کور
ہے کہ ہم میں سے ایک آ دمی نے بنورو اس کی ایک عورت بروع بنت واشق سے نکاح کیا، اتفا قا اسے کہیں جانا پڑگیا، راستے
میں وہ ایک کوئیں میں اترا، وہ اسی کنوئیں کی بد بوسے چکرا کر گرااور اسی میں مرگیا، اس نے اس کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، وہ
لوگ نبی طال کے پاس آئے تو نبی علیا ان فر مایا اس عورت کو اس جیسی عورتوں کا جومہر ہوسکتا ہے، وہ ملے گا، اس میں کوئی کی بیشی
نہ ہوگی، اسے میراث بھی ملے گی اور اس کے ذھے عدت بھی واجب ہوگی۔

( ١٨٦٥٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ الْمَرَأَةُ فَكُوفِي عَنْهَا خَبُدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى فَتُوفِي عَنْهَا وَلُهُ عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى فَتُوفِي عَنْهَا وَلَهُ لَلَهُ فَقَالَ لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ أَبُو سِنَانِ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهُطٍ مِنْ أَشْجَعَ نَقَالُوا نَشْهَدُ لَقَدُ فَطَيْدِ وَسَلَّمَ فِي بِنُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنُو وَاشِق

(۱۸۷۵۳) علقه مین کتی مین که ایک مرتبه حضرت عبدالله بن مسعود دانی کا خدمت مین ایک مسکه پیش کیا گیا که ایک آدی نے ایک عورت سے شادی کی ، اس آدی کا انتقال ہو گیا ، ابھی اس نے اپنی بیوی کا مهر بھی مقرر نہیں کیا تھا اور اس سے تخلیہ کی ملاقات بھی نہیں کی تھی ، اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس عورت (بیوه) کو اس جیسی عورتوں کا جومبر ہوسکتا ہے ، وہ دیا جائے گا ، اسے اپنے شوہر کی ورافت بھی ملے گی اور اس کے ذمے عدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر قبیلہ المجمع کا ایک آدی دبی علیا اور سے نوب کی نام ابوسنان دائشتی تھا '' کھڑ ا ہوا اور کہنے لگا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کا وہی فیصلہ فرمایا تھا۔
نے بروع بنت واشق کے متعلق فرمایا تھا۔

( ١٨٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغِبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بِهَذَا [انظرما بعده].

(۱۸۷۵۴) گذشتهٔ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٦٥٥ ) وحَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي شَيْبَةً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع ما قبله].

(١٨٧٥٥) گذشته عدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٦٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّغْبِى عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ فِى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْمِيدَاثُ فَقَالَ مَعْقِلُ بُنُ سِنَانٍ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِى بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ [راحع: ١٦٠٣٩].

(۱۸۷۵۲) مسروق بین کی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود را گئی کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک آدی نے ایک عدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک آدی نے ایک عورت سے شادی کی ،اس آدی کا انتقال ہو گیا، ابھی اس نے اپنی بیوی کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اور اس سے تخلیہ

### 

کی ملاقات بھی نہیں کی تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس تورت (بیوہ) کو اس جیسی عورتوں کا جوم ہر ہوسکتا ہے، وہ دیا جائے گا، اسے اپنے شوہر کی ورافت بھی طے گی اور اس کے ذمے عدت بھی واجب ہوگی، یہ فیصلہ من کر حضرت معقل ڈائٹؤ کہنے گئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کا وہی فیصلہ فرمایا ہے جو نبی طیابا نے بروع بنت واش کے متعلق فرمایا تھا۔ (۱۸۶۵۷) حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ حَدِیثِ فِرَاسٍ (۱۸۷۵) گذشتہ عدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٦٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أَتِى عَبُدُ اللَّهِ فِى امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتُوفِّى وَلَمْ يَفُرِضُ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنُّ دَخَلَ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَى لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهُ الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْمِيدَاقُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بُنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرُوعَ بِنُتِ وَاشِقٍ بِحِثْلِ هَذَا

(۱۸۷۵) مروق بھنے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہلات کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک آ دی نے ایک عورت سے شادی کی ،اس آ دی کا انتقال ہوگیا ، ابھی اس نے اپنی ہوی کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اور اس سے تخلیہ کی ملاقات بھی نہیں کی تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرما یا کہ اس عورت (بیوه) کو اس جیسی عورتوں کا جومبر ہوسکتا ہے ، وہ دیا جائے گا ،اس ا پیٹ شوہر کی درا شد بھی طع گی اور اس کے ذمے عدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر حضرت معقل دلائٹو کہنے جائے گا ،اس ا سے نے اس مسئلے کا وہی فیصلہ فرما یا ہے جو نبی علیا ان بروع بنت واش کے متعلق فرما یا تھا۔

### حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَرَزَةَ وَاللَّهُ حضرت قيس بن الى غرزه وْللَّهُ كَلَ حديث

(١٨٦٥٩) حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةً قَالَ كُنَّا نَبْنَاعُ الْأَوْسَاقَ بِالْمَدِينَةِ

وَكُنَّا نُسَمِّى أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ أَحْسَنَ مِمَّا كُنَّا نُسَمِّى أَنْفُسَنَا بِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَوَ التَّجَّادِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُوهُ اللَّغُو وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ [راحع: ١٦٢٣].

(١٨٦٥٩) حضرت قيم بن الجن فره والتَّخَارِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُوهُ اللَّغُو وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ [راحع: ١٦٢٣].

جا تا قاءا كي دن ني عليه الجن والقي عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله

## حَدِيثُ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَالْتُهُ

### حضرت براءبن عازب طلفظ كي مرويات

( ١٨٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنِ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ [انظر: ١٨٩١٣ ، ١٨٧٣٩ ، ١٨٩٣]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنِ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ [انظر: ١٨٩١٧ ، ١٨٧٣ ، ١٨٧٣]. (١٨٩٧ ) حضرت براء بن عازب فالمُؤس مروى ہے كہ بین فی طال کوغز وہ حنین کے موقع پر بیشعر پڑھتے ہوئے ساكہ میں حقیق نبی بوں ، اس میں کوئی جمود نبیس ، میں عبد المطلب كا بیٹا ہوں۔

(١٨٦٦١) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ فَحَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ فَحَدَّثَ أَنَّ الْبَوَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ كَانَتُ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ بُنَ عَازِبٍ قَالَ كَانَتُ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ وَبَيْنَ السَّجُدَتِيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ [صححه المحارى (٧٩٢)، وإبن عبان (١٨٨٤)، وإبن حزيمة: (٦٥٠ و ٢٥٩)]. [انظر: ١٨٧٥، ١٨٧٧، ١٨٨٧].

(۱۸۲۱) حضرت براء بن عازب ولَا فَرْت مروى به كه بي عَلِيًّا كَ نَمَازَكَ كَيْفِيت اسَ طَرِح تَمَى كه جب آ ب مَلَ فَيْوَانَمَاز بِرُحة ، ركوع كرتے ، ركوع سے سراٹھاتے ، مجدہ سے سراٹھاتے اور دو مجدول كے درميان تمام مواقع پر برابر دورائيہ ہوتا تھا۔ (۱۸۶۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْوِ و بُنِ مُوَّةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بُنُ عَلْمَو بَنَ مَعْقَو بَدَّتَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْوِ و بُنِ مُوَّةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بُنُ عَلْمَو بِ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُنتُ فِي صَلَاقٍ الصَّبْحِ وَالْمَغُوبِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَيْسَ يُرُوى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنت فِي الْمَغُوبِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَعَنْ عَلِيٍّ قَوْلُهُ لَيْسَ يُرُوى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنت فِي الْمَغُوبِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَعَنْ عَلِيٍّ قَوْلُهُ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنت فِي الْمَغُوبِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَعَنْ عَلِيٍّ قَوْلُهُ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَنت فِي الْمَغُوبِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَعَنْ عَلِيٍّ قَوْلُهُ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَنت فِي الْمَغُوبِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَعَنْ عَلِيٍّ قَوْلُهُ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَنت فِي الْمَغُوبِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَعَنْ عَلِيٍّ قَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَنت فِي الْمَعْوبِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَعَنْ عَلِي قَوْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (۱۸۷ مَ ۱۸۹ و ۱۰ و ۱۸). [انظر: ۱۸۷۱ م ۱۸۷ م ۱۸۹ ).

(۱۸۲۲) حضرت براء بن عازب الثنيّات مروى ہے كہ نبي مليِّها نماز فجراور نمازِ مغرب ميں قنوتِ نازلہ پڑھتے تھے۔

( ١٨٦٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا ٱقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَتَبِعَهُ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمِ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاحَتْ بِهِ فَرَسُهُ فَقَالَ اذْعُ اللَّهَ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاحَتْ بِهِ فَرَسُهُ فَقَالَ اذْعُ اللَّهَ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاحَتْ بِهِ فَرَسُهُ فَقَالَ اذْعُ اللَّهَ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاحَتْ بِهِ فَرَسُهُ فَقَالَ اذْعُ اللَّهُ بَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عُنْمٍ فَقَالَ الْبُو بَكُو الصَّلَّيْقُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُذْبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُذْبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى وَسَلَّمَ كُذُبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى وَسَلَّمَ كُذُبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُذُبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُذُبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُذُبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَمُدُونَ الْمَالَ وَسَلَّمَ عُلْهُ وَسَلَّمَ كُنْبَةً مِنْ لَبُنِ فَاتَقُونَهُ إِنَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عُلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

(١٨٢٧٣) حضرت براء بن عازب نافظ عصروى ہے كدجب في عليه كمكرمدے مديند منوره كى طرف رواند ہوئ توسراقد

بن ما لک (جنہوں نے انجمی اسلام قبول نہیں کیا تھا) نی علیہ کے پیچھے لگ گیا، نبی علیہ نے اس کے لئے بددعاء قرمائی جس پراس کا گھوڑا زمین میں ھنس گیا، اس نے کہا کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعاء کردیجئے، میں آپ کوکوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، 'نبی علیہ انے اس کے لئے دعاء فرمادی۔

اس سفر میں ایک مرتبہ نبی علیق کو بیاس محسوں ہوئی، ایک چروا ہے کے قریب سے گذر ہوا تو حضرت صدیق اکبر رخاشتہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیال اور اس میں نبی علیق کے لئے تھوڑا سا دودھ دو ہااور نبی علیق کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، نبی علیق نے اسے نوش فرمالیا اور میں خوش ہوگیا۔

(١٨٦٦٤) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَلَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَرَجُلِ آخَرَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَقَالَ الْآخَرُ يَوْمَ تُنْعَثُ عِبَادَكَ [احرحه الوبعلي (٢١١) قال

(۱۸۲۲۴) حفرت براء ٹٹاٹٹاسے مردی ہے کہ ہی ملیٹا جب سونے کا ارادہ فرماتے تو دائیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور بیدعاء پڑھتے اےاللہ! جس دن تواییۓ بندوں کوجمع فرمائے گا ، مجھے اپنے عذاب ہے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٦٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ وَلَكَ مَرْاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْنًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (٢٥٥١)، ومسلم (٢٣٣٧)، وابن حياد (٦٢٨٥)]. [انظر: ١٨٧٥٧، ١٨٨١٤، ١٨٨٩).

(۱۸۲۷۵) حضرت براء رفی از مول ہے کہ نبی ملی اللہ کے بال ملکے گھنگھر یا لے، قد درمیانہ، دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑا سافاصلہ، اور کانوں کی لوتک لمبے بال تھے، ایک دن آپ تَلْ اللّٰهِ اللّٰهِ من خوڑا زیب تن فرما رکھا تھا، میں نے ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا مِنَا اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰ

(١٨٦٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ قَرَأَ رَجُلَّ الْكَهُفَ وَفِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَحَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيَتُهُ قَالًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأُ فُلَانُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتُ عِنْدَ الْقُوْآنِ آنِ آنَ تَنزَّلَتُ لِلْقُرْآنِ [صححه المحارى (٢١١٥)، وابن حباد (٧٦٩)]. [انظر: ١٨٨٤٠،١٨٧٩٢، ١٨٧٩٢].

(۱۸۲۷) حضرت براء ٹاٹٹنے ہے مروی ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہاتھا، گھر میں کوئی جانور ( گھوڑا ) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بد کئے لگا، اس شخص نے دیکھا تو ایک باول پاسا ئبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اس نے ٹبی علیہ سے اس چیز کا تذكره كياتوني مليًا في فرمايا إعلال إرج صفر رباكروكه يسكينه تفاجوقر آن كريم كي الماوت كووت اترتاب ـ

(١٨٦٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقٌ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسِ فَقَالَ أَفَرَدُتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُ انْكَشَفُوا فَأَكُبُنَا عَلَى الْعَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا وَسَلَّمَ لَمْ يَفُو الْكَبُنَا عَلَى الْعَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِنَ الْمُعَلِينِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلِيهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَارِثِ آخِدُ بِالسِّهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلِيهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَارِثِ آخِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلِيهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَارِثِ آخِدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلِيهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَارِثِ آخِدُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُطَلِّلُ [صححه البحارى (٢٨٦٤)، ومسلم (٢٧٧١)، بِلِجَامِهَا وَهُو يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُطَلِّلُ [صححه البحارى (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧٦)، وابن حباد (٤٧٧٠).

(۱۸۶۷) حضرت براء خلافظ سے قبیلہ تیس کے ایک آ دی نے بوچھا کہ کیا آپ لوگ غزوہ حنین کے موقع پر نبی ملیٹھ کوچھوڑ کر
بھاگ اضے تھے؟ حضرت براء خلافظ نے فرمایا کہ نبی علیٹھ تو نہیں بھا گے تھے، دراصل بنو ہوازن کے لوگ بڑے ماہر تیرا نداز تھے،
جب ہم ان برغالب آ گئے اور مال فنیمت جمع کرنے گئے تو اچا تک انہوں نے ہم پر تیروں کی بوچھاڑ کردی، میں نے اس وقت
نبی علیہ کو ایک سفید فچر پر سوار دیکھا، جس کی لگام حضرت ابوسفیان بن حارث بڑا فلانے تھام رکھی تھی اور نبی علیہ کہتے جارہے
تھے کہ میں سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

( ١٨٦٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ الْبَرَاءِ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ وَرَالِمَا وَ أَنْ الْبَرَاءِ أَنْ أَلْبَا وَ أَنْ الْبَرَاءِ أَنْ أَلْبَا وَرَالِمَ وَالْبَرَاءِ أَنْ أَلْبَا وَمِنْ سَفَوٍ قَالَ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ [صححه رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ إِذَا أَفْبَلَ مِنْ سَفَوٍ قَالَ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبّنَا حَامِدُونَ [صححه السرحان (٢٧١١)]. [انظر: ١٨٧٥٥ ، ١٨٨٣٥]. [انظر: ١٨٨٥٥ ، ١٨٨٣٥].

(۱۸۲۷۸) حضرت براء رائی نظامت مروی ہے کہ نبی ملی جب بھی سفرے واپس آتے تو بید دعاء پڑھتے کہ ہم تو بہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں ،اور ہم اپنے رب کے عبادت گذاراوراس کے ثناء خوال ہیں۔

( ١٨٦٦٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ الرَّجُلُ يَحْمِلُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ أَهُوَ مِمَّنُ ٱلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهُلُكَةِ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ إِنَّمَا ذَاكَ فِي النَّفَقَةِ

(۱۸۶۷) ابواسحاق میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء ڈگاٹھؤ کے بوچھا کہ اگر کوئی آ دمی مشرکیین پرخود بردھ کرہملہ کرتا ہے تو کیا پہل وہ شخص ہے جس کے بارے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا؟ انہوں نے فر مایا نہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کومبعوث فر مایا اور انہیں تھم دیا کہ راو خداوندی میں جہاد کیجئے، آپ سرف اپنی ذات کے مکلف بیں، جبکہ اس آیت کا تعلق نفقہ کے ساتھ ہے۔ ( ١٨٦٧ ) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ قِيلَ لِلْبَرَاءِ أَكَانَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيدًا هَكَذَا مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلُ كَانَ مِثْلَ الْقَمَرِ

(۱۸۷۷) ابواسحاق بُیشته کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت براء اللہ اسے کسی نے بوچھا کہ کیا نبی علیا کارویے انور آلوار کی طرح چیکدار تھا؟ انہوں نے فرمایانہیں، بلکہ جاند کی طرح چیکدار تھا۔

(١٨٦٧١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَنَزَلْنَا بِغَدِيرِ حُمَّ فَنُودِى فِينَا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَكُسِحَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَتَيْنِ فَصَلَّى الظَّهُرَ وَأَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى الْوَلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ الْفُسِيهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ الْفُسِيهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ الْفُسِيهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ الْفُسِيهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ الْفُسِيمِ فَالُوا بَلَى قَالَ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ لَعُلِي مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ قَالُوا بَلَى قَالُ فَلَتِي مُولِكَ فَقَالَ هَنِينًا يَا ابْنَ أَبِي طَالِمٍ أَصْدَحْتَ وَأَمْسَيْتَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِن وَمُؤْمِن وَمُؤْمِن وَمُؤْمِن وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِن وَمُؤْمِن وَمُؤْمِن وَمُؤْمِنَ وَاللَّهُ عَمْرُ مُعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ هَنِينًا يَا ابْنَ أَبِى طَالِمٍ آصَلَحْتَ وَآمُسَيْتَ مَوْلَى كُلُ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَ وَمَا مِنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مَلَى مُؤْمِن وَمُؤْمِن وَالْمَالِمُ اللَّهُ مُنْ مُؤْمِن وَمُؤْمِن وَمُؤْمِن وَمُؤْمِن وَالْلَاهُ مُنْ مُولِي اللْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِن وَمُؤْمِن وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِن وَالْمُ اللْهُ الْمُؤْمِن وَالْمُؤْمِن وَالْمُؤْمِن وَاللَّهُ اللْمُؤْمِن وَالْمُوا مُؤْمِن وَالَا الْمُعْرَالُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِن وَالْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِن

(۱۸۱۷) حضرت براء بن عازب رفات سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کی سفر میں نبی علیفا کے ہمراہ تھے، ہم نے '' نفریخ' کے مقام پر پڑاؤڑالا، پچھ دیر بعد''الصلوٰ ہ جامعة'' کی منا دی کر دی گئی، دو درختوں کے بینچ نبی علیفا کے لیے جگہ تیار کر دی گئی، نبی علیفا نے نماز ظہر پڑھائی اور حضرت علی رفات کا ہاتھ پکڑ کر دو مرتبہ فر مایا کیا تم لوگ نہیں جانے کہ مجھے مسلمانوں پران کی اپنی جانوں ہے بھی زیادہ حق حاصل ہے؟ صحابہ رفائش نے عرض کیا کیوں نہیں، بھر نبی علیفا نے حضرت علی رفات کا ہاتھ د ہا کر فر مایا جس کا ہیں مجبوب ہوں، علی بھی اس کے محبوب ہونے جائیس، اے اللہ! جوعلی رفائش ہے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فر ما اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فر ما، بعد میں حضرت عمر رفائش نے حضرت علی رفات کی اور فر مایا اے ابن ابی طالب!

( ١٨٦٧٢ ) قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيُدٍ عَنْ عَدِيٍّ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

(۱۸۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

(١٨٦٧٣) حَلَّنَنَا عَقَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ زُبَيْدٌ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ وَدَاوُدُ وَابُنُ عَوْنٍ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّغْبِيِّ وَهَذَا حَدِيثُ زُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ وَحَدَّثَنَا عِنْدَ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ وَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَا خُبِرُنَكُمْ بِمَوْضِعِهَا قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبُدَأَ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ لَكُمْ بِمَوْضِعِهَا قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبُدَأَ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ لَكُمْ بِمُوضِعِهَا قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبُداً بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ لَكُمْ يَوْمِنَا هَلَا اللَّهُ عَلَى ثُمَّ نَوْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ أَصَابَ سُنَتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُو لَحُمْ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَمُسْرِينَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ قَالَ وَذَبَحَ خَالِى آبُو بُودَةً بْنُ لِيَا وَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ لَيْنَ وَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ

مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلُهَا مَكَانَهَا وَلَمُ تُجُزِيءُ أَوْ تُوفِ عَنْ أَحَدٍ بَعُدَكَ [صححه البحاري (١٥٩)، ومسلم (١٩٦١)، وابن حان (١٩٥١)، وابن حزيمة: (١٤٢٧)]. [انظر: ١٨٨٣، ١٨٨٣، ١٨٨٣، ٢٨٨٩٧].

(۱۸۶۷) حضرت براء ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نی علیا نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکریں گے، پھر واپس گھر پہنچ کر قربانی کریں گے، جو خض اس طرح کر بے قوہ ہمار بے طریقے تک پہنچ گیا، اور جونماز عیدسے پہلے قربانی کر لے قوہ محض گوشت ہے جواس نے اپنے اہل خانہ کو پہلے دے دیا، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں، میرے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار ڈاٹھ نے نماز عیدسے پہلے بی اپنا جانور ذرج کرلیا تھا، وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! میں نے تو اپنا جانور پہلے ہی ذرج کرلیا البتہ اب میرے پاس چھ ماہ کا ایک بچے ہے جوسال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، نبی علیہ نے فرمایا ای کواس کی جگہ ذرج کرلیا البتہ اب میرے یاس چھ ماہ کا ایک بچے ہے جوسال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، نبی علیہ نے فرمایا ای کواس کی جگہ ذرج کرلیا البتہ اب میرے یاس چھ ماہ کا ایک بچے ہے جوسال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، نبی علیہ نے فرمایا ای کواس کی جگہ ذرج کرلو ایکن تمہارے علاوہ کی کی طرف سے یہ کا بیت نہیں کر ہے گا۔

( ١٨٦٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْقَلٍ قَالَ آخُبَرَنِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْقَبْرِ إِذَا سُئِلَ فَعَرَفَ رَبَّهُ قَالَ وَقَالَ شَيْءٌ لَا أَخْفَظُهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ يُشِبِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ اللَّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ [صححه المحارى ( ١٣٦٩)، واس حان (٢٠٦). [انظر: ١٨٧٧].

(١٨٦٧٣) حضرت براء والتنظير عمروى به كدنى علينا في ارشاد فرمايا قبر على جب انبان وسي سوال بواوروه البيخ رب كو يجان لي حضرت براء والتنظير على حضرت براء والتنظير على الله الميان كون البت شده قول والمراه والمراه التنظيم والمتحال الميان كون المنظيم والمتحال المنظير والمتحال المنظيم والمنطق من البراء الله والمنظيم والمنظم والمنطق والمنظم والمنطق والمنظم والمنطق والمنظم والمنطق والمنظم والمنظم والمنطق والمنطق والمنطق والمنظم والمنظم والمنطق والمنظم والمنظم والمنطق والمنظم والمنطق والمنظم والمنطق والمنطق

( ١٨٦٧٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْخَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ ٱبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ إِمكر ما بْلُهِ].

(۱۷۲۷) حضرت براء رفافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیا کھھ انصاری حضرات کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ اگر تمہارارات میں بیٹے بغیر کوئی جارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کرو،مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا گرو۔ (١٨٦٧٧) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَلَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَأَمَّرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَيْفٍ فَكَتَبَهَا قَالَ فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمَّ مَكُتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي بِكِيفٍ فَكَتَبَهَا قَالَ فَشَكًا إِلَيْهِ ابْنُ أُمَّ مَكُتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي بِكَيْفٍ فَكَتَبَهَا قَالَ فَشَكًا إِلَيْهِ ابْنُ أُمَّ مَكُتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي السَّورِ وَالنساء: ٩٥]. [صححه البحاير (٢٨٣١)، ومسلم (١٨٩٨)، وابن حبان (٤٢)]. [انظر: ١٨٧٠٥، ١٨٨٥، ما مُعْتَلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكُنْ الْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۸۶۷) حضرت براء را التخطی مروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی بیآ بت نازل ہوئی کہ ''مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹے ہیں، وہ اور را و خدا میں جہاد کرنے والے بھی برا برنہیں ہوسکتے'' نبی ملیٹائے حضرت زید رفاتی کو بلا کرحکم ویا، وہ شانے کی ایک ہڈی لے آئے اور اس پر بیآ بت لکھ دی، اس پر حضرت ابن کمتوم رفاتی نے اپنا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت میں ''غیر اولی الصور'' کالفظ مزید تازل ہوا۔

قَدُ فَرَدُتُمْ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَانْتُمْ أَصْحَابُهُ قَالَ الْبَرَاءُ إِنِّى لَاَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَانْتُمْ أَصْحَابُهُ قَالَ الْبَرَاءُ إِنِّى لَاَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا فَرَّ يَوْمَنِهِ وَلَقَدُ رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْخَدُدُقُ وَهُو يَنَمُثُلُ كَلِمَةَ ابْنِ رَوَاحَةَ اللّهُمَ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلا تَصَدّفَنَا وَلا صَلّينَا فَالْولَ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَبَنّتُ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقْيَا فَإِنَّ الْأَلَى قَدْ بَعَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِينَةً أَبَيْنَا يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَ النّسِ التّرَابُ وَهُو يَتَمَثّلُ كَلِمَةَ ابْنِ رَوَاحَةَ اللّهُمَّ لَوْلا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلا تَسَكَيْنَا وَلا صَلّينا فَالْولَ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَلاَ تَسَكَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِينَةً أَبَيْنَا يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فَالْولِي سَكِينَةً عَلَيْنَا وَلِاللهُ عَلَيْنَا وَلِاللهُ مَالَى عَلَيْنَا وَلِنَ أَوْلَا الْمَعْدَيْنَا وَلِاللهُ اللّهُ عَلَيْهِ صَوْلَا عَلَيْنَا وَإِنْ أَوْلَا الْمَعْدِلِ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ وَلَولَ عَلَيْلُهُ اللّهُ وَلَولُولَ عَلَيْكُوا وَلِي اللّهُ اللهُ وَلَولَ عَلَيْلُ وَلَولَ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَولَ عَلَيْلُ وَلَولَ عَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَولَ عَلَى اللّهُ وَلَولَ عَلَالهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى عَلَى اللّهُ وَلَولَ عَلَيْلُولُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَولُكُولُ اللّهُ وَلَولُ اللّهُ وَلَولُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَولُ اللّهُ وَلَولُ اللللهُ الللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُ اللّهُ وَلَولُ اللّهُ وَلَولُولُ اللللهُ اللّهُ وَلَولُولُ الللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ الللللهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللللهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَولُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(١٨٦٧٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَكَيْهِ (قال احمد: هذا حديث واهِ. وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٧٤٩ و ٥٠٠٠)]. [انظر: ١٨٧٧٧، ١٨٨٨، ١٨٨٨٩، ١٨٨٩٠].

(١٨٦٧٩) حضرت براء اللفظ سے مروی ہے كہ ميں نے نبي عليظ كوافتتاح نماز كے موقع پر رفع يدين كرتے ہوئے و يجھاہے۔

( ١٨٦٨٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَحَدُهُمْ يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَأَنْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ طِيبٌ فَإِنَّ الْمَاءَ أَطْيَبُ [قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٥٥ و٢٩٥)]. [انظر: ٢٨٦٨٩].

(۱۸۷۸۰) حضرت براء ٹلائٹو کے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشا دفر مایا مسلمانوں پربیتن ہے کہ ان میں سے ہرایک جمعہ کے دن عسل کرے،خوشبولگائے،بشر طیکہ موجود بھی ہو،اگرخوشبونہ ہوتو یانی ہی بہت یاک کرنے والا ہے۔

(١٨٦٨١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرُنَا أَبُو جَنَابٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِكُمُ هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو بُوْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالِى قَالَ سُهِيلٌ وَكَانَ بَدُرِيًّا فَقَالَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِكُمُ هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو بُوْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالِى قَالَ سُهِيلٌ وَكَانَ يَدُمًا نَشُتَهِى فِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْدِلْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَنَا مَاعِزًا حَذَعًا قَالَ فَهِي لَكَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعُدَكَ

(۱۸٬۹۸۱) حضرت براء ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نبی بلیشانے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فر مایا کہ آئ کے دن کا آغاز ہم نما ڈیڑھ کرکریں گے، (پھروالیس گھر پہنچ کر قربانی کریں گے)، میرے مامون حضرت ابو بردہ بن نیار ڈاٹٹؤ نے نمازعید نے پہلے ہی اپنا جانور نو کرلیا البتہ اب میرے نمازعید نے پہلے ہی اپنا جانور نو کرلیا البتہ اب میرے باس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، نبی طیشانے فر مایا اس کی جگہ ذبح کرلو، لیکن تمہارے علاوہ کسی کواس کی جگہ ذبح کرلو، لیکن تمہارے علاوہ کسی کواس کی جگہ ذبح کرلو، لیکن تمہارے علاوہ کسی کواس کی جگہ ذبح کرلو، لیکن تمہارے علاوہ کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

(١٨٦٨٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا آبُو جَنَابِ الْكُلْيِّ حَدَّثِينِ يَزِيدُ بُنُ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ كُنَا جُلُوسًا فِي الْمُصَلَّى يَوْمَ أَضْحَى قَاتَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُصَلَّى رَكُعَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِ يَوْمِكُمْ هَذَا الصَّلاةُ قَالَ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكُعَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بوجُهِهِ وَأَعْطِى قَوْسًا أَوْ عَصًا فَاتَكَا عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَأَمْرَهُمْ وَنَهَاهُمْ وَقَالَ مَنْ كَانَ مِنكُمْ عَجَلَ ذَبُحًا فَإِنَّمَا هِى جَزْرَةٌ أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ إِنَّمَا الذَّبُحُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَامَ إِلَيْهِ خَلِى أَبُو بُرُدَةً بُنُ نِيَارٍ فَقَالَ أَنَا عَجَلَى ذَبُحَا فَإِنَّمَا هِى جَزْرَةٌ أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ إِنَّمَا الذَّبُحُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِى أَبُو بُرُدَةً بُنُ نِيَارٍ فَقَالَ أَنَا عَجَلَتُ ذَبْحَ شَاتِى يَا رَسُولَ اللّهِ لِيصَنَعَ لَنَا طَعَامٌ نَجْتَمَعُ عَلَيْهِ إِذَا رَجَعُنَا وَعِنْدِى جَلَعَةً مِنْ مَعْ هِى أَوْفَى عَلَيْهِ وَلَنْ تَغْنِى عَلَيْهِ وَلَى اللّهِ قَالَ لَنَ عَمْ وَلَنْ تُغْنِى عَنْ مَعْ مَى وَاللّهُ فَالَ لَا مُعْمَدً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى أَتَى النِّسَاءَ فَقَالَ يَا مُعْمَدً وَاللّهُ مُلَولًا مَلَى اللّهُ مَلْ اللّهِ مَلْ أَنْ الصَّدُقَةُ وَلَا عَلَى اللّهُ مَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطُ أَكُنَ خَدَمَةً مَقُطُوعَةً وَقَلَادًة وَقُرَطًا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْم

(۱۸۲۸۲) حضرت براء را الشائے مروی ہے کہ عبد اضحیٰ کے موقع پر ہم لوگ عبدگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ نبی مالیلا تشریف

لائے، آپ گالی آنے اوگوں کوسلام کیا اور فرمایا کہ آخ کی سب سے پہلی عبادت نماز ہے، پھر آپ گالی آئے آگے بردھ کردو رکعتیں پڑھادیں، اور سلام پھیر کراپتارخ انورلوگوں کی طرف کرلیا، بی ایٹ کوایک کمان یا اٹھی پیش کی گئی، جس ہے آپ گالی گا نے فیک لگائی، اللہ کی حمد وثناء بیان کی اور پھے اوامرونواہی بیان کیے اور فرمایا تم میں ہے جس شخص نے نماز سے پہلے جانور ذرج کرلیا ہوتو وہ صرف ایک جانور ہے جواس نے اپنے اہل خانہ کو کھلادیا، قربانی تو نماز کے بعد ہوتی ہے۔

یہ من کرمیرے ماموں حضرت ابو ہردہ بن نیار ڈاٹائٹ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے یا رسول اللہ! میں نے اپنی بحری نماز سے پہلے ذرج کر کی تھی تاکہ جب ہم واپس جا کیس تو کھانا تیار ہواور ہم اسم بیٹے بیٹے کرکھالیں، البتہ میرے پاس بحری کا ایک چھ ماہ کا پچہ ہے جو اس بحری سے زیادہ صحت مند ہے جے میں ذرج کر چکا ہوں، کیا وہ میری طرف سے کافی ہوجائے گا؟ نبی ملیشا نے فر مایا ہاں! لیکن تمہارے علاوہ کسی کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، پھر نبی علیشائے حضرت بلال ڈاٹٹ کو آواز دی اور وہ چل پڑے، نبیل ہوگا، پھر نبی علیشائے حضرت بلال ڈاٹٹ کو آواز دی اور وہ چل پڑے، نبیل ہوگا، پھر نبی علیشائے فر مایا اے گرو وِنسواں! صدِّقہ کیا کرو کہ تہارے حق میں صدقہ کرنا ہی سب ہے بہتر ہے، حضرت براء ڈاٹٹ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ پازیسی، ہاراور بالیاں بھی نہیں دیسے۔

(١٨٦٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَدَّثَنَا إِيَادُ بْنُ لِقِيطٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدُتَ فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ [صححه مسلم (٩٩٤)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدُتَ فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ [صححه مسلم (٩٩٤)، وابن حبان (١٩١٦)] [انظر: ١٨٨٥٠، ١٨٦٨٤].

(۱۸۷۸) حضرت براء ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا جب تم سجدہ کیا کروتو اپنی ہتھیلیوں کوز مین پر رکھ لیا کرو اوراپنے باز داو پراٹھا کر رکھا کرو۔

( ١٨٦٨٤) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَاه جَعْفَرُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادٍ عن أبيه عَنِ الْبَرَاءِ مِثْلَهُ (١٨٧٨٣) گُذشته عديث الله ومرى سندے بھى مروى ہے۔

( ١٨٦٨٥) حَدَّثَنَا ابو الوليد وعفان قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ إِيَادِ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَحِ رَجُلِ انْفَلَتَتُ مِنْهُ وَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضٍ قَفْهِ لَيْسَ فِيهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ وَعَلَيْهَا طَعَامٌ قَالَ عَفَّانُ وَشُرَابٌ فَطَلبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَّتُ بِحِذُلِ شَجَرَةٍ لَيْسَ فِيهَا طَعَامٌ وَلَا شَوَابٌ وَعَلَيْهَا طَعَامٌ قَالَ عَفَّانُ وَشُرَابٌ فَطَلبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَّتُ بِحِذُلِ شَجَرَةٍ قَالَ عَفَّانُ بِحِذُلٍ فَتَعَلَقَ زِمَامُهَا فَوَجَدَهَا مُعَلَّقَةً بِهِ قَالَ عَفَّانُ مُتَعَلِّقَةً بِهِ قَالَ قُلْنَا شَدِيدٌ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ فَقَالُ مَسُولُ اللّهِ فَقَالَ اللّهِ مَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ [صححه مسلم رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ [صححه مسلم (٢٧٤٦)، والحاكم (٢٤٤٦/٤)].

(١٨٦٨٥) حضرت براء بن عازب والنفاس عالبًا مروى بيك نبي عليه في مايايد بناؤ كدار الكي آدى كسى جنگل كراسة

سفر پردوانہ ہو، راستے میں وہ ایک درخت کے بنیج قبلولد کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہوجس پر کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہو، وہ آدی جب سوکرا مخصے تو اے اپنی سواری نظر نہ آئے ، وہ ایک بلند نبلے پر چڑھ کردیکھے لیکن سواری نظر نہ آئے ، پھر میں مورکر دیکھے تو اچا بک اسے اپنی سواری نظر آجائے جواپنی لگام تھینی چلی دوسرے نبلے پر چڑھے کی سواری نظر آجائے جواپنی لگام تھینی چلی جارہی ہو، تو وہ کتنا خوش ہوگا؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! انتہائی خوش ہوگا، نبی علیہ نے فرمایالیکن اس کی بی خوشی اللہ کی اس خوشی سے زیادہ نہیں ہوتی جب بندہ اللہ کے سامنے تو بہ کرتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے۔

( ١٨٦٨٦ ) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ و حَدَّثَنَاه جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ مِثْلَهُ

(۱۸۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٦٨٨) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ الْالباني: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُوَاتِكُمْ [صححه الحاكم ( ٧٢/١)] قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٨٩١،١٨٩١١،١٨٩١،١٨٩١١) [انظر ١٨٩١،١٨٩١٨،١٨٨١٨١١) [انظر ١٨٩١،١٨٨١٨،١٨٨١٨١]

(١٨٨٨) حضرت براء رُكَانُون ہے مروی ہے كہ نبي ملينا نے ارشاد فر مايا قر آن كريم كواپني آ واز ہے مزين كيا كرو۔

( ١٨٦٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ طِيبًا فَالْمَاءُ طِيبٌ إِراحِعَ: ١٨٦٨.

(۱۸۷۸۹) حضرت براء ٹائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی طبیقانے ارشاد فر مایا مسلمانوں پریدی ہے کہ ان میں سے ہرا یک جمعہ کے دن عنسل کرے ،خوشبولگائے ،بشر طبیکہ موجود بھی ہو،اگر خوشبونہ ہوتو پانی ہی بہت پاک کرنے والا ہے۔

( ١٨٦٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبْ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ آوَلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَوَلَ عَلَى أَجُدَادِهِ وَأَخُوالِهِ مِنُ الْأَنْصَارِ وَٱلَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْثِ الْمَقْدِسِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَانَ آوُلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَوَلَ عَلَى أَجُدَادِهِ وَأَخُوالِهِ مِنُ الْأَنْصَارِ وَٱلَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْثِ الْمَقْدِسِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى أَوْلَ صَلَاقٍ صَلَّاهً صَلَاهًا صَلَاةً سِتَّةَ عَشَرَ الْوُ سَبْعَةُ عَشَرَ شَهُرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَٱلَّهُ صَلَّى مَعَهُ قَوْمُ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ فَلَى الْمَدِيدِ وَهُمُ رَاكِعُونَ فَقَالَ آشَهَدُ بِاللَّهِ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمُ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكُةً قَالَ فَدَارُوا كُمَا هُمُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَكُونَ قَالَ فَدَارُوا كُمَا هُمُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ

يُحَوَّلُ فِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الْبَهُودُ قَلْ آعْجَبُهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّى فِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَآهُلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَى وَجَهَهُ فِبَلَ الْبَيْتِ الْمُقْدِسِ وَآهُلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَالل

كرےگى اوروه صديق بيں۔ ( ١٨٦٩٢ ) حَدَّثَنَا آبُو آخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمُوهُ سَمِفْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا وَكَانَتُ تَشْغَلْنَا رَعِيَّةُ الْإِبِلِ [راجع: ١٨٦٨٧].

(۱۸۲۹۲) حضرت براء و النظافة فرماتے ہیں کہ ساری حدیثیں ہم نے نبی ملیا ہی ہے نبیں سنیں ، ہمارے ساتھی بھی ہم ہے احادیث بیان کرتے تھے ،اونٹوں کو چرانے کی وجہ ہے ہم نبی ملیلیا کی خدمت میں بہت زیادہ حاضر نبیس ہویا تے تھے۔

( ١٨٦٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِالْعَبَّاسِ قَدْ أَسَرَهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا أَسَرَنِى أَسَرَنِى رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنْزِعُ مِنْ هَيْنَتِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ لَقَدْ آزَرَكَ اللَّهُ بِمَلَكٍ كَرِيمٍ

(۱۸۲۹۳) حضرت براء را الله الله عمروى ب كه ايك الصارى آدى حضرت عباس را الله كو فروه بدر كے موقع بر) قيدى بناكر لا يا، حضرت عباس را الله كنا كينے لكه يا رسول الله المجھاس خفس نے قيدنيس كيا، مجھے تو ايك دوسرے آدى نے قيد كيا ہے جس كى بيت من سے مجھے فلال فلال چيزياد ہے، ني مليّا نے ال محض سے فرمايا الله نے ايک معزوفر شتے کو دريع تهاري دوفرمائي ۔ (١٨٦٩٤) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ إِلّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْعِضُهُمْ إِلّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللّهُ وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ أَلَّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ إِلّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْعِضُهُمْ إِلّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللّهُ وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُحِبُّ اللّهُ وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ إِلّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللّهُ وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُعِبُّ اللّهُ وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ إِلّا مُؤْمِنٌ وَلَا إِيّا يَ يُحَدِّثُ وصحه البحارى (٣٧٨٣)، أَبْعَامُهُمْ اللّهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِعَدِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِعَدِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (٥٥٠)، وابن حبان (٢٧٧٢)]. [انظر: ١٨٧٧٧].

(۱۸۲۹۳) جعزت براء ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی علیہ انے ارشادفر مایا انساریہ وہی محبت کرے گاجومو من ہواوران سے وہی بغض رکھے گاجومونا فق ہو، جوان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے اور جوان سے محبت کرے اللہ اس سے نفرت کرے۔ (مرموه) حَدِّثَنَا بَهْوْ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِی بُنِ فَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ أَنَّ النَّبِی صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم کَانَ حَامِلًا الْحَسَنَ فَقَالَ إِنِّی أُحِیَّهُ فَاحِبَةُ [صحمه المحاری (۲۷۲۹)، ومسلم (۲۲۲۲)] [انظر ۱۸۷۷۸] حامِلًا الْحَسَنَ فَقَالَ إِنِّی أُحِیَّهُ فَاحِبَةُ [صحمه المحاری (۲۷۲۹)، ومسلم (۲۲۲)] [انظر ۱۸۷۷۸] (۱۸۲۹۵) حضرت براء بالی فقال اور فر مارے سے بی اللہ موجبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔

( ١٨٦٩٦) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىًّ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِبْرَاهِيمَ مُرْضِعٌ فِي الْجَنَّةِ [صححه البحارى (١٣٨٢)، وابن حبان (٦٩٤٩)، والحاكم (٣٨/٤)]. [انظر: ١٨٨٦٧، ١٨٨٩١)

(۱۸۲۹۲) حفرت براء المنافظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا این البیام الفظ کے لئے جنت میں دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کیا گیا ہے۔

( ١٨٦٩٧) حَدَّنَنَا بَهُزَّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا عَدِيٌّ بِنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ [صححه البحارى (٧٦٧)، ومسلم سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ [صححه البحارى (٧٦٧)، ومسلم (٤٦٤)، وابن حزيمة: (٣٢١)]. [انظر: ١٨٧٢، ١٨٨٥، ١٨٨٤، ١٨٨٥، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩٠، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٩٩٩، ١٨٩٩، ١٨٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٨٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩،

(۱۸۲۹۷) حضرت براء دالتی ہے مروی ہے کہ نبی مالیک سفریل تھے، آپ الفی ان نماز عشاء کی ایک رکعت میں سور ہ والتین کی طاوت فرمائی۔

( ١٨٦٩٨) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا الْآشُعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ قَالَ فَذَكَرَ مَا أَمَرَهُمْ مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَبَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِبْرَادِ الْمُقْسِمِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَنَهَانَا عَنْ (۱۸۹۹) حضرت براء نظائف سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان جمیں سات چیزوں کا تھکم دیا ہے، اور سات چیزوں سے منع کیا ہے،
پھرانہوں نے تھکم والی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے مریض کی بیار پرسی کا تذکرہ کیا، نیزید کہ جنازے کے ساتھ جانا، چھینکنے والے کو جواب دینا، سلام کا جواب دینا، ہتم کھانے والے کو سچا کرنا، دعوت کو قبول کرنا مظلوم کی مدد کرنا اور نبی علیہ نے ہمیں چا ندی کے برتن، سونے کی انگوشی، استبرق، حریر، دیباج (نتیوں ریشم کے نام ہیں) سرخ خوان پوش سے اور ریشمی کہاں سے منع فر مایا ہے۔
(۱۸۶۹ کا گذشتہ صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٠٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ عَنِ الْبَوَاءِ مُنِ عَازِبِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ عَازِبِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى مَعَهُ إِقَالَ الأَلِهَانِي: صحبح لَهُ مَدُّ مَنْ صَلَّى مَعَهُ إِقَالَ الأَلِهانِي: صحبح (النسائي: ٣/٣). قال شعب: صحبح دون آعره]. [انظر ما قبه].

(۱۸۷۰) حضرت براء الله تقال مروی ہے کہ نی الله اندا فرمایا صف اوّل کے لوگوں پر الله تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہے ہیں اور مو ذن کی آ واز جہاں تک جاتی ہے اور جو بھی خٹک یا تر چیز اسے نتی ہے تو اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی برکت سے مو ذن کی مغفرت کردی جاتی ہے اور اسے ان لوگوں کا اجر بھی ماتا ہے جواس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس کی برکت سے مو ذن کی مغفرت کردی جاتی ہے اور اسے ان لوگوں کا اجر بھی ماتا ہے جواس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ (۱۸۷۸) قال آبو عبد الر حمن فیلہ و حکا تینی عبید الله القوار پری قال حکاتی معاف بیا سنادہ و اراحه ما قبله ]

(۱۰ ۱۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَيْدًا فَجَاءَ بِكَيْفٍ فَكُتَبَهَا قَالَ فَجَاءَ ابْنُ أُمَّ مَكُنُومٍ فَشَكًا ضَرَارَتَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ غَيْرُ أُولِي الطَّرَرِ [النساء: ٩٠]

(۱۸۷۰۲) حضرت براء و النفظ ہے مروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی کہ''مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ اور راوخدا میں جہاد کرنے والے بھی برابز ہیں ہوسکتے'' نبی ملیٹا نے حضرت زید جائٹو کو بلا کرحکم دیا، وہ شانے کی ایک ہٹری لے آئے اور اس پریہ آیت لکھ دی ، اس پر حضرت ابن مکتوم ٹھٹٹ نے اپنے نامینا ہوئے کی شکایت کی تو اس آیت میں ' غیراولی الضرر'' کالفظ مزید نازل ہوا۔

( ١٨٧.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ قَرَأَ رَجُلٌ سُورَةَ الْكَهُفِ وَلَهُ دَابَّةً مَرْبُوطَةٌ فَجَعَلَتُ الدَّابَةُ تَنْفِرُ فَنَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى سَحَابَةٍ قَدْ خَشِيَتُهُ أَوْ ضَبَابَةٍ فَفَزِعَ فَلَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اقْرَأَ فُلَانُ فَإِنَّ السَّكِينَة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اقْرَأَ فُلَانُ فَإِنَّ السَّكِينَة لَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اقْرَأَ فُلَانُ فَإِنَّ السَّكِينَة لَلْقُرْآن [واحع: ١٨٦٦٦].

(۱۸۷۰۳) حضرت براء اللائظ ہم وی ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، گھر میں کوئی جانور (گھوڑا) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بد کنے لگا، اس شخص نے دیکھا تو ایک یا دل یا سائبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اس نے نبی علیہ سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی علیہ نے فرمایا اے فلال! پڑھتے رہا کرو کہ یہ عکینہ تھا جوقر آن کریم کی تلاوت کے وقت اثر تا ہے۔

( ١٨٧.٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْنَهُ أَخْتَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الْبُرَاءَ عَنِ الْآصَاحِيِّ مَّا نَهِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَرِهَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى ٱقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى ٱقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا تُجْزِءُ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَورُهَا وَالْمَويِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى أَرْبَعٌ لَا تُخْرِءُ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَورُهَا وَالْمَويِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى أَرْبَعُ لَا تُعُورَاءُ الْبَيِّنُ عَورُهَا وَالْمَويِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى لَا تُنْقِى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(۱۸۷۰) عبید بن فیروز بین نیروز بین نیروز بین نیروز بین نیروز بین نیروز بین نیروز بین سے منع کیا ہے اور کسے کروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول الله منافی نیر مایا جار جانور قربانی میں کافی نہیں ہو سکتے ، وہ کا نا جانور جس کا کا نا ہونا واضح ہو، وہ بیار جانور جس کی بیاری واضح ہو، وہ ننگر اجانور جس کی کنگر اجت واضح ہواور وہ جانور جس کی ہڈی ٹوٹ کراس کا گودانکل گیا ہو، عبید نے کہا کہ میں اس جانور کو مکر وہ سمجھتا ہوں جس کے سینگ ، کان یا دانت میں کوئی نقص ہو، انہوں نے فرمایا کہتم جے مکر وہ سمجھتے ہو، اسے چھوڑ دولیکن کسی دوسرے پراسے حرام قرار شددو۔

(١٨٧٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ آبَا إِشْحَاقَ يُحَدِّثُ آنَةً سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ الْأَنْصَارِيَّ يَخُطُّبُ فَقَالَ أَنَّا الْبَرَاءُ وَهُو غَيْرُ كَذُوبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ وَأَسُهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَسْجُدَ ثُمَّ يَسُجُدُونَ [صححه البحارى (٧٤٧)، ومسلم (٤٧٤)، وابن حاد (٢٢٢٦)، [النظر: ١٨٧٤، ١٨٧١، ١٨٧١، ١٨٧١].

# 

(۱۸۷۰۵) حضرت براء طاق سے مروی ہے کہ نبی الیا جب رکوع سے سراٹھاتے تھے تو صحابہ کرام شائی اس وقت تک کھڑے رہے دہتے جب تک نبی الیا سجدے میں نہ چلے جاتے ،اس کے بعدوہ مجدے میں جائے تھے۔

(١٨٧٠٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبِ قَالَ آوَّلُ مَنُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوم قَالَ فَجَعَلَا يُفُولَانِ النَّاسَ الْقُرْآنَ ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ قَالَ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي عِشُويِنَ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْدٌ قَالَ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي عِشُويِنَ ثُمَّ جَاءَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ آهُلَ الْمَدِينَةِ فَوِحُوا بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَائِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُولُونَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ جَاءَ قَالَ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ سَبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي سُورٍ مِنُ الْمُفَصَّلِ [صححه البحارى (٣٩٢٤)، والحاكم (٢٢٦/٢)] [انظر: ١٨٧٦٧].

(٥٠ ١٨٧) حضرت براء ڈاٹن ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوخندق کی کھدائی کے موقع پر دیکھا کہ آپ ٹاٹیٹی اوگوں کے ساتھ مٹی اٹھائے اور ہے جین اے اللہ!اگر تو نہ ہوتا تو ہم ساتھ مٹی اٹھائے ہے جارہے جین اے اللہ!اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت پاسکتے ،صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے ،الہذا تو ہم پرسکینہ نازل فر ما اور دشمن سے آمنا سامنا ہونے پر ہمیں ثابت قدمی عطاء فر ما،ان لوگوں نے ہم پرسر شی کی ہے اور وہ جب کی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کردیتے ہیں،اس آخری جہلے یہ نی علیا این آواز بلندفر مالیتے تھے۔

(۱۸۷۰۸) حَلَّفَنَا عَفَّانُ حَلَّفَنَا شُعْبَةُ حَلَّفِنِي الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کَانَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجُدَتِيْنِ قَوِيبًا مِنْ السَّوَاءِ [راحع: ١٨٦٦١] کان إذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجُدَتِيْنِ قَوِيبًا مِنْ السَّوَاءِ [راحع: ١٨٥٠٨] کان إذا رفت الله السَّواء بن عازب وَ الله على على عليه الله الله على الماري كيفيت السطرح في كه جب آپ عَلَيْهُ إلى الماري الله عنه المواقع بربرابر الله الله عنه المواقع بربرابر

دورانيه بوتاتقا

(۱۸۷۹) حفزت براء رفائظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے ایک انصاری آ دمی کوتھم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آیا کرے تو یول کہدلیا کرے''اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اپنے چبرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا، اپنے معاملات کو تیرے میر دکر دیا، اور اپنی پشت کا تجھ ہی کوسہار ابنالیا، تیری ہی رغبت ہے، تجھ ہی ہے ڈرہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نداور پناہ گاہ نہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جے تو نے بھیج دیا''اگر پر کلمات کہنے والا اسی رات میں مرجائے تو وہ فطرت رمرے گا۔

( ١٨٧١) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَلَى عَازِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنَحَ مِنْحَةً وَرِقٍ أَوْ مِنْحَةً لَبَنِ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُو كَانِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنَحَ مِنْحَةً وَرِقٍ أَوْ مِنْحَةً لَبَنِ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُو كَانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنَحَ مِنْحَة وَرِقٍ أَوْ مِنْحَة لَبَنِ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُو كَانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنَحَ مِنْحَة وَرِقٍ أَوْ مِنْحَة لَبَنِ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُو كَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

(۱۸۷۱) حضرت براء بن عازب را الله على الله على عليه في عليه الله على الله على

(١٨٧١١) وَمَنُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَهُوَ كَعِتَاقِ نَسَمَةٍ [صححه ابن حبان (٨٥٠) والحاكم (١/١٥٥) قال شعب: صحيح].[انظر:١٨٩٠٩١١٦] ابنظر:١٨٩٠٩٥] (١٨٤١) اور جُوْض بِكُلمات كه لِه إِلَّه إِلَّه اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُويراكِكُ عَلَام آرَاوكر فَي كَاطر حَهِ-

(۱۸۷۱۲) قَالَ وَكَانَ يَأْتِي نَاجِيَةَ الصَّفَّ إِلَى نَاجِيَتِهِ يُسَوِّى صُدُورَهُمْ وَمَنَاكِبَهُمْ يَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ آوْ الصَّفُوفِ الْأُولِ [صححه ابن حبان الله مُكُم وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ آوْ الصَّفُوفِ الْأُولِ [صححه ابن حبان (۲۱۵۷) و ابن حزيمة (۵۰۱ و ۲۵۰۱ و ۲۵۰ و ۱۵۹ و ۱۵۹۷) وقال البوصيرى: رجاله ثقات. قال الآلباني: صحيح (ابوداود: ۲۵، ابن ماحة: ۹۹۷؛ النسائي: ۹۹۷)]. [انظر:۱۸۹۱ و ۱۸۹۱ و ۱۸۸۲ و ۱۸۸۲ و ۱۸۸۲ و ۱۸۹۲ و ۱۸۹۱ و ۱۸۹۲ و ۱۹۹۲ و ۱۸۹۲ و ۱۸۹ و ۱۸۹۲ و ۱۸۹۲ و ۱۸۹۲ و ۱۸۹ و ۱۸۹۲ و ۱۸۹۲ و ۱۸۹۲ و ۱۸۹ و ۱۸۹

(۱۸۷۱) اور نبی علیا صف کے ایک کنارے ہے دوس کنارے تک نمازیوں کے سینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تھے اور فرماتے تھے کہ آگے بیچھے مت ہوا کرو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور فرماتے تھے کہ پہلی صفوں والوں پراللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٧١٢ ) و كَانَ يَقُولُ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ [راحع: ١٨٦٨٨].

· (١٨٤١٣) اور فرماتے تھے كةر آن كريم كوائي آ وازے مزين كيا كرو-

( ١٨٧١٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَنْبَأَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّه بُنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا خَتَّى يَرُّوهُ قَدْ سَجَدَ فَيَسُجُدُوا [راحع: ١٨٧٠]

(۱۸۷۱) حضرت براء بنافی ہے مروی ہے کہ نبی علیا جب رکوع ہے سرا ٹھاتے تھے تو صحابہ کرام می اللہ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک نبی علیا سجدے میں نہ چلے جاتے ،اس کے بعدوہ مجدے میں جاتے تھے۔

( ١٨٧١٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ طَلْحَةُ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أَوْ مَنَحَ وَرِقاً أَوْ هَدَى زُقَاقًا أَوْ سَقَى لَبَناً كَانَ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [راجع: ١٨٧١].

(۱۸۷۱) حضرت براء بن عازب ٹھاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی طیشا نے فرمایا جو محض کسی کوکوئی مدیہ مثلاً چاندی سونا دے ، یا کسی کو دود چہلا دیے یاکسی کوشکیزہ دے دیے تو پہالیے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٨٧١٦) وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ لَهُ كَعَدُل رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [راحع: ١٨٧١]

(١٨٤١١) اور جَوْخُصَّ يَكِمَّات وَسَمُرتب كَهِ لِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَوْيِ الكِهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَوْيِ الكِه عَلَامَ آزادكرنے كَا طرح ہے۔

(١٨٧١٧) قَالَ وَكَانَ يَأْتِينَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا أَوْ صُدُورَنَا وَكَانَ يَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتُخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ الصُّفُوفِ الْأُوّلِ [رَاحِح: ١٨٧١٦].

(۱۸۷۱) اور نبی علیا صف کے ایک کنارے ہے دوسرے کنارے تک نمازیوں کے سینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آئے تھے اور فرماتے تھے کہ آگے چیچے مت ہوا کرو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا، اور فرماتے تھے کہ پہلی صفوں والوں پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٧١٨ ) حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّى الْمَدِينَةَ يَثُوبَ فَلْيَشْتَغُفِرُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ هِي طَابَةُ هِي طَابَةُ [احرجه ابويعلى (١٦٨٨). اسناده ضعيف. وقال الهيثسي، رجاله ثقات].

(۱۸۷۸) حضرت براء طالفناسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جوشخص مدینہ کو''یثر ب'' کہد کر پکارے، اے اللہ سے استغفار کرنا چاہئے ، یہ تو طابہ ہے طابہ (یا کیزہ)

( ١٨٧١٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرِنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الصُّبْحِ وَفِي الْمَغْرِبِ [راحع: ١٨٦٦٢].

(١٨٧١٩) حضرت براء بن عازب الله تلطي السيام وي ہے كہ نبي مليكا نماز فجر اور نماز مغرب ميں قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔

( ١٨٧٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِيمِ بْنِ عُتَيْبَةَ اسْتَعْمَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْصَّلَاةِ أَيَّامَ ابْنِ الْلَّشَعَثِ فَكَانَ إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ أَوْ وَقَدُ قَالَ قَدْرَ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكُ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَهُ آهُلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِئَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّهِ مِنْكَ الْجَدُّ

(۱۸۷۲) علم مینید سے مروی ہے کہ ابن اہعث کے ایام خروج میں مطربن ناجیہ نے ابوعبیدہ بن عبداللہ کونماز کے لئے مقرر کر دیا تھا، وہ جب رکوع سے سراٹھاتے تو آئی دیر کھڑے رہتے جتنی دیر میں میں بیکلمات کہ سکتا ہوں (جن کا ترجمہ یہ ہے) اے اللہ! اے ہمارے رب! تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، آسان جن سے بھر جائے اور زمین جن سے بھر پورہ وجائے، اور جو آپ چھودے دیں اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے آپ روک لیں اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس سے آپ روک لیں اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس سے آپ روک لیں اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس منصب والے کا منصب آپ کے سامنے کھی کا منہیں آسکتا۔

( ١٨٧٢) قَالَ الْحَكُمُ فَحَدَّثُتُ ذَاكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ آبِى لَيْلَى فَقَالَ حَدَّثِنِى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَوِيبًا مِنْ السَّوَاءِ [راحع: ١٨٦٦١].

(۱۸۷۲۰م) حضرت براء بن عازب را النظامے مروی ہے کہ نبی علیا کی نماز کی کیفیت اس طرح تھی کہ جب آپ مالیا النظام نماز پڑھتے ، رکوع کرتے ، رکوع سے سراٹھاتے ، سجدہ کرتے ، سجدہ سے سراٹھاتے اور دو سجدوں کے درمیان تمام مواقع پر برابر دورانیہ ہوتا تھا۔

(١٨٧٢١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْبُومِ اللَّهِ مِنْ الْبُرَاءُ فَكَانَ غَيْرَ كَذُوبِ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الْبُرَاءُ فَكَانِهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ سَاجِدًا ثُمَّ سَجَدُوا [راحع: ١٨٧٠]

(۱۸۷۲) حضرت براء رائ التفاسے مروی ہے کہ نبی علیہ جب رکوع سے سراٹھاتے تھے تو صحابہ کرام الفاق اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک نبی علیہ سجدے میں نہ چلے جاتے ،اس کے بعدوہ مجدے میں جاتے تھے۔

(۱۸۷۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ فَأَخُومُمُنَا بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُنَا مَكَّةَ قَالَ اجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَحْرَمُنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَعَضِبَ ثُمَّ اللَّهِ قَدْ أَحْرَمُنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ انْظُرُوا مَا آمُركُمْ بِهِ فَافْعَلُوا فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَعَضِبَ ثُمَّ اللَّهُ قَالَ وَمَا اللَّهِ قَدْ أَحْرَمُنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ انْظُرُوا مَا آمُركُمْ بِهِ فَافْعَلُوا فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَعَضِبَ ثُمَّ اللَّهُ قَالَ وَمَا انْطَلَقَ حَتَّى ذَخَلَ عَلَى عَائِشَة غَضْبَانَ فَوَآتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتُ مَنْ أَغُضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللَّهُ قَالَ وَمَا لِي لَا أَغُضَبُ وَأَنَا آمُرُ بِالْمُو فَلَا أَتَبُعُ [قال البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات وقال الهيثمى: ورحاله رحال الصحيح قال الألهاني، ضعيف (ابن ماحة: ٢٩٨٢)].

(۱۸۷۲) حفرت براء ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر نبی علیشا ہے صحابہ ٹوکٹی کے ساتھ روانہ ہوئے ،ہم نے فح کا احرام بائدھ لیا، جب ہم مکہ مرمہ پنچے تو نبی علیشا نے فر مایا اپنے جج کے اس احرام کو تمرے سے بدل لو، لوگ کہنے گیا یہ سول اللہ! ہم نے تو جج کا احرام بائدھ رکھا ہے، ہم اسے عمرے میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ نبی علیشا نے فر مایا میں تہمیں جو تھم دے رہا ہوں، اس کے مطابق عمل کرو، پھھلوگوں نے پھروہی بات دہرائی تو نبی علیشا نصے میں آکر وہاں سے چلے گئے اور حضرت عاکشہ فی تھا کے پاس اسی خصے کی کیفیت میں پنچے، انہوں نے نبی علیشا کے چبرے پر غصے کے آثار دیکھے تو کہنے گئیں کہ آپ کو کس نے خصہ دلایا؟ اللہ اس پراپنا غصہ اتا رہے، نبی علیشا نے فرمایا میں کیوں غصے میں نہ آؤں جبکہ میں ایک کام کا تھم دے رہا ہوں اور میری بات نہیں مائی جارہی۔

( ١٨٧٢٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عَمْرِو بُنْ مُرَّةَ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ عُرَى الْإِسْلَامِ أَوْسَطُ قَالُوا الطَّلَاةُ قَالَ حَسَنَّ وَمَا هِي بِهَا قَالُوا صِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ حَسَنْ وَمَا هُوَ بِهِ قَالُوا الْحَجُّ قَالَ حَسَنٌ وَمَا هُو بِهِ قَالُوا الْحَجُّ قَالَ حَسَنٌ وَمَا هُو بِهِ قَالَ إِنَّ أَوْسَطُ عُرَى الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَ فِي اللَّهِ وَتُبُوضَ حَسَنٌ وَمَا هُو بِهِ قَالَ إِنَّ أَوْسَطُ عُرَى الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللَّهِ وَتُبُوضَ فَي اللَّهِ وَتُبُوضَ فَي اللَّهِ وَتُبُوضَ فِي اللَّهِ وَتُبُوضَ فَي اللَّهِ وَتُبُوضَ فَي اللَّهِ وَتُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَتُنْفِضَ اللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۸۷۲) حضرت براء ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی علیہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے، کہ بی علیہ ہم سے بوچھنے کے اسلام کی کون می رمی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ صحابہ ڈولٹھ نے عرض کیا تماز، نبی علیہ نے فر مایا بہت خوب، اس کے بعد؟ صحابہ ڈولٹھ نے عرض کیا واہ رمضان کے روزے، صحابہ ڈولٹھ نے عرض کیا واہ رمضان کے روزے، نبی علیہ نے فر مایا بہت خوب، اس کے بعد؟ صحابہ ڈولٹھ نے فر مایا بہت خوب، اس کے بعد؟ صحابہ ڈولٹھ نے عرض کیا جج بیت اللہ، نبی علیہ نے فر مایا بہت خوب، اس کے بعد؟ صحابہ ڈولٹھ نے عرض کیا جہاد، نبی علیہ نے بہت خوب کہ کرفر مایا ایمان کی سب سے مضبوط رسی میہ کہ تم اللہ کی رضا کے لئے کسی

سے محبت یا نفرت کرو۔

ِ ( ١٨٧٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيُّ مُحَمَّمٍ مَجُلُودٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدُّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجَدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَوْلَا أَنَّكَ أَنْشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدٌ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشُرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذُنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذُنَا الضَّعِيفَ أَقَمُنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلْنَا تَعَالُوْا حَتَّى نَجْعَلَ شَيْئًا نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرِ إِلَى قَوْلِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ يَقُولُونَ انْتُوا مُحَمَّدًا فَإِنْ أَفْنَاكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُدُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْلَرُوا إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قَالَ فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحُكُمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ قَالَ هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا [صححه مسلم (١٧٠٠]]

[انظر: ۱۸۷۲۸، ۲۲۸۸۱، ۲۸۸۸۱].

(۱۸۷۲۳) حفرت براء فالنوع مروی ہے کہ نی ملیا کے سامنے ہوگ ایک یہودی کو لے کر گذر ہے جس کے چرے پر سابی ملی ہوئی تھی اوراسے کوڑے مارے گئے تھے، نبی ملیانے ان کے ایک عالم (یا دری) کو بلایا اور فر مایا میں تمہیں اس اللہ کی قتم دے کر یو چھتا ہوں جس نے مویٰ پر تو رات نازل فر مائی ، کیاتم اپنی کتاب میں زانی کی نیمی سزایاتے ہو؟ اس نے تتم کھا کر کہا کہ بیں ،اگرآپ نے مجھے اتنی بری مقم نددی ہوتی تو میں مھی آپ کواس ہے آگاہ ندکرتا، ہم اپنی کتاب میں زانی کی سزار جم ہی پاتے ہیں، کیکن ہمارے شرفاء میں زناء کی بردی کثرت ہوگئی ہے، اس لئے جب ہم کسی معزز آ دمی کو پکڑتے تھے تواسے چھوڑ دیتے اورکسی کمزورکو پکڑتے تواس پرحد جاری کردیتے ، پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایک سزاالی مقرر کر لیتے ہیں جو ہم معززاور کمزور دونوں پر جاری کرسکیں، چنانچہ ہم نے مند کالا کرنے اور کوڑے مارئے پراٹفاق رائے کرلیاء بین کرنبی علیقانے فرمایا ہے اللہ ایس سب ے پہلاآ دی ہول جو تیرے تھم کوزئدہ کررہا ہول جبکہ انہوں نے اسے مردہ کردیا تھا، پھر ہی مایشا کے تھم پراہے رجم کردیا گیا۔ اس موقع پراللہ تعالیٰ نے بیآیت ٹازل فرمائی اے پیمبر اکفر کی طرف تیزی سے لیکنے والے آپ کو ممکنین نہ کر دیں .... جو کہتے ہیں کدا گرشہیں پیہ طے تو لے لو، یعنی تم محد مُثَاثِیّا کے پاس جاؤ ، اگر وہ تہمیں منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے کا فتو کی دیں تو اسے قبول کرلواورا گررجم کا حکم دیں تو اسے چھوڑ دو، پھریبودیوں کے متعلق خاص طور پر فر مایا گیا کہ جو مخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلنہیں کرتا ،ایسے لوگ کا فریں ، پھرتمام کا فروں کے متعلق فر مایا گیا کہ جو محض اللہ کی نازل کر دہ شریعت

کے مطابق فیصلہ نہیں کرتاء ایسے لوگ ظالم ہیں، جو شخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتاء ایسے لوگ فاسق ہیں راوی کہتے ہیں کدان تینوں آیتوں کا تعلق کا فروں سے ہے۔

(١٨٧٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ [صححه البحارى (٢١٢٤)، ومسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ [صححه البحارى (٢٤٨٤)، ومسلم (٢٤٨٦)، والحاكم (٢٤٨٦)] [انظر: ١٨٩٠١،١٨٨٩٤،١٨٨٩٤،١٨٨٩٤،١٨٨٩٤،١٨٨٩٤].

(۱۸۷۲۵) حضرت براء بن عازب ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے حضرت حسان بن ثابت ٹٹاٹیؤ سے فر مایا کہ مشرکین کی ججو بیان کرو، جبریل تمہار سے ساتھ ہیں۔

( ١٨٧٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَقَرَآ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].

(۱۸۷۳۱) حضرت براء ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی علیٹھ کے پیچھے نماز عشاء پڑھی، آپ مَلَاثِیَّا نِے اس کی ایک رکعت میں سور و واتنین کی تلاوت فر مائی۔

( ١٨٧٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيٍّ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ [انظر ما ضله]

(۱۸۷۳۷) حضرت براء ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہا یک مرتبہ میں نے نبی ٹائیلائے پیچھے نما زمغرب پڑھی ، آپ ٹاٹٹیٹل نے اس کی ایک رکعت میں سورۂ والنین کی تلاوت فر مائی۔

( ١٨٧٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُرَّةَ عَنْ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ قَالَ هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا [راحع: ١٨٧٢٤].

(۱۸۷۲) حضرت براء ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی نائیلائے نے فرمایا کہ قرآن کریم کی بیآیات کہ جوفخض اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا،ایسے لوگ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا،ایسے لوگ ظالم ہیں، جوفخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا،ایسے لوگ فاسق ہیں، بیتیوں آیات کفار کے بارے نازل ہوئی ہیں۔

( ١٨٧٢٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّثَنَا قَنَانُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ النَّهْمِيُّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا وَالْأَشَرَةُ أَشَرُّ

(١٨٧٢) حضرت براء راء التخليف مروى ہے كہ نبي عليا نے فر مايا سلام كوعام كرو، سلامتى ميں رہوكے اور تكبر بدترين چيز ہے۔

( ١٨٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا قَنَانُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهُمِيُّ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنُ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ وَاللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْ مَنَحَ مِنْحَةً أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ كَمَنُ أَعْتَقَ رَقَبَةً قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ وَهُو عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدَى أَنْ يَوْمًا لَيْسَ هَذَا إِنِي يَقُولُ كَانَ يَخْتَى بُنُ آدَمَ قَلِيلَ اللَّهُ كُو لِلنَّاسِ مَا سَمِعْتُهُ ذَكَرَ أَحَدًا غَيْرَ قَنَانٍ قَالَ قَالَ لَنَا يَوْمًا لَيْسَ هَذَا إِنِي يَقُولُ كَانَ يَخْتَى بُنُ آدَمَ قَلِيلً اللَّهُ كُو لِلنَّاسِ مَا سَمِعْتُهُ ذَكَرَ أَحَدًا غَيْرَ قَنَانٍ قَالَ قَالَ لَنَا يَوْمًا لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابَتِكُمْ [راحع: ١٨٧١ ١ ١٨٧١].

(۱۸۷۳) حضرت براء و الله و حدة أله الله و حدث المينان فرمايا جو حض سيكمات كهدك لا إله إلا الله و حدة كا فسويك له له المك و كه تعريف كه كه المكك و كه المككن و كه المكك و كالمكك و كالمكت و كالمكت و كالمكك و كالمكك و كالمكت و كالمكت و كالمكك و كالمكك و كالمكت و كالمكت

( ١٨٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنُ أَشُعَتُ بْنِ آبِي الشَّعْنَاءِ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سُويُدِ بْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ

نْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَيْعٍ وَنَهَى عَنْ سَبْعٍ قَالَ نَهَى عَنْ التَّخَتُّمِ بِاللَّهَبِ
وَعَنْ الشَّرْبِ فِى آئِيَةِ الْفُضَّةِ وَآئِيَةِ اللَّهَبِ وَعَنْ لُبُسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّيِ
وَعَنْ الشَّيْرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّيِ
وَعَنْ السَّكَمِ
وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيثَوَةِ الْحَمُورَاءِ وَآمَرَ بِسَبْعِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّكَامِ
وَعَنْ رُكُوبِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمُظْلُومِ وَإِجَابَةِ اللَّاعِي [راحع: ١٨٦٩٨].

(۱۸۷۳) حضرت براء رفاق سے مروی ہے کہ بی طابھ نے ہمیں سات چیزوں کا تھم دیا ہے، اور سات چیزوں سے منع کیا ہے، نی طابھ نے ہمیں چاندی کے برتن، سونے کی اعلی تھی استبرق، حریر، دیا بی (تینوں رفیم کے نام ہیں) سرخ خوان پوش سے اور رفیم کتان سے منع فرمایا ہے، پھرانہوں نے تھے والی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے مریض کی بیار پری کا تذکرہ کیا، نیز یہ کہ جناز سے کما تھے جانا، چھینے والے وجواب دینا، سلام کا جواب دینا، شم کھانے والے کو بچوا کرنا، دعوت کو قبول کرنا مظلوم کی دو کرنا۔ رکستہ جانا، چھینے والے وجواب دینا، سلام کا جواب دینا، شم کھانے والے کو بچوا کرنا، دعوت کو قبول کرنا مظلوم کی دو کرنا۔ (۱۸۷۲۲) حکوف ایستہ ایستہ کے ساتھ جانا، چھینے والے وجواب دینا، سلام کا جواب دینا، شم کی نیون ہو کہ کو بیانی اللہ علی اللہ عملی اللہ عملی اللہ عملی اللہ عملی اللہ عملی اللہ عملی کے دو میں اللہ میں میں میں میں کو جو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو

(۱۸۷۳۲) حفرت براء التا تقافی مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نبی ملیہ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کر کریں گے، (پھرواپس گھر پہنچ کر قربانی کریں گے)، میرے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار التا تا نے نماز عید سے پہلے ہی اپنا جانور ذبح کر لیا تھا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ! میں نے تو اپنا جانور پہلے ہی ذبح کر لیا البت اب

## هُ مُنالًا اَمُرُانُ بِلَيْ مِنْ الكُونِينَ الْمُولِينِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِينِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْل

میرے پاس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جوسال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، نبی علیہ نے فرمایا اس کواس کی جگہ ذرج کرلو، لیکن تمہارے علادہ کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٧٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَكَأَنَّ عَلَىٰ رُنُوسِنَا الطَّيْرَ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنْ الْدُنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنَّ مِنْ ٱكْفَانِ الْجَنَّةِ وَخَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّلِّيَّةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضُوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةٍ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ فَيَضْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِى بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَاثِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيّبُ فَيَقُولُونَ فَلَانُ بُنُ فَلَانِ بِٱخْسَنِ ٱسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِى فِي عِلْيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخُرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجُلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينَكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَان لَهُ وَمَا عِلْمُكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَيُنَادِى مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِى فَٱفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَٱلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ النَّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمُ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي قَالَ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ اللَّانْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَلَّا الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءً مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدً رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا

كَمَّا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمَبُلُولِ فَيَأْخُدُهَا فَإِذَا أَخَدَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرُفَةَ عَيْنٍ حَتَى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخُوجُ مِنْهَا كَانْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَا مِنْ الْمَكْرِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرَّوحُ الْمُحَيثُ فَيَقُولُونَ فَلَانُ بُنُ فَلَانٍ بِأَفْتِح السَّمَانِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ قَلَا لَهُ مَنَ الْمَكْرِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرَّوحُ النَّخِيثُ فَيَقُولُونَ فَلَانُ بُنَ عُلَا يُعْتَحُ لَهُ فَلَا يُعْتَحُ لَهُ فَلَا يَعْتَحُ لَهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعْتَحُ لَهُمُ الْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُّخُلُونَ الْجَنَةُ عَتَى يَلِعَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيطِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَنَى يَلِعَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْمُعْلِقُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّ عُرَّ وَمَلَ السَّمَاءِ وَلَا يَعْمَلُونَ السَّمَاءِ وَلَا يَعْمَلُونَ السَّمَاءِ وَلَوْ يَعْمِ اللَّيْعِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ فَكَانَ سَحِيقٍ فَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَعْمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَوهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّمَاءِ الْوَالِقَى عَلَيْهِ وَمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ عَلَيْهِ عَلَى السَّمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمُ السَّمَةِ الْمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّعَةُ وَالْمُولُ الْمُعَلِي عَلَيْهِ وَالْمُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ السَّعَةُ وَالْمُعَلِقُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّعَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَولُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّعَةُ السَعْمِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ

(۱۸۷۳) حفرت براء رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیظا کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، ہم قبر کے قریب پنچ تو ابھی تک لحد تیار نہیں ہوئی تھی ، اس لئے نبی علیظا ہیٹھ گئے، ہم بھی آپ منگا فیڈ کے کاردگر دبیٹھ گئے ، ایسامحسوں ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں ، نبی علیظا کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ منگا فیڈ کار میں رہے تھے، پھر سراٹھا کرفر مایا اللہ سے عذابِ قبرسے بیچنے کے لئے بناہ مائلو، دو تین مرتبہ فر مایا۔

پھر فرمایا کہ بندہ مومن جب دنیا ہے رفعتی اور سفر آخرت پرجانے کے قریب ہوتا ہے تواس کے پاس آسان ہے روش پہروں والے فرشے ''جن کے چرے سوری کی طرح روش ہوتے ہیں'' آتے ہیں،ان کے پاس جنت کا گفن اور جنت کی حفوظ ہوتی ہوتی ہوتا ہیں مان کے پاس جنت کا گفن اور جنت کی حفوظ ہوتی ہوتی ہوتا ہیں ، پھر ملک الموت آکراس کے سربانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ !اللہ کی مغفرت اور خوشنو دی کی طرف نکل چل ، چنا نچاس کی روح اس طرح بہہ کرنکل جاتی ہے جیے مشکیز ہے کے منہ ہے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے ، ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسر نے فرشتے پلک جھیکنے کی مقد اربھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بیں،اوراس کے جسم سے ایس کہ بین رہنے دیتے ہیں،اوراس کے جسم سے ایس

خوشبوآتی ہے جیسے مشک کا ایک خوشگوارجھو نکا جوز مین پرمحسوس ہو سکے۔

پرفرشت اس روح کو لے کراو پر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گذر ہوتا ہے، وہ گروہ پو چھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب ہیں اس کاوہ بہترین نام بناتے ہیں جس سے دنیا ہیں لوگ اسے پکارتے تھے، حتی کہ وہ اسے لے کرآ سان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں ، اور درواز سے کھواتے ہیں ، جب درواز سے کھلنا ہے تو ہر آسان کے فرشتے اس کی مشایعت کرتے ہیں اور اسلاح وہ ساتویں آسان تک پہنچ جاتے ہیں ، اور اللہ تعالی مشایعت کرتے ہیں اور اسلام حود اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاو کیونکہ میں نے اپنے بندول کوزمین کی مٹی ہی سے بیدا کیا ہے ، اس میں آئیں لوٹاؤں گاور اس سے دوبارہ نکالوں گا۔

اور جب کوئی کافر محض دنیا ہے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تواس کے پاس آسان سے سیاہ چروں والے فرشتے از کر آتے ہیں جن کے پاس ٹائ ہوتے ہیں، وہ تا حد نگاہ بیٹے جاتے ہیں، پھر ملک الموت آکراس کے سر ہانے بیٹے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے نفس خبیثہ! اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل، بیس کر اس کی روح جسم میں دوڑ نے گئی ہون سے کھینچی جاتی ہے، اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچی ہیں جیسے گیلی اون سے کھینچی جاتی ہے، اور اس کے مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اس ٹائ میں لیسٹ لیتے ہیں، اور اس سے مردار کی بدوجیسا ایک ناخوشگوار اور بد بودار جھوڑکا آتا ہے۔

پھروہ اے لے کراو پر چڑھتے ہیں، فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گذر ہوتا ہے، وہی گروہ کہتا ہے کہ بیکسی خبیث روح ہے؟ وہ اس گاونیا میں لیاجانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، یہاں تک کداسے لے کرآ سانِ دنیا پر پہنے جاتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا، پھر نبی علیا نے بیآ یت تلاوت فرمائی ''ان کے لئے آسان کے دروازے
کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقتیکہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہوجائے' اور اللہ تعالیٰ فرمائے
ہیں کہ اس کا نامہ اعمال ' سجین' میں سب سے پلی زمین میں لکھ دو، چنا نچہ اس کی روح کو پھینک دیاجا تا ہے پھر بیآ یت تلاوت فرمائی '' جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے آسان سے گر پڑا، پھراسے پرندے ایک لیس یا ہوا اسے دور درازی جگہ میں لے جاڈالے۔''

پھراس کی روح جہم میں لوٹا دی جاتی ہا اوراس کے پاس دوفر شتے آ کراہے بھاتے ہیں اوراس سے پوچھتے ہیں کہ تیرار بن کیا ہے؟ وہ پھروہی تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوں! جھے پھے پیت نہیں، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرارین کیا ہے؟ وہ پھروہی جواب دیتا ہے، اور آسان سے ایک جواب دیتا ہے، اور آسان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لئے آگ کا بستر بچا دو، اور جہنم کا ایک دروازہ اس کے لئے کھول دو، چنا نچہ منادی پکارتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لئے آگ کا بستر بچا دو، اور جہنم کا ایک دروازہ اس کے لئے کھول دو، چنا نچہ دہاں کی ٹیسلیاں ایک دوسر سے ہیں گئس جاتی ہیں، پھراس کے پاس ایک بدصورت آدی گند ہے کپڑھے ہیں کر آتا ہے، جس سے بد بوآرہی ہوتی ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تجھے خوشخری مبارک ہو، یہ وہ ہواب دیتا ہے کہ ہی سے دعدہ کیا جاتا تھا، وہ پوچھتا ہے کہتو کون ہے؟ کہ تیر سے چیرے ہی سے شرکی خبر معلوم مبارک ہو، یہ وہی دن ہے۔ جس کا تجھ سے دعدہ کیا جاتا تھا، وہ پوچھتا ہے کہتو کون ہے؟ کہ تیر سے چیرے ہی سے شرکی خبر معلوم مبارک ہو، یہ وہی دن ہے۔ جس کا تجھ سے دعدہ کیا جاتا تھا، وہ پوچھتا ہے کہتو کون ہے؟ کہ تیر سے چیرے ہی سے شرکی خبر معلوم مبارک ہو، یہ وہی دن ہو بھی تیرا گندہ عمل ہوں، وہ کہتا ہے کہ اسے میر سے درب! قیا مت قائم نہ کرنا۔

( ١٨٧٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي عُمَرَ زَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَارِبٍ قَالَ حَرَّجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْآنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَذَكَرَ نَحُوهُ وَقَالَ فَيَنْتَزِعُهَا تَتَقَطَّعُ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ قَالَ آبِى وَكَذَا قَالَ زَائِدَةً

(۱۸۷۳) گذشته حدیث اس دوسری سندسی بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٢٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا المِنْهَالُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي جِنَازَةٍ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَلَّ قَالَ البَرَاءُ خَرَجُنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي جِنَازَةٍ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَلَكُمُ ثَلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الكَّافِرِ وَتَمَثَّلُ لَهُ رَجُلٍ قَبِيحَ الْوَجْهِ قَبِيحُ النَّيَابِ وَمَنْ لَهُ رَجُلٍ قَبِيحَ الْوَجْهِ قَبِيحُ النَّيَابِ [مكرر ما قبله].

(۱۸۷۳۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٣٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ آبِي عَائِلٍ سَيْفٍ السَّعْدِى وَٱثْنَي عَلَيْهِ حَيْرًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَكَانَ آمِيرًا بِعُمَانَ وَكَانَ كَخَيْرِ الْأَمْرَاءِ قَالَ قَالَ آبِي اجْتَمِعُوا فَلَأْدِيَكُمْ كَيْف كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوَضَّا وَكَيْفَ كَانَ يُصَلّى فَإِنّى لَا أَدْرِى مَا قَدُرُ صُحْبَتى إِيَّاكُمْ قَالَ فَجَمَعَ بَنِيهِ وَأَهْلَهُ وَدَعَا بِوَضُوءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ الْيَدَ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ هَذِهِ ثَلَاثًا يَعْنِى الْيُمْنَى ثَلَاثًا يَعْنِى الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَعَسَلَ هَذِهِ الرِّجُلَ ثَلَاثًا يَعْنِى الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ هَذِهِ الرِّجُلَ ثَلَاثًا وَعَسَلَ هَذِهِ الرِّجُلَ ثَلَاثًا وَعَسَلَ هَذِهِ الرِّجُلَ ثَلَاثًا وَعَسَلَ هَذِهِ الرِّجُلَ ثَلَاثًا يَعْنِى الْيُمْنَى قَالَ هَكَذَا مَا ٱلْوَتُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوَضَّا أُنَى الْمَعْوِبَ ثُمَّ صَلّى بِنَا الْعِشَاءَ الظُّهُرَ فَأَحْسِبُ أَنِّى سَمِعْتُ مِنْهُ آيَاتٍ مِنْ يس ثُمَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوَضَّا وَكَيْفَ كَانَ يُصَلّى بِنَا الْعِشَاءَ وَقَالَ مَا ٱلْوَتُ أَنْ أُويَكُمْ كَيْفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوَضَّا أُوكُ ثَالَ الْمَعْوِبَ ثُمَّ صَلّى بِنَا الْعِشَاءَ وَقَالَ مَا ٱلْوَتُ أَنْ أُويَكُمْ كَيْفَ كَانَ يُصَلّى بِنَا الْعِشَاءَ وَقَالَ مَا ٱلْوَتُ أَنْ أُويَكُمْ كَيْفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوَضَّا وَكَيْفَ كَانَ يُصَلّى بِنَا الْعِشَاءَ وَقَالَ مَا ٱلْوَتُ أَنْ أُولَاكُ الْ وَيُعْلَى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوَضَّا وَكَيْفَ كَانَ يُصَلّى

(۱۸۷۳) یزید بن براء ڈاٹٹو ''جو کہ عان کے گورنر اور بہترین گورنر سے '' سے مروی ہے کہ ایک دن میر ہے والد حضرت براء ڈاٹٹو نے فر مایا کہتم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ ، میں تہمیں دکھا تا ہوں کہ نبی الیا کس طرح دضوفر ماتے ہے اور کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ کیونکہ پھے فبرنہیں کہ میں کب تک تم میں رہوں گا ، چنا نچہ انہوں نے اپ بیٹوں اور اہل خانہ کو جمع کیا اور وضو کا پائی منگوایا ، کلی کی ، ٹاک میں پائی ڈالا اور تین مرتبہ چرہ وھویا ، تین مرتبہ داہنا وھویا اور تین ہی مرتبہ بایاں ہاتھ دھویا ، پھر سرکا اور کا ندر باہر سے سے کیا ، دائیں پاؤں کو تین مرتبہ دھویا اور پھر بائیں پاؤں کو تین مرتبہ دھویا اور فر مایا کہ میں نے کی حتم کی نہیں کی کہمیں نبی علیا کا طریقتہ وضود کھا دوں ۔

پھروہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ( کدوہ فرض نماز تھی یانفل) پھر باہر آئے ، نماز کا حکم دیا، اقامت ہوئی اور انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، میرا خیال ہے کہ میں نے ان سے سورہ یس کی پچھ آیات (اس نماز میں) سنی تھیں، پھرعصر، مغرب اور عشاء کی نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھائی اور فر مایا کہ میں نے کسی تم کی کی نہیں کی کمتہ ہیں نبی علیگا کا طریقتہ وضوو ٹماز دکھا دوں۔

( ١٨٧٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَالِي فَقَالَ تَوَضَّنُوا مِنْهَا قَالَ عَالِي فَقَالَ تَوَضَّنُوا مِنْهَا قَالَ وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْفَيْمِ فَقَالَ لَا تُصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْفَيْمِ فَقَالَ صَلَّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكُةً [صححه ابن عزيمة: (٣٢) وقد صححه احمد واسحان. وقال الألباني: صحح (ابو داود: ١٨٤٤ و ٢٨٤) إن ماحة: ٤٩٤، ابن ماحة: (٨)] [انظر: ١٨٩٠٧].

(۱۸۷۳) حضرت براء و النظام مروی ہے کہ کی شخص نے نبی علیہ سے اونٹ کا گوشت کھا کروضوکر نے کے متعلق ہو چھا، تو نبی علیہ نے فر مایا وضوکر لیا کرو، پھراونٹوں کے ہاڑے میں نماز پڑھنے کا سوال پوچھا گیا تو نبی علیہ نے فر مایا ان کرو کیونکہ اونٹوں میں شیطان کا اثر ہوتا ہے، پھر بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا سوال پوچھا گیا تو نبی علیہ نے فر مایا ان میں نمازیر صلیا کرد کیونکہ بکریاں برکت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔

( ۱۸۷۲۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةً عَشَرَ شَهْرًا شَكَّ سُفْيَانُ ثُمَّ صُرِفْنَا قِبَلَ الْكَعْبَةِ [صححه البحارى (٤٤٩٢)، ومسلم (٥٢٥)، وابن حزيمة: (٤٢٨)].

(۱۸۷۳) حضرت براء بھا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیہ جب مدینہ منورہ تشریف لاکے تو آپ مکی تھا کے ساتھ ہم نے سولہ (یا سترہ) مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، بعد میں ہمارارخ خانۂ کعبہ کی طرف کردیا گیا۔

( ١٨٧٣٩) حَلَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَلَّنَنَا سُفُيَانُ حَلَّنِى أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةً وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ وَلَى سَرَعَانُ النَّاسِ فَاسْتَقْبَلَتُهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبُلِ حُنَيْنِ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذُ بِلِحَامِهَا وَهُو يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ [راحع: ١٨٦٦،

(۱۸۷۳) حضرت براء رفائن سے قبیلہ قیس کے ایک آ دمی نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیما کوچھوڑ کر بھاگ استے تھے؟ حضرت براء رفائن نے فر مایا کہ نبی علیما تو نہیں بھا گے تھے، دراصل کچھ جلد بازلوگ بھا گے تو ان پر بنو ہواز ن کھا گاگ استے تھے؟ حضرت براء رفائن نے فر مایا کہ نبی علیما تو نہیں بھا گے تھے، دراصل کچھ جلد بازلوگ بھا گے تو ان پر بنو ہواز ن کے لوگ سامنے سے تیروں کی بوچھاڑ کرنے لگے، میں نے اس وقت نبی علیما کو ایک سفید فچر پرسوار دیکھا، جس کی لگام حضرت کے لوگ سامنے سے تیروں کی بوچھوٹ نہیں، میں ابوسفیان بن حارث میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

( ١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي حَبِيبٌ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ وَالْبَوَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولَانِ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا [صححه البحارى (٢١٨٠)، يَقُولَانِ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا [صححه البحارى (٢١٨٠)، ومسلم (١٩٥٩)]. [انظر: ١٩٥٩، ١٩٥٤، ١٩٤٩، ١٩٤٩، ١٩٥٥، ١٩٥٤، ١٩٥٤، ١٩٥٤، ٢

(۱۸۷۴) حضرت زید بن ارقم نظافی اور براء بن عازب نظافی سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے چاندی کے بدلے سونے کی ادھار خرید وفر وخت ہے منع کیا ہے۔

(١٨٧٤١) حَدَّثَنَا يَحُيَى عَنْ شُعْبَةً حَدَّثِنِي سُلِيْمَانُ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بَنِ فَيُرُوزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَانِبٍ قُلْتُ حَدَّثِنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَصَاحِيِّ آوْ مَا يُكُرَهُ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَصَاحِيِّ آوْ مَا يُكُرَهُ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا يَجُزُنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَويضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا يَجُونُ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَويضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى قُلْتُ إِنِّى أَكُورُهُ أَنْ يَكُونَ فِى السِّنِ نَقُصْ وَفِى الْقَرْنِ نَقْصٌ قَالَ مَا كُوهُتَ فَدَعُهُ وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى آحَدٍ [راحع: ٤ - ١٨٧].

### هي مُنايَّا امَّن فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ فِين اللهِ اللهُ اللهُ فِين اللهِ اللهُ اللهُ فَين اللهُ فَي اللهُ فَين اللهُ فَي اللهُ فَين اللهُ فَين اللهُ فَين اللهُ فَين اللهُ فَي اللهُ فَين اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ

(۱۸۷۳) عبید بن فیروز میشهٔ نے حضرت براء می النظامی کے میں علیا نے کس میں کے جانور کی قربانی سے منع کیا ہے اور کے مکروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول الله می النظامی الله می النظامی الله می النظامی الله می النظامی الله می الله میں الله م

( ١٨٧٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ آخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُنَ فَيْرُوزَ مَوْلَى لِبَنِي شَيْبَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الْبَرَاءَ عَنْ الْأَصَاحِيِّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۷۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِثَوْبٍ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ فَقَالَ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْحَنَّةِ أَفْضَلُ أَوْ أَخْيَرُ مِنْ هَذَا [صححه البحارى (٩٠٤٦٠)، ومسلم (٢٤٦٨)]. [انظر: ١٨٧٩، ١٨٨٧، ١٨٨٨٥].

(۳۳) حضرت براء ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طینیا کی خدمت میں ایک رکیٹی کیٹر اپیش کیا گیا،لوگ اس کی خوبصورتی اور نرمی پرتعجب کرنے لگے، نبی طینیانے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے کہیں افضل اور بہتر ہیں۔

( ١٨٧٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يُقِيمُوا ثَلَاثًا وَلَا يَدُخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ قَالَ قُلْتُ وَمَا جُلْبَانُ السِّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ [انظر: ١٨٧٧، ١٨٧٨، ١٨٨٨]

(۱۸۷۳) تحضرت براء ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلائے اہل مکہ سے اس شرط پرصلی کی تھی کہ وہ مکہ مکر مہ میں صرف تین دن قیام کریں گے، اور صرف' خبلبان سلاح'' لے کر مکہ مکر مہ میں داخل ہو سکیس گے، راوی نے'' حبلبان السلاح'' کامعنی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میان اور تکوار۔

( ١٨٧٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُفْهَةَ حَدَّثِنِي آبُو إِسْحَاقَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱلْفَهَلَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَّبُنَا حَامِدُونَ [راجع: ١٨٦٦٨].

(۱۸۷۵) حضرت براء ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا جب بھی سفرے والیں آئے تو بید دعاء بڑھتے کہ ہم تو بہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں ،اور ہم اپنے رب کے عبادت گذاراوراس کے نتاءخوال ہیں۔

( ١٨٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسُلِمَيْنِ يَلْتَقِيّانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَوَّقًا [قال الترمذي: حسن غريب وقال الألباني: صحيح (أبو داود: ٢١٢ه، أبن ماجة: ٣٧٠٣ الترمذي: ٢٧٢٧). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٣ . ١٨٩].

(۱۸۷٤۷) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ آبِي دَاوُدَ قَالَ لَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَلَّمَ عَلَىَّ وَأَخَذَ بِيَدِى وَصَحِكَ فِي وَجُهِي قَالَ تَدْرِي لِمَ فَعَلْتُ هَذَا بِكَ قَالَ قُلْتُ لَا أَدْرِى وَلَكِنْ لَا أَرَاكَ فَعَلْتُهُ إِلَّا لِخَيْرٍ قَالَ إِنَّهُ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلَ بِي مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتُ بِكَ فَسَالَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ لِي فَقَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَفَرَّقَانَ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمَا

(۱۸۵ مرا) ابوداؤد میشید کہتے ہیں کہ میری طاقات حضرت براء بن عازب والتناہے ہوئی، انہوں نے مجھے سلام کیا اور میرا
ہاتھ پکڑ کر میرے سامنے مسکرانے گئے، پھر فر مایا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ اس طرح کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ جھے
معلوم نہیں، البتہ آپ نے فیر کے ارادے سے ہی ایسا کیا ہوگا، انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی سے میری طاقات ہوئی تو
آپ تا اللہ تا ہے میرے ساتھ بھی اس طرح کیا تھا اور مجھ سے بھی بہی سوال پوچھا تھا اور میں نے بھی تمہارا والا جواب دیا تھا،
نی علیلا نے فر مایا تھا کہ جب دو سلمان آپ میں ملتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کوسلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے
د جو صرف اللہ کی رضاء کے لئے ہو' تو جب وہ دونوں جدا ہوتے ہیں تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

( ١٨٧٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَجْلَحُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَلُقُونَ الْعَدُوَّ غَدًّا وَإِنَّ شِعَارَكُمْ لَا يُنْصَرُونَ [استاده ضعيف بهذه السيانة. صححه الحاكم (٥/٧٠)].

(۱۸۷۴) حضرت براء ثلاث ہے مروی ہے کہ ایک دن نی ملیہ نے ہم سے ارشاد فر مایا کہ کل تمہارا دشمن سے آ هنا سامنا ہوگا، اس وقت تمہارا شعار (شناختی علامت) "لَا يَنْصَرُونَ" كالفظ ہوگی۔

(١٨٧٤٩) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرِ أَنْبَأَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ الْأَعْمَشُ أَرَاهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدُفَنَ فِي الْبَعْنِ وَقَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُرْضِعُهُ فِي الْجَنَّةِ [احرحه عبدالرزاق (١٢٠١٣). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١٨٥٨٧) ١ (١٨٩١).

(١٨٧٣٩) حفرت براء والتوسيم وي ب كه نبي مليات اپ صاحبزاد ي حفرت ابرابيم وات كي نماز جنازه يوهائي جن كا

#### هي مُنالِهَ احْدُنْ فِي يَيْدِ مَوْم كُولُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

انقال صرف سولہ مہینے کی عمر میں ہو گیا تھا، پھرانہیں جنت البقیع میں دفن کرنے کا تھم دیا اور فرمایا جنت میں ان کے لئے دائی مقرر کی گئی ہے جوان کی مدت رضاعت کی تکمیل کرئے گی۔

- ( ١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِو قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُرْضِعُهُ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ١٨٦٩١].
- (۱۸۷۵۰) حضرت براء ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالبانے اپنے صاحبز اوے حضرت ابراہیم ڈاٹٹؤ کے متعلق فر مایا جنت میں ان کے لئے دائی مقرر کی گئی ہے جوان کی مدت رضاعت کی تکمیل کرے گی۔
- ( ١٨٧٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [انظر: ١٨٩٠٠،١٨٨٣٤].
- (۱۸۷۵) حضرت براء ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ٹی علینہ جب سونے کا ارادہ فر ماتے تو دائمیں ہاتھے کا تکییہ بناتے اور یہ دعاء پڑھتے اے اللہ! جس دن تواپنے بندوں کوجمع فر مائے گا ، مجھے اپنے عذاب ہے محفوظ رکھنا۔
- ( ١٨٧٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَوٌ عَنَ ثَابِتِ بَنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلُفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَحَبَّ أَوْ مِمَّا يُحِبُّ أَنْ يَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلُفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَحَبُّ أَوْ مِمَّا يُحِبُّ أَنْ يَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ [صححه مسلم (٢٠٩)، وابن حزيمة: (١٥٦٤ و ٢٥٥١)]. [انظر: ١٨٩١٨، ١٨٧٥٣].
- (۱۸۷۵۲) حضرت براء ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نبی ٹالیٹا کے پیچھے نماز پڑھتے تو اس بات کواچھا بیچھتے ہتھے کہ نبی ٹالیٹا کی دائیں جانب کھڑے ہوں، اور میں نے نبی ٹالیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پروردگار! جس دن تو اپنے بندوں کو جمع فر مائے گا، مجھے اپنے عذا ب سے محفوظ رکھنا۔
  - ( ١٨٧٥٢ ) حَدَّثَنَاه أَبُو نُعَيْمٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ
    - (۱۸۷۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- ( ١٨٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي وَسُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ عِدَّةَ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابٍ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ وَسُلَّمَ كَانُوا يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابٍ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ وَعَدَّهُ أَصْحَابٍ وَسُحَادٍ وَسُلَّمَ كَانُوا يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى عِدَةٍ أَصْحَابٍ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ وَعَدُ البحارى فَلَاتُ مِائَةٍ وَبِضُعَةَ عَشَرَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهُرَ قَالَ وَلَمْ يُجَاوِزُ مَعَهُ النَّهُرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ [صححه البحارى (٣٩٥٨)، وابن حبان (٢٩٩٦)].
- (۱۸۷۵) حفرت براء بھٹن کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں بیگفتگو کرتے تھے کہ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام بخلاق کی تعداد حضرت طالوت تھے۔ موقع پرتھی'' تین سوتیرہ تھی ،حضرت طالوت تعداد حضرت طالوت

علیلا کے بیروہی ساتھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ نہر کوعبور کیا تھاا ورنہر وہی شخص عبور کرسکا تھا جومؤمن تھا۔

( ١٨٧٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنُ الْمُواَءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّرَرِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ جَاءَ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ضَرِيرَ الْبُصَرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الطَّرَّرِ فَقَالَ صَلِيرَ الْبُصَرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الطَّرَّرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُوبِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ أَوُ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ [راحع: ١٨٦٧٧].

(۱۸۷۵) حضرت براء رفائن سے مروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی کہ ''مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹھے ہیں، وہ اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے بھی برابر نہیں ہوسکتے'' نبی طائیں نے حضرت زید رفائن کو بلا کر حکم دیا، وہ شانے کی ایک ہڈی لے آئے اور اس پر بیرآیت لکھ دی، اس پر حضرت ابن مکتوم رفائن نے اپنے تابینا ہونے کی شکایت کی تو وہ شانے کی ایک ہڈی یا شختی اور دوات اس آیت میں ''غیر اولی الصور'' کا لفظ مزید نازل ہوا اور نبی علیہ نے فر مایا میرے پاس شانے کی ہڈی یا شختی اور دوات لے کر آئے۔

( ١٨٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِى لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ إِراحِعَ هَ ١٨٦٦٦.

(۱۸۷۵۷) حضرت براء ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ ایک دن آپ تکاٹٹٹوٹسٹے سرخ جوڑا زیب تن فر مارکھا تھا، بیس نے ان سے زیادہ حسین کوئی ٹہیں دیکھا تنگا ٹیٹو ٹیٹو کے بال ملکے گھنگھریا لیے، قد درمیا نہ، دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ، اور کا ٽول کی لوتک لیمے مال تھے۔

( ١٨٧٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشُوَةً غَزُوةً [صححه البحارى (٤٤٧٢)]. [انظر: ١٨٧٨ ١ ١٨٧٨]. (١٨٧٥٨) حضرت براء التائز مروى ہے كه نبى الله ان پندره غزوات ميں شركت فرمائى ہے۔ (١٨٧٥٩) حَدَّثَنَا

(١٨٧٥٩) ہمارے نسخے میں بہال صرف لفظ "حدثنا" كلھا ہوا ہے۔

(۱۸۷۱) حفرت براء رفی تنظیم وی ہے کہ نبی طلیفانے ایک انصاری آ دمی کو تکم دیا کہ جب وہ اپ بستر پر آیا کرے تو ایول کہدلیا کرے'' اے اللہ! میں نے اپ آپ کو تیرے حوالے کر دیا ، اپ چیرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا ، اپ معاملات کو تیرے سپر دکر دیا ، اور اپنی پشت کا تجھ ہی کو سہار ابنالیا ، تیری ہی رغبت ہے ، تجھ ہی سے ڈر ہے ، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نداور پناہ گاہ نہیں ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جسے تو نے بھیجے دیا'' اگر تم اسی رات میں مر گئے تو فطرت برمرو گے اور اگر صبح یا لی تو خیر کیٹر کے ساتھ صبح کرو گے۔

(١٨٧٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ [راحع: ١٨٧٢٤].

(١٨٧١) حضرت براء بن عازب والثنات مروى ہے كه نبي عليه في سزا جارى فرمائى ہے۔

( ١٨٧٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ الْتَهَيْنَا إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ وَهِي بِنُرٌ قَلْ انْزِحَتْ وَالْمَعْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ وَدَعَا وَلَحُنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ فَنْزِعَ مِنْهَا ذَلُو فَتَمَضْمَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ وَدَعَا قَالَ فَرُوينَا وَأَرُويُنَا وَقَالَ وَكِيعٌ أَرْبَعَةَ عَشْرَ مِائَةً [صححه البحارى (٢٥٧٧)، وابن حان (١٠٨٤)]. [انظر:

(۱۸۷۶) حضرت براء بن عازب ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ہم لوگ حدیبیہ پنچے جوایک کنواں تقااوراس کا پانی بہت کم ہو چکا تھا، ہم چودہ سوافراد بتھے،اس میں سے ایک ڈول نکالا گیا، نبی ملیٹانے اپنے دست مبارک سے پانی لے کرکلی کی اور کلی کا پانی کنوئیں میں ہی ڈال دیااور دعاء فرمادی اور ہم اس پانی سے خوب سیراب ہوگئے۔ ( ١٨٧٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً بِالْحُدَيْبِيَةِ وَالْحُدَيْبِيَةُ بِنُوْ فَنَوْحُنَاهَا فَلَمْ نَتْرُكُ فِيهَا شَيْنًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَمَضْمَضَ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ ثُمَّ تَوَكُنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ فَأَصُدَرَتُنَا نَحْنُ وَرِكَابُنَا نَشْرَبُ مِنْهَا مَا شِئْنَا [مكرر ما قبله].

(۱۸۷۲۳) حضرت براء بن عازب ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حدیبیہ پنچے جوالیک کنواں تھااوراس کا پانی بہت کم ہو چکا تھا، ہم چودہ سوافراد تھے،اس میں سے ایک ڈول نکالا گیا، نبی طائیلانے اپنے دست مبارک سے پانی لے کرکلی کی اور کلی کا پانی کنوئیں میں بی ڈال دیا اور دعاء فر مادی اور ہم اس پانی سے خوب سیراب ہو گئے۔

( ١٨٧٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُرَائِيلَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَّاءَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَنْصَارِ مُقَنَّعٌ فِي الْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُسْلِمُ أَوْ أُقَاتِلُ قَالَ لَا بَلُ آسْلِمُ ثُمَّ قَاتِلُ فَآسُلَمَ ثُمَّ قَاتِلُ فَقُتِلُ فَقُتِلُ فَقُتِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا [صححه المحارى ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا [صححه المحارى ثمَّالًى فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا [صححه المحارى (٢٨٠٨)، ومسلم (١٩٠٠)، وابن حبان (٢٠٠١). [انظر: ١٨٧٩٣].

(۱۸۷۷) حضرت براء ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ گونماز عشاء کی ایک رکعت میں سورہ واکنین کی تلاوت فر ماتے ہوئے سنا، میں نے ان سے اچھی قراءت کسی کی ٹہیں سنی۔

(١٨٧٦٦) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَاذِبٍ يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْنِيةِ كَتَبَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كِتَابًا يَنْهُمْ وَقَالَ فَكَتَبَ صُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ الْكَهُ عَلَيْ قَالَ فَقَالَ لِعَلِيِّ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ بِاللَّذِى أَمْحَاهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ السَّلَاحِ فَاللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ السَّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ السَّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ السَّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ السَّلَاحِ فَسَالُتُ مَا جُلْبَانُ السَّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ السَّلَاحِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَصَحَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِيهِ وَصَالَحَهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْقَرَابُ السَّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ السَّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ السَّلَاحِ فَاللَاقُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدِ [صححه البحارى (٢٦٩٨ ٢)). [انظر: ١٨٧٨١]، [راحع: ١٨٧٤ [الحد عن ١٨٤٤] . [انظر: ١٨٥٨ ١٤] المَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَل

(۱۸۷۲۲) حطرت براء دانش سروی ہے کہ جب نبی علیا نے اہل حدیبیہ سے صلح کر لی تو حطرت علی دانش اس مضمون کی دستاویز لکھنے کے لئے بیٹے، انہوں نے اس میں ' محدرسول اللہ'' (مَنظَیْنِیَّم) کا لفظ لکھا، کین مشرکین کہنے گئے کہ آپ یہ لفظ مت لکھیں، اس لئے کہ اگر آپ خدا کے پیغیر ہوتے تو ہم آپ سے بھی جنگ نہ کرتے، نبی علیا نے حضرت علی ڈانٹی سے فر مایا اس لفظ کومٹا دو، حضرت علی ڈانٹی کہنے گئے کہ میں تو اسے نہیں مٹاسکتا، چنا نچہ نبی علیا نے خودا پنے دست مبارک سے اسے مٹادیا، نبی علیا کومٹا دو، حضرت علی ڈانٹی کہنے گئے کہ میں تو اسے نہیں مٹاسکتا، چنا نچہ نبی علیا اس کے خودا پنے دست مبارک سے اسے مٹادیا، نبی علیا کے ان سے اس شرط پر مصالحت کی تھی کہ دہ اور ان کے صحابہ دی انتقام صرف تین دن مکہ کر حد میں قیام کر سکیں گے اور اپنے ساتھ صرف' حبابان سلاح'' کا مطلب ہو چھا تو فر مایا میان اور اس کی تاوار۔

( ١٨٧٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَدِمَ الْمَدِينَة مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ فَكَانُوا يُقُرِئُونَ النَّاسَ قَالَ ثُمَّ قَدِمَ بِهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَ قَدِمَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُّ قَدِمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنَى جَعَلَ الْإِمَاءُ يَقُلُنَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَتَّى جَعَلَ الْإِمَاءُ يَقُلُنَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ سَبِّحُ السُمَ رَبِّكَ الْمُعْلَى فِي سُورٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ [راحع: ٢٠٥٧/ ] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ سَبِّحُ السُمَ رَبِّكَ الْمُعْلَى فِي سُورٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ [راحع: ٢٠٥/ ١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ سَبِّحُ السُمَ رَبِّكَ الْمُغَلَى فِي سُورٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ [راحع: ٢٠٥/ ١]

(۱۸۷۷) حفرت براء ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی علیہ کے صحابہ ٹوٹھ میں ہمارے یہاں سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر ڈاٹھ اور ابن ام مکتوم ڈاٹھ آئے ہے، وہ لوگوں کو قرآن کریم پڑھاتے تھے، پھر حضرت عمار ڈاٹھ ، بلال ڈاٹھ اور سعد ڈاٹھ آئے ، پھر حضرت عمر فاروق ڈاٹھ ہیں آ دمیوں کے ساتھ آئے ، پھر نبی علیہ بھی تشریف لے آئے ، اس وقت اہل مدینہ جنتے خوش تھے، میں نے انہیں اس سے زیاوہ خوش بھی نہیں دیکھا ، جی کہ بائدیاں بھی کہنے گئیں کہ یہ نبی اللہ اسے زیاوہ خوش بھی نہیں ویکھا ، جی کہ بائدیاں بھی کہنے گئیں کہ یہ نبی علیہ تشریف لے آئے ہیں ، نبی علیہ جنتے میں بڑھ چکا تھا۔

( ١٨٧٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ عَفَّانُ قَالَ آخُبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ جُلُوسٍ فِى الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَأَغِيثُوا الْمَظْلُومَ قَالَ عَفَّانُ وَأَعِينُوا

[راجع: ٥٧٦٨٠].

(۱۸۷۲۸) حضرت براء وافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابھ کچھ لوگوں کے پاس سے گذر سے اور فر مایا کہ اگر تمہاراراست میں بیٹے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کرو، مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔ (۱۸۷۸۸م) و حَدَّثَنَاه آبُو سَعِیدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ آبًا إِسْحَاقَ قَالَ آعِینُوا الْمَظْلُومَ (۱۸۷۸م) گذشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ ( ١٨٧٦٩ ) و حَلَّاثَنَا ٱسُودُ قَالَ حَلَّاثَنَا إِسُرَائِيلُ حَلَّاثَنَا ٱبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَقَالَ أَعِينُوا الْمَظْلُومُ وَكَذَا قَالَ حَسَنَ ٱعِينُوا وَعَنُ إِسُرَائِيلَ [راجع: ١٨٦٧٦].

(۱۸۷۹) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( .١٨٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ آبِي إِسُحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآَحُزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ وَلَقَدُ وَارَى التَّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَعَوْا عَلَيْنَا وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّ الْمَلَا قَدْ بَعَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِينَةً أَبَيْنَا وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ [راحع: ١٨٦٧٨].

(۱۸۷۷) حضرت براء ڈاٹھ سے مروی کے کہ بیں نے نبی علیہ کوخندق کی کھدائی کے موقع پر دیکھا کہ آپ میں الوگوں کے ساتھ مٹی اٹھا نے جارہے ہیں اور (حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈاٹھ کے ) پیاشعار پڑھے جارہے ہیں اے اللہ! اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت پا سکتے ،صدقہ کرتے اور نہ بی نماز پڑھ سکتے ، لہٰذا تو ہم پرسکینہ نازل فریا اور ہشن سے آ منا سامنا ہونے پر ہمیں ثابت قدمی عطاء فریا ،ان لوگوں نے ہم پرسکشی کی ہے اور وہ جب کی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کردیتے ہیں ،اس آخری جملے پر نبی علیہ این آ واز بلند فرما لیتے تھے۔

( ١٨٧٧١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْمِلُ التُّرَابَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ [مكرر ما قىله].

(۱۸۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْمِلُ التَّرَابَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۱۸۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۸۷۷۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَاذِبٍ قَالَ أَصَبْنَا يَوُمَ خَيْبَرَ حُمُواً فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ [صححه مسلم(١٩٣٨)][انظر:١٨٨٧٣] فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ [صححه مسلم(١٩٣٨)][انظر:١٨٨٧٣] المناد عَمَونَ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهِ اللهُ وَلَيْهَ عَلَيْهِ وَهُ فَي اللهِ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَالِي اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا وَلَا اللّهُ وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا لَا وَلِا لَا وَلِلْلِهُ وَلَا لَا وَلّهُ وَلَا لَا وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا وَلّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَلْمُ اللّهُ الللل

( ١٨٧٧٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ عَدِى أَبِي ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [صححه البحاري (٢٢٥)، وابن حبان (٢٧٧)].

(۱۸۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### هُ مُنالًا احَدِينَ بْلِ يَهِيدِ مِنْ الْمُولِينِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ١٨٧٨٥ ) وَابْنُ جَعْفَرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَابْنَ أَبِي أَوْفَى [انظر: ١٩٣٦ ، ١٩٣٦ ].

(۱۸۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَلَقَمَةَ بُنِ مَرْثَلِهِ عَنْ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ قَالَ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ اللَّهُ رَبِّى وَنَبِيِّى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكِ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا يَعْنِى بِلَلِكَ صَلَّى اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا يَعْنِى بِلَلِكَ الْمُسْلِمَ [راحع: ١٨٦٧٤].

(۱۸۷۷) حضرت براء طاق سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے عذاب قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قبر میں جب انسان سے سوال ہو کہ تیرار ب کون ہے اور وہ جواب دے دے کہ میرارب اللہ ہے اور میرے نبی محمد تالی کی مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالی دنیاو آخرت میں اہل ایمان کو' ثابت شدہ قول' پر ثابت قدم رکھتا ہے۔

( ١٨٧٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُوْمِنٌ وَلَا يُبْعِثُهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْعِثُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ فَأَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَٱبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ الْبُرَاءَ قَالَ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ فَأَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَٱبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ الْبُرَاءَ قَالَ إِيَّاىَ يُحَدِّدُ [راجع: ١٨٦٩٤].

( ١٨٧٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الرَّكِيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بُنَ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بُنَ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيًّ بُنَ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنِ الرَّبِعِ قَالَ سَمِعْتُ وَسَلَّمَ الْبُوعَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُرَى (١٨٧٦). اسناده ضعيف لا ضطرابه]. إلى رَجُلِ أَتَى امْرَأَةً أَبِيهِ أَنْ نَقُتُلُهُ [احرجه النسائي في الكبرى (٢٢١). اسناده ضعيف لا ضطرابه].

(۱۸۷۷) حضرت براء دائشے سے مروی ہے کہ ایک دن ہمارے پاس سے پھھلوگ گذرے ہم نے ان سے بوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں نبی ملیکا نے ایک آ دمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعدا پنے باپ کی بیوی (سوتیلی مال) سے شادی کرلی ہے اور ہمیں تھم دیا ہے کہ اسے قبل کردیں۔ ( . ١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَّاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ مَرَّ بِى عَمِّى الْحَارِثُ بُنُ عَمْرٍ و وَمَعَهُ لِوَاءٌ قَدْ عَقَدَهُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ أَيْ عَمِّ أَيْنَ بَعَثَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَشِنِي إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضُرِبَ عُنْقُهُ [راجع: ٢٥٧٥٦].

( ١٨٧٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْعَوَّامِ عَنُ عَزُرَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْنَا صُفُوفًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ تَبِعْنَاهُ [احرجه ابويعلى (١٦٧٧). اسناذه ضعيف].

(۱۸۷۸۲) حفرت براء ڈائٹوئے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نبی علیقائے پیچے نماز پڑھتے تھے تو ہم لوگ صفوں میں کھڑے رہتے تھے، جب آپ مُنائِلِیَا مجدے میں چلے جاتے تب ہم آپ کی بیروی کرتے تھے۔

( ۱۸۷۸۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ الْبَوْرَاءَ يُحَدِّثُ أَنْ عُجْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْأَنْصَارِ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

(۱۸۷۸) حفرت براء را النظامة مروى ہے كہ میں نے نبی ملیلیا كوانصارے بيفر ماتے ہوئے بنا ہے كہ ميرے بعد تم لوگ ترجيحات ہے آمنا سامنا كروگے،انہوں نے پوچھايارسول الله! پھر آپ ہميں كياتكم دیتے ہیں؟ نبی ملیلیا نے فر مايا صبر كرنا يہاں تك كہ دوخي كوژير مجھ سے آملو۔

( ١٨٧٨٤) حَدَّثُنَا هَاشِمْ حَدَّثُنَا لَيْتُ حَدَّثُنَا صَفُوانُ بِنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بُسُوةً عَنِ الْبَوَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ سَفَرًا فَلَمُ أَرَهُ تَرَكَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الطَّهْرِ [صححه ابن حزيمة: النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ سَفَرًا فَلَمُ أَرَهُ تَرَكَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الطَّهْرِ [صححه ابن حزيمة: (النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ سَفَرًا فَلَمُ أَرَهُ تَرَكَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الطَّهْرِ [صححه ابن حزيمة: (١٢٥٣)، والحاكم (١٢٥١)، وقال الترمذي: غريب. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٢٢٢، الترمذي: ﴿ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ سَفَرًا فَلَمُ عَرِيبٍ قَالِ الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٢٢٢، الترمذي: ﴿ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْعَلَيْمِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُ اللّهُ الْمُلْعِلَى الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَالِهُ وَلَا اللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

(١٨٧٨) حضرت براء را النظام وي ہے كہ ميں نے نبي عليہ كے ہمراہ اٹھارہ سفر كيے ہيں، ميں نے آپ مالانا كو كھى جمي ظہر

سے پہلے دور کعتیں چوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ١٨٧٨٥) حَلَّفَنَا هَاشِمْ حَلَّنَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَٱتَيْنَا عَلَى رَكِيٍّ ذَمَّةٍ يَعْنِى قَلِيلَةَ الْمَاءِ قَالَ فَنَزَلَ فِيهَا سِتَّةٌ أَنَا سَادِسُهُمْ مَاحَةً فَأَذُلِيَتُ إِلَيْنَا دَلُو قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلْنَا فِيهَا نِصُفَهَا أَوْ قِرَابَ ثُلُئُنُهَا فَرُفِعَتُ وَلَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلْنَا فِيهَا نِصُفَهَا أَوْ قِرَابَ ثُلُثُنُهَا فَرُفِعَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ فَكِدُتُ بِإِنَانِي هَلُ آجِدُ شَيْعًا أَجْعَلُهُ فِي حَلْقِي فَمَا وَجَدُتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَسَ يَدَهُ فِيهَا فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فَعِيدَتُ فَرُفِعَتُ اللَّهُ أَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَسَ يَدَهُ فِيهَا فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فَعِيدَتُ وَلِينَا الدَّلُو بِمَا فِيهَا قَالَ ثُمَّ سَاحَتُ يَعْنِى جَرَتُ نَهُرًا إِلْكُولَ فِيهَا قَالَ ثُمَّ سَاحَتُ يَغْنِى جَرَتُ نَهُرًا وَالطَر: ١٨٨٥١٥ مَا مَا عَلَا فَلَقَدُ رَأَيْتُ أَحَدَنَا أُخُورِ جَ بِعُولٍ حَشْيَةَ الْعَرَقِ قَالَ ثُمَّ سَاحَتُ يَغْنِى جَرَتُ نَهُرًا وَانْطَر: ١٨٨٥٥ م ١٨٨٥ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَسَ يَدَهُ فِيهَا فَقَالَ مَا شَاءَ لَكُ يُعْمَى الْوَلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلَى الْفَرَقِ قَالَ ثُمَّ سَاحَتُ يَعْنِى جَرَتُ لَهُ وَلَا الْمُؤْلِقُهُ وَالْمُولِ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا لَوْلَ الْمُؤْلِ وَلَا لَتُهُ مِنْ الْمَلْولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْفَالُ الْمُنَاقِلُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ ا

(۱۸۷۸) حضرت براء ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طایشا کے ساتھ کس سفر میں تھے، ہم ایک کوئیں پر پہنچہ جس میں تھوڑا ساپانی رہ گیا تھا، چھآ دی جن میں سے ایک میں ہی تھا، اس میں اترے، چھرڈ ول لفکائے گئے، کوئیں کی سنڈیر پر نی علینا بھی موجود تھے، ہم نے نصف یا دو تہائی کے قریب پائی ان میں ڈالا اور انہیں نی علینا کے سامنے چش کر دیا گیا، میں نے اپنے برتن کواچھی طرح چیک کیا کہ اتنا پانی ہی ٹل جائے جسے میں اپنے حلق میں ڈال سکوں، کیکن نہیں ٹل سکا، چھر نبی علینا نے اس ڈول میں ہاتھ ڈالا اور پھی کملت ' جواللہ کومنظور تھے' پڑھے، اس کے بعدوہ ڈول ہمارے پاس واپس آ گیا، (جب وہ کنوئیں میں انٹر یا گیا تو ہم کنوئیں میں ہی تھے ) میں نے اپنے آخری ساتھی کو دیکھا کہ اسے کپڑے سے پکڑ کر باہر نکالا گیا کہ کہیں وہ غرق ہی نہ ہوجائے اور یانی کی جل تھل ہوگئے۔

( ١٨٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَا هُدُبَةٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْبَرَاءِ نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ أَيْضًا مَاحَةً

(۱۸۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ غَزُوةً وَأَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ لِدَةٌ [راحع: ٥٥٧٥٨].

(۱۸۷۸۷) حضرت براء ڈٹاٹٹز سے مروی ہے کہ ہم نے نبی ملیٹا کے ہمراہ پندرہ غز وات میں شرکت کی ہے اور میں اور عبداللہ بن عمر ڈٹاٹٹ ہم عمر ہیں۔

( ۱۸۷۸۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَتَوَضَّأُ وَنَمْ عَلَى شِقْكَ الْأَيْمَنِ وَقُلُ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ آمْرِى إِلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلْيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنُتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيْكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَ مُتَ عَلَى الْفِطْرَةِ [راجع: ١٨٧٦] (١٨٥٨٨) حضرت براء ثُلَّمَّ ہے مردی ہے کہ بی الیہ فرمایا جب تم اپ بستر پر آیا کروتو یوں کہ لیا کرو' اے اللہ! میں نے اپ آپ کو تیرے والے کر دیا ، اپ چہرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا ، اپ معاملات کو تیرے بیرد کر دیا ، اور اپنی پشت کا تجھ ہی کو سہارا بنالیا ، تیری ہی رغبت ہے ، تجھ ہی ہے ڈر ہے ، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہ اور پناہ گاہ نہیں ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جوتونے نازل کی اور اس نبی پر جسے تونے بھیج دیا' اگرتم اس رات میں مرکھ تو فطرت پر مروگے۔

( ١٨٧٨٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ فَلَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فَتَوَضَّأُ وُضُونَكَ لِلصَّلَاةِ وَقَالَ اجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدُتُهَا عَلَى النَّبِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فَرَدَّدُتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَبِرَسُولِكَ قَالَ لَا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسُلْتَ وَبِرَسُولِكَ قَالَ لَا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسُلْتَ وَبِرَسُولِكَ قَالَ لَا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسُلْتَ إِرَاحِمَ ١٨٧٦.]

( ١٨٧٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنُ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ [اسناده ضعيف وقال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٨٨٩) الترمذي: ٣٠٤٢]. [انظر: ١٨٨٨، ١٨٨٠٨].

(۱۸۷۹) حضرت براء را الله سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیا کے پاس آیا اور'' کلالہ' کے متعلق سوال پوچھا، نبی علیا نے فرمایا اس سلسلے میں تمہارے لیے موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت ہی کافی ہے۔ (سورة النساء کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے)

( ١٨٧٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَأَعِينُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَأَعِينُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَأَعِينُوا الْمُنْطَلُومَ وَاجْدَ

(۱۸۷۹) حضرت براء ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا کچھ انصاری حضرات کے پاس سے گذرے اور فر مایا کہ اگر تہارارا ستے میں بیٹھے بغیرکوئی چار ونہیں ہے تو سلام پھیلایا کروہ مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔

( ۱۸۷۹۲ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقُرَأُ فِي دَارِهِ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ لَهُ مَرُبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ حَتَّى غَشِيَتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُنُو وَتَدُنُو حَتَّى جَعَلَ قَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا قَالَ الرَّجُلُ فَعَجِبْتُ لِلَالِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ [راحع: ١٨٦٦٦].

(۱۸۷۹۲) حضرت براء ڈٹائٹلے سے مردی ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، گھر میں کوئی جانور (گھوڑا) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بد کنے لگا، اس شخص نے دیکھا تو ایک بادل پاسا ئبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اس نے نبی ٹالیٹا سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی ٹائٹل نے فرمایا اے فلال! پڑھتے رہا کرو کہ بیسکینہ تھا جوقر آن کریم کی تلاوت کے وقت اتر تا ہے۔

( ١٨٧٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَأَبُو أَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَنَّعًا فِي الْحَدِيدِ قَالَ أَقَاتِلُ أَوْ أُسُلِمُ قَالَ بَلُ أَسُلِمُ ثُمَّ قَاتِلُ فَأَسُلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ هَذَا قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا [راحع: ١٨٧٦٤]

(١٨٧٩٣) حضرت براء دُکانُفُ ہے مروی ہے کہ نبی ملینا کی خدمت میں ایک انصاری آیا جولوہے میں غرق تھا، اور کہنے لگایا رسول الله! ميس يهلي اسلام قبول كرول يا يهلي جهاويس شريك موجاؤل؟ في علينا فرمايا يهلي اسلام قبول كراو، پهر جهاوي شريك موجاؤ، چنانچەاس نے ایسابی کیا اوراس جہاد میں شہید ہوگیا، نبی مالیا اے فر مایا اس نے ممل تو تھوڑ اکیا کین اجر بہت لے گیا۔ ( ١٨٧٩٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ وَوَضَعَهُمْ مَوْضِعًا وَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَى الْعَدُوِّ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ قَالَ فَهَزَمُوهُمْ قَالَ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النَّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ عَلَى الْجَبَلِ وَقَدْ بَدَتْ أَسُوْقُهُنَّ وَخَلَاحِلُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ فَقَالَ ٱصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيمَةَ أَى قَوْمُ الْغَنِيمَةَ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْظُرُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّا وَاللَّهِ لَنَاَّتِينَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَلَمَّا أَتَوْهُمُ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَلِكَ الَّذِى يَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أُخْوَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ رَجُلًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآصْحَابُهُ أَصَابَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ آفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ آبِي فُحَافَةَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْحَطَّابِ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْحَطَّابِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ آمَّا هَوُ لَاءِ فَقَدُ قَتِلُوا وَقَدْ كُفِيتُمُوهُمْ فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ أَنْ قَالَ كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ عَدَدُت لَآخَيَاءٌ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقِىَ لَكَ مَا يَسُونُكَ فَقَالَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدُرٍ وَالْحَرُبُ سِجَالٌ إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمُرُ بِهَا وَلَمْ

تَسُونِي ثُمَّ أَخَذَ يَرُتَجِزُ اعْلُ هُبَلُ اعْلُ هُبَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُجِيبُونَهُ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا نَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا عُرَّى لَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُجِيبُونَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ [صححه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُحَرِيرَ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُحِيبُونَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ [صححه البحارى (٣٠٣٩)]. [انظر: ١٨٨٠١].

(۱۸۷۹) حضرت براء و النازوں برحض ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی طائیا نے پیچاس تیراندازوں پر حضرت عبداللہ بن جبیر واقع کو مقرر کردیا تھا اور انہیں ایک جگہ پر متعین کر کے فرمادیا اگرتم ہمیں اس حال میں دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک کرلے جا رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ ہے اس وقت تک نہ ہلنا جب تک میں تمہارے پاس پیغام نہ بھی دوں ،اور اگرتم ہمیں اس حال میں دیکھو کہ ہم وشمن پر غالب آگئے ہیں اور ہم نے انہیں روند دیا ہے تب بھی تم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہلنا جب تک میں تمہارے پاس پیغام نہ بھیج دوں۔

چنا نچہ جنگ میں مشرکین کو شکست ہوگئ، بخدا! میں نے عورتوں کو تیزی سے پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے دیکھا، ان کی پیڈلیاں اور پاز سیس نظر آر ہی تھیں اور انہوں نے اپنے کپڑے او پر کرد کھے تھے، یدد بکھ کر حضرت عبداللہ بن جبیر ڈاٹٹؤ کے ساتھی کہنے گے لوگو! مال ننیمت، تبہارے ساتھی عالب آ گئے، اب تم کس چیز کا انظار کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن جبیر ڈاٹٹؤ نے فرمایا کیا تم وہ بات فراموش کر رہے ہو جو نبی طابقانے تم سے فرمائی تھی؟ وہ کہنے گئے کہ ہم توان کے پاس ضرور جا کیں گئا کہ ہم توان کے پاس ضرور جا کیں گئا کہ ہم توان کے پاس ضرور جا کیں گئا کہ ہم توان کے کا کہ ہم توان کے باس ضرور جا کیں گئا کہ ہم توان کے کا کہ ہم توان کے باس ضرور جا کیں گئا کہ ہم توان کے باس ضرور جا کیں گئا کہ ہم توان کے باس ضرور جا کیں گئا کہ ہم توان کے باس ضرور جا کیں گئا کہ ہم توان کے باس ضرور جا کیں گئا کہ ہم توان کے باس خرور جا کیں گئا کہ تھی مال غنیمت اکٹھا کر سکیں۔

جبوہ ان کے پاس پنچاتو ان پر چیچے ہے حملہ ہو گیا اور وہ فکست کھا کر بھاگ گئے ، یہ وہی وقت تھا جب نی مالیہ انہیں چیچے ہے آ وازیں دیتے رہ گئے ، لیکن نبی مالیہ کے ساتھ سوائے بارہ آ دمیوں کے کوئی نہ بچا اور ہمارے ستر آ دمی شہید ہوگئے ، غزوہ بدر کے موقع پر نبی مالیہ اور آپ کے صحابہ ٹاکھ آنے مشرکین کے ایک سوچالیس آ دمیوں کا نقصان کیا تھا جن میں سے سترقل ہوئے تھے اور ستر قید ہوگئے تھے۔

اس وقت کے سالا رمشر کین ابوسفیان نے فتح پانے کے بعد تین مرتبہ پوچھا کہ کیالوگوں میں جمد (مَنَّا اللّٰهُ کَا اَم نبی علینا نے صحابہ اُللّٰهُ کو جواب و سینے سے منع کر دیا، پھراس نے دودومر تبہ حضرت صدیق اکبر بڑا ٹھڑا اور فاروق اعظم بڑا ٹھڑ کا نام کے کریبی سوال کیا، پھراپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوکر کہتے لگا کہ بیسب لوگ مارے گئے ہیں اوراب ان سے تمہاری جان چھوٹ گئی ہے، اس پر حضرت عمر بڑا ٹھڑا ہے اوپر قابوندر کھ سکے اور کہنے گئے بخدا اے دشمن خدا او جھوٹ بولنا ہے، تونے جتنے نام گوائے ہیں، وہ سب کے سب زندہ ہیں، اور اب تیرے لیے پریشان کن خبررہ گئی ہے، ابوسفیان کہنے لگا کہ یہ جنگ بدر کا بدلہ ہے، اور جنگ تو ایک ڈول کی طرح ہے، تم لوگ اپنی جماعت کے پچھلوگوں کے اعضاء جمم کئے ہوئے دیکھوگے، میں نے اس کا تھم نہیں دیا تھا اور جھے یہ بات بری بھی نہیں گئی، پھروہ'' جبل کی ہے'' کے نعرے لگا نے لگا، نبی علیا نے فرمایا تم لوگ اسے جواب كون تبيل دية ؟ صحابه شائلة في بوچها يا رسول الله! بهم كيا جواب دير؟ نبي عليها في فرمايا يول كهو كه الله بلندو برتر ادر بزرگ ہے، پھرابوسفيان نے كها كه بهارے پاس عزى ہے جبكة تبهاراكوئى عزى نبيس، نبي عليها نے فرمايا تم لوگ اسے جواب كيول نبيس دية ؟ صحابه شائلة نے بوچها يا رسول الله! بهم كيا جواب دير؟ نبي عليها نے فرمايا يول كهوالله بهارامولى ہے جبكة تبهاراكوئى مولى نبيس ۔

( ١٨٧٥) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَلْجٍ يَحْيَى بُنُ آبِي سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَكَمِ عَلِيٌّ الْبَصُرِيُّ عَن أَبِى بَحْرٍ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَّا فَآخَذَ الْبَصُرِيُّ عَن أَبِى بَحْرٍ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَّا فَآخَذَ أَخَدُهُمَا بِيدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهُ تَفَرَّقًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا خَطِيئةٌ [قال المنذرى: في اسناده اضطراب. وقال احمد: وورى حديثا منكرا. (عن ابى :لج). وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢١١٥). قال شعيب: صحيح لغيره دون: ((ثم حمد الله)). فاسناده ضعيف].

(۱۸۷۹۵) حضرت براء ٹاٹھ سے سروی ہے کہ نبی ملی ایک نے فر مایا جب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گنا و پخش دیئے جاتے ہیں۔

(١٨٧٩٦) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرِ ٱخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ٱوْ غَيْرُهُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ أُهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ حَرِيرٌ فَجَعَلْنَا نَلْمِسُهُ وَنَعْجَبُ مِنْهُ وَنَقُولُ مَا رَآيْنَا ثَوْبًا خَيْرًا مِنْهُ وَآلَيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُعْجِبُكُمْ هَذَا قُلْنَا نَعُمْ قَالَ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ ٱخْسَنُ مِنْ هَذَا وَٱلْيَنُ أَراحِم: ١٨٧٤٣]

(۱۸۷۹۲) حضرت براء ڈٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیقا کی خدمت میں ایک رئیٹمی کیڑا پیش کیا گیا ،لوگ اس کی خوبصور تی اور نرمی پرتعجب کرنے گئے، نبی ملیقانے فرما یا جنت میں سعد بن معاذ کے رو مال اس سے کہیں افضل اور بہتر ہیں۔

(۱۸۷۹۷) حضرت براء بن عازب رہائی سے مردی ہے کہ نبی ملیائی نے ارشاد فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جنازہ میں شریک ہو، اسے ایک قیراط ثواب ملے گا، اور جو شخص ونن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے تو اسے دو قیراط ثواب ملے گا اور ہر قیراط احدیمیاڑکے برابر ہوگا۔ ( ١٨٧٩٨) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَ حَلَّثَنَاه صَالِحُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ التَّرُمِذِيُّ وَأَبُو مَعْمَدٍ قَالًا حَلَّثَنَا عَبُشُرُ بُنُ الْقَاسِمِ آبُو زُبَيْدٍ عَن بُرُدٍ أَخِى يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ عَن الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ عَن الْبَرَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ [راجع ما قبله].

(۱۸۷۹۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٩٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن هِلَالِ بُنِ أَبِى حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَالِمَهُ وَمَدَّتُ فَيَامَهُ فَرَكُعَتُهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكُعَةِ عَالِي عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُتُ قِيَامَهُ فَرَكُعَتُهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكُعَةِ فَا خَدَنتُهُ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُوجَدُتُ قِيَامَهُ فَرَكُعَتُهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكُعَةِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّمِيعِ وَمَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَمَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَإِلانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ فَسِيمًا السَّواءِ وَصحه مسلم (٤٧١)].

(۱۸۷۹) حضرت براء بھاتھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں نے آپ کا الیا ک کا قیام، رکوع، رکوع کے بعد اعتدال، مجدہ، دو مجدوں کے درمیان جلسہ، قعدہ اخیرہ اور سلام پھیرنے سے واپس جانے کا درمیائی وقفہ تقریباً برابر ہی یایا ہے۔

( ١٨٨٠٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدُتَ فَضَعُ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ [راحع: ١٨٦٨٣].

(۱۸۸۰۰) حضرت براء ڈٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے ارشادفر مایا جب تم سجدہ کیا کروتوا پی ہتھیلیوں کوز مین پرر کھالیا کرواور اینے باز داویرا ٹھا کرر کھا کرو۔

(١٨٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرُّمَاةِ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ جُبَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمْ الْعَدُوَّ وَرَأَيْتُمُ الْعَنْ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى الرُّمَاةِ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ جُبَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمْ الْعَدُوَّ وَرَأَيْتُمُ الْفَنَائِمَ قَالُوا عَلَيْكُمْ الْفَنَائِمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ آلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْرَحُوا قَالَ غَيْرُهُ فَنَزَلَتْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ يَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْرَحُوا قَالَ غَيْرُهُ فَنَزَلَتْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ يَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْرَحُوا قَالَ غَيْرُهُ فَنَزَلَتْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ يَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ أَلُهُ اللَّهُ وَهَزِيمَةَ الْعَدُولَ [راجع: ١٨٧٩].

(۱۸۸۱) حضرت براء تلافظ سے مروی ہے کہ غزد وا احد کے موقع پر نجی طابعات نیراندازوں پر حضرت عبداللہ بن جبیر الله الله کو مقرر کردیا تھا اور انہیں ایک جگہ پر متعین کر کے فرمادیا اگرتم ہمیں اس حال میں دیکھو کہ ہمیں پر تدے اچک کرلے جارہ ہیں شہر شہری تمان ایک جگہ کہ سے اس وقت تک نہ ہلنا جب تک میں تمہارے پاس پیغام نہ بھیج دوں کیکن جب انہوں نے مال غنیمت کو دیکھا تو کہنے گے لوگو! مال غنیمت ، حضرت عبداللہ بن جبیر الله نئو فرمایا کیا تم وہ بات فراموش کر رہے ہو جو نبی علیا نے تم سے فرمائ تھی؟ انہول نے ان کی بات نہیں مانی ، چنا نچہ بیر آیت نازل ہوئی "تم نے جب اپنی پہندیدہ چیزیں دیکھیں تو نافرمانی فرمائی تھی؟ انہول نے ان کی بات نہیں مانی ، چنا نچہ بیر آیت نازل ہوئی "تم نے جب اپنی پہندیدہ چیزیں دیکھیں تو نافر مانی

كرنے كئے اليخى مال غنيمت اور دشمن كى شكست كود مكي كرتم نے پيغيبر كاحكم نه مانا۔

(۱۸۸۰۲) حَدِّثَنَا أَبُّو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِىءُ وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُّو رَجَاءٍ عَبْدُ اللَّهِ مِنَ الْهَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْ بَصُرَ بِجَمَاعَةٍ فَقَالَ عَلَامَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ هَوُلَاءٍ قِيلً عَلَى قَبْرِ يَحْفِرُونَهُ قَالَ فَفَرِ عَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرَ بَيْنَ يَدَى أَصْحَابِهِ مُسُوعًا حَتَّى الْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ فَجَعْا عَلَيْهِ قَالَ فَاسْتَقْبَلْتُهُ مِنْ بَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَى بَيْنَ يَدَى أَصْحَابِهِ مُسُوعًا حَتَّى الْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ فَجَعْا عَلَيْهِ قَالَ فَاسْتَقْبَلْتُهُ مِنْ بَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَى جَتَّى بَلَّ التَّرَى مِنْ دُمُوعِهِ ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا قَالَ أَى إِخْوَانِي لِمِعْلِ الْيَوْمِ فَاعِدُوا يَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ لِلْنَظُرَ مَا يَصْنَعُ فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى مِنْ دُمُوعِهِ ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا قَالَ أَى إِخْوَانِي لِمِعْلِ الْيَوْمِ فَاعِدُوا يَعْنَا فَلَوْ يَعْنَى الْيَوْمِ فَاعِدُوا الْعَلَى الْيَوْمِ فَاعِدُوا الله الراسِوسِيرى: وهذا اسناد ضعف فيه مقال. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: 9 1 ) قال شعب: اسناده ضعف الله على الله عَلَيْهُ كَالَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

( ۱۸۸.۳) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَالِكِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ لِمُ تَخَتَّمُ بِالذَّهَبِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبَرَاءُ بَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيمَةٌ يَهُسِمُهَا سَبْى وَخُرُثِى قَالَ فَقَسَمَهَا حَتَى بَقِى نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيمَةٌ يَهُ سَمُهَا سَبْى وَخُرُثِى قَالَ فَقَسَمَهَا حَتَى بَقِى هَذَا الْحَاتَمُ فَرَفَعَ طَرُفَهُ فَنَظُرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَقَبَضَ عَلَى كُرْسُوعِى ثُمَّ قَالَ فَقَسَمَهَا خَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَكَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ كَيْفَ تَأْمُولُونِى أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى خُذُالْبَسُ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَكَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ كَيْفَ تَأْمُولُونِى أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ [احرحه ابويعلى (١١٧٠٨). سناده ضعيف وقال الحازمى: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُسُ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ [احرحه ابويعلى (١١٧٠٨). سناده ضعيف وقال الحازمى: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُسُ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ [احرحه ابويعلى (١١٧٠ه).

(۱۸۸۰) محربن ما لک مینید کتے ہیں کہ ایک مرحبہ میں نے حضرت براء ڈاٹٹو کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی، لوگ ان سے کہدر ہے تھے کہ آپ نے سونے کی انگوشی کیوں پہن رکھی ہے جبکہ نی علیا نے اس کی ممانعت فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرحبہ ہم لوگ نبی علیا کے باس طاخر سے، آپ فالیون کے سامنے مال غنیمت کا ڈھیر تھا جے نبی علیا تقسیم فرما رہے تھے، ان میں قیدی بھی تھے اور معمولی چزیں بھی، نبی علیا نے وہ سب چزیں تقسیم فرما دیں، یہاں تک کہ یہ انگوشی رہ گئی، نبی علیا نظر اٹھا کراپنے ساتھیوں کودیکھا پھر نگا ہیں جھکا لیس، تین مرحبہ ایسا ہی ہوا، پھر نبی علیا نے میرانام لے کریکا را، میں آبکر نبی علیا کے

سامنے بیٹے گیا، نی طائی نے وہ انگوشی پکڑی اور میری چنگلیا کا گئے کی طرف سے حصہ پکڑ کرفر مایا بیلو، اور پہن لو، جو تہمیں اللہ اور رسول پہنا دیں، تو تم مجھے کس طرح اسے اتار نے کا کہدرہے ہو جبکہ نبی علیا نے مجھ سے فر مایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تہمیں جو پہنا رہے ہیں، اسے پہن لو۔

(١٨٨.٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَن عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا بَكُو بُنَ آبِي مُوسَى يُحَدِّثُ عَنِ الْبَهِ اللَّهِ بُنِ آبِي السَّفَرِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخِيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخِيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّنَّ وَرُ قَالَ شُعْبَةُ هَذَا أَوْ نَحْوَ هَذَا الْمَعْنَى وَإِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِالسِّمِكَ آخِيًا وَبِالسَمِكَ أَمُوتُ [صححه النَّشُورُ قَالَ شُعْبَةُ هَذَا أَوْ نَحْوَ هَذَا الْمَعْنَى وَإِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِالسِّمِكَ آخِيًا وَبِالسَمِكَ أَمُوتُ [صححه مسلم (٢٧١١)]. [انظر: ١٨٨٩٠].

(۱۸۰۴) حضرت براء ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیظ جب بیدار ہوتے تو یوں کہتے 'اس اللہ کاشکر جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اس کے پاس جمع ہونا ہے' اور جب سوتے تو یوں کہتے اے اللہ! بیس تیرے ہی نام سے جیتا ہوں اور تیرے ہی نام برمرتا ہوں۔ تیرے ہی نام برمرتا ہوں۔

( ١٨٨٠٥) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ حَلَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ حَلَّتَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى الْيُتَى الْكُفِّ [صححه ابن حزيمة: ( ٦٣٩)، وابن حبان ( ١٩١٥)، والحاكم ( ٢٢٧/١). اسناده ضعيف. وروى مرفوعا وموقوفا والصحيح وقفه. وذكر الهيثمى ال رحاله رحال الصحيح].

(۱۸۸۰۵) حفرت براء رفائل ہے مروی ہے کہ نی مالیا جھیلی کے باطنی حصکوز بین پر ٹیک کر بجدہ فرماتے تھے۔

(١٨٨.٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَن صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَن آبِي بُسْرَةَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعَ عَشْرَةَ غُزُوةً فَمَا رَآيَتُهُ تَوَكَ رَكُعَتَيْنِ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ [راجع: ١٨٧٨٤].

(۱۸۸۰۱) حفرت براء ذالی سے مروی ہے کہ یس نے نی علیا کے ہمراہ جہاد کے دس سے زیادہ سفر کیے ہیں، میں نے آ پہنا کہمی بھی ظہرے پہلے دور کعتیں چھوڑتے ہوئے ہیں، کیا۔

( ١٨٨.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيَّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَن حَرَامٍ بُنِ مُحَيِّصَةً عَنِ النَّوَاءِ بُنِ عَازِبِ آنَّهُ كَانَتُ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتُ حَائِطًا فَٱفْسَدَتُ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى آهْلِهَا وَآنَ مَا أَصَابَتُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ فَهُوَ عَلَى الْمُلِهَا وَآنَ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى آهْلِهَا وَآنَ مَا أَصَابَتُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ فَهُو عَلَى الْمُلِهَا وَآنَ مَا أَصَابَتُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ فَهُو عَلَى الْمُلِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ حَفْظَ الْمَاشِيةَ بِاللَّيْلِ عَلَى الْمُلْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ اللَّ

(۱۸۸۰۷) حفرت براء بڑا تھے مروی ہے کہ ان کی ایک اوٹنی بہت تک کرنے والی تھی ، ایک مرتبہ اس نے کسی باغ میں واظل ہوکر اس میں پچھ نقصان کر دیا ، نبی علیہ نے اس کا فیصلہ بی فرمایا کہ دن کے وقت باغ کی حفاظت ما لک کے ذہبے ہواور جانوروں کی حفاظت رات کے وقت ان کے مالکوں کے ذہبے ہے ، اور جو جانور رات کے وقت کوئی نقصان کر دے ، اس کا تاوان جانورکے مالک پر ہوگا۔

( ١٨٨.٨ ) حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَن أَبِي إِسُحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ \_ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ [راحع: ١٨٧٩ ].

(۱۸۸۰۸) حفرت براء را الله الله عن مروى بكرايك آدى ني الله كها باله اور "كلاله" كمتعلق سوال لوچها، ني الله ن افرايا السلط مين تنهار على الميموسم كرما مين نازل مونے والى آيت اى كافى بـ - (سورة النساء كى آخرى آيت كى طرف اشاره بـ)

( ١٨٨.٩) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَن أَبِي الْجَهُمِ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ إِنِّي لَآطُوفُ عَلَى إِبِلٍ ضَلَّتُ لِيهِ فَطَافُوا لِي عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَأَنَا أَجُولُ فِي آبَيَاتٍ فَإِذَا أَنَّا بِرَكُبٍ وَفَوَارِسَ إِذْ جَائُوا فَطَافُوا بِي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَأَنَا أَجُولُ فِي آبَيَاتٍ فَإِذَا أَنَّا بِرَكُبٍ وَفَوَارِسَ إِذْ جَائُوا فَطَافُوا بِي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا عَرَّسَ بِفِنَائِي فَاسْتَخُرَجُوا رَجُلًا فَمَا سَأَلُوهُ وَلَا كَلَّمُوهُ حَتَّى ضَرَبُوا عُنُقَهُ فَلَمَّا ذَهَبُوا سَأَلُتُ عَنْهُ فَقَالُوا عَرَّسَ بِفِنَائِقَ أَبِيهِ [صححه الحاكم (١٩٢/٢). اسناده ضعيف لاضطرابه. وقال الإلباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٤١)].

(۱۸۸۰) حَضرت براء ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ٹی علیہ کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ میرا ایک آونٹ کم ہوگیا، میں اس کی تلاش میں مختلف گھروں کے چکرلگار ہاتھا، اچا تک جھے پچھشہ سوار نظر آئے، وہ آئے اور انہوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا جس میں تفااوراس میں سے ایک آ دمی کو نکالا، اس سے پچھ پوچھا اور نہ ہی کوئی بات کی، بلکہ بغیر کسی تا خیر کے اس کی گردن اڑا دی، جب وہ چلے گئے تو میں نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی تھی۔

( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَن مُطَرِّفٍ قَالَ أَتَوُا قُبَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ قَالَ قُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا رَجُلٌ دَخَلَ بِأُمِّ امْرَآتِيهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلُوهُ

(۱۸۸۱) حفرت براء رفاق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ شہوار آئے اور انہوں نے اس گھر کا محاصرہ کرلیا جس میں میں تھا اور اس میں سے ایک آ دی کو نکالا ، اور بغیر کسی تاخیر کے اس کی گردن اڑا دی ، جب وہ چلے گئے تو میں نے اس کے متعلق بوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کرلی تھی ، ان لوگوں کو نبی علیقانے بھیجا تھا تا کہ اسے قل کردیں۔

( ١٨٨١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بِّنُ آبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْغَفَّارِ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثِنِى عَدِى بُنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ الْبَرَاءِ عَن آبِيهِ قَالَ لَقِيتُ خَالِي مَعَهُ رَايَةٌ فَقُلُتُ آيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ آبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ فَآمَرَنَا أَنْ نَقْتُلُهُ وَتَأْخُذَ مَالَهُ قَالَ فَفَعَلُوا قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ مَا حَدَّثَ أَبِي عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَبُدِ الْعَقَّارِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ لِعِلَّتِهِ [راجع: ٢٥٧٥].

(۱۸۸۱) حضرت براء رفائظ ہے مروی ہے کہ ایک دن اپنے ماموں سے میری ملاقات ہوئی، ان کے پاس ایک جہنڈ اتھا، میں فی ان سے پوچھا کہاں کا ادادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی ملیظ نے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی بیوی (سوتیلی مال) سے شادی کر لی ہے اور مجھے تکم دیا ہے کہ اس کی گرون اڑ ادوں اور اس کا مال چھین لوں چنا نجے انہوں نے ایسا ہی کیا۔

(۱۸۸۱۲) حضرت براء ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ابتداءِ اسلام میں جو خفس روزہ رکھتا اور افطاری کے وقت روزہ کھو لئے سے پہلے سو جاتا تو وہ اس رات اور اگلے دن شام تک بچھ نہیں کھائی سکتا تھا، ایک دن فلاں انصاری روز سے تھا، افطاری کے وقت وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہار ہے پاس کھانے کے لئے بچھ ہے؟ اس نے کہانہیں ،کیکن میں جا کر پچھ تلاش کرتی ہوں ،اسی دوران اس کی آنکھ لگ گی، بیوی نے آکردیکھاتو کہنے لگی کہنہا را تو نقصان ہوگیا۔

ا گے دن جبکہ ابھی صرف آ وھادن ہی گذراتھا کہ وہ (بھوک پیاس کی تاب نہ لاکر) بیہوش ہوگیا، نبی ملیٹا کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تواس موقع پر بیرآیت نازل ہوئی'' تمہارے لیےروزے کی رات میں اپنی بیو یوں سے بے تکلف ہونا حلال کیا جاتا ہے۔''

( ١٨٨١٢ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِشْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ أَحَلَهُمْ كَانَ إِذَا نَامَ فَذَكَرَ نَحُوا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَوْلَتُ فِي أَبِي قَيْسٍ بْنِ عَمْرٍو [مكرر ما قبله].

(۱۸۸۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨١٤ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَخْسَنَ فِي حُلَّةٍ خَمْرًاءَ مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ جُمَّتَهُ لَتَضْرِبُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ بِهِ مِرَارًا مَا حَدَّثَ بِهِ قَطُّ إِلَّا صَحِكَ [راحع: ١٨٦٦٥].

(۱۸۸۱۳) حضرت براء و النظام مروی ہے کہ ایک دن آپ مُلَا لَیْکُوا نے سرخ جوڑا زیب تن فرمار کھا تھا، میں نے اس جوڑے میں ساری مخلوق میں ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا (مُنَّالِیْمُ) اور ان کے بال کندھوں تک آتے تھے۔

( ١٨٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ حَبَّابٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةٍ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوْسِنَا الطَّيْرَ وَهُوَ يُلْحَدُ لَهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ثَلَاتَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ وَانْقِطَاعِ مِنْ الدُّنْيَا تَنَزَّلَتُ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ كَأَنَّ عَلَى وُجُوهِهِمُ الشَّمْسَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ كَفَنَّ وَحَنُوطٌ فَجَلَسُوا مِنْهُ مَّدَّ الْبَصَرِ حَتَّى إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَفُتِحَتْ لَهُ ٱبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهُلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ يُغْرَجَ بِرُوحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا رَبِّ عَبْدُكَ فَلَانٌ فَيَقُولُ ٱرْجِعُوهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ ٱصْحَابِهِ إِذَا وَلَوْا عَنْهُ فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيُّكَ فَيَقُولُ رَبِّى اللَّهُ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيُّكَ وَهِىَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَلَلِكَ حِينَ يَهُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ نَيَا وَفِي الْآخِرَةِ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَهُ صَدَقْتَ ثُمَّ يَأْتِيهِ آتٍ حَسَنُ الْوَجْهِ طَلِيَّبُ الرِّيحِ حَسَنُ النِّيَابِ فَيَقُولُ ٱبْشِرْ بِكَرَامَةٍ مِنُ اللَّهِ وَنَعِيمٍ مُقِيمٍ فَيَقُولُ وَٱنْتَ فَبَشَرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ مَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ كُنْتَ وَاللَّهِ سَرِيعًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ بَطِينًا عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ الْجَنَّةِ وَبَابٌ مِنْ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ مَنْزِلَكَ لَوْ عَصَيْتَ اللَّهَ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ هَذَا فَإِذَا رَأَى مَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ رَبِّ عَجُلْ قِيَامَ السَّاعَةِ كَيْمَا ٱرْجِعَ إِلَى آهْلِي وَمَالِي فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنْ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنْ الدُّنْيَا وَإِفْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ فَانْتَزَعُوا رُوحَهُ كَمَا بُنْتَزَعُ السَّفُّودُ الْكَثِيرُ الشِّعْبِ مِنْ الصُّوفِ الْمُبْتَلِّ وَتُنْزَعُ نَفْسُهُ مَعَ الْعُرُوقِ فَيَلْعَنْهُ كُلُّ مَلَكِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَتُغُلِّقُ أَبُوابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَذْعُونَ اللَّهَ أَنْ لَا تَعُرُجَ رُوحُهُ مِنْ قِبَلِهِمْ فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا رَبِّ فُكَانُ بُنُ فُكَانِ عَبْدُكَ قَالَ أَرْجِعُوهُ فَإِنِّى عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْوِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَإِنَّهُ لِيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَوْا عَنْهُ قَالَ

فَيَأْتِهِ آتٍ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِينَّكَ فَيقُولُ لَا أَدْرِى فَيقُولُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَوْتَ وَيَأْتِيهِ آتٍ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ النَّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيقُولُ أَبْشِرْ بِهَوَانِ مِنْ اللَّهِ وَعَذَابٍ مُقِيمٍ فَيقُولُ وَأَنْتَ فَبَشَرَكَ اللَّهُ بِالشَّرِّ مَنْ أَنْتَ فَيقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ كُنْتَ بَطِينًا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ شَوَّا ثُمَّ مَنْ أَنْتَ فَيقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ كُنْتَ بَطِينًا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ شَوَّا ثُمَّ اللَّهُ عَمَلُكَ الْخَبِيثُ كُنْتَ بَطِينًا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ شَوَّا ثُمَّ اللَّهُ عَمَلُكَ الْخَبِيثُ كُنْتَ بَطِينًا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ شَوَّا ثُمَّ اللَّهُ عَمَلُكَ الْحَبِيرَ تُولُولُ أَنْ طَاعَةِ اللَّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَمَلُ الْمَالَةُ مُولُولُ اللَّهُ عَمَا كُنْ فَيَضُولُهُ فَرَاكُ أَنْ فَي صَوْبَةً أَخْرَى فَيصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّقَلَيْنِ قَالَ الْبَرَاءُ أَنْ الْمَرَاء فَي اللَّهُ عَمْ النَّارِ وَيُمَهَّدُ مِنْ فُرُشِ النَّارِ [راحى: ١٨٧٣].

(۱۸۸۱۵) حفرت براء دلائٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طانیا کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں قطے، ہم قبر کے قریب پہنچ تو ابھی تک لحد تیار نہیں ہوئی تھی ، اس لئے نبی طانیا ہیٹھ گئے ، ہم بھی آپٹا ٹیٹٹر کے اردگر دبیٹھ گئے ، ایبا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں ، نبی طانیا کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس ہے آپٹا ٹیٹٹر ایسن کوکرید رہے تھے ، پھر سراٹھا کرفر مایا اللہ سے عدا پہنے تھے کے لئے بناہ ما گلو، دو تین مرتبہ فر مایا۔

پیرفر مایا کہ بندہ مومن جب دنیا سے رضتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسان سے روش چروں والے فرشتے ''جروں والے فرشتے ''جن کے چہر سے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں'' آتے ہیں،ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط ہوتی ہے، تا حدثگاہ وہ بیٹے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ !اللہ کی مغفرت اور خوشنو دی کی طرف نکل چل، چنا نچاس کی روح اس طرح بہد کرنکل جاتی ہے جیسے مشکیز سے کے مندسے پانی کا قطرہ بہد جاتا ہے، ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسر نے فرشتے پلک جھیئنے کی مقد اربھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں بہر جاتا ہے، ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسر نے فرشتے پلک جھیئنے کی مقد اربھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے ہیں،اور اس کے جم سے اس کی خوشبو آتی ہے جیسے مشک کا ایک خوشگو ارجھو نکا جوز مین پرمسوس ہو سکے۔

پرفرشتے اس روح کو لے کراوپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گذر ہوتا ہے، وہ گروہ پو چھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں اس کاوہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے جتی کہ وہ اسے لے کرآسان دنیا تک بیٹنے جاتے ہیں، اور درواز سے کھلواتے ہیں، جب درواز سے کھلتا ہے تو ہرآسان کے فرشتے اس کی مشالعت کرتے ہیں اورا گئے آسان تک اسے چھوڑ کرآتے ہیں اورا س طرح وہ ساتویں آسان تک بیٹنے جاتے ہیں، اورا للد تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال دعلیین 'میں کھردواوراسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کوز مین کی مٹی ہی سے بیدا کیا ہے، اس میں انہیں لوٹاؤں گا اوراس سے دوبارہ نکالوں گا۔

چنانچہاس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے، پھراس کے پاس دوفر شنے آتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرارب اللہ ہے، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ پوچھے ہیں کہ یہ کون شخص ہے چوتہ ہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے پینیمر شکا تھی ہیں کہ میر کا تھی ہوتی ہیں کہ تیراعلم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی تباب پڑھی، اس پرائیان لا یا اور اس کی تصدیق کی، اس پرآ سان سے ایک منا دی پکارتا ہے کہ میر ہی بندے نے بچ کہا، اس کے لئے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، چنا نچواسے جنت کی ہوائیں اور خوشبو کیں آئی رہتی ہیں اور تا حد نگاہ اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک خوبصورت چرے، خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تہمیں خوشخری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ کرتہ ہارا چرہ ہی خیرکا پید دیتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ میں تہارا نیک عمل ہوں، اس پروہ کہتا ہے کہ پروردگار! قیا مت ابھی قائم کردے تا کہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں۔

اور جب کوئی کافر مخص دنیا ہے رضتی اور سفر آخرت پرجانے کے قریب ہوتا ہے قواس کے پاس آسان سے ساہ چہروں والے فر شخے انز کر آتے ہیں۔ جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ تا حدثگاہ بیٹے جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کراس کے سر ہانے بیٹے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ الے نفس خیشہ اللہ کی نارائسگی اور غصے کی طرف چل، بین کراس کی روح جسم میں دوڑ نے گئی ہے، اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھنچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سے کھنچی جاتی ہے، اور اس کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اس ٹاٹ میں لیسٹ لیتے ہیں، اور اس سے مردار کی بر بوجیسا ایک ناخو شگوار اور بد بودار جھو نکا آتا ہے۔

پھروہ اے لے کراوپر چڑھتے ہیں، فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گذر ہوتا ہے، وہی گروہ کہتا ہے کہ یکسی خبیث روح ہے؟ وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام ہتاتے ہیں، یہاں تک کداسے لے کر آسانِ دنیا پر پہنچ جاتے ہیں، وروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا، پھر نی علیا نے بیہ آیت تلاوت فربائی ''ان کے لئے آسان کے دروازے کھولے جائیں گے اور شدی وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقتیکہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہوجائے'' اور اللہ تعالی فربات کے میں کہ اس کا نامہ اعمال ''جوین' میں سب سے پچلی زمین میں لکھ دو، چنا نچراس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے پھر بیہ آست تلاوت فربائی ''جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ ایسے ہے جسے آسان سے گر پڑا، پھراسے پرندے اچک لیس یا ہوا اسے دور در داز کی جگہ میں لیے جاؤالے۔''

پھراس کی روح جم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دوفر شنے آ کراہے بھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوس! مجھے کچھ پیتنہیں، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ پھروہ ی جواب دیتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون شخص تھا جو تمہاری طرف جھجا گیا تھا؟ وہ پھروہ ی جواب دیتا ہے، اور آسان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ بیجھوٹ بول ہے، اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دو، اور جہنم کا ایک دروازہ اس کے لئے کھول دو، چٹانچہ

وہاں کا گرمی اور لواسے پہنچ گئی ہے، اور اس پر قبر تنگ ہوجاتی ہے جی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں تھس جاتی ہیں، پھراس کے پاس ایک برصورت آ دمی گئدے پھڑے پہن کر آتا ہے جس سے بد بو آرہی ہوتی ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تجھے نوشخری مبارک ہو، بیوبی دن ہے، جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ بوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہ تیرے چہرے بی سے شرکی خبر معلوم ہوتی ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیزاگندہ عمل ہوں، تو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں سست اور اس کی تا فرمانی کے کاموں میں سست اور اس کی تا فرمانی کے کاموں میں چست تھا، لہذا اللہ نے تجھے برابدلہ دیا، پھراس پرایک ایسے فرشتے کو مسلط کر دیا جاتا ہے جوائد ھا، گونگا اور بہرا ہو، اس کے میں چست تھا، لہذا اللہ نے تجھے برابدلہ دیا، پھراس پرایک ایسے فرشتے کو مسلط کر دیا جاتا ہے جوائد ھا، گونگا اور بہرا ہو، اس کے باتھ میں انتا ہؤاگر زموتا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہوجائے ، اور وہ اس گرز سے اسے ایک ضرب لگا تا ہے اور وہ تی دین وہ بوجا تا ہے، پھر اللہ اسے بھر اللہ اسے بہلے والی حالت پر لوٹا دیتا ہے، پھر وہ اسے ایک اور ضرب لگا تا ہے جس سے وہ اتنی زور سے جی مین وائس کے علاوہ ساری مخلوتی اسے نتی ہے، پھر اس کے لئے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور آگ گا فرش بچھا دیا جاتا ہے۔

( ١٨٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَن يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مِثْلَهُ [مكرر ما قبله].

(۱۸۸۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحَبَرَنَا سُفْيَانُ عَن مَنْصُورِ وَالْمَاعُمَشِ عَن طَلْحَةَ عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ النَّهُمِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ النَّاوُلِ [راجع: ١٨٧١٦].

(۱۸۸۱۷) حضرت براء ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کیملی صفوں والوں پراللہ نتعالیٰ مزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہے ہیں۔

( ١٨٨١٨ ) وَزَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُوَاتِكُمْ [راحع: ١٨٦٨٨].

(١٨٨١٨) اورقر آن كريم كوائي آواز سے مزين كيا كرو\_

( ١٨٨١٩ ) وَمَنْ مَنْحَ مَنِيحَةً لَبَنٍ أَوْ مَنِيحَةً وَرِقٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُوَ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ [راحع: ١٨٧١].

(۱۸۸۱۹) اور چوشخص کسی کوکوئی ہدیہ شلاً چاندی سونا دے ، یا کسی کو دودھ پلا دے یا کسی کومشکیز ہ دے دیے تو پہالیے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٨٨٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن سَفْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اضْطَجَعَ الرَّحُلُ فَتَوَسَّدَ يَمِينَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَسْلَمْتُ نَفْسِى وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ إِلَيْكَ ظَهْرِى وَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ وَجْهِى رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَاً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ بَيْنَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَوْ بُوِّيءَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ١٨٧٦].

(۱۸۸۲) حفرت براء نگاتئے سے مردی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا جو محض اپنے بستر پرآئے اور دائیں ہاتھ کا تکیہ بنا کریوں کہدلیا کرے'' اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کردیا، اپنے چیرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا، اپنے معاملات کو تیرے سپر د کردیا، اورا پی بشت کا جھی کو سہار ابنالیا، تیری ہی رغبت ہے، جھی سے ڈر ہے، تیرے علاوہ کوئی محکانہ اور بناہ گاہ نہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان کے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جھے تو نے بھیج دیا'' اگر یہ کلمات کہنے والا اس رات میں مرجائے تواں کے لئے جنت میں ایک گھرینا دیا جائے گا۔

( ١٨٨٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو خَالِدٍ الْآَحُمَرُ عَنِ الْمَرَاءِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو خَالِدٍ الْآَحُمَرُ عَنِ الْمَرَاءِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آقِيمُوا صُّفُوفَكُمْ لَا يَتَخَلَّلُكُمْ كَآوُلَادٍ الْحَذَفِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَوْلَادُ الْحَذَفِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَوْلَادُ الْحَذَفِ قَالَ سُودٌ جُرْدٌ تَكُونُ بِآرْضِ الْيَمَنِ

(۱۸۸۲۱) حفرت براء ٹاٹٹا ہے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایاصفیں سیدھی رکھا کرو، اورصفوں کے درمیان'' حذف' جیسے بچے نہ کھڑے ہوں، کسی نے پوچھایارسول اللہ! حذف جیسے بچوں سے کیا مراد ہے؟ فر مایاوہ کا لے سیاہ بے ریش بچے جوسر زمین یمن میں ہوتے ہیں۔

( ١٨٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ عَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْجَسَنِ بُنِ الْحَكِمِ عَن عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَن الْبَوَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَا جَفَا [احرحه ابويعلى (١٦٥٤). اسناده ضعيف لا ضطرابه. وذكر الهيشي ان رحاله رحال الصحيح الا الحسن وهو ثقة ]

(۱۸۸۲۲) حفرت براء النَّشِ سے مروی ہے کہ بی الیہ فی ارشاد فر مایا جو فض دیہات میں رہتا ہے وہ اپنے او پرظلم کرتا ہے۔ (۱۸۸۲۲) حَدَّثُنَا عُنْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُنْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَوِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَن مُطَرِّفٍ عَن آبِی الْجَهْمِ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَی رَجُلٍ تَوَوَّجَ امْرَأَهُ ﴿
اَبِيهِ أَنْ يَقُتُلُهُ

(۱۸۸۲۳) حضرت براء ڈٹائڈ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیٹانے ایک آ دمی کی طرف کچھ لوگوں کو بھیجا جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعدا پنے باپ کی بیوی (سوتیلی ماں) سے شادی کرلی ہے کہ اس کی گردن اڑادو۔

( ١٨٨٢٤ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَأَظُنَّ أَنَّى قَدُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِي جَرِيرُ

بُنُ حَازِمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَائِيَّ يَقُولُ حَدَّثِنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُ صُفُوفُكُمُّ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ الصُّفُوفِ الْأُولَى [راجع: ١٨٧١٢].

(۱۸۸۲۳) حفزت براء بن عازب التاثین سے مروی ہے کہ نی علیظا صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نمازیوں کے سینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تھے اور فرماتے تھے کہ آگے پیچھے مت ہوا کرو، وریڈ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا، اور فرماتے تھے کہ پہلی صفول والوں پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٨٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هَلَالٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَوٍ فَاتَيْنَا عَلَى رَكِىًّ ذَمَّةٍ فَنَوْلَ فِيهَا سِنَّةٌ أَنَا سَابِعُهُمْ أَوْ سَبْعَةٌ أَنَا ثَابِعُهُمْ أَوْ سَبْعَةٌ أَنَا ثَابِعُهُمْ أَوْ سَبْعَةٌ أَنَا ثَابِعُهُمْ أَوْ سَبْعَةٌ أَنَا ثَابِعُهُمْ قَالُ سَابِعُهُمْ أَوْ سَبْعَةٌ أَنَا ثَابِعُهُمْ أَوْ سَبْعَةٌ أَنَا ثَابِعُهُمْ أَوْ سَبْعَةٌ أَنَا ثَابِعُهُمْ أَوْ سَبْعَةٌ أَنَا ثَابِعُهُمْ أَوْ سَبْعَةً أَنَا ثَابِعُهُمْ قَالَ مَاحَةً فَأَدُلِيَتُ إِلَيْنَا دَلُو وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِى فَحَعَلْتُ فِيهَا فَرُفِعَتُ الدَّلُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ وَكِذْتُ بِإِنَائِي هَلُ لَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ وَكِذْتُ بِإِنَائِي هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ وَكِذْتُ بِإِنَائِي هَلُ أَنْ يَقُولُ وَأَعِيدَتُ إِلَيْنَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مَنْ وَجَدُدُ فَعَمَسَ يَدَهُ فِيهَا وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولُ وَأُعِيدَتُ إِلَيْنَ اللَّهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَقَلْ أَوْلِ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَأُعِيدَتُ إِلَيْنَ اللَّهُ أَنْ يَقُولُ وَأُعِيدَتُ إِلَيْنَا اللَّهُ وَالَ عَفَانُ مَرَّةً رَهُبَةَ الْعَرُقِ [راحع: ١٨٧٥٥].

(۱۸۸۲۵) حفرت براء ڈاٹنڈ کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی علیہ کے ساتھ کی سفر میں ہے، ہم ایک کوئیں پر پہنچ جس میں تھوڑ اسا پانی رہ گیا تھا، چھآ دی جن میں سے ساتواں میں بھی تھا، اس میں انزے، پھرڈ ول لاکائے گئے، کوئیں کی منڈیر پر نبی علیہ بھی موجود ہے، ہم نے نصف یا دونہائی کے قریب پانی ان میں ڈالا اور آئیس نبی علیہ کے سامنے پیش کردیا گیا، میں نے اپنے ترن کواچھی طرح چیک کیا کہ اتنا پانی ہی ال جائے جسے میں اپنے حلق میں ڈال سکوں، کین نبیس مل سکا، پھر نبی علیہ نے اس ڈول میں ہاتھ ڈالا اور پھی طرح چیک کیا کہ اتنا پانی ہی ال جائے جسے میں اپنے حلق میں ڈال سکوں، کین نبیس مل سکا، پھر نبی علیہ نبیہ وہ دول میں ہاتھ ڈالا اور پھی مات 'جواللہ کومنظور ہے' پڑھے، اس کے بعدوہ ڈول ہمارے پاس واپس آگیا، (جب وہ کوئیس وہ میں انڈیلا گیا تو ہم کوئیس میں ہی ہے) میں نے اپنے آخری ساتھی کودیکھا کہ اس کے کپڑے سے پکڑ کر باہر نکالا گیا کہ کہیں وہ غرق ہی نہ ہوجائے اور یانی کی جل تھل ہوگئے۔

( ١٨٨٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَن عَاصِمٍ عَن الشَّعْبِيِّ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْرٍ عَنْ لُحُومِ الْحُمُّوِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَيَنِاً [صححه البخارى(٢٢٦) ومسلم(١٩٣٨)] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْرٍ عَنْ لُحُومِ الْحُمُّوِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَيَنِاً [صححه البخارى(٢٢٦) ومسلم(١٩٣٨)] (١٨٨٢) حضرت براء رُقَافِيَ عَمْ وى مِ كَه فِي طَيِّا فَيْ مِي عَلِيَا فَي مِي الوَّكُومُول كَ وَشَت مَعْ فَر ما ديا تَعَافَى وَاهُ وه وَ كَيامُو يا يَكا - يَ

(١٨٨٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَن أَبِي الضَّحَى عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا فَقَالَ ادْفِنُوهُ بِالْبَقِيعِ فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا بُيْتُمْ \*

رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ١٨٧٤٩].

(۱۸۸۲۷) حفرت براء ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیانے اپنے صاحبز اوے حفرت ابراہیم ڈاٹٹؤ کی نماز جنازہ پڑھائی جن کا انقال صرف سولہ مہینے کی عمر میں ہو گیا تھا، پھر انہیں جنت البقیج میں دن کرنے کا تھم دیا اور فرمایا جنت میں ان کے لئے وائی مقرر کی گئے ہے جوان کی مدت رضاعت کی تھیل کرے گی۔

( ١٨٨٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَن الْمِنْهَالِ عَن زَاذَانَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَوَجَدُنَا الْقَبْرُ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ وَجَلَسُنَا [راحع:١٨٧٣] مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَوَجَدُنَا الْقَبْرُ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ وَجَلَسُنَا [راحع:١٨٧٣] مَعْرت براء ثَالِثَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي

( ١٨٨٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَفُمَرٌ عَن أَشْعَتُ عَن عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَن يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَن أَبِيهِ قَالَ لَقِينِى عَمِّى وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ مَعَنَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِى أَنُ ٱلْفَتْلَهُ [راحع: ١٨٧٥].

(۱۸۸۳) یونس بن عبید مُراثینہ کہتے ہیں کہ مجھے (میرے آقا) محمد بن قاسم مُراثینہ نے حضرت براء ٹلاٹیئے پاس یہ بوچھنے کے لئے بھیجا کہ نبی ملیٹا کا جھنڈ اکیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا سیاہ رنگ کا چوکور جھنڈ اٹھا جو چیتے کی کھال سے بنا ہوا تھا۔

(١٨٨٢١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آذَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَن مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَن الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْوِ بَعْدَ الصَّلَاةِ [راجع: ١٨٦٧٣].

(١٨٨٣١) حضرت براء والثنيئ مروى م كرعيد الاضى كدن في مليلان في مارك بعد جم حضطاب فرمايا تقا-

( ١٨٨٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ اغْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ أَنْ يَحُجَّ وَاغْتَمَرَ قَبْلُ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَتُ عَائِشَةُ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّةُ اغْتَمَرَ أَزْبَعَ عُمَرٍ بِغُمْرَتِهِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا [احرجه ابو يعلى (١٦٦٠). وثق الهيشمي رجاله. وقال شعيب، صحيح لغيره].

(۱۸۸۳۴) حضرت براء و النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے جے سے پہلے عمرہ کیا تھا، حضرت عائشہ واللہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ براء جانتے ہیں کہ نبی علیہ نے چار مرتبہ عمرہ فرمایا تھا جن میں جج والاعمرہ بھی شامل تھا۔

(۱۸۸۲۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا دَاوُدُ وَابْنُ أَبِي عَدِىًّ عَن دَاوُدَ الْمَعْنَى عَن عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَذْبَعَنَّ أَحَدُ قَبْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَذْبَعَنَّ أَحَدُ قَبْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَذْبَعَنَّ أَحَدُ قَبْلَ أَنُ نُصَلَّى فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِى وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ اللَّحُمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مَكُووهٌ وَإِنِّي أَنُ نُصَلِّى فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِى وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ اللَّحُمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مَكُووهٌ وَإِنِّي ذَبُونَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ اللَّحْمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مَكُوهُ وَإِنِّي ذَبُونَ اللَّهُ عَذَا لَيْ خَوْرٌ مِنْ شَاتَى لَحْمٍ فَأَذُبَحُهَا قَالَ نَعَمُ وَلَا تَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَا مُنْ الْمَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللَّهُ عَذَاقًا مَا الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ وَهِى خَيْرُ لَيْسِيكَتَهُ لَا إِلَى عَلِي وَعُولَ لَا يَعْمُ وَلَا لَعْمُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ وَلَا لَا عُمْ وَلَا لَمُ عَلَى الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ وَهِى خَيْرُ لَولِهُ وَلِي اللْمُؤْلِقُ وَلِهُ إِلَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۸۸۳۳) حفرت براء ٹٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نبی ایکا نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کر کریں گے، (پھروایس گھر پہنچ کر قربانی کریں گے) ممیرے ماموں حفزت ابو بردہ بن نیار بڑاٹٹو نے نماز عید سے پہلے ہی اپنا جانور ذرج کر لیا تھا، وہ کہنے گھ یا رسول اللہ! میں نے تو اپنا جانور پہلے ہی ذرج کر لیا البتہ اب میرے پاس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، نبی میلیا نے فرمایا اس کو اس کی جگہ ذرج کرلو، لیکن تمہارے علاوہ کی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٨٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن آبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى وَقَالَ رَبِّ قِنِي عَذَّابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [راحع: ١٨٧٥].

(۱۸۸۳۴) حضرت براء ڈلٹنؤے مروی ہے کہ نبی علیلاً جب سونے کا ارادہ فر ماتے تو دائیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور بید عاء پڑھتے اے اللہ! جس دن تواپنے بندوں کوجمع فر مائے گا، مجھےاپنے عذاب ہے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٨٢٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءِ عَن أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ [راحع:١٨٦٦٨].

(۱۸۸۳۵) حفرت براء ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی طالیا جب بھی سفرے واپس آتے تو بید دعاء پڑھتے کہ ہم تو بہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں،اورہم اپنے رب کے عبادت گذاراوراس کے ثناء خواں ہیں۔

(۱۸۸۳۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ اسْتَصْفَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنَ عُمَرَ فَرُدِدُنَا يَوْمَ بَدُرٍ [صححه البحاري (٣٩٥٥]].

(۱۸۸۳۱) حضرت براء بن عازب اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنَ عُمْرَ فَرُدُونَا يَوْمَ بَدُرٍ [صححه البحاري (٢٩٥٥]].

قرارديا تفاءاس لئے بميں واپس بھيج ديا گيا تھا۔

(١٨٨٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيَامُهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَجُلُوسُهُ بَيْنَ السَّجُدَتِيَّنِ لَا نَدُرِى أَيَّهُ ٱلْفَضَلَ [راجع: ١٨٦٦١].

(۱۸۸۳۷) حضرت براء بن عازب ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیا کی نماز کی کیفیت اس طرح تھی کہ جب آپ تا گھنے انماز پڑھتے ، رکوع کرتے ، رکوع سے سرا تھاتے ، سجدہ کرتے ، سجدہ سے سرا تھاتے اور دو سجدوں کے درمیان تمام مواقع پر برابر دورانیہ ہوتا تھا، ہم نہیں جانے کدان میں سے افضل کیا ہے؟

( ۱۸۸۲۸) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذِى الْقَعْدَةِ فَأَبَى آهُلُ مَكَّةَ أَنْ يَدُعُوهُ يَدْحُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِعَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ قَالُوا لَا يُقِرُّ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ اللّهِ قَالَ لِعَلِي مُحَمَّدُ اللّهِ عَالَ آنَا رَسُولُ اللّهِ وَآنَا مُحَمَّدُ ابنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لِعَلِي الْمُعَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكُتُبَ فَكَتَبَ مَكَانَ قَالَ وَاللّهِ لَا أَمْحُوكَ آبَدًا فَأَخَذَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكُتُبَ فَكَتَبَ مَكَانَ وَسُولُ اللّهِ عَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ ابنُ عَبْدِ اللّهِ وَآنَا مُحَمَّدُ اللّهِ وَاللّهِ لَا أَمْحُوكَ آبَدًا فَأَخَذَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكُتُبَ فَكَتَبَ مَكَانَ وَاللّهِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ ابنُ عَبْدِ اللّهِ أَنْ لَا يُدْحِلَ مَكَةَ السّلَاحَ إِلّا السّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَلَا يَصُولُ اللّهِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ ابنُ عَبْدِ اللّهِ أَنْ لَا يُدْحِلَ مَكَةَ السّلَاحَ إِلّا السّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَلَا يَخُولُ عَنْ الْهُلِهَا أَحَدٌ إِلّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبِعَهُ وَلَا يَمْنَعَ آحَدًا مِنْ أَصَحَابِهِ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَا وَمَطَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَا أَلْ السَّافِ الْمَاحِدِي فَلَا السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ السَاحِدِي (١٨٤٤) وابن حالا (١٨٤٤)]. [انظر ما بعده].

 ( ١٨٨٢٩ ) وحَدَّثَنَاه أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ أَنْ لَا يُدْخِلَ مَكَّةَ السِّلَاحَ وَلَا يَخُرُجَ مِنْ أَهْلِهَا

(۱۸۸۳۹) گذشته مدیث ای دوسری سندست بھی مروی ہے۔

(۱۸۸۴۰) حضرت براء ٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، گھر بیں کوئی جانور (گھوڑا) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بد کنے لگا، اس شخص نے دیکھا تو ایک باول یا سائبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اس نے نبی ملیٹھا سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی ملیٹھا نے فرمایا اے فلاں! پڑھتے رہا کرو کہ یہ سکینہ تھا جو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اثر تا ہے۔

(١٨٨٤١) حَدَّثْنَا حُجَيْنٌ حَدَّثْنَا إِسُوَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَوَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَامِلَةً بَرَائَةُ وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ [صححه البحاري (٢٠٠٥)، ومسلم (٢٦٨٨)].

(۱۸۸۳) حضرت براء ظائفۂ ہے مروی ہے کہ نبی طلیلا پر جوسورت سب ہے آخر میں اور کمل نازل ہوئی، وہ سورہ براء ت تھی، اور سب ہے آخری آیت جونازل ہوئی، وہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔

(١٨٨٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِشَاءِ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَلَمُ أَشْمَعُ أَحْسَنَ صَوْتًا وَلَا أَحْسَنَ صَلَّاةً مِنْهُ [راحع: ١٨٧٩٧]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِشَاءِ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَلَمُ أَشْمَعُ أَحْسَنَ صَوْتًا وَلَا أَحْسَنَ صَلَّاةً مِنْهُ [راحع: ١٨٧٩٧]. (١٨٨٣٢) حضرت براء ثَلَّيْ الله عن مروى م كريس في الله عن الله عن

( ١٨٨٤٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ [راحع: ١٨٧٠.].

(۱۸۸۳۳) حضرت براء ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ بی علیا نے ارشادفر مایا صف اوّل کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نزول رہمت اور فر شتے دعاء رہمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٨٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَحُسَّيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ [صححه البحاري (١٧٨١) وقال الترمذي: حسن صحيح]. (۱۸۸۴۳) حضرت براء راء الشئيس مروي ہے كەنبى مايلان ماو ذيقعده ميں بھى عمره كيا ہے۔

( ١٨٨٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ الْهُجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ [احرجه النسائي في الكبرى (٨٢٩٥). قال شعيب، اسناده صحيح]. [انظر: ١٨٨٨٢].

(۱۸۸۴۵) حضرت براء بن عازب ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے حضرت حسان بن ثابت ڈاٹٹؤ سے فرمایا کہ مشرکیین کی ہجو بیان کرو، جبریل تمہار ہے ساتھ ہیں۔

(١٨٨٤٦) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَشْهَدُ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأُولِ [راجع: ١٨٧١٢]

(۱۸۸۳۲) حضرت براء را الله الله عن مروى بركه نبي عليه في ارشادفر ما يا صف اوّل كي لوگوں پر الله تعالى نزول رحمت اور فرشتے وعاء رحمت كرتے رہتے ہيں۔

(۱۸۸۱۷) حَدَّثَنَا يَهُ حَيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَشْعَتُ بَنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ عَن مُعَاوِيةً بَنِ سُويَٰدِ بَنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَونَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَمْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَويِينِ الْبَرَاءِ الْقَسَمِ وَنَصْوِ الْمَظْلُومِ وَنَهَانَا وَاتَّبَاعِ الْمَخْانِ وَإِجَابَةِ اللَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَتَشْعِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَادِ الْقَسَمِ وَنَصْوِ الْمَظْلُومِ وَنَهَانَا وَاتِيعِ اللَّهَ عَنِ وَإِجَابَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْدِي وَاللَّيْنَاعِ وَالْمُعْدَا وَالْمَعْدِي وَاللَّيْنَاعِ وَالْمُعْدِي وَاللَّيْنَاعِ وَالْمُعْدِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدِي وَاللَّيْنَاقِ وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدِي وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُعْدِي وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُولِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمُولِي وَالْمُعْدُولِ وَالْمُعْدِي وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَالْمُعْدِي وَاللَّهُ وَالْمُعْدِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَلَهُ عَمُولُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ اللَّهُ وَالُمُ وَلَوْلُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ اللَّهُ وَالُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالُومُ وَالَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالُمُ وَالْمُومِ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ اللَّهُ وَالْمُ مِلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومِ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ الْمُعَلِي وَالْمُومِ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ الْمُعَلِي وَالْمُومُ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ الْمُعَلِي وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَا

(۱۸۸۴۸) گذشته حدیث اس دوسری سند بهی مروی ہے۔

( ١٨٨٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُوِ بْنُ عَيَّاشٍ وَعَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ عَن آبِى إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُولِ [راحع: ١٨٧١]. (۱۸۸۴۹) حضرت براء ٹاکٹئا ہے مروی ہے کہ نبی علیقائے ارشاد فر مایا صف اوّل کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٨٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَأَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيُّ مِنْ بَنِى بَجْلَةً مِنْ بَنِى مُكَرِّفٍ عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَالِبٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْنِى عَمَلًا يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ فَقَالَ لَيَن كُنْتَ أَغُوابِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْنِى عَمَلًا يُدْخِلُنِى الْجَنَّة فَقَالَ لَيَن كُنْتَ أَغُوابِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّالَةً آغْتِيقُ النَّسَمَة وَفُكَ الرَّقِبَة وَفُكَ الرَّقِبَة وَفُكَ الرَّقِبَة وَفُلَ الرَّقِبَة وَالْمِنْحَة الْوَكُونُ اللَّهِ وَالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ الْوَكُونُ وَالْفَى عَلَيْهِ وَالْمِنْحَة الْوَكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْرَقِبَة أَنْ تُعِينَ فِي عِنْقِهَا وَالْمِنْحَة الْوَكُونُ وَالْفَى الرَّقِبَة وَالْمَانَ وَأَمُو بِالْمَعُووْفِ وَاللَّهَ وَالْمُعْرُوفِ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ الظَّالِمِ فَإِنْ لَهُمْ تُطِقُ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ الْمَعْرُ وَاسُقِ الظَّمْانَ وَأَمُو الرَّعْمَ الْمُعَلِي وَالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَا مِنْ الْمَعْرُ وصِده اللَّولِمِ فَإِنْ لَمْ تُطِقُ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ الْمَعْرُ وصِحه اللَّولِمِ وَاللَّهُ الْمُعَلِّى وَاللَّهُ عَلَى الْمُسَادِه صحه اللَّهُ وَلَاكُ فَلَكُ فَلُكُ أَلِكُ فَكُفُ لِللَّهُ الْمُعْرُوفِ وَاللَّهُ الْمُعْرُولِ وَاللَّهُ الْمُعَلِّى وَالْمَالَ وَأَمُولُوا وَالْمَالَ وَأَمُولُوا وَلَا اللَّهُ الْمُعْرُولِ وَالْمَالِ الْمُعْرُولِ وَالْمَالَ وَالْمُعَلِّي وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمَالَ وَالْمُولِ وَالْمَالَ وَالْمُعَلِي وَالْمُولِ وَالْمَالَ وَالْمُولِ وَالْمَالِ اللَّهُ الْمُولِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرُولُ وَالْمُولُ الْمُعْرُولُ وَلِلْمُ الْمُعْرُولُ وَلِلْمُ الْمُعْرُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالَ اللَّهُ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرُولُولُولُ

(۱۸۸۵۱) حفرت براء رفاق سے مروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی ہے آیت نازل ہوئی کہ ''مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ اور راوخدا میں جہاد کرنے والے بھی برا برنہیں ہو سکتے'' نبی علیا اسے حضرت زید رفاق کو باا کر حکم دیا، وہ شانے کی ایک ہڈی لے آئے اور اس پر ہے آیت لکھ دی، اس پر حضرت ابن مکتوم رفاق نے اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی تواس آیت میں غَیْر اُولِی الصَّورِ کا لفظ مزید نازل ہوا اور نبی علیا نے فرمایا میرے پاس شانے کی ہڈی یا شختی اور دوات لے کرآؤ۔

( ١٨٨٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن أَبِيهِ وَعَلِيٍّ بُنِ صَالِح عَن أَشْعَتُ بُنِ سُلَيْمٍ عَن مُعَاوِيَة بُنَ سُويَٰدٍ بُنِ مُقَرِّنِ قَالَ آبِي وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَشُعَتُ بُنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَة بُنَ سُويَٰدٍ عَن الْبَوَاءِ قَالَ أَمَونَا وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَونَا بِعِيَادَةِ الْمَويضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَونَا بِعِيَادَةِ الْمُويِضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصُرِ الْمَظُلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الدَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْفَسِّمِ وَالْمِسْتِمُوقِ وَلَمْ يَذُكُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْإِسْتَبُوقِ وَلَمْ يَذُكُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْإِسْتَبُوقِ وَلَمْ يَذُكُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْإِسْتَبُوقِ وَلَمْ يَذُكُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْقِسَّةِ وَالْفِصَّةِ [راحع: ١٨٦٩٨].

(۱۸۸۵۲) حضرت براء طاق سے مروی ہے کہ نبی طایس نے ہمیں سات چیزوں کا تھم دیا ہے، اور سات چیزوں سے منع کیا ہے،
پھر انہوں نے تھم والی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے مریض کی بیار پرسی کا تذکرہ کیا، نیزید کہ جنازے کے ساتھ جانا، چینکنے والے کو
جواب دینا، سلام کا جواب دینا، ہم کھانے والے کوسچا کرنا، دعوت کو قبول کرنا مظلوم کی مدد کرنا اور نبی طایش نے ہمیں چا ندی کے
برتن، سونے کی انگوشی، استبرق، حریر، دیباج (تینوں ریشم کے نام ہیں) سرخ خوان پوش سے اور ریشی کتان سے منع فرمایا ہے۔
برتن، سونے کی انگوشی، استبرق، حریر، دیباج (تینوں ریشم کے نام ہیں) سرخ خوان پوش سے اور ریشی کتان سے منع فرمایا ہے۔
( ۱۸۸۵۲) حَدَّثَنَا وَ کِیمَّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَدِی بُنِ قَامِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ هَا جِهِمْ أَوْ الْعُجُهُمْ فَإِنَّ جِنُورِيلَ مَعَكَ [راجع: ۲۸۷۷].

(۱۸۸۵۳) حضرت براء بن عازب ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقائے حضرت حسان بن ثابت ڈاٹٹؤ سے فر مایا کہ مشرکیین کی ججو بیان کرو، جبریل تمہار ہے ساتھ ہیں۔

( ١٨٨٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَن سُفُيَانَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلُ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ ٱمْرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهُبَةً إِلَىٰ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ ٱمْرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهُبَةً إِلَيْكَ آمُنتُ مِكِتَابِكَ الَّذِى ٱلْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى ٱرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَ مُتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ آصْبَحْتَ آصْبَحْتَ وَقَدْ آصَبْتَ خَيْرًا [راجع: ١٨٧٠٩].

(۱۸۸۵س) حضرت براء نائفتات مروی ہے کہ نبی طالبات ایک انصاری آ دمی کو تکم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آیا کرے تو یوں
کہدلیا کرے''اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اپنے چبرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا، اپنے معاطات کو
تیرے میر دکر دیا، اور اپنی پشت کا تھے ہی کو مہار ابتالیا، تیری ہی رغبت ہے، تھے ہی سے ڈر ہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہ اور پناہ گاہ
نہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جسے تو نے بھیج دیا''اگرتم اس رات میں مرکئے تو
فطرت پر مرد گے اور اگر میج یالی تو خیر کے ساتھ می کرد گے۔

( ١٨٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مُرَّةَ أَوْقَالَ حَدَّثَنَا عَن عَبْدِالرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبُرَّاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّبْحِ وَالْمَغْرِبِ قَالَ شُعْبَةُ مِثْلَهُ [راحع: ١٨٦٦٢] (١٨٨٥٥) حضرت براء بن عازب وللفؤي عروى بركه نبي عليا فما زفجر اورنما زمغرب مين قنوت نازله يرصة تحصه

( ١٨٨٥٦) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَن شُعْبَةً عَن أَبِي إِسْحَاقٌ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن آبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ وَكَتَبَهَا فَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَّارَتَهُ فَنَزَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ [النساء: ٥٩]. [راحع: ١٨٦٧٧].

(۱۸۵۷) حضرت براء دلائن سے مروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی کہ''مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹے ہیں، وہ اور راوخدامیں جہاد کرنے والے بھی برابز نہیں ہوسکتے'' نبی طین نے حضرت زید رٹائن کو بلا کرتھم دیا، وہ شانے کی ایک ہڈی لے آئے اور اس پر بیر آیت لکھ دی، اس پر حضرت ابن مکتوم ٹڑائنڈ نے اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت میں خَیْرُ اُولِی الضَّورِ کالفظ مزید نازل ہوا۔

( ١٨٨٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَارِب يَقُولُ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا إِذَا آحَدَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ أَسُلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجُعِي النِّكَ وَخُجَهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا إِذَا آحَدَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ أَسُلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجُعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلِيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اللَيْكَ لَا مَلْجَاً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا وَجُعِي اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ [راحع: ٩ - ١٨٧٠]. اللّذِي آنُولُكَ وَبِنَيِيِّكَ الَّذِي آرْسَلْتَ فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ [راحع: ٩ - ١٨٧٠].

(۱۸۸۵۷) حضرت براء خان سے مردی ہے کہ ٹی علیہ نے ایک انصاری آدی کو تعم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آیا کر ہے تو یوں
کہدلیا کر ہے'' اے اللہ! بین نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا، اپنے معاملات کو
تیرے پر دکر دیا، اور اپنی بیشت کا بچھ ہی کو سہار ابنالیا، تیری ہی رغبت ہے، بچھ ہی سے ڈر ہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہ اور پناہ گاہ
نہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جھے تو نے بھیجے دیا'' اگر یہ کلمات کہنے والا اسی رات
مرجائے تو دہ فطرت برمرے گا۔

( ١٨٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [راجع: ١٨٧٦٠].

(۱۸۸۵۸) گذشته حدیث اس دومړی سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨٥٩ ) قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

(۱۸۸۵۹) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَن سُفْيَانَ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ

# هي مُنالاً اَخْرِينَ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِينِ لَ

مِنَّا ظُهُرَهُ حَتَّى يَسُجُدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُسْجَدَ [راجع: ١٨٧٠].

(۱۸۸۷) حضرت براء دلائن سے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نبی علیا کے پیچے نماز پڑھتے تھے تو ہم لوگ صفوں میں کھڑے رہتے تھے، جب آپ کالیا ہجدے میں چلے جاتے تب ہم آپ کی پیروی کرتے تھے۔

(١٨٨٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱقْبَلَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آيِبُونَ تَائِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ [صححه ابن حبان (٢ (٢٧). قال شعيب: صحيح].

(۱۸۸۱) حضرت براء والله سعروى ہے كه نبى عليه جب بھى سفر سے واليس آتے تو بيد عاء برھتے كه ہم تو به كرتے ہوئے لوٹ رہے ہيں، اور ہم اپنے رب كے عبادت گذار اور اس كے ثناء خوال ہيں۔

( ١٨٨٦٢ ) حَلَّثْنَا عَبُدُ الْمُلِكِ بْنُ عَمْرٍ و عَن شُفْبَةَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءِ عَن آبِيهِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ مِثْلَ ذَلِكَ [راجع: ١٨٦٦٨]

(۱۸۸۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨٦٣) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِي إِسُحَاقَ عَن عَبُدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ عَازِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبُعْثُ عِبَادَكَ [اخرجه الترمذي في الشمائل(٢٥٤) قال شعب: صحيح على اختلاف في سنده][انظر:١٨٨٧٥] يَوْمَ عَبَادُكُ [اخرجه الترمذي في الشمائل(٢٥٤) قال شعب: صحيح على اختلاف في سنده][انظر:١٨٨٧٥] حضرت براء تَاتَّا فَي عَمْدُ عَلَيْهِ بِسُولُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

( ١٨٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ [راجع: ١٨٦٦٢].

(۱۸۸۷۳) حضرت براء بن عازب ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی ملیکا نماز فجر میں قنوت تازلہ پڑھتے تھے۔

( ١٨٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَن أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ دَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ النَّوَابَ وَقَلْهُ وَازَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدُرِهِ [راحع: ١٨٦٧٨].

(۱۸۸۷۵) حضرت براء و النفوات مردی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو خندق کی کھدائی کے موقع پردیکھا کہ آپ مالنفی الوگوں کے ساتھ مٹی اٹھا کا النفی الوگوں کے ساتھ مٹی اٹھائے اللہ کا النفی الوگوں کے ساتھ مٹی اٹھائے اللہ کا النفی کا النفی کا النفی کے بالوں کوڈ ھانپ لیا ہے۔

( ١٨٨٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أُشْهِدُكَ أَنِّى أَوَّلُ مَنْ آخِيًا سُنَّةً قَدْ أَمَاتُوهَا [راحع: ٢١٨٧٢].

- (۱۸۸۲۱) حضرت براء بالنظام وی ہے کہ بی النظاف ایک یہودی کورجم کیا اور فرمایا اے اللہ! میں سب سے بہلا آ دمی ہوں جو تیرے تم کوزندہ کردہا ہوں جو تیرے تم کوزندہ کردہا ہوں جا است مردہ کردیا تھا۔
- ( ١٨٨٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَن الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْوَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُوْضِعًا فِي الْجَنَّةِ [راحع: ١٨٦٩].
- ( ١٨٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَن طَلُحَةً بُنِ مُصَرِّفٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقٍ أَوْ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ وَقَالَ مَرَّةً كَعِنْقِ رَقَبَةٍ [راحع: ١٨٧١].
- (۱۸۸۷۸) حضرت براء بن عازب را الفنائة سے مردى ہے كەنبى اليكان فرمايا جو شخص كسى كوكوئى مدىيە شلا چاندى سونا و ب ، ياكسى كو دودھ پلاد ب ياكسى كوشكيز ه دے دي توبيائي ہے جيسے ايك غلام كوآ زادكر نا۔
- ( ١٨٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَن سُفْيَانَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَآيْتُ مِنْ ذِى لِمَّةٍ آخُسَنَ فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ [راحع: ١٨٦٦٥].
- (۱۸۸۹۹) حضرت براء ٹنٹنزے مروی ہے کہ ایک دن آپ ٹنٹیڈ کی سرخ جوڑا زیب تن فر مارکھا تھا، ٹیں نے اس جوڑے میں ساری مخلوق میں ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا (منٹائیڈ) اور ان کے بال کندھوں تک آتے تھے۔
- ( ١٨٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن عُبَيْدِ بُنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِى شَيْبَانَ فِى حَدِيثِهِ قَالَ سَالُتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ مَا كُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِالَ وَيَدُهُ أَطُولُ مِنْ يَدِى أَوْ قَالَ نَهَى عَنْه مِنْ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَدُهُ أَطُولُ مِنْ يَدِى أَوْ قَالَ يَدِى أَوْ قَالَ يَدِى أَقْصَ مِنْ يَدِهِ قَالَ أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِى الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَورُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضَةً وَالْعَرْجَاءُ لَيْبَوَاءِ فَإِنَّا نَكُرَهُ أَنْ يَكُونَ فِى الْأَدُنِ نَقْصُ أَوْ فِى الْعَيْنِ نَقُصُ أَوْ فِى الْعَيْنِ نَقْصُ أَوْ فِى الْعَيْنِ نَقْصُ أَوْ فِى الْعَيْنِ نَقْصُ أَوْ فِى الْمَيْنِ فَقُصُ أَوْ فِى الْعَيْنِ نَقُصُ أَوْ لَى اللّهُ فَى الْمَيْنِ فَلَعُهُ وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى أَحَدٍ [راجع: ٤ ١٨٧٠].
- (۱۸۸۷) عبید بن فیروز بینه نے حضرت براء ٹاٹٹوے پوچھا کہ نی طیات کستم کے جانور کی قربانی سے منع کیا ہے اور کسے مکروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول الله تالیکی آنے فرمایا چار جانور قربانی میں کافی نہیں ہوسکتے ، وہ کانا جانور جس کی کنگر اہنے واضح ہو، وہ کنگر اجانور جس کی کنگر اہنے واضح ہواور وہ جانور جس کی بیاری واضح ہو، وہ کنگر اجانور جس کی کنگر اہنے واضح ہواور وہ جانور جس کی بیری

## هي مُنالِهُ اَمْرُن بُل يَهِ مِنْ الْمُونِينِ فِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اله

ٹوٹ کراس کا گودانکل گیا ہو، عبید نے کہا کہ میں اس جانور مکروہ بجھتا ہوں جس کے سینگ، کان یا دانت میں کوئی نقص ہو، حضرت براء ڈاٹٹوئنے نے فرمایا کہتم جے مکروہ بجھتے ہو،اسے چھوڑ دولیکن کسی دوسرے پراسے حرام قرار نددو۔

(١٨٨٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ حَرِيرٍ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ لِينِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنَادِيلُ سَغْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ ٱلْيَنُ مِنْ هَذَا [راجع: ١٨٧٤٣].

(۱۸۸۸) حضرت براء رفی النظامی مروی ہے کہ نی ملیلہ کی خدمت میں ایک رکیثی کیڑا پیش کیا گیا، لوگ اس کی خوبصورتی اور نرمی پر تعجب کرنے گئے، نی ملیلہ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رو مال اس سے کہیں زیادہ زم۔

( ١٨٨٧٢ ) حَلَّقَنَا وَكِيعٌ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ غَزْوَةً [راجع: ١٨٧٥٨].

(۱۸۸۷) حضرت براء شاشئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا سے پندرہ غزوات میں شرکت فرمائی ہے۔

( ١٨٨٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن إِسْرَائِيلَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدُ طَبَخْنَا الْقُدُورَ فَقَالَ مَا هَذِهِ قُلْنَا حُمُرًا ٱصَبْنَاهَا قَالَ وَحُشِيَّةٌ أَمْ أَهُلِيَّةٌ قُلْنَا أَهْلِيَّةٌ قَالَ ٱكْفِئُوهَا [راحع: ١٨٧٧٣].

(۱۸۸۷) حفرت براء بن عازب دلافٹا ہے مروی ہے کہ غزوہ نیبر کے موقع پر نبی ملینی ہمارے پاس سے گذرے، اس وقت ہم کھانا پکار ہے متحے ، نبی ملینی اس میں کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ گدھے ہیں جو ہمارے ہاتھ لگے تھے ، نبی ملینی نے بوچھا جنگی یا پالتو؟ ہم نے عرض کیا پالتو، نبی ملینی نے فرمایا پھر ہانڈیاں الثادو۔

( ١٨٨٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَاءِ فَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَالْحُدَيْبِيَةُ بِثُو قَالَ وَنَحُنُ أَرْبَعَ عَشُرَةً مِائَةً قَالَ فَإِذَا فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ قَالَ فَنَزَعَ دَلُوا ثُمَّ مَضْمَضَ ثُمَّ مَجَّ وَدَعَا قَالَ فَرَوِينَا وَأَزُويْنَا وَ١٨٨٦٣].

(۱۸۸۷) حفرت براء بن عازب التلائي مروى ہے كہ ہم لوگ حديد پنچ جواليك كنواں تفاا دراس كا پانى بہت كم ہو چكا تھا، ہم چودہ سوافراد تھے، اس ميں سے ايك وول نكالا گيا، نبي علينا نے اپنے دست مبارك سے پانی لے كركلى كى اور كلى كا پانى كنوكيں ميں ہى وال ديا اور دعاء فرمادى اور ہم اس پانى سے خوب سيراب ہوگئے۔

( ١٨٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن إِسُرَائِيلَ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ [راحع: ١٨٨٦٣]. (۱۸۸۷۵) حضرت براء بڑائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیلا جب سونے کا ارادہ فر ماتے تو دائیں ہاتھ کا تکیے بناتے اور یہ دعاء پڑھتے اے اللہ! جس دن تواپنے بندوں کو جمع فر مائے گا ، مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

(١٨٨٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ مَرْزُوقٍ عَن شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ نَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَقُرَأَهَا لَهُ يَنْسَخُهَا اللَّهُ فَانْزَلَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ كَانَ مَعَ اللَّهُ أَنْ نَقُرَأَهَا لَهُ يَنْسَخُهَا اللَّهُ فَانْزَلَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ كَانَ مَعَ شَقِيقٍ يُقَالُ لَهُ أَزْهَرُ وَهِى صَلَاةُ الْعَصْرِ قَالَ قَدْ أَخْبَرُتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَعَلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَحِده مسلم (٦٣٠)، والحاكم (٢٨١/٢)].

(۱۸۸۷) حضرت براء التا تفاقط سے مروی ہے کہ ابتداءً میہ آیت ٹازل ہوئی کہ'' نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر نماز عصر کی''
اور ہم اسے نبی علیہ کے دور باسعادت میں اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک اللہ کومنظور ہوا اور اللہ نے اسے منسوخ نہ کیا،
بعد میں نماز عصر کے بجائے'' درمیانی نماز'' کالفظ نازل ہو گیا، ایک آ دمی نے حضرت براء مثالات پوچھا اس کا مطلب بیہ ہے
کہ درمیانی نماز سے مرادنماز عصر ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے تنہیں بتا دیا کہ وہ کس طرح تازل ہوئی اور کیسے منسوخ ہوئی،
اب اللہٰ تی بہتر جانتا ہے۔

(۱۸۸۷۷) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيادٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ [راحع: ١٨٦٧]. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ [راحع: ١٨٦٥]. (١٨٨٤) حفرت براء اللَّهُ عَلَيْهِ عَمَا مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَافْتَتَارِ مَا زَكِمُ وَقَعْ بِرَفَع يَدِينَ كُوتَ مِوتَ وَيَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَانُولَ كَانُولَ كَالِهِ وَتَعْتَارِ مَا يَعْلَقُونَ عَلَيْهِ كَانُولَ كَانُولَ كَالِهُ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ الْعَلَيْمَ وَالْعَتَارِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمُ وَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمَالَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ الْمَعْتُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ وَلَى كُلُولِ عَلَيْكُ الْمُولِ عَلَيْكُمُ الْمُعَلِيْكُ وَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّي الْعَلَيْكُ الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُولِ عَلَيْكُمْ الْمُعَلِي اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِ

( ١٨٨٧٨) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَغْنِى ابْنَ آبِي أَنَسِ عَن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَن عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلُ مَاذَا يُتَّقَى مِنُ الضَّحَايَا فَقَالَ ٱرْبَعٌ وَقَالَ الْبَرَاءُ وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِى [راحع: ١٨٧٠٤].

(۱۸۸۷۸) حضرت براء نگانٹونے مروی ہے کہ کی شخص نے نبی مالیٹا سے پوچھا کہ قربانی میں کس قتم کے جانور سے بچاجائے؟ میرا ہاتھ نبی ملیٹا کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، جناب رسول الله مگانٹیٹا نے فرمایا چارجانور قربانی میں کافی نہیں ہو سکتے، وہ کانا جانور جس کا کانا ہونا واضح ہو، وہ بیار جانور جس کی بیاری واضح ہو، وہ کنگڑ اجانور جس کی کنگر اہد واضح ہواور وہ جانور جس کی ہڑی ٹوٹ کر اس کا گودانکل گیا ہو۔

( ١٨٨٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَوَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَاسٍ مِنُ الْأَنْصَارِ فِي مَجَالِسِهِمْ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلِمَ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ [راحع:١٨٦٧٥].

(۱۸۸۷) حضرت براء ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا کچھانصاری حضرات کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ اگر تنہارارا سے میں بیٹے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کرو،مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔

( ١٨٨٨. ) و قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَن شُعْبَةَ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ الْبَرَاءِ

(۱۸۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سندیم مروی ہے۔

(١٨٨٨١) حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ [راحع: ١٨٧٩٠].

(۱۸۸۸) حضرت براء ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی علیہ کے پاس آیا اور ''کلالہ'' کے متعلق سوال پو چھا، نبی علیہ نے فرمایا اس سلسلے میں تمہمارے لیے موسم گر ما میں نازل ہونے والی آیت ہی کافی ہے۔ (سورۃ النساء کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے)

( ۱۸۸۸۲) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسْوَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا حَسَّانُ اهْجُ الْمُشْوِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ أَوْ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٨٨٤] حَسَّانُ اهْجُ الْمُشُوكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ أَوْ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٨٨٤] مَشركين كى جو (١٨٨٨٢) حضرت براء بن عازب المُنْ عن مروى ہے كہ ني عليه الله عشرت مان بن ثابت الله عن مايا كمشركين كى جو بيان كرو، جبر بل تمهار ب ساتھ بيں -

(۱۸۸۸) حَدَّنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَا زُهَيْ حَدَّنَا آبُو إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ ادْعُوا إِلَى زَيْدًا يَجِيءُ أَوْ يَأْتِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ أَوْ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ كَتَبَ لَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ ادْعُوا إِلَى زَيْدًا يَجِيءُ أَوْ يَأْتِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ أَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ الللّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَلّم

( ١٨٨٨٤) حَدَّثُنَّا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلُ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ ٱمْرِى إِلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى ٱنْزَلْتَ وَبِيَبِيِّكَ الَّذِى ٱرْسَلْتَ فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيُلَتِكَ مِتَّ وَٱنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ ٱصْبَحْتَ آصَبْتَ حَيْرًا [راحع: ١٨٧٠٩].

سبب السبب المسبب في يست من موس يست والمست على المسبب السبب السبب المسبب عيود الا المحمد المراد المراد المرد الم (١٨٨٨) حضرت براء والتلا على مروى ہے كه في الميلان ايك انصاري آدى كوتيم ويا كه جب وه اپ استر پر آيا كرنے يوں كه المه اليا كرديا، اپ چهر كوتيم كوتيم كريا، اپ معاملات كو تيم كرديا، اورا بني پشت كا جھى كومهارا بناليا، تيمى بى رغبت ہے، جھى سے در ہے، تيم علاوه كوئى شكانداور پناه گاه فير سے بردكرديا، اورا بني پشت كا جھى كومهارا بناليا، تيمى بى رغبت ہے، جھى سے در ہے، تيم علاوه كوئى شكانداور پناه گاه فيم سے بندي اس كتاب برايمان لے آيا جو تو نے نازل كى اور اس في پر جھے تو نے بھيج ويا "اگرتم اس رات ميں مر گئة تو فطرت يرم و گاورا گرم يالى تو خير كے ساتھ مع كرو گے۔

( ١٨٨٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ آبُو أَحْمَدَ وحَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي الْعِشَاءِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًّا أَخْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ إِذَا قَرَأُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْحَدِينِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًّا أَخْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ إِذَا قَرَأُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالحَمْ: ١٨٦٩٧].

(۱۸۸۸۵) حضرت براء طاقت مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کونما زعشاء کی ایک رکھت میں سورہ واکنین کی تلاوت فر ماتے ہوئے سنا، میں نے ان سےاچھی قراءت کسی کی نہیں سی۔

( ١٨٨٨٦) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ آبِي زِيَادٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ [راحع: ١٨٦٧٩]

(۱۸۸۸) حضرت براء ظائنے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوافتتاح نماز کے موقع پر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے اس وقت نبی علیہ کے انگو مٹھے کا نوں کی لوئے برابر ہوتے تھے۔

( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ وَادَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَرُدُّوهُ وَمَنْ أَتَى إِلَيْهِمُ وَعَلَى أَنْ يَجِىءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَامِ الْمُفْبِلِ وَأَصْحَابُهُ وَمَنْ أَنِّى إِلَيْهِمُ وَعَلَى أَنْ يَجِىءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَامِ الْمُفْبِلِ وَأَصْحَابُهُ وَمَنْ أَنِّى إِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَامِ الْمُفْبِلِ وَأَصْحَابُهُ وَمَنْ إِلَيْهِمُ وَعَلَى أَنْ يَجِىءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَامِ الْمُفْبِلِ وَأَصْحَابُهُ وَمَنْ إِلَّا يَلْا فَلَا يُقِيمُونَ إِلَّا ثَلَاقًا وَلَا يُذْخِلُونَ إِلَّا جَلَبَ السَّلَاحِ السَّلَاحِ السَّلَاعِ الْقَوْسِ وَتَحْوِهِ وَلَكُونَ مَكَّةً مُعْتَمِرِينَ فَلَا يُقِيمُونَ إِلَّا ثَلَاقًا وَلَا يُدْخِلُونَ إِلَّا جَلَبَ السَّلَاحِ السَّلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمِونَ إِلَّا ثَلَاقًا وَلَا يُلْولُونَ إِلَّا جَلَبُ السَّلَاحِ السَّلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ الْعَامِ الْمُفْولِ وَلَا يَلْوَالُونَ مَكُمْ وَاللَّهُ وَلَا يُقْولُونَ وَلَا مُنْ الْعَامِ الْمُقْولِي وَلَاقُولُ مِنْ الْعَامِ الْمُقْولِي وَلَا لَيْتُولُونَ مَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا عَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَامِ الْمُفْولِقِ وَالْعَامِ اللَّهُ الْعَامِ اللَّهُ اللَّهُ

 نکال کرنہیں لے جائیں گےالا بیر کہ کوئی شخص خود ہی ان کے ساتھ جانا جا ہے ، اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو مکہ مرمہ میں قیام کرنے سے نہیں روکیں گے۔''

( ١٨٨٨٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَةِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ اللَّهُ مَنْ تُوابِ الْخَنْدَقِ حَتَّى وَارَى التُّرَابُ جِلْدَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَةِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ اللَّهُمُ لَوُلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّفُنَا وَلَا صَلَّنُنَا فَأَنْزِلَنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتُ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَعُوا عَلَيْنَا وَإِنْ أَزَادُوا فِئْنَةً أَبَيْنَا [راجع: ١٨٦٧٨].

(۱۸۸۸) حفرت براء التا تعلق سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کوخندق کی کھدائی کے موقع پر دیکھا کہ آپ سکا تی آئے الوگوں کے ساتھ مٹی اٹھاتے جار ہے ساتھ مٹی اٹھاتے جار ہے اللہ الر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت پا سکتے ،صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے ،لہذا تو ہم پرسکینہ نازل فر مااور دیمن سے آمنا سامنا ہونے پر ہمیں جاہت قدمی عطاء فرما ،ان لوگوں نے ہم پرسر شی کی ہے اور وہ جب کسی فینے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں ،اس آخری جملے بر نبی طابقا بی آواز بلند فرمالیتے تھے۔

( ١٨٨٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ قَالُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ أَهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ حَرِيرٌ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَشُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ تَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ ٱلْيَنُ [راحع: ١٨٧٤٣].

(۱۸۸۸۹) حضرت براء ڈاٹٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا کی خدمت میں ایک رئیٹمی کیڑا پیش کیا گیا ،لوگ اس کی خوبصور تی اور نرمی پرتعجب کرنے گئے، نبی ملیکانے فر مایا جنت میں سعد بن معاذ کے رو مال اس سے کہیں زیادہ زم بہتر ہیں۔

( ١٨٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكُو بْنَ أَبِى مُوسَى يُحَدِّثُنَا مُخَمِّدُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى أَخِيَانَا مِنُ مُوسَى يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى أَخِيَانَا مِنُ بَعْدِ مَا أَمَاتُنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ قَالَ شُعْبَةً هَذَا أَوْ نَحُو هَذَا الْمَعْنَى وَإِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِالسَمِكَ أَخْيَا وَبِالسَمِكَ أَمُوتُ وَراحِعِنَ \$ ١٨٨٥].

(۱۸۸۹۰) حفرت براء خانظ ہے مروی ہے کہ نبی مالیہ جب بیدار ہوتے تو یوں کہتے ''اس اللہ کاشکر جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اورای کے پاس جمع ہونا ہے'' اور جب سوتے تو یوں کہتے اے اللہ! میں تیرے بی نام سے جیتا ہوں اور تیرے بی نام پرمرتا ہوں۔

(١٨٨٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ [زاجع: ١٨٦٩٦]

- (۱۸۸۹) حضرت براء ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا اسٹے فرمایا ابراہیم ڈٹاٹٹؤ کے لئے جنت میں دودھ بلانے والی عورت کا انتظام کیا گیا ہے۔
- ( ١٨٨٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَدِى قَالَ بَهُزٌ حَدَّثَنَا عَدِى بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَقَالَ بَهُزٌ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْعَشَاءَ الْعَشَاءَ الْعَرَاءَ وَقَالَ بَهُزٌ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى سَفَرٍ فَصَلّى الْعِشَاءَ الْعَشَاءَ الْعَرَاءَ وَقَالَ بَهُزٌ عَنِ الرَّيْءَ وَالزَّيْتُونِ [راجع: ١٨٦٩٧].
- (۱۸۸۹۲) حضرت براء ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظائیک سفر میں تھے، آپ آلٹیڈ انے نما زعشاء کی ایک رکعت میں سور ہ والتین کی تلاوت فر مائی۔
- ( ١٨٨٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَدِثِی قَالَ بَهُزٌ قَالَ آخْبَرَنَا عَدِیُّ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ هَاجِهِمْ أَوْ السَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ هَاجِهِمْ أَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ هَاجِهِمْ أَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ هَاجِهِمْ أَوْ قَالَ الْهَجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ [راحع: ١٨٧٢٥].
- (۱۸۹۳) حضرت براء بن عازب والتخفير مروى ہے كہ نبى مليكائے حضرت حسان بن ثابت والتفاہے فرمایا كەمشركين كى جو بيان كرو، جريل تمهار بے ساتھ ہيں۔
- ( ١٨٨٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانَ اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ [مكرر ما قبله].
- (۱۸۸۹۴) حضرت براء بن عازب ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے حضرت حسان بن ثابت ڈٹاٹنڈ سے فر مایا کہ مشرکیین کی ججو بیان کرو، جبریل تمہار سے ساتھ ہیں۔
- ( ١٨٨٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَن سَلَمَةِ بُنِ كُهَيْلٍ عَن أَبِي حُجَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرُدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْدِلْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدِى إِلَّا جَذَعَةٌ وَأَظُنَّهُ قَدُ قَالَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُهَا مَكَانَهَا وَلَنْ يَجُذِىءَ أَوْ تُولِقًى عَنْ أَحَدِ بَعُدَكَ [صححه البحارى (١٥٥٥)، ومسلم (١٩٦١)، وابن حبان (١٩١١ه)]:
- (۱۸۹۵) حضرت براء رفائن ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) حضرت ابوبردہ بن نیاز رفائن نے نماز عید ہے پہلے بی اپنا جانور ذرخ کرلیاء نبی طلیقانے ان سے فرمایا کہ اس کے بدلے کوئی اور جانور قربان کرلو، وہ کہنے لگے یارسول اللہ ااب تو میرے پاس جھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، نبی طلیقانے فرمایا اسی کو اس کی جگہ ذرئ کرلو، لیکن تمہارے علاوہ کسی کواس کی جگہ ذرئ کرلو، لیکن تمہارے علاوہ کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔
- ( ١٨٨٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَي قَالَ سَمِعْتُ

الْبَوَاءَ يُحَدِّثُ قَوْمًا فِيهِمْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَعَ الصَّلَاةَ رَفَعً يَكَيْهِ [راجع: ١٨٦٧٩].

(١٨٨٩٧) حفرت براء وللمنظل عمروى به كه مل في بي عليه كوافتتات نماز كموقع بردفع يدين كرت موت و يكاب- (١٨٨٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ عَن الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ (١٨٨٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ عَن الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّى ثُمَّ نَرُجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اللَّهِ صَلَى النَّسُكِ فِي شَيْءٍ قَالَ وَكَانَ أَبُو بُرُدَةً بُنُ نِيَارٍ قَدُ أَصَابَ سُنتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُو لَحُمَّ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ قَالَ وَكَانَ أَبُو بُرُدَةً بُنُ نِيَارٍ قَدُ ذَبَحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ مُسِنَةٍ فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِىءَ عَنْ أَحَدٍ بَعُذَكَ [راحع: ١٨٦٧٣]

(۱۸۸۹) حضرت براء ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نبی ملیکھانے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فر مایا کہ آئے کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکریں گے، پھرواپس گھر پہنچ کر قربائی کریں گے، جو تخص اس طرح کرے تو وہ ہمارے طریقے تک پہنچ کی اور جونماز عید سے پہلے قربائی کرلے تو وہ محض گوشت ہے جو اس نے اپنے اہل خانہ کو پہلے دے دیا، اس کا قربائی ہے کوئی تعلق نہیں ، میرے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیاز ڈٹٹٹو نے نماز عید سے پہلے بی اپنا جانور ذرج کرلیا تھا، وہ کہنے لگے یارسول اللہ!
میں نے تو اپنا جانور پہلے بی ذرج کرلیا البتہ اب میرے پاس چھاہ کا ایک بچہ ہے جوسال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، نبی ملیکھ نے فرمایا اس کی جگہ ذرج کرلوں کی مجازے کی اجازت نہیں ہے۔

(١٨٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْقٌ عَن مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاءً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْوَ مِنْ مَكَانِى هَذَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْوَ مِنْ مَكَانِى هَذَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْمَعْولُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْمَعْولُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ اللَّهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْمَعْولُ فَقَالَ اللَّهُ وَضَرَبَ صَنْعَاءً مِنْ مَكَانِى هَذَا لُو اللَّهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ أَبُوابَ صَنْعَاءً مِنْ مَكَانِى هَذَا [احرحه ابويعلى اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ أَبُوابَ صَنْعَاءً مِنْ مَكَانِى هَذَا [احرحه ابويعلى اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَكْبُرُ أَعْطِيتُ مَقَالَ اللَّهُ الْعَبْرِي وَاللَّهُ إِنِّى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ أَكْبُولُ اللَّهُ الْعَبْرُ وَاللَهُ اللَهُ الْمُعْمِلُ وَاللَاهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِلَةُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ اللَّهُ الْمُعْرِلُ اللَّهُ الْمُعَلِي الللَّهُ اللَّهُ

(۱۸۸۹۸) حضرت براء ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ہمیں (غزوہ احزاب کے موقع پر) خندق کھودنے کا حکم دیا، خندق کھودتے ہوئے ایک جگہ پہنچ کرایک ایسی چٹان آگئ کہ جس پر کدال اثر ہی نہیں کرتی تھی، صحابہ ٹٹاکٹھ نے نبی ملیا سے اس کی

و است کی ، نی طایقا خودتشریف لائے اور چٹان پر چڑھ کر کدال ہاتھ میں پکڑی اور بسم اللہ کہ کرایک ضرب لگائی جس سے اس کا

ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیا، نبی علی<sup>نین</sup> نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فرمایا مجھے شام کی تنجیاں دے دی گئیں، بخدا! میں اپنی اس جگہ ہے اس کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں، پھر بسم اللہ کہہ کرایک اور ضرب لگائی جس ہے ایک تہائی حصہ مزید ٹوٹ گیا اور نبی علی<sup>نین</sup> نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا مجھے فارس کی تنجیاں وے دی گئیں، بخدا! میں شہر مدائن اور اس کے سفید محلات اپنی اس جگہ ہے د کھے رہا ہوں، پھر بسم اللہ کہہ کر فرمایا مجھے یمن کی تنجیاں وے دی گئیں، بخدا! میں شہر مائن اور نبی علی<sup>نین</sup> نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا مجھے یمن کی تنجیاں وے دی گئیں، بخدا! میں صنعاء کے دروازے اپنی اس جگہ ہے د کھے رہا ہوں۔

( ١٨٨٩٩ ) حَدَّثَنَا هَوُذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَن مَيْمُونِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَاذِبٍ الْأَنْصَارِيُّ فَذَكَرَهُ

(۱۸۸۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٩٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ عِنْدَ مَنَامِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [راحع: ١٥٧٥] ( ١٨٩٠٠) حضرت براء اللَّيْ سے مردی ہے کہ بی النظاجب ونے کا ارادہ فرماتے تو داکیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور یہ دعاء پڑھے اے اللہ! جس دن تواجے بندوں کوجمع فرمائے گا، مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٩٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَن عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ اهْجُ الْمُشُرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ [راجع: ١٨٧٢٥].

(۱۸۹۰۱) حضرت براء بن عازب بڑاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے حضرت حسان بن ثابت بڑاٹھ سے فر مایا کہ مشرکین کی ہجو بیان کرو، جبریل تمہار بے ساتھ ہیں۔

( ١٨٩.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَابْنُ بُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَن عَدِى ّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ يَزِيدُ إِنَّ عَدِىّ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ الْآخِرَةَ وَقَرَآ فِيهَا بِالنِّينِ وَالزَّيْنُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].

(۱۸۹۰۲) حضرت براء ڈٹائٹڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی ملیٹا کے پیچیے نماز عشاء پڑھی ، آپ ٹٹائٹیڈ کے اس کی ایک رکعت میں سورۂ واکتین کی تلاوت فر مائی۔

( ١٨٩.٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَجُلَحُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَقُا [راجع: ١٨٧٤٦].

(۱۸۹۰۳) حضرت براء ٹاٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جب دومسلمان آپس میں مطتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

( ١٨٩٠٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْآجُلَحُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَا رَآيُتُ رَجُلًا قَطُّ أَخْسَنَ مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ [راجع: ١٨٦٦٥].

(۱۸۹۰۳) حضرت براء ڈٹاٹٹو نے مردی ہے کہ ایک دن آپ تکاٹیٹر انے سرخ جوڑ ازیب تن فرمارکھاتھا، میں نے اس جوڑ ہے میں ساری مخلوق میں ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں ویکھا۔ (مُٹاٹیٹر)

( ١٨٩.٥) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَّاءِ بُنِ عَاذِبِ أَنَهُ وَصَفَ السَّجُودَ قَالَ فَبَسَطَ كَفَّيُهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَخَوَّى وَقَالَ هَكَذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيمة: (٦٤٦)، والحاكم (٢٢٧/١) وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٩٦،١ والنسابي: ٢١٨/١)].

(۱۸۹۰۵) حفرت براء ڈاٹٹڈ کے حوالے سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے سجدہ کرنے کا طریقہ سجدہ کرے دکھایا ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھا اور اپنی سرین کو او نچار کھا اور پیٹ کوز مین سے الگ رکھا ، پھر فر مایا کہ نبی علیہ بھی اسی طرح سجدہ کرتے تھے۔

( ۱۸۹.٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِن أُذُنَيْهِ [راحع: ١٨٦٧٩].

(١٨٩٠٣) حفرت براء رُفَّ يَدِ بن كرت موى به كَمِن فِي النِّلَا كوافقاتِ نماز كموقع بررفع بدين كرت موت و يجعاب ال

( ١٨٩.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَشِ عَن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَن عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ آنُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ قَالَ لَا قَالَ آنُصَلِّى فِي عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ آنُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ قَالَ لَا قَالَ آنُصَلِّى فِي عَرَامِهِ الْعَنْمَ قَالَ لَا قَالَ آنُو عَبُد عَرَامِهِ قَالَ لَا قَالَ آنُو عَبُد اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ رَازِيُّ وَكَانَ قَاضِى الرَّى وَكَانَتُ جَدَّتُهُ مَوْلَاةً لِعَلِيٍّ آوُ جَارِيَةً وَرَوَاهُ عَنْهُ آدَمُ وَسَعِيدُ بُنُ مَسْرُوقٍ وَكَانَ ثِقَةً [راحع: ١٨٧٣٧]

(۱۸۹۰) حضرت براء ٹائٹؤ سے مردی ہے کہ کسی شخص نے نبی علیظ سے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے متعلق پو چھا تو نبی علیظ نے فر مایا وضو کرلیا کرو، پھراونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا سوال پو چھا گیا تو نبی علیظ نے فر مایا ان کرو، پھر بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا سوال پو چھا گیا تو نبی علیظ نے فر مایا ان میں نماز پڑھ لیا کرو پھر یہ سوال ہوا کہ بمری کا گوشت کھا کرہم وضو کیا کریں؟ نبی علیظ نے فر مایانہیں۔

( ١٨٩.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ مُصَرِّفٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ الْيَامِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْسَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنْحَ مَنِيحَةَ وَرِقِ أَوْ هَدَى زُفَاقًا أَوْ سَقَى لَبُنَّا كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [راحع: ١٨٧١٠].

(۱۸۹۰۸) حضرت براء بن عازب را النواسي مروى ہے كه بى عليہ فرمايا جو شخص كى كوكوئى مديد مثلاً جاندى سونا دے، ياكمى كو دود در يلا دے ياكسى كومشكيزه دے دے توبيا سے جيسے ايک غلام كوآ زادكرنا۔

(١٨٦.٩) وَمَنُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَى عَ قَدِيرٌ عَشَرَ مِرَادٍ كَانَ لَهُ عَدُلُ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [راحع: ١٨٧١].

(١٨٩٠٩) اور چوش وس مرتبد يكلمات كهدك لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ توبيا يك غلام آزاد كرئن كل طرح ہے۔

( ١٨٩١ ) وَكَانَ يَأْتِينَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَيَمْسَحُ صُدُورَنَا أَوْ عَوَاتِقَنَا يَقُولُ لَا تَخْتَلِفُ صُفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفَّ الْأَوَّلِ آوُ الصُّفُوفِ الْأَوَلِ [راحع: ١٨٧١٢]

(۱۸۹۱۰) اور نی طینا صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نمازیوں کے سینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تنے اور فرماتے تنے کہ آگے پیچے مت ہوا کرو، ورنہ تبہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا، اور فرماتے تنے کہ پہلی

ہ سے سے اور رہائے سے مدا سے بیپ مس ہوا رور اور رہا ہار سے اوران میں اسان سے بیور ہو ہو ہے یہ اور رہائے سے مدہ صفوں والوں پرالشانعالی نزول رحمت اور فرشتے وعاءر حمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٩١١ ) وَقَالَ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُواتِكُمْ كُنْتُ نُسِّيتُهَا فَذَكَّرَنِيهَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ [راحع: ١٨٦٨٨].

(١٨٩١١) اورنبي عليًا في ارشا وفر ما يا قرآن كريم كواني آواز سے مرين كيا كرو\_

( ١٨٩١٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ عَن مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوُ ابْنُ لَهُ ابْنَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا وَهُوَ رَضِيعٌ قَالَ يَخْيَى أُرَاهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُتِمُّ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ [راجع: ٩ ١٨٧٤].

(۱۸۹۱۲) حضرت براء و النظامة عمر وى بے كه نبي علينا كے صاحبر أو بے حضرت ابراہيم ولائظ كا نقال صرف سوله مہينے كاعمر ميں ہو گيا تھا، نبي علينا نے فرمايا جنت ميں ان كے لئے دائى مقرر كى گئى ہے جوان كى مدت رضاعت كى تنجيل كرے گى۔

( ١٨٩١٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي آبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا آبَا عُمَارَةَ أَوَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ تَلَقَّنْهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّلِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ وَآبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَّا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ [راحع: ١٨٦٦.].

(۱۸۹۱۳) حفرت براء رفاتنا سے قبیلہ قیس کے ایک آ دی نے یو چھا کہ کیا آپ لوگ غز وہ حنین کے موقع پر نبی علیا کوچھوڑ کر بھاگ اٹھے تھے؟ حضرت براء رفاتنا نے فرمایا کہ نبی علیا تو نہیں بھاگے تھے، دراصل کچھ جلد بازلوگ بھاگے تو ان پر بنو ہوازن کے لوگ سامنے سے تیروں کی ہو چھاڑ کرنے لگے، میں نے اس وقت نبی علیہ کوایک سفید نچر پر سوار دیکھا، جس کی لگام حضرت ابوسفیان بن حارث ڈاٹنڈ نے تھام رکھی تھی اور نبی علیہ کہتے جا رہے تھے کہ میں سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

( ١٨٩١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ وُجِّة إِلَى الْكُعْبَةِ وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ أَلْكَ فَآنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَادِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَادِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّهُ فَذُو بِي مَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَصْرِ وَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّهُ فَذُو وَجَدَ إِلَى الْكَعْمَةِ قَالَ فَانْ حَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ [راحع: ١٨٦٥]

( ١٨٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن مِسْعَرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ قَالَ مُحَمَّدٌ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].

(۱۸۹۱۵) حضرت براء ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیثا کونما زِعشاء کی ایک رکعت میں سورہ والتین کی علاوت فر ماتے ہوئے سنا۔

( ١٨٩١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ وَابُنُ نَمَيْرٍ آخَبُرَنَا الْأَعْمَشُ عَن طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ عَن عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الْقُرْ آنَ بِأَصُوَاتِكُمُ [زاحع: ١٨٦٨]. (١٨٩١٧) حَرْت براء رُلُّيُنَ عمروى مِ كَهُ بِي النِّهِ فَا ارثاد فرما يا قرآن كريم كوا بِي آواز معمرين كياكرو- (١٨٩١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى (١٨٩١٧)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَخْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدُ ثُمَّ مَسْجُدَ إِراحِعِنهِ ١٨٧٠. واللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّعِنِ مَعْلَمُ مِنْ الْفَاتِ مَتَّ وَصَابَهُ كُرام ثَنَاتُهُ اللهِ وقت تَكَ كُرُ بِ (١٨٩١) مَعْرَت بِرَاءِ ثَنَاتُهُ اللهِ وقت تَكَ كُرُ بِ (١٨٩١) مَعْرَت بِرَاء ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ إِلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِيمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللله

(١٨٩١٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَن ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ عَن ابْنِ الْبَرَاءِ عَن الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَحَبَّ أَوْ نُحِبُّ أَنْ نَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [راجع: ١٨٧٥].

(۱۸۹۱۸) حضرت براء ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نبی علیا کے پیچے نماز پڑھتے تو اس بات کواچھا سیجھتے تھے کہ نبی علیا کی دائیں جانب کھڑے ہوں، اور میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پروردگار! جس دن تو اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا، جھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ عَن يَزِيدَ بُنِ الْبَرَاءِ عَن أَبِيهِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا [صححه ابن السكن. وقال الألباني: حسن (ابو داود: ١١٤٥). قال شعيب صحيح واسناده هذا ضعيف].

(١٨٩١٩) حضرت براء بن عازب و الشخط عصروي ہے كه نبي طليكانے كمان يالا تھي پرسهارا لے كرخطبد ديا ہے۔

#### حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكُكٍ اللَّهُ

#### حضرت ابوالسنامل بن يعكك والثنيز كي حديثين

( ١٨٩٢ ) حَلَّنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْآغُمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِفَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَتَشَوَّفَتُ فَأَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلُ فَقَدُ مَضَى أَجَلُهًا [صححه ابن حبان (٢٩٩١) وقال الترمذي: مشهور غريب. قال الالباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠٢٧ ، الترمذي: ١٩٣١ ، النسائي: ٢٠٢٩). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ما بعده].

(۱۸۹۲۰) حضرت ابوالسنابل بڑاٹؤے مردی ہے کہ سبیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی دفات کے صرف ۲۵ یا ۲۵ دن بعد بی بیچے کی دلادت ہوگئی، اور وہ دوسرے دشتے کے لئے تیار ہونے لگیں، نبی ملیٹا کے پاس کسی نے آ کراس کی خبر دی، تو نبی ملیٹا نے فر مایا اگروہ ایسا کرتی ہے تو (ٹھیک ہے کیونکہ )اس کی عدت گذر چک ہے۔

( ١٨٩٢١ ) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ جِ وَعَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْيَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ

إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ أَبِى السَّنَابِلِ بُنِ بَعُكُكٍ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعُدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ آوُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتُ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَانْكُرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلُ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا قَالَ عَقَانُ فَقَدْ خَلَى أَجَلُهَا

(۱۸۹۲۱) حضرت ابوالسنابل ولا تقطی مروی ہے کہ سبیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعد ہی بیچے کی ولا دت ہوگئی ، اور وہ دوسر بے رشتے کے لئے تیار ہونے لگیس ، نبی ملیکا کے پاس کسی نے آ کراس کی خبر دی ، تو نبی ملیکا نے فر مایا اگر وہ الیا کرتی ہے تو ( ٹھیک ہے کیونکہ ) اس کی عدت گذر چکی ہے۔

### حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٌّ بْنِ الْحَمْرَاءِ الزُّهْرِيِّ اللَّهِ

#### حضرت عبدالله بن عدى بن حمراء زهرى والنفظ كي حديثين

(۱۸۹۲۲) حضرت عبداللہ بن عدی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو مقام حزورہ'' جو مکہ کرمہ کی ایک منڈی میں واقع تھا'' میں کھڑے ہوکریہ فرماتے ہوئے سنا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کوسب سے محبوب زمین ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں بھی یہاں سے شہجاتا۔

(١٨٩٢٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ آخْبَرَنِي آبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَدِى بُنِ الْحَمْرَاءِ آخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفَّ
بِالْحَزُورَةِ مِنْ مَكَّةَ يَقُولُ لِمَكَّةَ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَآخِيرُ ٱرْضِ اللَّهِ وَآحَبُ ٱرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْلَا آنَى
بِالْحَزُورَةِ مِنْ مَكَّةَ يَقُولُ لِمَكَّةَ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَآخِيرُ ٱرْضِ اللَّهِ وَآحَبُ ٱرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْلَا آنَى
أَخُورَ جُتُ مِنْكِ مَا خَرَجُتُ [مَكَر مَا قَبْلَة].

(۱۸۹۲۳) حفرت عبداللہ بن عدی واقع سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو مقام حزورہ ''جو مکہ کرمہ کی ایک منڈی ش واقع تھا'' میں کھڑے ہو کریے فرماتے ہوئے سنا کہ بخداتو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کوسب سے محبوب زمین ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں بھی یہاں سے نہ جاتا۔

( ١٨٩٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَقَفَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَزُورَةِ فَقَالَ عَلِمْتُ آنَّكِ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَآحَبُ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنَّ أَهُلَكِ آخُرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْحَزُورَةُ عِنْدَ بَابِ الْحَنَّاطِينَ [احرجه النسائي في الكبرى (٤٢٥٤). قال شعيب: صحيح على وهم في اسناده].

(۱۸۹۲۳) حضرت عبداللہ بن عدی رفائق سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی طبیقا کو مقام حزورہ''جو مکہ مکرمہ کی ایک منڈی میں واقع تفا''میں کھڑے ہوکر پیفر ماتے ہوئے سنا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین سرز مین ہے اور اللہ کوسب سے مجوب زمین ہے،اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں بھی یہاں سے نہ جاتا۔

( ١٨٩٢٥) حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَلَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ شِهَابِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِي سُوقِ الْحَزُورَةِ وَالله إِنَّكِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِي سُوقِ الْحَزُورَةِ وَالله إِنَّكِ لَا يَنْ مَعْمُو عَنْ بَعْضِهُمْ أَنْ وَسُولَ الله وَلَوْ لَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ [انظر ما قبله].

(۱۸۹۲۵) عشرت عبداللہ بن عدی اللہ تن عدی اللہ عدی اللہ عدی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو مقام جزورہ ''جو مکہ مکرمہ کی ایک منڈی میں واقع تھا'' میں کھڑے ہوکریہ فرماتے ہوئے سنا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کوسب سے مجبوب زمین ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالانہ جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔

## حَدِيثُ أَبِى ثَوْرٍ الْفَهُمِى أَلَّانُهُ حَصْرِت الدِثُو ثَنِي ظِلَتْنِيُّ كَي حَدِيث

( ١٨٩٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى ثَوْرٍ وَقَالَ إِسْحَاقُ الْفَهْمِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأْتِىَ بِثَوْبٍ مِنْ ثِيَابِ الْمَعَافِرِ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لَعَنَ اللَّهُ هَذَا الثَّوْبَ وَلَعَنَ مَنْ يَعْمَلُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ قَالَ إِسْحَاقُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُهُ

(۱۸۹۲۷) حضرت ابوثور دہنی وٹائٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی الیٹا کے پاس موجود تھے کہ آپ مٹائٹی خدمت میں خاکستری رنگ کا ایک کپڑ الا یا گیا، حضرت ابوسفیان وٹائٹ کہنے لگے کہ اس کپڑے پراوراس کے بنانے والے پراللہ کی لعنت ہو، نبی طابعان فرمایا ان لوگوں پرلعنت مت جمیجو کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

## حَدِيثُ حَرْمَلَةَ الْعَنْبَرِيِّ وَلَا لَيُؤَ حضرت حرمله عنبری ولائنوَّ کی حدیث

( ١٨٩٢٧ ) حَدَّثْنَا رَوْحٌ حَدَّثْنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ضِرْغَامَةَ بْنِ عُلَيْهَةَ بْنِ حَرْمَلَةَ الْعَنْبَرِتِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيدٍ

#### هي مُناا) اَفَيْنَ بْلِيَدِينَ الْمُونِينِ اللهِ اللهِ

قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي قَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا كُنْتَ فِيْ مَجْلِسُ قُوْمٍ فَسَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا يُعْجِبُكَ فَأْتِهِ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا تَكُرَهُ فَاتُوكُهُ [احرجه عبد بن حديد (٤٣٣)]، قال شعب: حسن اسناده ضعيف].

(۱۸۹۲۷) حضرت حرملہ فالنظم میں وی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی وصیت فرمادیں، نبی علیہ نے فرمایا اللہ سے ڈرا کرو، اور جب کسی مجلس میں شریک ہونے کے بعد وہاں سے اٹھو، اور ان سے کوئی ات سنوتو اسے چھوڑ دو۔ اچھی بات سنوتو اسے جھوڑ دو۔

#### حَدِيثُ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ اللَّهُ

#### حفرت ببيط بن شريط والنفؤ كي حديثين

( ١٨٩٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ نُبَيْطٍ عَنُ آبِيهِ وَكَانَ قَدْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيَتُهُ يَخُطُبُ يَوْمَ عَرَفَةً عَلَى بَعِيرِهِ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٢٨٦، النسائي:/ ٢٥٣/٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨٩٣٠].

(۱۸۹۲۸) حضرت ببیط ٹاٹھؤے مروی ہے' جنہوں نے نبی علیا کے ساتھ جج کیا تھا'' کہ میں نے نبی علیا کوعرفد کے دن اپنے اونٹ پر خطبدد ہے ہوئے دیکھا۔

( ١٨٩٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا بُنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنِى أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ حَدَّثَنِى نَبَيْطُ بُنُ شَرِيطٍ قَالَ إِلِّي لَكُوهِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى عَجُزِ الرَّاحِلَةِ فَوضَعْتُ لَرَدِيفُ آبِي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِذْ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى عَجُزِ الرَّاحِلَةِ فَوضَعْتُ يَدِي عَلَى عَاتِقٍ أَبِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّ يَوْمٍ آخْرَمُ قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ الْبَلَدُ قَالَ الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ مِنَاكُمُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرٍ كُمُ فَلَا فِي شَهْرٍ كُمْ هَذَا فِي شَهْرٍ كُمْ هَذَا فِي شَهْرٍ كُمْ هَذَا فِي شَهْرٍ كُمْ هَذَا فِي الْكَبِي (٩٧ عَلَى اللَّهُمَّ الشَّهَدُ [احرجه النسائي في الكبرى (٩٧ ع عَلَى فال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۸۹۲۹) حظرت قبط المان مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر میں اپنے والدصاحب کے چیچے سواری پر بینا ہوا تھا،
نی الیا نے جب خطبہ شروع فر مایا تو میں اپنی سواری کے چیلے جے پر کھڑا ہو گیا اور اپنے والدے کندھے پر ہاتھ رکھ لئے ، میں
نے کو یہ فر ماتے ہوئے سنا کہ کون سادن سب سے زیادہ حرمت والا ہے؟ صحابہ ان اللہ اُن کا دن، نی علیا نے پوچھا
سب سے زیادہ حرمت والاشہرکون ساہے؟ صحابہ ای اللہ نے عرض کیا بہی شہر ( مکہ ) چھر پوچھا کہ سب سے زیادہ حرمت والامہدنہ
کون ساہے؟ صحابہ ان اللہ نے عرض کیا موجودہ مہدنہ، نی علیا نے فر مایا چر تبہاری جان اور مال ایک دوسر سے کے لئے اس طرح

قابل احترام وحرمت بین جیسے تبہارے اس شہر میں ، اس مہینے کے اس دن کی حرمت ہے ، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ محابہ انتاقائد نے عرض کیا جی ہاں! نبی طالیہ نے فرمایا اے اللہ! تو گواہ رہ ، اے اللہ! تو گواہ رہ۔

( ١٨٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ نَبُيْطٍ قَالَ كَانَ آبِي وَجَدِّى وَعَمِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخُبَرَنِى آبِي قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالُ الْخَبَرَنِى آبِي قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَشِيَّةً عَرَفَةً عَلَى جَمَلٍ آخُمَرَ قَالَ قَالَ سَلَمَةُ أَوْصَانِى آبِي بِصَلَاةِ السَّحَرِ قُلْتُ يَا آبَتُ إِنِّى لَا يَخُطُبُ عَشِيَّةً عَرَفَةً عَلَى جَمَلٍ آخُمَرَ قَالَ قَالَ سَلَمَةُ أَوْصَانِى آبِي بِصَلَاةِ السَّحَرِ قُلْتُ يَا آبَتُ إِنِّى لَا أَبُتُ إِنِّى لَا أَبُتُ إِنِّى لَا أَبِي بِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِي اللَّهُ عَلَى الْمَالِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَقِيقُ عَلَى الْمَعْمَلُ وَلَا لَعُمَا وَلَا تَلْمُعَلِّهُ عَلَى الْمُعْتِي فِي الْفِيْلَةِ وَالْمُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَالَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ الْمَالِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّه

(۱۸۹۳) حضرت عبيط التائيز سے مروى ہے 'جنہوں نے نبی مليا كے ساتھ فج كيا تھا'' كديس نے نبی مليا كوعرفد كے دن اپنے سرخ اونٹ برخطيد ديتے ہوئے ديكھا۔

(۱۸۹۲۱) حَدَّنَنِي سَلَمَةُ بُنُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا رَافِعُ بُنُ سَلَمَةَ يَعْنِى الْأَشْجَعِيَّ وَسَلَمْ بُنُ أَبِي الْجَعُدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّنَنِي سَلَمَةُ بُنُ بُنُيْطِ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ آذْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْ فَخُذُ بِوَاسِطَةِ الرَّحُلِ قَالَ فَقُمْتُ حَبَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ آرِنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْ فَخُذُ بِوَاسِطَةِ الرَّحُلِ قَالَ فَقُمْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْ فَخُذُ بِوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَالَ فَقُمْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْ فَخُذُ بِوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَالَ انْظُو إِلَى صَاحِبِ الْجَمَلِ الْأَحْمَ والَّذِى يُومِى عُيدِهِ الْقَضِيبُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّلَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَ عَلَيْهُ وَالْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُوالِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِ

# حَدِيثُ أَبِي كَاهِلٍ اللهُ ا

(۱۸۹۳۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِي كَاهِلٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ قَدْ رَأَيْتُ أَبَا كَاهِلِ قَلْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ حَرُمَاءَ وَحَبَيْتَى مُمُسِكُ قَلْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ حَرُمَاءَ وَحَبَيْتَى مُمُسِكُ فَلَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدُ عَلَى الْالباني: حسن (ابن ماحة: ١٨٥٤ ١ النسائي: ١٨٥٣ / ١٥]. [راحع: ١٨٩٣٠]. وراحع: ١٨٩٣٠] وراحع: ١٨٩٣٢) حضرت ابوكا ال ثانيَّة عمروى به كمين نے نبي اللهِ كوايك الي اوْثَى برخطبه ديتے بوئے ديکھا جس كاكان جيدا بواقاء اورا يك جبثى نے اس كى لگام تقام ركھى تھى۔

## حَدِيثُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبٍ رُلِّتُمَّ

#### حضرت حارثة بن وهب النفط كي حديثين

(١٨٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ وَهُبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمُشِى بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِى أُغْطِيهَا لَوْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الَّذِى أُغُطِيهَا لَوْ جِنْتَ بِهَا بِاللَّمْسِ قَبِلُتُهَا وَأَمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةً لِى فِيهًا فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا [صححه البحارى (١٤١١)، ومسلم را ١٠١١)، وابن حبان (٢٦٧٨). [انظر: ١٨٩٣٦].

(۱۸۹۳) حضرت حارث التلائ مروى بكريل في الميلا كويفر بات بوئ منا المود كيونكه عفر الله المرد المود كيونكه عفريب الياوقت بحى آئ كاكدا كم الكيرة وي صدقه فيرات كيا كرو كيونكه عفريب الياوقت بحى آئ كاكدا كيرة وي صدقه كي فيز لي كرنظ كا المحدد في الله على المراق المراق المحدد في المود و تبيل روى الميانيس المح الموال كاصدة قبول كرك المود في المنافي المحدد المود و النبيل من المحدد المود و النبيل من المحدد المود و المود و المحدد المود و المود و

(۱۸۹۳) حضرت حارثہ ڈھائی ہے مروی ہے کہ میں نے لوگوں کی کثرت اور امن کے زمانے میں نبی ملیا کے ساتھ میدانِ منی میں ظہراور عصر کی دودور کھتیں پڑھی ہیں۔

( ١٨٩٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ وَهُبِ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ يُقْسِمُ عَلَى اللّهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ جَعْظُرِيٍّ مُسْتَكُبِرٍ [صححه البحارى (٢٠٧١)، ومسلم (٢٨٥٣)، وابن ماحة: (٢١١٦)، والترمذي: (٢٦٠٥)، وابن حبان (٢٧٩ه)]. [انظر: ١٨٩٣٧) ١٩٣٩]

(۱۸۹۳۵) حضرت حارثہ ڈلائٹئا ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا کیا میں تنہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہروہ آ دمی جو کمزور ہواورا ہے دبایا جا تاہولیکن اگروہ اللہ کے نام کی قتم کھالے تو اللہ اس کی قتم کو پورا کردے، کیا میں تنہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہروہ بدخلق آ دمی جو کیپنہ پروراور متکبر ہو۔

( ١٨٩٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ وَهُبٍ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَخُرُجَ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ [واحع: ١٨٩٣٣]. (١٨٩٣٢) حضرت حارث التَّنَ سے مروی ہے کہ میں نے نبی الیشا کو بیفرماتے ہوئے سا ہے صدقہ خیرات کیا گرو، کیونکہ عقریب ایساوت بھی آئے گا کرایک آ دی صدقہ کی چیز لے کر نکلے گا،لیکن اسے کوئی آ دمی ایسانہیں ملے گاجواس کا صدقہ تبول کرلے۔

( ١٨٩٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِئٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَنْبُنُكُمْ بِأَهُلِ الْجَنَّةِ كُلُّ صَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَآبَرَّهُ أَلَا أَنْبُنُكُمْ بِأَهُلِ النَّارِ كُلُّ عُنُلٌ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرِ [راحع: ١٨٩٣٥].

(۱۸۹۳۷) حضرت حارثہ ڈٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا کیا میں شہیں اہل جنٹ کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہروہ آ دمی جو گزور ہواورا سے دبایا جاتا ہولیکن اگروہ اللہ کے نام کی قتم کھالے تو اللہ اس کی قتم کو پورا کردے، کیا میں شہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہروہ بدخلق آ دمی جو کینہ پروراور مشکیر ہو۔

( ١٨٩٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهُبِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهُبِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْثَرَ مَا كُنَّا وَآمَنَهُ بِعِنِي رَكْعَتَيْنِ [راجع: ١٨٩٣٤].

(۱۸۹۳۸) حضرت حارثہ رہ اللہ ہے مروی ہے کہ میں نے لوگوں کی کشرت اور امن کے زیانے میں نبی علیہ کے ساتھ میدانِ منی میں ظہراور عصر کی دود در کعتیں رہ حی ہیں۔

( ١٨٩٣٩ ) حَلَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَّرُ الْحَدِيثَ [راجع: ١٨٩٣٥].

(۱۸۹۳۹) حدیث نمبر (۱۸۹۳۵) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ رَالْتُهُ

#### حفرت عمروبن حريث والثؤؤ كي حديثين

( ١٨٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَالْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَوِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْفَجْرِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ [التكوير: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْفَجْرِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ [التكوير: ١٧]. [صححه مسلم (٥٥٦)]. [انظر: ٥٩٩٥].

(۱۸۹۴) حفرت عمرو بن حریث رفائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طبی کو فیر کی نماز میں سورہ "اڈا الشمس کورت" پڑھتے ہوئے سناجس میں "واللیل اڈا عسعس" بھی ہے۔

( ١٨٩٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُسَاوِرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدًاءُ [صححه مسلم (١٣٥٩)].

## هي مُنالِهَ مَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

(۱۸۹۳) حضرت عمرو بن حریث طافق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابقانے لوگوں کے سامنے سیاہ رنگ کا عمامہ باندھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔

( ۱۸۹٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ السَّدِّى عَمَّنْ سَمِعَ عَمْرًو بْنَ حُرِيْثٍ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلَيْهِ [احرحه عبد بن حميد (٢٨٥) قال شعيب، صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف][انظر ما بعده] (١٨٩٣٢) حظرت عمرو بن حريث والمُعَلَّد عمروى بركما يكمرت بي عليَّا في جوتيان بهن كرنما زيرهي -

( ١٨٩٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ السُّدِّى حَدَّثِنِى مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَيْنِ [مكرر ما ضله].

(۱۸۹۳۳) حضرت عمروبن حریث والتاسے مروی ہے کہ ایک مرحبہ نبی ملیا سے گانشی ہوئی جو تیاں پہن کرنماز پڑھی۔

( ١٨٩٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَجَّاجِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرِيْثٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ لَا أَقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْحَوَارِ الْكُنَّسِ وَالتَكوير: ١٥-١٦]. [التكوير: ١٥-١٦]. [التكوير: ١٥-١٦]. [التكوير: ١٥-١٦].

(۱۸۹۳) حفرت عمرو بن حریث والتی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کونماز میں سور مر "اذا الشمس کورت" پڑھتے موے کا سامے۔

( ١٨٩٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ [راحع: ١٨٩٤٠].

(۱۸۹۴۵) حفرت عمرو بن حریث النظائے مروی ہے کہ بیل نے نبی طیک کو فجر کی نماز میں سورہ ۱۱۵ الشمس کورت" پڑھتے ہوئے ساجس میں وَ الْکَیْلِ إِذَا عَسْعَسَ بھی ہے۔

#### حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ رَاللَّهُ

#### حضرت سعيد بن حريث رطانيط كي حديث

( ١٨٩٤٦) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ حَلَّثُنِي إِسُمَاعِيلٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ يَغْنِي اَبُنَ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُمَيْرٍ وَبُنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلُ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ [ضعف اسناده البوصيري وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٤٩٠) قال شعب: حسن بمتابعاته وشواهده. وهذا اسناد ضعيف].

(١٨٩٣٦) حفرت سعيد بن حريث الليك سمروى ہے كه نبي عليه ان ارشاد فرمايا جو محف مكان ياجا سيداديجي اوراس كي قمت كو

## هي مُنالاً اَمُن تُن بل يَهُ حِنْم كِهُ هِ اللهُ مَن تُل الكوفيين كِهُ مُسْتَلُ الكوفيين كِهُ

اس جیسی چیز میں نہ لگائے تو وہ اس بات کا حقد ارہے کہ ان چینوں میں اس کے لئے برکت نہ رکھی جائے۔

## حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ اللَّهِ

#### حضرت عبداللدبن يزيدانصاري ولأثنظ كي حديثين

(١٨٩٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَادِي يُحَدِّثُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ [صححه البحارى (٢٤٧٤)]. [انظر: ١٨٩٤٩].

(۱۸۹۳۷) حضرت عبداللد بن يزيدانصارى الالله المصارى الالله عمروى ہے كہ نبى نے لوٹ ماركرنے اور لاشوں كے اعضاء ياجهم كائے سے منع فر مايا ہے۔

(١٨٩٤٨) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرِ حَلَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بُنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ الْمَعْدِ الْخَطْمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ [اعرجه البحاري الأدب المفرد (٢٣١). قال شعيب: اسناده قوى].

(۱۸۹۴۸) حضرت عبدالله بن يزيدانساري ولا تفاقظ ہے مروى ہے كہ نى عليقائے ارشادفر مايا ہرنيكى صدقہ ہے۔

(١٨٩٤٩) حَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُبَةِ وَالْمُثْلَةِ [راحع: ١٨٩٤].

(۱۸۹۳۹) حضرت عبدالله بن يزيد انصاري الله الله عمروي ہے كه نبي نے لوٹ ماركر نے اور لاشوں كے اعضاء ياجهم كائنے سے منع فرما يا ہے۔

#### حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ طَالُوْ

#### حفزت ابو جحیفه طاننځ کی حدیثیں

( ١٨٩٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ صَلَّى بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظَّهْرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَضْرَ رَكُعَتَيْنِ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَرْآةُ وَالْحِمَارُ [انظر: ١٨٩٦٩].

(۱۸۹۵۰) حضرت ابو جیفہ نگاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹانے وادی بطیاء میں اپنے سامنے نیز ہ گاڑ کرظہراورعصر کی دو دورکعتیں پڑھیں اوراس نیزے کے آگے سے عورتیں اورگدھے گذرتے رہے۔ (١٨٩٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَكَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى الظُّهُرَ بِالْبُطْحَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَتَوَضَّا فَجَعَلُ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ وَفِي حَدِيثِ عَوْنٍ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ [صححه البحارى (١٨٧)، ومسلم (٥٠٠٥). [انظر: ١٨٩٧٤،١٨٩٦٤].

(۱۸۹۵) حفرت ابو جیفہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹانے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیزہ گاڑ کرظہر اور عصر کی دو دور کعتیں پڑھیں اور دضو کیا ،لوگ اس وضو کے باقی ماندہ پانی کو حاصل کرنے لگے ، اورعون کی حدیث میں ہے کہ اس نیزے کے آگے سے عورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔

(١٨٩٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنِى أَبُو جُحَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَشْبَةَ النَّاسِ بِهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ [صححه البحارى (٣٥٤٣)، ومسلم (٢٣٤٣)، والحاكم (١٦٨/٣)]. [انظر: ١٨٩٥٥].

(۱۸۹۵۲) حضرت ابو جیفہ دلائن سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی طیقا کی زیارت کی ہے، نبی طیفا کے سب سے زیادہ مشابہہ حضرت امام حسن دلائلا تھے۔

( ١٨٩٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةً قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ وَعُمَرُ بْنُ أَبِى زَائِدَةً عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ الظَّهْرَ وَالْمُصُرَّ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ قَلْ أَقَامَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا النَّاسُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرُأَةُ [انظر: ١٨٩٦٩]

(۱۸۹۵۳) حضرت ابو جحیفہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائنانے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز ہ گاڑ کرظہراورعصر کی دودورکعتیں پڑھیں اور اس نیزے کے آگے سے عورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔

( ١٨٩٥٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِالْآبُطُحِ الْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ [انظر: ١٨٩٥٧، ١٨٩٥، ١٨٩٦٢، ١٨٩٦٥، ١٨٩٧٢].

(۱۸۹۵ ) حضرت الوجميف طَيَّقُ مِهِ موى مِهِ كَها يَكَ مرتبه عِلى فِي عَلَيْهَا كَما تَه وادى بطّاء مِن عَصر كَى دوركعتيس برطيس -( ۱۸۹۵ ) حَدَّفَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةً قَالَ وَٱيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ أَشْبَةَ النَّاسِ بِهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي [راحع: ١٨٩٥ ].

(۱۸۹۵۵) حفرت ابو بخید والا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا کی زیارت کی ہے، نبی ملیا کے سب سے زیادہ مشابہہ معزت امام حسن والتا تھے۔

( ١٨٩٥٦ ) حَلَّثْنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَلَّثَنِي شُغْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## هي مُنلاامَانُونَ لِيَنْ مِنْ الْكُونِيِينِ ﴾ ٢١٦ ﴿ وَهُلَا هُو اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّاللَّالِمُ اللللَّالِمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ بِالْمُطْحَاءِ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرُأَةُ,

(۱۸۹۵۲) حضرت ابو جحیفه را تفظیت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز ہ گاڑ کرظبر آورعصر کی دو دور کعتیں پڑھیں ادراس نیزے کے آگے سے عورتیں ادر گدھے گذرتے رہے۔

(١٨٩٥٧) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ قِيلَ لَهُ مِثْلُ مَنْ ٱنْتَ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَبْرِى النَّبُلَ وَأَرِيشُهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ قِيلَ لَهُ مِثْلُ مَنْ ٱنْتَ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَبْرِى النَّبُلَ وَأَرِيشُهَا وَالْحَارَ وَالْعَالَ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ قِيلَ لَهُ مِثْلُ مَنْ ٱنْتَ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَبْرِى النَّبُلَ وَأَرِيشُهَا وَالْحَارَ الْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ قِيلَ لَهُ مِثْلُ مَنْ ٱنْتَ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَبْرِى النَّبُلُ وَأَرِيشُهَا إِلَيْنَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ مَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلُلُ مَنْ الْتَعْمَ عَلَيْهِ وَلَا لَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَعْلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْلَعُولُ وَلَعْلُولُ عَلَيْهِ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ لَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ فَا لَا لَهُ عَلَيْهِ فَالْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ فَالْعَلَالُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَالِ عَلَيْلُ عَلَيْكُوالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْعَلَالُ عَلَيْلُ عَلَى الْ

(۱۸۹۵۷) حضرت ابوجیفہ رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیا کے ساتھ وادی بطحاء میں عصر کی دور کعتیں پڑھیں۔

( ١٨٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَوْنِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي

حُلَّةٍ حَمْرًاءَ فَرَكَزَ عَنَزَةً فَجَعَلَ يُصَلَّى إِلَيْهَا بِالْكُطْحَاءِ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكُلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ انظر ١٨٩٦٥]

(١٨٩٥٨) حفرت ابوجيفه رفافظ سے مروى ہے كداكي مرتبہ في اليكانے سرخ جوڑے يس ملبوس موكر وادى بطحاء يس اپنے

سامنے نیز ہ گاڑ کرظہراورعصر کی دودور کعتیں پڑھیں اوراس نیزے کے آگے ہے تورتیں اور گدھے کئے گذرتے رہے۔

( ١٨٩٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ السَّوَائِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْأَبْطَحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً بَيْنَهُ

وَبَيْنَ مَارَّةِ الطَّرِيقِ وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ بِعَنْفَقَتِهِ أَسُفَلَ مِنْ شَفَتِهِ النَّسْفُلَى [راجع: ٤ ٥٩٥٩]. [انظر: ١٨٩٧٦].

(۱۸۹۵۹) حضرت ابو جحیفہ رفی انتخاب مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ نے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز وگاڑ کرعصر کی دورکعتیں پڑھیں اور میں نے نبی علیہ کے نبیلے ہونٹ کے بالوں میں چندسفید بال دیکھے ہیں۔

( .١٨٩٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ ابْنِ أَبِي جُحُيْفَةَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْأَبْطَحِ صَلَاةً الْعَصْرِ رَكُعَتَيْنِ [انظر: ١٨٩٦].

(۱۸۹۲۰) حضرت ابو جحیفہ زلاتی سروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ نبی علیا نے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز وگاڑ کرعصر کی دور کعتیں پر معیں۔

(١٨٩٦١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيِّمٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَفْمَرِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو جُعَيْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَكِنَا [صححه البحاري (٣٩٩٥) وابن حباد (٢٤٠٥)]. [انظر: ١٨٩٧٣،١٨٩٧١].

(١٨٩١١) حضرت الوجيف و التي التي التي المروى من كه جناب رسول الله مَنْ التي ارشاد فرما يا مين فيك لكا كركها نانبين كها تا

( ١٨٩٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو ٱخْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ السُّوَائِيِّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ

(۱۸۹۲۲) حضرت ابو جیفہ رفاق ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی طبیقا کے ساتھ وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز ہ گاڑ کر عصر کی دور کھنٹیں پڑھیں آ۔

(١٨٩٦٣) حَلَّثَنَا عَقَّانُ جُكَّتَنَا شُعُبَةُ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بُنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتُ قَالَ فَسَالْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكُلُبِ فَكُسِرَتُ قَالَ فَسَالْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكُلُبِ وَكُسِرِتُ قَالَ فَسَالْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكُلُبِ وَكُونَ الْمُصَوِّرَ [صححه البحارى (٢٠٨٦) وَكُونَ الْمُصَوِّرَ [صححه البحارى (٢٠٨٦) وابن حبان (٤٩٣٩). [انظر: ١٨٩٧٥].

(۱۸۹۲) عون بن ابی جیفه میشانه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ انہوں نے ایک بینگی لگانے والا غلام خریدا، پھرانہوں نے بینگی لگانے کے اوز ارکے متعلق تھم دیا تو اسے تو ژدیا گیا، میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیٰ انے خون کی قیمت ، کئے کی قیمت اور فاحشہ عورت کی کمائی سے منع فرمایا ہے اور جسم گودنے اور گدوانے والی عورت ، سود کھانے اور کھلانے والے اور مصور پرلھنت فرمائی ہے۔

( ١٨٩٦٤ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ آخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنْ أَبِي جُعَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ قَالَ فَتَوَضَّا فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِفَضْلِ وَضُوثِهِ فَصَلَّى الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنزَةٌ [راجع: ١٨٩٥١].

(۱۸۹۲۳) حضرت ابو جمیفه طالفیئے مروی ہے کہ ایک دن دو پہر کے وقت نبی مایٹی انکے اور وضوفر مایا ، لوگ بقیہ ماندہ وضو کے پانی کواپے جسم پر ملنے لگے، بھر نبی مایشانے اپنے سامنے نیز ہ گا ژکر ظہر کی دور کعتیس پڑھا کمیں۔

( ١٨٩٦٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهُبٍ وَهُوَ أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ أَمَّنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنِّى فَرَكَزَ عَنَزَةً لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ [راحع: ١٨٩٥]

(۱۸۹۷۵) حضرت ابو جیفہ رہائی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیاً نے وادی منی میں اپنے سامنے نیز ہ گاڑ کرہمیں دو رکعتیں پڑھائیں۔

( ١٨٩٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بُنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَٱتَنَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَأُصُبُعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاءَ أُرَاهَا مِنْ أَدَم قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ وَسَمِعْتُهُ بِمَكَّةَ قَالَ بِالْبُطْحَاءِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكُلُبُ وَالْمَرُأَةُ وَالْحِمَارُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ نُرَاهَا حِبَرَةً [انظر: ١٨٩٦٩]. (۱۸۹۲۲) حفرت الدجیفہ نگانئا ہے مردی ہے کہ میں نے حفرت بلال نگانئا کو ایک مرتبداذان دیتے ہوئے دیکھا، وہ گھوم رہ ہے تھا اور بھی اس طرف من کرتے اور بھی اس طرف ،اس دوران انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے رکھی تھیں، نبی ملیلا اس وقت ایک سرخ رنگ کے خیے میں تھے جو غالباً چڑے کا تھا، پھر حضرت بلال بٹائٹا ایک نیزہ لے کر نگلے اور نبی ملیلا کے سامنے اسے گاڑ دیا اور نبی ملیلا نماز پڑھانے گا اور آ پ تا گھیا کے سامنے سے کتے ،عورتیں اور گدھے گذرتے رہے، اس وقت نبی ملیلا نے سرخ رنگ کا جوڑا بہن رکھا تھا اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ نبی ملیلا کی پیڈلیوں کی سفیدی اور چک اب بھی میری آئے کھوں کے سامنے ہے اور بیں اسے دیکھ دیا ہوں۔

( ١٨٩٦٧) حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ آبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنِي عَوْنُ بُنُ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ قُبَّةً حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآيْتُ بِلَالًا خَرَجَ بِوَضُوءٍ لِيَصُبَّهُ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَمَنْ آخَذَ مِنْ الْحَدَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُنَّا الْحَدَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ وَرَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا يَمُونَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ مُشَمِّرًا وَرَآيْتُ بِلَالًا آخُرَجَ عَنزَةً فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا يَمُونُ مِنْ وَرَائِهَا اللَّهُ وَانَّ اللَّهُ وَانْنَاسُ [مكرر ما قبله]

(۱۸۹۷) حضرت الوجیفہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کا ایک خیمہ دیکھا جو چڑے کا تھا اور سرخ رنگ کا تھا ، اور میں نے حضرت بلال ڈٹائٹ کو دیکھا کہ وہ وضوکا پانی لے کرآئے ، لوگ اس کی طرف دوڑے ، جسے وہ پانی مل گیا اس نے اپنے اوپر اسے مل لیا اور جسے نہیں ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں کی تری لے لی ، پھر میں نے دیکھا کہ نبی علیہ سرخ رنگ کے ایک جوڑے میں اپنی پنڈلیوں سے تہبند کو او نچا کیے ہوئے لئے پھر حضرت بلال ڈٹائٹا ایک نیز ہ لے کر لئے اور نبی علیہ کے سامنے اسے گڑ دیا اور نبی علیہ اور آپ علیہ کے سامنے سے کتے ، عور تیں اور گدھے گذرتے رہے۔

( ١٨٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى عَنَزَةٍ أَوْ شَبَهِهَا وَالطَّرِيقُ مِنْ وَرَائِهَا [انظر ما بعده].

(۱۸۹۲۸) حضرت ابو جیفہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹانے اپنے سامنے نیزہ گاڑ کرنماز پڑھائی جبکہ اس کے آگے گذرگاہ رہی۔

(١٨٩٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَوْنُ بُنُ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآبُطُحِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاءَ قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِفَضْلِ وَضُوبِهِ فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلِ قَالَ فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَكُنْتُ ٱتّبَعُ فَاهُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي يَمِينًا وَشِمَالًا قَالَ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرًاءُ أَوْ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ فَكَأَنِّي ٱنْظُرُ إِلَى بَوِيقِ سَاقَيْهِ فَصَلَّى بِنَا إِلَى الْعَنزَةِ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ الْمَرْآةُ وَالْكُلُبُ وَالْحِمَارُ لَا يُمُنعَ ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَتَى أَتَى الْمَدِينَةَ وَقَالَ وَكِيغٌ مَرَّةً فَصَلَّى الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ [صححه البخاری (۲۷٦)، ومسلم (۵۰۳)، وابن حیان (۲۳۹۶)، وابن خیان (۲۳۹۶)، وابن خزیمة: (۳۸۷ و ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۹۹ و ۲۹۹ و ۲۹۹ (۲۹۹۰)]. [راجع: ۱۸۹۰، ۱۸۹۰، ۱۸۹۰، ۱۸۹۰، ۱۸۹۰، ۱۸۹۰،

(۱۸۹۷۹) حضرت الوجیفہ دلائٹو سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیہ کا ایک خیمد دیکھا جو چڑے کا تھا اور سرخ رنگ کا تھا، اور میں نے حضرت بلال دلائٹو کو دیکھا کہ وہ وضو کا پانی لے کرآئے ، لوگ اس کی طرف دوڑے، جسے وہ پانی مل گیا اس نے اپنے او پر اسے لل لیا اور جسے نہیں ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں کی تری لے لی، پھر میں نے دیکھا کہ نبی علیہ سرخ رنگ کے ایک جوڑے میں اپنی پنڈلیوں سے تہبند کو او نبچا کیے ہوئے نکلے پھر حضرت بلال ڈاٹٹو ایک نیز ہ لے کر نکلے اور نبی علیہ کے سامنے اسے گاڑ دیا اور نبی علیہ مان پڑھا نے سامنے سے کتے ، عورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔

( ١٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ أَبِي الْجَعُدِ عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ

(١٨٩٤) حضرت الوجيف التأثيُّة عروى بي كه في عليناك فاحشة عورت كي كما كي منع فرمايا بـ

( ١٨٩٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ قَالَ آبِي وَابُنُ آبِي زَائِدَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْٱقْمَرِ عَنُ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَّكِنًا [راحع: ١٨٩٦١].

(١٨٩٤) حضرت ابو جيف رفائق سے مردي ہے كه نبي مليك نے ارشاد فرما يا ميں فيك لگا كرنبيس كھا تا۔

( ١٨٩٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُرَائِيلَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ رَآيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ [انظر: ١٨٩٥].

(۱۸۹۷) حضرت ابو جیفه ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طائیا کومنی میں دور کعتیں بڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٨٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْٱقْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَّكِنًا [راجع: ١٨٩٦١].

(١٨٩٤٣) حضرت الوجيف التأثيُّ عروى بركم في علينًا في ارشاد فرما يا من فيك لكا كرنبين كها تا

(١٨٩٧٤) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّنْنَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ أَخْبَرَنِى شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةً قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُهَاجِرَةِ إِلَى الْبُطْحَاءِ فَتَوَشَّا وَصَلَّى الظَّهُرَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْمَوْأَةُ قَالَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيُهِ عَنَزَةٌ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ آبِيهِ آبِي جُحَيْفَةً وَكَانَ يَمُرَّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرُأَةُ قَالَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيُهِ عَنَزَةٌ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ آبِيهِ آبِي جُحَيْفَة وَكَانَ يَمُرَّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرُأَةُ قَالَ حَجَاجٌ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَهُ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ قَالَ فَأَخَذُتُ يَدَهُ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجُهِى فَإِذَا هِى آبُرَدُ مِنْ الثَّلْجِ وَٱطْيَبُ رِيحًا مِنْ الْمِسْكِ [راج: ١٨٩٥].

(۱۸۹۷) حضرت ابو جحیقہ اللہ علی مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیہ نے دادی بطیاء میں اپنے سامنے نیزہ گاڑ کرظہر اور عصر کی دودور کعتیں پڑھیں اور اس نیزے کے آگے سے عورتیں اور گدھے گذرتے رہے، راوی کہتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو کرنی علیہ کا دست مبارک پکڑ کراپنے چروں پر ملنے لگے، میں نے بھی اس طرح کیا تو نی علیہ کا دست مبارک برف سے زیادہ معند ااور مشک سے زیادہ خوشبودارتھا۔

(۱۸۹۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ الشَّرَى غُلَامًا حَجَّامًا فَأَمَر بِمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ اللَّهِ وَلَاَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ اللَّهِ وَلَكَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ اللَّهِ وَلَكَنْ الْمُصَوِّرَ الحِدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ ثَمَنِ اللَّهِ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ عَنْ لَمُن اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَاشِمَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَلَكَنَ الْمُصَوِّرَ الحِدِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَكَالَ الْمُعْلِقُ وَلَوْ اللهِ وَالْمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُوا اللّهِ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِقُ مِي اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ الل اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

(۱۸۹۷۱) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ وآبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنُ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ مِنْهُ وَآشَارَ إِلَى عَنْفَقَتِهِ بَيْضَاءُ فَقِيلَ لِآبِي جُحَيْفَةَ وَمِثْلُ مَنْ آنْتَ يَوْمَئِذٍ قَالَ آبْرِى النَّبُلَ وَآرِيشُهَا [صححه البحارى (٣٥٤٥)، ومسلم (٢٣٤٢)]. [راحع: ١٨٩٥٩].

(۱۸۹۷) حضرت الوجیفه والتوسی مردی ہے کہ میں نے نبی مایش کود یکھاہے، آپ التی کی بیال''اشارہ نچلے ہونٹ کے بینجوالے بالوں کی طرف تھا''سفید سے ، کسی نے حضرت ابوجیفه والتوسی نے جانبوں نے جواب دیا کہ میں تیرتر اشتااوراس میں برلگا تا تھا۔

(۱۸۹۷۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ ابْنِ أَبِى خَالِدٍ عَنْ وَهْبِ الشَّوَاثِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَلِهِ مِنْ هَلِهِ وَإِنْ كَادَتُ لَتَسْبِقُهَا وَجَمَعَ الْأَعْمَشُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ مَرَّةً إِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُنِي

(۱۸۹۷) حضرت وہب سوائی ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طینانے ارشاد فرمایا محصاور قیامت کواس طرح بھیجا گیا ہے (اعمش نے شہادت اور درمیان کی انگلی کی طرف اشارہ کرے دکھایا ) ہوسکتا ہے کہ بیاس سے آ گے نکل جائے۔

(۱۸۹۷۸) و حَدَّثَنَاه أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ بُعِثْتُ مِنْ السَّاعَةِ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ [انظر: ۱۸۹۷۹، ۲۱۱۲۰، ۲۱۲۹۲]. (۱۸۹۷۸) حضرت وہالب سوائی ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا مجھے اور قیامت کواس طرح جیجا گیا ہے (اعمش نے شہادت اور درمیان کی انگلی کی طرف اشار ہ آرکے دکھایا ) ہوسکتا ہے کہ بیاس ہے آ گے نکل جائے۔

( ١٨٩٧٩) و قَالَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ آبِي حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ عَنْهُ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ

(١٨٩٤٩) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ اللَّهُ

#### حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر فالثنة كي حديثين

( ١٨٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَكَيْرِ بَنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ يَعْمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَةُ رَجُلٌ عَنْ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ فَقَالَ الْحَجَّ يَوْمُ عَرَفَةَ أَوْ عَرَفَاتٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَةُ رَجُلٌ عَنْ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ فَقَالَ الْحَجَّ يَوْمُ عَرَفَةَ أَوْ عَرَفَاتٍ وَمَنْ آذَرُكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ صَلَاةٍ الصَّبْحِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ آيَّامُ مِنَّى ثَلَاثُةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاجَعِ فَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالمَرْهِ الصَّامِ (٢٨٨٢). وقالَ الألباني، وَمَنْ تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَالمَرْهِ الْمَبْحِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ آيَّامُ مِنَّى ثَلَاثُةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَلْ الْأَلبَانِي، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَالمِرَةِ المَرْدِيةِ : ٢٨٩٨ و ٢٨٩٨ و ٢٨٩٠ و ٢٥٩، النسائي: ٢٥٥٥ مُ و ٢٦٤٤)]. [انظر: صحيح (ابو داود: ١٩٩٩، ابن ماحة: ٢٠١٥، الترمذي: ٨٨٩ و ٨٩، النسائي: ٢٥٥٥ و ٢٥٢)]. [انظر:

(۱۸۹۸) حضرت عبدالرحمٰن بن يتم خالفت مروى ہے كہ ايك آ دى نے نبي عليہ ہے حرفہ كے دن ج كے متعلق يو جها تو ميں نے نبي عليہ كوفر ماتے ہوئے ساكہ ج تو ہوتا ہى عرفہ كے دن ہے، جو شخص مزدلفہ كى رات نما ز فجر ہونے سے پہلے بھى ميدان عرفات كو يا لے تواس كا ج كھمل ہو كيا ، اور منى كے تين دن ہيں ، سوجو شخص پہلے ہى دودن ميں داپس آ جائے تواس پركوئى گناه نہيں اور جو بعد ميں آ جائے اس بر بھى كوئى گناه نہيں ۔

(١٨٩٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْتِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ يَقُولُ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَآتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْحَجُّ فَقَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاقِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةٍ جَمْعٍ فَقَدُ تَمَّ حَجُّهُ آيَامُ مِنِّى اللَّهِ كَيْفَ الْحَجُّ فَقَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ ثَامِعَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ ٱزْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِى بِهِنَّ وَمَرْ مَا فِيلُهِ.

(۱۸۹۸۱) حضرت عبدالرحل بن يعمر التلق مروى ب كه يجها الل نجد ني آكر نبي عليها سے ج كمتعلق يو جها تو ميں نے نبي عليها كوفر مات ہوئے ساكہ جج تو ہوتا ہى عرفہ كے دن ب، جوفض مرد لفدكى رات نماز فجر ہونے سے پہلے بھى ميدان عرفات

كو پالے تواس كا جَ مَكُلُ مَكُلُ مَكُلُ مَكُنُ وَن مِن مُوجِوَّهُ بِهِلَ مِن وَون مِن وَالِينَ آجَا عَلَيْ اور جو بعد مِن آجائ اس پرجى كوئى گناه تَمِيس پُرني عَلِيهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ مُن يَعْمَوَ الدِّيلِيَّ قَالَ ( ١٨٩٨٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنُ بُكُيْرٍ مِن عَطَاءٍ اللَّيْفِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ مُن يَعْمَوَ الدِيلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْحَجِّ فَقَالَ الْحَجَّ يَوْمُ عَرَفَاتٍ أَوْ عَرَفَة مَنْ آذُرَكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى الطَّبْحَ فَقَدُ آدُرِكَ الْحَجَّ أَيَّامُ مِنَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ [البقرة: ٢٠٣].

(۱۸۹۸۲) حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر التأثیزے مروی ہے کہ ایک اوی نے نبی الیاسے جج کے متعلق پو چھا تو میں نے نبی الیاسا کو فرماتے ہوئے سنا کہ جج تو ہوتا ہی عرفہ کے دن ہے، جو شخص مز دلفہ کی رات نماز فجر ہونے سے پہلے بھی میدان عرفات کو پالے تو اس کا جے کھل ہوگیا ،اور منی کے ثین دن ہیں ،سو جو شخص پہلے ہی دودن میں واپس آجائے تو اس پر کوئی گنا ہیں اور جو بعد میں آجائے اس پر بھی کوئی گنا ہیں۔

## حَدِيثُ عَطِيَّةَ الْقُرَّظِيِّ الْأَنْهُ حضرت عطيه قرظى اللِّنْهُ كَي حديث

(۱۸۹۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّة الْقُرَظِيَّ يَقُولُ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلٌ وَلَمْ يُنْبِتْ خُلِّى سَبِيلُهُ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَعُلَّى سَبِيلُهُ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَعُلِّى سَبِيلِى إقال الترمذى: حسن صحيح. وقال الألبانى: صحيح (ابو داود: ٤٠٤) و ٥٠٤، ابن ماحة: ٢٥٤١ و ٢٥٤١، النمائى: ٢٥٥١، النسائى: ٢٥٥١، و٥٢/٨). [انظر: ١٩٦٤، ١٩٦٤، ١٩٦٤، ٢٣٠٣]. و ٢٥٤٢ الترمذى: ٤٠٥٤، النسائى: ٢٥٥١، و٥٢/٨). [انظر: ١٩٦٤، ١٩٦٤، ١٩٦٤) عظية رَظَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُولِّ وَيَعْمَ وَلَى مَوْرَقِطْ مَعْمُونُ وَيَعْمَ وَلَى مَعْمَلَ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ثَالَثَنَا

#### بنوثقيف كالك صحالي طالنظ كى روايت

( ١٨٩٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ عَامِرٍ أَخْبَرَنِى فُلانْ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا أَبَا بَكُرَةَ وَكَانَ مَمْلُوكًا

### هي مُنالاً امُّهُ إِنْ بِل يَهِوْ مَرْتُم كُولُ الْكُوفِيدِين فِي اللهُ الْكُوفِيدِين فِي اللهُ الكوفيدين في الله

وَأَسْلَمَ قَبُلْنَا فَقَالَ لَا هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ ثُمَّ طَلِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي اللَّهَاءِ فَلَمُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَّ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الدُّبَّاءِ فَلَمُ الشَّتَاءِ وَكَانَتُ أَرْضُنَا أَرْضًا بَارِدَةً يَعْنِي فِي الطَّهُورِ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الدُّبَّاءِ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا فِيهِ [راجع: ١].

#### حَديثُ صَخْرِ بْنِ عَيْلَةَ اللَّهُ

#### حفرت صخر بن عيله والنفؤ كي حديث

( ١٨٩٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ حَذَّثَنِى عُمُومَتِى عَنْ جَدِّهِمْ صَخْرِ بْنِ عَيْلَةَ أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ فَرُّوا عَنْ أَرْضِهِمْ حِينَ جَاءَ الْإِسُلَامُ فَأَخَذْتُهَا فَأَسْلَمُوا فَخَاصَمُونِى فِيهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ إِذَا أَسُلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ

(۱۸۹۸۵) حضرت صحر بن عیلہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جب اسلام آیا تو بنوسلیم کے پچھلوگ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر بھاگ گئے، میں نے ان پر قبضہ کرلیا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے اوران جائیدادوں کے متعلق نبی علیقا کے سامنے میرے خلاف مقدمہ کر دیا، نبی علیقانے وہ جائیدادیں انہیں واپس لوٹا دیں، اور فر مایا جب کوئی فخص مسلمان ہوجائے تو اپنی زمین اور مال کا سب سے زیادہ حقداروہی ہے۔

## حَدِيثُ أَبِي أُمَيَّةَ الْفَزَارِيِّ اللَّهُ

#### حضرت ابواميه فزاري خالتنز كي حديث

( ١٨٩٨٦) حَلَّاثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ أَبِي جَعْفَوِ الْفَرَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَيَّةَ الْفَرَّادِيَّ قَالَ وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَقُلُ آبُو نَعَيْمٍ مَرَّةً الْفَرَّاءَ قَالَ آبُو جَعْفَرٍ وَلَمْ يَقُلُ الْفَرَّاءَ (١٨٩٨٢) حضرت ابواميه وَلَيْمَ سِيم وَى جِهُرِينَ فِي عَلِيْهِ كَرَيْنِ لَكُ يَكُلُ الْفَرَّاءَ بِي عَلِيهِ كَرَيْنِ فَي عَلِيهِ كَرِينَ فَي اللهِ كَيْنَا لَكُونَا عَدِي اللهِ الْعَرَاتِ الْعَامِدِ

## حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكْيُمٍ وَالنَّوْ حضرت عبدالله بن عكيم والنَّوْ كي حديث

(۱۸۹۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكْيْمِ الْجُهْنِيُّ قَالَ آتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِي سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكْيْمٍ الْجُهْنِيُّ قَالَ آتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِي الْمُهْتِي قَالَ ابْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ الْمَنْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصْبٍ [صححه ابن حبان (۲۷۸). الناده ضعيف لا نقطاعه واضطرابه. وترك احمد هذا الحديث لا ضطرابه. وقد حسنه الترمذي. واشار الحازمي الي اضطرابه. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۷ ۲ ۲ ٤ ، ابن ماحة: ٣٦ ٢ ٣ ، الترمذي: ۱۷۷ ۱ ، النسائي: ۱۷٥/۷)]. وانظر: ۱۸۹۹ ۱ ، ۱۸۹۹ ۱ ، ۱۸۹۹ ۱ ، ۱۸۹۹ ۱ ، ۱۸۹۹ ۱ )

(۱۸۹۸۷) حضرت عبداللہ بن علیم ٹاٹٹ سے مردی ہے کہ نبی طیق کا ایک خط ہمارے پاس آیا جبکہ ہم جبینہ میں رہتے تھے، اور میں اس وقت نو جوان تھا کہ مردار جانور کی کھال اور پھوں ہے کوئی فائدہ مت اٹھاؤ۔

( ١٨٩٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَي عَنْ أَخِيهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ قَالَ دَحَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكْيْم وَهُوَ مَرِيضٌ نَعُودُهُ فَقِيلَ لَهُ لَوْ تَعَلَّقْتَ شَيْئًا فَقَالَ أَتَعَلَّقُ شَيْئًا وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ [صححه الحاكم ٤/٢١٢). قال الألباني: حسن (الترمذي: ٢٠٧٢). قال شعب: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨٩٩٣].

(۱۸۹۸) عیسیٰ بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عکیم ڈٹاٹٹڈا کی مرتبہ بیار ہو گئے، ہم ان کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو کسی نے کہا کہ آپ کوئی تعویذ وغیرہ گلے میں ڈال لیتے ؟ انہوں نے فر مایا میں کوئی چیز لٹکا وُں گا؟ جبکہ نبی بلیٹا نے فر مایا ہے کہ جوشخص کوئی بھی چیز لٹکائے گا، وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔

( ١٨٩٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبْدِ الْمُجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَنُ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُكَيْمٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [اسناده إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [اسناده ضعيف وترك احمد هذا الحديث لما اضطرابوا فيه وحسنه الترمذي، قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٢٨ ٤)].

(۱۸۹۸۹) حضرت عبداللہ بن عکیم ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کا ایک خط ہمارے پاس آیا جبکہ ہم جہینہ میں رہتے تھے، اور میں اس وقت ٹوجوان تھا کہ مردار جا ٹور کی کھال اور پھوں سے کوئی فائدہ مت اٹھاؤ۔

( ١٨٩٨ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَغْنِي ابْنَ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱرْضِ جُهَيْنَةً قَالَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَنْ لَاتَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [راحع:١٨٩٨٧] (١٨٩٩٠) حضرت عبدالله بن عكيم الله ين عمروى هم كه في طليه كاليك خط جارك پاس آيا جبكه جم جبيد ميں رہتے تھے، اور مي اس وقت نوجوان تقا كه مردار جانوركي كھال اور پھوں سے كوئى فائدة مت اشھاؤ۔

( ١٨٩٩١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُكَيْمٍ قَالَ جَاتَنَا أَوْ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [مكرر ما قبله].

(۱۸۹۹) حضرت عبدالله بن علیم رفایشت مروی ہے کہ نبی علیہ کا ایک خط ہمارے پاس آیا جبکہ ہم جہینہ میں رہتے تھے،اور میں اس وفت نوجوان تھا کہ مردار جانور کی کھال اور پیٹوں ہے کوئی فائدہ مت اٹھاؤ۔

( ١٨٩٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ قُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابِ وَلَا عَصَبِ

(۱۸۹۹۲) حضرت عبداللہ بن علیم اللہ اور پھٹوں ہے کہ نبی علیظ کا ایک خط ہمارے پاس آیا جبکہ ہم جہینہ میں رہتے تھے،اور میں اس وقت نوجوان تھا کہ مردار جانور کی کھال اور پھٹوں ہے کوئی فائدہ مت اٹھاؤ۔

( ١٨٩٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ آبِي لَيْلَى عَنْ آخِيهِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُكَيْمٍ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْنًا أُكِلَ عَلَيْهِ إَوْ إِلَيْهِ [راحع: ١٨٩٨٨]

(۱۸۹۹۳) حضرت عبداللہ بن علیم اللہ تن علیم اللہ است مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا ہے کہ جو محض کوئی بھی چیز لاکائے گا، وہ اس کے حوالے کردیا جائے گا۔

## حَدِيثُ طَارِقِ بَنِ سُوَيْدٍ اللَّهُ حضرت طارق بن سويد اللَّهُ كَي حديث

( ١٨٩٩٤) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عَلْقَمَةً بُنِ وَائِلٍ عَنْ طَارِقٍ بُنِ سُويَدٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا آغُنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشُرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَعَاوَثُقَهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّا نَسْتَشُفِى بِهَا لِلْمَرِيضِ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ شِفَاءً وَلَكِنَّهُ دَاءٌ [صحححه ابن حبان (١٣٨٩). قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٥٥٠)]. [انظر: ٢٢٨٦٩].

(۱۸۹۹۳) حضرت طارق بن سوید و النظام مروی ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یارسول اللہ! ہم لوگ انگوروں کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم انہیں نجو و کر (ان کی شراب) پی سکتے ہیں؟ نبی علیظ نے فرمایا نہیں، میں نے اپنی بات کی تکرار کی ،

## هي مُنالًا اَخْرَانُ بل يَوْمِنْ الْمُونِينِ اللهِ اللهُ الْمُونِينِ اللهِ اللهُ الْمُؤْنِينِ اللهُ ا

نی ملیٹا نے پھرفر مایانہیں، میں نے عرض کیا کہ ہم مریض کوعلاج کےطور پر پلا سکتے ہیں؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اس میں شفا نہیں بلکہ ر قد نری بیاری ہے۔

﴿ ١٨٩٩٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَالِلِ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ حَجَّاجٌ إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ يُقَالُ لَهُ سُويْدُ بُنُ طَارِقٍ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَوْ طَارِقُ بُنُ سُويْدٍ الْجُعْفِيُّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [صححه مسلم (١٩٨٤)]. [انظر: ٢٧١٩٠١] و ٢٧٧٩٠ عنه ٢٧٧٩٠]

(۱۸۹۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيْثُ خِدَاشِ أَبِي سَلَامَةَ ثِلَاثُمُ

#### خضرت خداش ابوسلامه ذاتنو كي حديثين

(١٨٩٩٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبِي سَلَامَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِى الرَّجُلَ بِأُمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأُمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأَمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأَمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأَمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأَمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِمَوْلَاهُ اللَّهِى يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ أَذًى يُؤْذِيهِ [قال الألباني: ضعيف أُوصِى الرَّجُلَ بِمَوْلَاهُ اللَّهِى يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ أَذًى يُؤْذِيهِ [قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٣٦٥٧)]. [انظر: ١٨٩٩٨، ١٨٩٩٧].

(۱۸۹۹۷) حضرت ابوسلامہ ڈاٹنڈ سے مردی ہے کہ ایک موقع پر نبی طیکھ نے تین مرتبہ فرمایا میں ہر شخص کواس کی والدہ سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں ، پھر دومر تنبہ فرمایا میں ہر شخص کواس کے والد سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور میں ہر شخص کواس کے غلام ہے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگر چدان افراد سے اسے کوئی تکلیف ہی پہنچتی ہو۔

(١٨٩٩٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيِّ بُنِ عُرُفُطَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ خِدَاشٍ أَبِى سَلَامَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أُوصِى الْمَرَّأَ بِأَنْهِ أُوصِى الْمَرَّأَ بِالْهِ أُوصِى الْمَرَّأُ بِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ وَإِنْ كَانَتُ عَلَيْهِ فِيهِ آذَاةٌ تُؤْذِيهِ بِأُمِّهِ أُوصِى الْمَرَّأُ بِأَبِيهِ أُوصِى الْمَرَّأُ بِأَبِيهِ أُوصِى الْمَرَّأُ بِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ وَإِنْ كَانَتُ عَلَيْهِ فِيهِ آذَاةٌ تُؤْذِيهِ

(۱۸۹۹۷) حضرت ابوسلامہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقائے تین مرتبہ فرمایا میں ہر شخص کو اس کی والدہ سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں ، پھر دومر تنبہ فرمایا میں ہر شخص کو اس کے والد سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور میں ہر شخص کو اس کے غلام سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگر چدان افراد سے اسے کوئی تکلیف ہی پہنچتی ہو۔

( ١٨٩٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُرُفُطَةَ السُّلَمِيِّ عَنْ خِدَاشٍ آبِي سَلَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِي امْرًأَ قَلَاكَرَ مَعْنَاهُ

## المنافرة ال

(۱۸۹۹۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### حَدِيثُ ضِرَارِ بُنِ الْأَزُورِ اللَّائِيُّ

#### حضرت ضراربن ازور ڈلاٹنڈ کی حدیث

( ١٨٩٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سِنَانٍ عَنْ ضِرَادٍ بُنِ الْأَزُورِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو يَهُحُلُبُ فَقَالَ ذَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ [انظر: ١٩١٩].

(۱۸۹۹۹) حضرت ضرار بن از ور ڈاٹھٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ٹاٹیگا ان کے پاس سے گذر ہے، وہ اس وقت دودھ دوہ رہے تھے، نبی ٹائیگانے فر مایا کہ اس کے تشنوں میں اتنادودھ دہنے دو کہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

#### حَدِيثُ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثَالْمُوْ

#### حضرت دحيه كلبى اللفظ كاحديث

( ...ه) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ مِنْ آلِ حُذَيْفَةَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلَا أَحْمِلُ لَكَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ فَيُنْتِجَ لَكَ بَغْلًا فَتَرْكُبُهَا قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(۱۹۰۰۰) حضرت دحید کلبی ڈاٹنڈ سے مردگ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا ورسانت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں ایسانہ کروں کہ آپ کے لئے گدھے کو گھوڑ ہے پرسوار کرووں (جفتی کرواؤں) جس سے ایک نچر پیدا ہواور آپ اس پرسواری کر سکیس؟ ٹی علیٰ اللہ نے فرمایا یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو کچھٹیں جائے۔

### حَدِيثُ رَجُلٍ

#### ايك صحابي طالنينا كي حديث

(۱۹.۱۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتٍ فِيهِ عُنْبَةُ بُنُ قَرُقَدٍ فَارَدُتُ أَنُ أُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ قَالَ فَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ أَوْلَى بِالْحَدِيثِ مِنْهُ قَالَ فَحَدَّتُ الرَّجُلُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَمَضَانَ تُفَتَّحُ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَتُعَلَّقُ أَبُوابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا طَالِبَ الشَّرِ أَمُسِكُ [قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ٢٠٠٤). قال شعب: صحيح اسناده حسن]. وانظر:٢٠٨٧/١٩٠٠). (۱۹.۰۲) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَبُدِ الرَّحُمَّنِ حَدَّثِنِي عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُنْبَةَ بُنِ فَرْقَلِهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ رَمَضَانَ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهُ عُنْبَةُ هَابَهُ فَسَكَّتَ قَالَ فَحَدَّتَ عَنْ رَمَضَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رَمَضَانَ تُغَلَّقُ فِيهِ أَبُوابُ النَّارِ وَتُفَتَّحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ قَالَ وَيُنَادِى فِيهِ مَلَكْ يَا بَاغِي الْخَدُرِ ٱلْشِرْ يَا نَاغِيَ الشَّرِّ ٱلْفُصِرْ حَتَّى يَنْقَضِى رَمَضَانُ [مكرر ما قبله]

(۱۹۰۰۲) عرفجہ مُنظیہ کہتے ہیں کہ میں ایک گھر میں تھا جہاں عتبہ بن فرقد بھی موجود تھے، عتبہ نے وہاں ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ کیالیکن وہاں نبی علیہ ایک سے ایک سے بیان کی کہ کا ارادہ کیالیکن وہاں نبی علیہ کا گھڑ آگئے ، عتبہ انہیں و کیھ کرخاموش ہو گئے چنا خچہ انہوں نے بیرحدیث بیان کی کہ نبی علیہ نبی اور جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں کی علیہ اور جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور اس میں ہرسرکش شیطان کو پابند سلاسل کردیا جاتا ہے اور ہررات ایک منادی نداء لگا تا ہے کہ اے خیر کے طالب! آگ کے بڑھاوراے شرکے طالب! آگ

## حَديثُ جُندُبِ البَجَلِيِّ وَلَا لَيُعَلِّي وَلَا لَا لِيَعِلِي وَلَا لَا لِيَعِلِي وَلَا لَا لَيْهِ حضرت جندب ولللني كي حديثين

(۱۹۰۰۳) حفرت جندب اللَّيْ الصحروى به كدايك عورت في اللَّه الله على و كافراى مول كد تمهارا ساخى كافى المحروف به تمهارا ساخى كافى المحروف به تمهارا ساخى كافى المحروب في تجهيد المحروب المحروب

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ وَقَالَ ابْنُ جَعُفَرٍ حَجَرٌ فَدَمِيَتُ فَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ [صححه البحاري (٢٨٠٨)، ومسلم (١٧٩٦)، وابن حبان (٢٥٧٧)]. [انظر: ١٩٠١].

(۱۹۰۰۴) حضرت جندب والنظام مروى بكرايك مرتبه في النظام كاللى يركونى زخم آيا اوراس مين سے خون بہنے لگا، تو ني مايا الله كار مايا توايك الكى بى توجون آلود ہوگئى ہے اور الله كراست ميں تجھے كوئى بردى تكليف تونيس آئى۔

( ١٩٠٠٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَهُ أَخْبَرَنِى الْأَسُودُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يُحَدِّثُ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالُ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبُلُ أَنْ يُصَلِّى فَلْيُعِدُ مَكَانَهَا أُخْرَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالُ مَنْ كَانَ ذَبَحَ البَحارى (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٠)، وقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فَلْيَذْبَحُ وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحُ فَلْيَذْبَحُ بِاللهِ [صححه البحارى (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٠)، وابن حبان (٩٨٥)، وانظر: ٩١٩٥، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١)،

(۱۹۰۰۵) حضرت جندب و النظامة عمروی ہے کہ وہ اس وقت نبی ملیٹھ کی خدمت میں حاضر تھے جب نبی ملیٹھ نے نماز پڑھ کر خطبہ ویتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے نمازعید سے پہلے جانور ذرج نہ کیا ہوتواب اللہ کا نام لے کرذرج کرلے۔

( ١٩٠.٦) حَلَّتُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا أَبِى أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنِ آبِى عَبْدِ اللَّهِ الْجُشَمِيِّ حَلَّثَنَا جُندُبُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ وَكِبَهَا ثُمَّ اَنَدَى اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشُولُ فِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَقُولُونَ هَذَا أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ قَالُوا رَحْمَتِنَا أَحَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَقُولُونَ هَذَا أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ قَالُوا بَعْدَ اللَّهُ وَاحِدَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا لَكُ لَكُولُ اللَّهُ رَحْمَةً وَاحِدَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا الْخَلَاثِقُ جَنَّهَا وَإِنْسُهَا وَبَهَالِمُهَا وَعِنْدَهُ بِسُعُونَ أَتَقُولُونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ [قال الألباني: صحيح دون الْخَلَاثِقُ جَنَّهَا وَإِنْسُهَا وَبَهَالِمُهَا وَعِنْدَهُ بِسُعُونَ أَتَقُولُونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ [قال الألباني: صحيح دون (فقال رسول.)) (ابو داود: ٥٨٨٤) اسناده ضعيف لا ضطرابه].

(۱۹۰۰۹) حضرت جندب النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیمهاتی آیا، اپنی اونٹی بٹھائی، اے باندھااور نبی النظام پیچے نماز میں شریک ہوگیا، نمازے فراغت کے بعدوہ اپنی سواری کے پاس آیا، اس کی ری کھولی اور اس پرسوار ہوگیا، پھراس نے بلند آواز سے بید وعاء کی کہ آنے اللہ! مجھے پراور محر (مَالَّتِيْلِمَّ) پراپی رحمتیں نازل فر بااور اپنی اس رحمت میں ہمازے ساتھ کسی کو شریک ندفر ما، نبی بلیگانے صحابہ النظام سے خرمایا پیرہتا کہ کہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اور شریم نے سائیس کہ اس نے کیا کہا ہو جمعتیں ہو جمعتیں کہ اس کا تنبیہ ہے کہ ما مخلوقات جن وانس اور جانور تک ایک دوسرے پررحم بیدا کی ہیں جن میں سے ایک رحمت نازل فر ما دی ، اس کا نتیجہ ہے کہ تمام مخلوقات جن وانس اور جانور تک ایک دوسرے پررحم اور مہر بانی کرتے ہیں اور بھید نانوے رحمتیں اس کے پاس ہیں ، اب بتاؤ کہ بیزیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟

(۱۹.۱۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَعْنِى الْقَطَّانَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ جُنُدُبِ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ فَطَعَنَ بِهِ فِي لَبَّتِهِ فَلَكَتُ جِرَاحَتُهُ فَاسْتَخْرَجَ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَطَعَنَ بِهِ فِي لَبَّتِهِ فَلَكَوُوا ذَلِكَ عَنْ رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ سَابَقَنِي بِنَفْسِهِ [صححه البحاري عِنْدَ البَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيمَا يَرُونِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَابَقَنِي بِنَفْسِهِ [صححه البحاري عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَابَقَنِي بِنَفْسِهِ [صححه البحاري (۲٤٦٣)، ومسلم (۱۱۳)، وابن حبان (۹۸۹ه)].

( ۱۹۰۰۷) حضرت جندب بڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی کو ( میدانِ جنگ میں ) کوئی زخم لگ گیا، اسے اٹھا کرلوگ گھر لے آئے، جب اسے درد کی شدت زیادہ محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیز کالا اور اپنے سینے میں اسے خود ہی گھونپ لیا، نبی طین کے سامنے جب یہ بات ذکر کی گئی تو نبی طین نے اللہ تعالی کا یہ ارشاد نقل کیا کہ میرے بندے نے اپنی جان کے معالم میں مجھ سے سبقت کرلی۔

( ١٩٠.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بُنَ سُفْيَانَ يَقُولُ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيُلْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ لَمْ أَرَهُ قَرَبَكَ مُنْدُ لَيُلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ لَمْ أَرَهُ قَرَبَكَ مُنْدُ لَيُلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ لَمْ أَرَهُ قَرَبَكَ مُنْدُ لَيُلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ لَمْ أَرَهُ قَرَبَكَ مُنْدُ لَيْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالطَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى [الصحى: ٢-٣] لَيُلَتِيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَقَالَتُ يَا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالطَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى [الصحى: ٢-٣]

(۱۹۰۰۸) حضرت جندب رہی نظامے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ بی علیہ بیار ہو گئے جس کی وجہ سے دو تین را تیں قیام نہیں کر سکے ایک عورت نے آ کر نبی علیہ سے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا ساتھی کافی عرصے سے تمہارے پاس نہیں آیا ،اس پر بیہ آیت نازل ہوئی'' تیرے رب نے سختے چھوڑا ہے اور نہی ناراض ہوا ہے''۔

( ١٩٠.٩) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثِنِى الْآسُودُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِى ثُمَّ الْعَلَقِى آنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا ذُبِحَتُ قَبُلَ أَنْ يُصَلِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا ذُبِحَتُ قَبُلَ أَنْ يُصَلِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا ذُبِحَتُ قَبُلَ أَنْ يُصَلِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا ذُبِحَتُ قَبُلَ أَنْ يُصَلِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا ذُبِحَتُ قَبُلَ أَنْ يُصَلِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ يُصَلِّى فَلْيَذُبَحُ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَكُنُ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَعُرَى وَمَنْ لَمْ يَكُنُ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلَيْذُبَحُ بِاسْمِ اللَّهِ لِرَاحِينَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَيْنَا فَلَيْذُبَحُ بِاسْمِ اللَّهِ لِرَاحِينَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِى اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ ا

(۱۹۰۰۹) حضرت جندب والنواس مروی ہے کہ وہ اس وقت ہی ملیقا کی خدمت میں حاضر سے جب ہی ملیقا نمازعیدالانتی پڑھ کر واپس ہوئے تو گوشت اور قربانی کے ذرح شدہ جانورنظر آئے، نی ملیقا سمجھ گئے کہ ان جانوروں کونما زعید سے پہلے ہی ذرح کر لیا گیا ہے، سونی ملیقا نے فرمایا جس شخص نے نمازعید سے پہلے قربانی کر لی ہو، وہ اس کی جگہدوبارہ قربانی کر سے اور جس نے نمازعید سے پہلے جانور ذرج نہ کیا ہوتو اب اللہ کا نام لے کر ذرج کرلے۔

( ١٩.١٠) حَدَّثَنَا أَشُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ

رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْوِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله فَلَا تَخْفِرُوا ذِمَّةَ الله عَزَّوجَلَّ وَلا يَظْلُبُنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ [صححه مسلم (٢٥٧)، وابن حبان (٢٧٤٣)]. [انظر: ١٩٠١٩]. عَزَّوجَلَّ وَلا يَظْلُبُنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ [صححه مسلم (٢٥٧)، وابن حبان (١٧٤٣)]. [انظر: ١٩٠١٩]. (١٩٠١٠) حفرت جندب والنوائي مروى ہے كه نها اكرم تَلَيَّمُ إلى الله عَرَى نماز يُرْه لِيتا ہے وہ الله كى ذمدوارى و لها الله عَلَى الرَّم تَلَيْقُولُ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَكُ وَمَدُوارى وَمَ ہِمَا وَدُوهُ مَ الله وَمِنْ الله وَلَمْ يَقُولُ الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ الله عَدُ تَرَكِكَ فَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَأَتَتُ امْوَاهٌ فَقَالَتُ يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانِكَ إِلّا قَدْ تَرَكِكَ فَأَنْزَلَ اللّهُ عَنْ وَالشَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى [الصحى: ١-٣]. [راجع: ١٩٠١].

(۱۹۰۱۱) حضرت جندب ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابیقا نبی طابیقا بیار ہو گئے جس کی وجہ سے دو تین را تیں قیام نہیں کر سکے، ایک عورت نے آ کر نبی طابیقا ہے کہا کہ میں دیکھے رہی ہوں کہ تہ نہا را ساتھی کا فی عرصے سے تمہارے پاس نہیں آیا ،اس پر سے آیت نا زل ہوئی'' تیرے رب نے مجھے چھوڑا ہے اور نہ بی نا راض ہوا ہے''۔

(۱۹.۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَبْسِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُتِ بَنَ سُفْيَانَ الْعَلَقِيَّ حَيَّى مِنْ بَجِيلَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَقَالَ عَبُدُالرَّحْمَنِ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْأَصْحَى عَلَى قَوْمٍ قَدْ ذَبَحُوا أَوْ نَحَرُوا أَوْ قَوْمٍ لَمْ يَذَبَحُوا أَوْ لَمْ يَنْحَرُوا وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْأَصْحَى عَلَى قَوْمٍ قَدْ ذَبَحُوا أَوْ نَحَرُوا أَوْ قَوْمٍ لَمْ يَذَبَحُوا أَوْ لَمْ يَنْحَرُوا وَلَا يَعْدُوا أَوْ لَمْ يَنْحَرُوا فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ أَوْنَحَرَ قَبْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْأَصْحَى عَلَى قَوْمٍ قَدْ ذَبَحُوا أَوْ نَحُرُوا أَوْ فَوْمٍ لَمْ يَذْبَحُوا أَوْ لَمْ يَنْحُرُوا أَوْ لَمْ يَنْحُرُوا أَوْ نَحَرُوا أَوْ لَمْ يَذْبَحُوا أَوْ لَمْ يَنْحُرُوا أَوْ لَمْ يَنْحُرُوا أَوْ لَمْ يَنْحُرُوا أَوْ لَمْ يَنْحُرُوا أَوْ لَمْ يَنْحُولُوا أَوْ لَمْ يَنْعَرُوا أَوْ لَمْ يَنْحُونُ فَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ وَمَعْ فَيْسُ اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ وَمَعْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْ عَلَى مَنْ مَعْ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُوا مَعْدِ اللَّهُ عَلَى الْعَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَعْمَلُوا مُعْلَمُ وَالْمُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ الْعَرُولُ الْعُرُولُ الْعُرَالِ الْعُرَالُولُ الْعُرَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ الْعُرَالِ اللَّهُ الْعُرَالُ الْعُرَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ اللَّهُ الْعُرُولُ اللَّهُ الْعُرَالُولُ اللَّهُ الْعُرَالُولُ اللَّهُ الْعُرَالُولُ اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُرَالُولُ اللَّهُ الْعُرُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُ

(۱۹.۱۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآسُودِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْعَلَقِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ جِبْرِيلَ أَبْطَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزِعَ قَالَ فَقِيلَ لَهُ قَالَ فَنزَلَتُ وَالطَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَذَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى قَال و سَمِعْت جُنْدُبًا يَقُولُ دَمِيتُ إِصْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ [الضحى: ١-٣]: [صححه البحارى (١٤٩٩)، ومسلم (٢٩٨٧)، وابن

حبان (۲۰۶)]. [راجع: ۲۰۰۹، ۱۹۰۰۶].

(۱۹۰۱۳) حضرت جندب ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل الیا نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے میں کچھ تا خیر کر دی، جس سے نبی الیا ہے چین ہو گئے ، کسی نے اس پر پچھ کہد دیا، اس پر بیآ بیت نازل ہوئی ''تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے''۔ اور حضرت جدب بالنوا على المودول من كه ايك مرتبة بي عليه كي الكل يركوني زخم آيا اوراس على سنون بهنه لكا الو بي عليه في الما الموالي بين الكل الله المودول المودول المودول المودول المودول المادور الما

(١٩٠١٥) حفرت جندب نظافت مروى ہے كەنى مايشانے ارشادفر مايا ميں حض كوثر پرتمها را منتظر ہوں گا۔

( ١٩٠١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنُدُبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ شُفْيَانُ الْفَرَطُ الَّذِى يَسْبَقُ [مكرر ما قبله].

(۱۹۰۱۲) حضرت جندب الشيئت مروى بكريس نه بى عليه كويفر مات بوئ سنا به كمين حوض كوثر پرتمهار المنظر بول كار (۱۹۰۱۲) حضرت جند النافظ من المبلك بن عُمَيْدٍ عَنْ جُنْدُب قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ أَنَا فَرَطُّكُمْ عَلَى الْحَوْضِ [سقط من الميمنية].

(۱۹۰۱۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْآسُودِ بْنِ قَيْسِ آنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ يُحَدِّثُ آنَّهُ شَهِدَ (۱۹۰۱۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْآسُودِ بْنِ قَيْسِ آنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ يُحَدِّثُ آنَّهُ شَهِدَ (۱۹۰۷) وَدُنْنَا مُحْمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْآسُودِ بْنِ قَيْسِ آنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا الْبَجَلِيِّ يُحَدِّثُ آنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَكَانَهَا أُخْرَى رَمَنْ لَا قَلْيَذُبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى [راجع: ١٩٠٠٥].

(۱۹۰۱۷) حضرت جندب و النظام مروی ہے کہ وہ اس وقت نبی طابیہ کی خدمت میں حاضر تھے جب نبی طابیہ نے نماز پڑھ کر خطبر دیتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے نمازعید سے پہلے جانور ذرج نہ کیا ہوتو اب اللہ کا نام لے کر ذرج کرلے۔

( ١٩٠١٨) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبِّدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَيْرٍ سَمِعَهُ مِنْ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ سُفْيَانُ الْفَرَطُ الَّذِي يَسُبِقُ [راجع: ١٩٠١٥].

(١٩٠١٨) حضرت جندب والتفاس مروى ب كه نبي مليلات ارشاد فرمايا مين حض كوثر برتمها را منظر مون كار

(١٩.١٩) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَإِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَّ قَالَا أَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ آبِي هِنْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَانْظُوْ يَا ابْنَ آدَمَ لَا يَطْلُبُنَكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ [راحع: ١٩٠١].

(۱۹۰۱۹) حضرت جندب بھا تھئے ہے مروی ہے کہ نبی اگر م تا تھا نے ارشاد فر مایا جو تحص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذ مدداری میں آجاتا ہے، لہذاتم اللہ کی ذمدداری کو ہلکا (حقیر) مت مجھواوروہ تم سے اپنے ذمے کی کسی چیز کامطالبہ نہ کرے۔

( ٩٩.٢٠) حَذَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا شُعْبَةً عَنِ الْاَسُودِ بَنِ قَيْسٍ قَالَ سُمِعْتُ جُنُدُبَ بَنَ سُفْيَانَ يَقُولُ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعِيدَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ حَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى فَلْيُعِدُ أُصْحِيَّتَهُ وَمَنْ لَمْ يَذُبَّحُ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى فَلْيُعِدُ أُصْحِيَّتَهُ وَمَنْ لَمْ يَذُبَّحُ فَلَيْعِدُ أَصْحِيَّتَهُ وَمَنْ لَمْ يَذُبَّحُ فَلَيْعِدُ أَنْ نُصَلِّى فَلْيُعِدُ أُصْحِيَّتَهُ وَمَنْ لَمْ يَذُبَّحُ فَلَيْعِدُ أَنْ نُصَلِّى فَلْيُعِدُ أَصْحِيَّتُهُ وَمَنْ لَمْ يَذُبَّحُ فَلَيْعُ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ [راحع: ١٩٠٠٥].

(۱۹۰۲) حفرت جندب بالتوسم وی ہے کہ وہ اس وقت نبی طایقہ کی خدمت میں حاضر تھے جب نبی طایقہ نے نماز پڑھ کر خطبہ و سیتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز عبد سے پہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے نماز عبد سے پہلے جانور ذکح نہ کیا ہوتو اب اللہ کا نام لے کر ذکح کر لے۔

( ١٩٠٢) حَلَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُهُدِئً حَلَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ آبِي مُطِيعٍ عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُندُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَوُوْ الْقُرْآنَ مَا انْتَلَفَتُ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا قَالَ يَعْنِى عَبُدَ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ [صححه البحاري (٢١٥٥)، ومسلم (٢٦٦٧)، وابن حبان (٢٣٢)].

(۱۹۰۲۱) حضرت جندب فالنوس مروی ہے کہ نبی الیانے ارشاد فرمایا قرآن کریم اس وقت تک پڑھا کروجب تک تمہارے دلوں میں نشاط کی کیفیت ہواور جب میکی تمہارے دلوں میں نشاط کی کیفیت ہواور جب میکیفیت ختم ہونے لگے تو اٹھ جایا کرو۔

## حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَتْوَا

#### حضرت سلمه بن قيس رالفيه كي حديث

( ١٩٠٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَصَّاْتَ فَانْتُكُو وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ قَاوْتِنْ [صححه ابن حبان (٤٣١)]. وقال اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَصَّاْتَ فَانْتُكُو وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ قَاوْتِنْ [صححه ابن حبان (٤٣١)]. وقال الله الله عنه على الألباني: صحيح (ابو دُاود: ٢٠ ٤، الترمذي: ٢٧، النسائي: ١/١٤ و ٢٧)]. [انظر: ٢٠ ١ عنه ١٩٠١) و ١٩٠٠]. والنظر: ١٩٠١)

(۱۹۰۲۲) حضرت سلمہ بن قیس طالفہ سے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے قر مایا جب وضو کیا کروتو ناک صاف کرلیا کرو،اور جب استنجاء کے لیے ڈھیلے استعال کیا کروتو طاق عدد میں ڈھیلے لیا کرو۔

## هي مُناهُ امَرُهُ فَيْ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

(١٩٠٢٢) حَدَّثُنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ هِلَالٍ عَنْ سَلَمَةً بُنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرُ وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَآوُتِرُ

(۱۹۰۲۳) حضرت سلمہ بن قیس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ٹبی مالیٹائے فر مایا جب وضو کیا کروتو ناک صاف کرلیا کروءاور جب استفجاء کے لیے ڈھیلے استعمال کیا کروتو طاق عدومیں ڈھیلے لیا کرو۔

## حَدِيثُ رَجُلِ ڈُلُٹُوُ ایک صحابی ڈِلٹیوُ کی حدیثیں

( ١٩.٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقَّى حَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقَّى حَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَلَقَى حَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَعْدَةً إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ نَاقَةً قَالَ شُعْدَةً إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا مَنْ عَلَمْ وَالْمَا وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا لَا عَاعَلَا مِنْ مُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(۱۹۰۲۳) ایک صحابی دلا تا جروں ہے کہ جناب رسول الله مَلَّا اَیْتُ ارشاد فر مایا با ہر ہے آئے والے تا جروں ہے بہلے نہ ملا جائے ، کوئی شہری کسی دیمیاتی کا سامانِ تجارت فر وخت نہ کرے اور جو محض کوئی الی بکری یا او ٹمٹی خرید تا ہے جس کے تھن بند ھے ہوئے ہوئے ہوں تو جب وہ دودھ دو ہے (اور اس پر اصلیت ظاہر ہوجائے) تو اسے دو میں ہے کسی ہوئے ہونے کی وجہ سے کبو کے ہوئے ہوں تو جب وہ دودھ دو ہے (اور اس پر اصلیت ظاہر ہوجائے) تو اسے دو میں کے ساتھ ایک صورت کو اختیار کر لینا جائز ہے (یا تو اسے اس حال میں اپنے پاس رکھ لے) اور اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک صاح گندم (یا کھجور) بھی دے۔

( ١٩٠٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ آصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ [وذكر الهيثمى ان رحاله رحال الصحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٧٠٥، النسائي: ٢٨٨/٨)]. [انظر: ١٩٠٣١].

(١٩٠٢٥) ايك صحابي فالنيز سے مروى ہے كه نبى طابقانے كى اور كى مجوراور مشمش اور كھجور سے منع فر مايا ہے۔

(١٩٠٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى قَالَ ابْنُ جَعْفَوٍ مَا لَكُ مَنْ وَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلُقُو اللَّ كُبَانَ قَالَ ابْنُ جَعْفَوٍ لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنَ الشَّتَرَى مُصَرَّاةً فَهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتُلُو وَمَنَ الشَّتَرَى مُصَرَّاةً فَهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتُعُو اللَّهُ مَعْفَو بِأَحِدِ النَّظُورَيْنِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعْهَا صَاعًا مِنْ طَعَامِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمُو فِيهَا بِآخِرِ النَّظُورَيْنِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَوٍ بِأَحَدِ النَّظُورَيْنِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعْهَا صَاعًا مِنْ طَعَامِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمُو فِي اللَّهُ مَا يَا مِر وَى جَعْفَو بِأَحْدِ النَّظُورَيْنِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعْهَا صَاعًا مِنْ طَعَامِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمُو

## 

جائے ،کوئی شہری کمی دیہاتی کا سامان تجارت فروخت نہ کرے اور جوشن کوئی ایسی بحری یا اونٹنی خریدتا ہے جس کے شن بندھے ہوئے ہوئے ہوں تو جب وہ دودھ دو ہے (اوراس پراصلیت ظاہر ہوجائے) تو اسے دو ہیں ہے کسی ایک صورت کو اختیار کر لینا جائز ہے (یا تو اسے ای حال میں اپنے پاس رکھ لے) اور اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک صاح گندم (یا کھور) بھی دے۔ ا

(۱۹۰۲۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَى عَنْ الْحِجَامَةِ وَالْمُواصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ الْحِجَامَةِ وَالْمُواصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُها إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ إِنْ أُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَرَبِّى يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي [وصحح ابن حجر اسناده، قال الألباني: صحيح (ابو داود: إنْ أُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَرَبِّى يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي [وصحح ابن حجر اسناده، قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٧٤)] [انظر: ٢٨٠٤ ا ١٩٠٤، ١٩٠٤، ٢٣٤٤٦، ٢٣٤٧]

(۱۹۰۴۷) ایک صحابی ڈٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طیٹا نے نینگی لگوانے اور صوم وصال سے منع فریایا ہے لیکن اسے حرام قرار نہیں دیا ، تا کہ صحابہ کے لئے اس کی اجازت باقی رہے ، کسی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ خود تو صوم وصال فرماتے ہیں ؟ نبی طیبا نے فرمایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے میر ارب کھلا تا اور پلاتا ہے۔

( ١٩٠٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِجَامَةِ لِلطَّائِمِ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ إِنِّى وَالْمُواصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ إِنِّى أَوْمَانِ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ إِنِّى أَوْمَانُ إِلَى السَّحَرِ وَإِنَّ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ يُظْعِمُنِي وَيَسُقِينِي [مكرد ما قبله].

(۱۹۰۲۸) ایک صحابی بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے سینگی لگوانے اور صوم وصال سے منع فرمایا ہے لیکن اسے حرام قر اونہیں دیا ، تا کہ صحابۃ کے لئے اس کی اجازت باقی رہے ، کسی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ خودتو صوم وصال فرماتے ہیں؟ نبی ملیا ان فرمایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے میر ارب کھلاتا اور پلاتا ہے۔

( ١٩٠٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِيْعِي بَنِ حِرَاشِ عَنْ بَغْضِ آصُحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ ثَلَالِينَ يَوْمًا فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا آنَهُمَا أَهَلَّاهُ
بِالْآمُسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْظِرُوا [صححه الحاكم (٢٩٧/١). قال الألباني:
صحيح (ابو داود: ٢٣٣٩)]. [سياتي في مسند بريدة: ٢٥٤٥].

(۱۹۰۲۹) ایک صحابی التی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے ماہ رمضان کے ۳۰ وین دن کا بھی روز ہ رکھا ہوا تھا کہ دود یہاتی آ دمی نبی علینا کی خدمت میں طاخر ہوئے اور شہادت دی کہ کل رات انہوں نے عید کا جا ندد یکھا تھا ، تو نبی علینا نے لوگوں کوروز ہ ( .١٩.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ دِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ بَغْضِ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ تَرَوْا الْهِلَالَ وَصُومُوا وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ يَرَوْا الْهِلَالَ [صححه ابن حزيمة: (١ ٩ ١ ١)، وابن حبان

(٤٥٨). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٢٦ النسائي: ١٣٥/٤)].

## حَدِيثُ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الْأَثْنَا

#### حضرت طارق بن شهاب دلالفئؤ کی حدیثیں

( ١٩.٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ مُخَارِقِ بْنِ حَلِيْقُةَ الْأَحْمَسِى عَنْ طَارِقِ أَنَّ الْمِقْدَادَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَّسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمْ مُقَاتِلُونَ وَلَكِنُ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمْ مُقَاتِلُونَ

(۱۹۰۳۲) حفرت طارق و النظام مروی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت مقداد و النظاف نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موئی طیا سے کہددیا تھا کہتم اور تمہارارب جا کرلڑو، ہم یہاں بیٹھے میں، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کرلڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک ہیں۔

(١٩.٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ طَارِقٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ الْجِهَادِ ٱفْضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ [انظر: ١٩٠٣].

(۱۹۰۳۳) حضرت طارق بڑاٹھ سے مروی ہے گہ ایک آ دی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ گون ساجہا دسب سے افضل ہے؟ مجی علیہ نے فرمایا طالم با دشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔

( ١٩٠٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ شُعْبَةَ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَوْتُ فِى خِلَافَةِ آبِى بَكْرٍ وَعُمَّرَ بِضُعًا وَأَرْبَعِينَ أَوْ بِضُمَّا وَثَلَاثِينَ مِنْ بَيْنِ عَزُوَّةٍ وَسَرِيَّةٍ و قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثًا وَأَذَبُعِينَ مِنْ عَزُوَّةٍ إِلَى سَرِيَّةٍ [صححه الحاكم (٨٠/٣). وصحح رحاله الهيثمي. قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٩٠٤٠].

(۱۹۰۳۳) حضرت طارق والنظائے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کی زیارت کی ہے اور حضرات شیخین واللہ کے دور خلافت میں تمیں، جالیس سے او پرغز وات وسرایا میں شرکت کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔

( ١٩.٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَرْقَدٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ وَضَعَ رِجُلَهُ فِي الْعَرْزِ أَتَّى الْجِهَادِ ٱفْضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلُطَانٍ جَائِر [راجع: ٣٣ - ١].

(۱۹۰۳۷) حضرت طارق ٹٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیاری الیمنہیں چھوڑی جس کا علاج نہ ہو، لہٰذاتم گائے کے دودھ کواپنے او پر لازم کرلو، کیونکہ وہ ہر درخت سے چارہ حاصل کرتی ہے (اس میں تمام نباتاتی اجزاء شامل ہوتے ہیں)

( ١٩٠٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ أَجْنَبَ رَجُلَانِ فَتَيَمَّمَ أَحَدُهُمَا فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ الْآخَرُ فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبُ عَلَيْهِمَا [انظر ما بعده].

(۱۹۰۳۷) حضرت طارق ر الماق الم

(١٩:٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ فَدِمَ وَهُدُ بَجِيلَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْسُوا الْبَجَلِيِّينَ وَابْدَؤُوا بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْسُوا الْبَجَلِيِّينَ وَابْدَؤُوا بِالْاَحْمَسِيِّينَ قَالَ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَقُولُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمْ قَالَ فَيَعِمْ أَوْ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمْ مُخَارِقٌ اللَّذِى يَشُكُ [احرحه الطيالسي (١٢٨١). قال شعب: اسناده صحيح].

(۱۹۰۱) حفرت طارق والنظام مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کی خدمت میں دہجیلہ' کا وفد آیا، نبی علیہ نصابہ وہ اللہ ا سے فرمایا بجیلہ والوں کولباس بہنا و اوراس کا آغاز ' آخس' والوں سے کرو، قبیلہ قیس کا ایک آدمی پیچےرہ گیا جوید دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی علیہ ان کے لئے کیا دعاء فرماتے ہیں ،اس کا کہنا ہے کہ نبی علیہ نے پانچ مرتبدان کے لئے ''اللَّهُم صَلَّ عَلَيْهِم'' کہد کر دعا ء فرمائی۔

( ١٩.٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ قَالَ قَدِمَ وَفُدُ أَحْمَسُ وَوَفُدُ فَيْسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْدَؤُو ا بِالْأَحْمَسِيِّينَ قَبْلَ الْقَيْسِيِّينَ وَدَعَا لِأَحْمَسَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِي أَحْمَسَ وَحَيْلِهَا وَرِجَالِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ

(۱۹۰۳۹) حضرت طارق والنظامة عروى ہے كەايك مرتبه نبي عليه كى خدمت ميں'' بجيله'' كاوفد آيا، نبي عليه ف صحابه والن سے فرما يا بجيله والوں كولباس بهنا واوراس كا آغاز'' اقمس'' والوں ہے كرو، قبيله قيس كا ايك آ دى پيچھے رو گيا جويه د مجھنا چاہتا تھا كەنبى طليهمان كے لئے كيا دعاء فرماتے ہيں ،اس كا كہنا ہے كہ نبي عليه نے سات مرتبہ ان كے لئے ''الملھم صل عليھم'' كہد كروعا ء فرمائى۔

( ١٩.٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَّوْتُ فِى خِلَافَةِ آبِى بَكْرٍ وَعُمَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ آوُ ثَلَاثًا وَٱرْبَعِينَ مِنْ غَزُوةٍ إِلَى سَوِيَّةٍ [راحع: ١٩٠٣٤].

(۱۹۰۴۰) حضرت طارق ڈاٹٹڑ سے مروی ہے کہ میں نے ٹبی علی<sup>قا ک</sup>ی زیارت کی ہےاور حضرات شیخین ٹٹاٹٹر کے دورخلافت میں تمیں، جالیس سےاو پرغز وات وسرایا میں شرکت کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔

#### حَدِيثُ رَجُلِ اللَّهُ

#### ا يك صحالي والنيئة كي روايت

(١٩٠٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَوَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُد الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ رَجُّلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمَ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا عَلَى آصُحَابِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَوِ قَالَ إِنْ أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَوِ قَالَ إِنْ أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَوِ قَالَ إِنْ أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَوِ فَرَبِّى عَزَّ وَجَلَّ يُطُعِمُنِي وَيَشْقِينِي [راحِع: ٢٧ - ١٩].

(۱۹۰۳) ایک صحابی الله سے مروی ہے کہ نبی طال نے سینگی لگوانے اور صوم وصال سے منع فرمایا ہے کین اسے حرام قرار نہیں دیا ، تا کہ صحابہ کے لئے اس کی اجازت باتی رہے ، کسی نے پوچھایار سول اللہ! آپ خود تو صوم وصال فرماتے ہیں؟ نبی مالیہ نے

#### منافا اکونین کی منافا اکونین کی منافا اکونین کی مناف الکونین کی مناف الکونین کی مناف الکونین کی مناف کرنا اور بلاتا ہے۔ فرمایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے میر ارب کھلاتا اور بلاتا ہے۔

## حَدِيثُ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ الْكَالِيِّ الْمُ

#### ز کو ہ وصول کرنے والے ایک صحابی ڈھٹنڈ کی روایت

( ١٩٠٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا هِلَالُ بُنُ حَبَّابٍ قَالَ حَدَّثِنِي مَيْسَرَةُ أَبُّو صَالِحٍ عَنُ سُويَدِ بُنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَّلَسُتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي عَهْدِى أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِع لَبَنِ وَلَا يَكُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَنَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذُهَا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا إِنَالُ وَلَا يُعَرِّقُ بَيْنَ مُتُعَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُومًا وَقَالَ خُذُهَا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا إِنَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُومًا وَقَالَ خُذُهَا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا إِنَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ (ابو داود: ٥٨٠ ١ ابن ماحة: ١٨٠١ النسائي: ٥/٩٠)].

(۱۹۰۳۲) سوید بن خفلہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی ملیٹا کی طرف سے زکو ۃ وصول کرنے والے ایک صحابی وٹاٹٹوا آئے ، سوید کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھا تو انہیں ہے کہتے ہوئے سنا کہ جھے بیدوصیت کی گئی ہے کہ کسی دودھ دینے والے جانور کونہ لوں اور متفرق کو جمع اور جمع کو متفرق نہ کیا جائے ، پھران کے پاس ایک آ دمی ایک بڑے کو ہان والی اوٹٹنی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ بیہ لے لیجئے ، لیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کردیا۔

#### خامس مسند الكوفييين

## حَدِیْثُ وَائِلِ بْنِ حُجْمِ إِثَاثِنَا حضرت واکل بن حجر رِثَاثِنَا کی مرویات

( ١٩٠٤٢) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِى آهْلِى عَنْ آبِى قَالَ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلُوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّ فِى الدَّلُو ثُمَّ صَبَّ فِى الْبِنُوِ آوُ شَرِبَ مِنْ الدَّلُو ثُمَّ مَجَّ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلُو مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ مِنْهُ مُجَّ فِى الدَّلُو ثُمَّ مَجَّ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ مِنْ الدَّلُو ثُمَّ مَجَّ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلْهُ مِنْ الدَّلُو ثُمَّ مَجَّ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَنْ اللَّهُ الْعَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَمْ مَعْ فَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَوْلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَى الْمَعْلَى عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَوْلُونَ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَ

(۱۹۰۴۳) حفرت دائل ٹاٹٹؤے مردی ہے کہ ٹی ملیقا کی خدمت میں ایک ڈول پیش کیا گیا، ٹی ملیقائے اس میں ہے کچھ پانی بیا اور ڈول میں کلی کردی، پھراس ڈول کو کئوئیں میں النادیا، یا ڈول میں سے پانی پی کر کنو کیں میں کلی کردی جس سے وہ کنواں مشک کی طرح مہلئے لگا۔

( ١٩٠٤٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَاثِلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ [انظر: ١٩٠٥، ١٩٠٦، ١٩٠٩، ١٩٠٩].

(١٩٠٣٨) حضرت واكل والله المالة المالة

دیتے۔

( ١٩٠٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ بَكُرِ بُنِ خُنيْسٍ قَالَ أَنْبَانَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلِ الْحَضُرَمِيِّ عَنْ آبِيهِ وَائِلِ بُنِ حُجُو قَالَ رَآئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ مَعَ جَبُهَتِهِ [مكرر ما قبله]. ( ١٩٠٣٥) حضرت وأَكَل الْاَثْنَاتِ مروى بِكُرِس نَے نِي اللَّهِ كُو يَكُا بِهِ وَجَدِهِ وَمَجِدُهُ كُر تَةَ وَائِي نَاكَ اور بِيثَا فَي يِجِدهِ

(١٩٠٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٥٥٨) قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف].

(١٩٠٣٦) حضرت واكل والطفاع مروى بكرانبول في نبي عليه كو من كمتي بوئ سناج-

( ١٩٠٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْسِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِغْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاً وَلَا الصَّالِينَ فَقَالَ آمِينَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ [حسنه الترمذي. وصححه ابن حجر سنده، وصححه الدارقطني واعله ابن القطان. وقال الألبائي: صحيح (ابو داود: ٩٣٢، ١٩٣١) الترمذي: ٢٤٨، ٢٤٩)].

(۱۹۰۴۷) حضرت واکل رہائے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو "وَ لَا الصَّالَّيْنَ" کہنے کے بعد بلند آواز سے آمین کہتے ہوئے سا ہے۔

( ١٩.٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَحَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ

(۱۹۰،۴۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے اور اس میں پست آواز کا ذکر ہے۔

( ١٩.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ حَدَّثِنِى أَهْلُ بَيْتِى عَنْ آبِى أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ بَيْنَ كَفَّيْهِ

(۱۹۰۳۹) حضرت وائل ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے ٹی علیقا کو دونوں ہاتھوں کے درمیان چہرہ رکھ کر تجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(۱۹۰۵۰) حضرت واکل بھائن سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا کو بجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ تھائی آکے ہاتھ کا نوں کے قریب تھے۔

( ١٩٠٥١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا مُوسَى بُنُ عُمَيْرٍ الْعَنْيَرِيُّ عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنُ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاقِ [قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ٢/١٢٥].

(١٩٠٥١) حضرت واكل طائق مروى ب كمين ني بي الله كونماز كدوران ابناوايال باته باكيل باته برر كه بوت ويكار (١٩٠٥١) حدّثنا وكيع معلى الله عدد وسلم في الله عدد وسلم والله عدد والله وسلم والله عدد والله و

(۱۹۰۵۲) حضرت واکل فائٹ سے مروی ہے کہ میں موسم سر مامیں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے صحابہ شائق کودیکھا کدوہ اپنے ہاتھوں کواپنی چاوروں کے اندر ہی سے اٹھار ہے تھے۔

( ١٩٠٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنُ آبِي الْبَخْتَوِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْيَحْصُبِيِّ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُحْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَحُ بِنَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ [انظر: ١٥.٥١].

(١٩٠٥٣) حفرت وائل فالنوس مروى ب كديس نے ني الله كوكبير كے ساتھ بى رفع يدين كرتے ہوئے و كھا ہے۔

( ١٩٠٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فِطُوْ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ حَتَّى حَاذَتُ إِبْهَامُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٧٣٧، النسائي: ٢٣/٢). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف]

(۱۹۰۵۴) حضرت وائل بڑا تھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کونماز کے آغاز میں ہی رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے یہاں تک کہ انگو مٹھے کا نوں کی لُو کے برابر ہوجاتے۔

( ١٩٠٥٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْوٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَآنظُرَنَّ كَيْفَ يُصَلِّى قَالَ فَاسْتَقُبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَدُّو مَنْكِبَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَحَدَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ قَالَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَوْكُعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَدُّو مَنْكِبَيْهِ فَلَلَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَدُّو مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَدُّو مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَدُّو مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عِلَى رُكْبَتْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَدُّو مَنْكَبَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ وضَعَ يَدَيْهِ مِنْ وَجُهِهِ بِلَّلِكَ الْمَوْصِعِ فَلَمَّا قَعَدَ الْمُتَوَى وَجَلَهُ الْيُسُرَى وَوَضَعَ يَدَهُ وَاصِدَةً وَالْسَارَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ السَّبَابَةِ [راجع: ١٩٠٥].

(1900) حضرت وائل برا الشخص مروی ہے کہ میں نبی الیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو سوچا کہ میں بیضر ورد کیموں کا کہ نبی علیا اللہ کے اللہ کی طرح نماز پڑھتے ہیں، چنانچہ نبی الیان نے قبلہ کی طرف رخ کر سے تکبیر کبی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھر

دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ دیئے، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب سجدے میں گئے تو اپنے ہاتھوں کو چبرے کے قریب رکھ دیا، اور جب بیٹھے تو بائیں پاؤل کو بچھا کردائیں پاؤل کو کھڑ اکرلیا، اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھنے پر رکھ لیا اور کہنی کی حدکودائیں ران پر رکھ لیا اور تمیں کے عدد کا دائر ہ بنا کر حلقہ بنالیا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فر مایا۔

( ١٩.٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْجَبَّارِ بْنَ وَائِلٍ يَذْكُرُ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكَلُو مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّ [انظر: ١٩٠٧].

(۱۹۰۵۷) حضرت وانگ ڈاٹٹو کے مروی ہے کہ نبی علیمیں کی ضدمت میں ایک ڈول پیش کیا گیا، نبی علیمی نے اس میں سے پچھ پانی پیااور ڈول میں کلی کردی، پھراس ڈول کو کئوئیں میں الٹادیا۔

( ۱۹.۵۷) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ حَدَّثَنِي آهُلُ بَيْتِي عَنْ آبِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ وَيَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ فِي الصَّلَاقِ[قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٥)] ( ١٩٠٥ ) حصرت واكل ثالثً عمروى ہے كمانہوں نے نبی النِّلا كوتكبير كساتھ ہى رفع يدين كرتے ہوئے ديكھا ہے اور نماز كے دوران اپناداياں ہاتھ بائيں ہاتھ يرد كھے ہوئے ديكھا۔

( ١٩٠٥٨) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ يُحَلِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بِنِ الْيَحْصُبِيِّ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ وَيَرُفَعُ يَكَيْهِ عِنُدَ التَّكْبِيرِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ لِى أَبَانُ يَعْنِى ابْنَ تَعْفِيلَ فِى الْحَدِيثِ حَتَّى يَبْدُو وَصَحُ وَجْهِهِ فَقَالَ تَعْمُرُو أَفِى الْحَدِيثِ حَتَّى يَبْدُو وَصَحُ وَجْهِهِ فَقَالَ تَعْمُوو أَفِى الْحَدِيثِ حَتَّى يَبْدُو وَصَحُ وَجْهِهِ فَقَالَ عَمْرُو أَفِى الْحَدِيثِ حَتَّى يَبْدُو وَصَحُ وَجْهِهِ فَقَالَ عَمْرُو أَوْ نَحُو ذَلِكَ [احرجه الدارمي (١٢٥٥). قال شعيب: صحيح]. [راجع: ١٩٠٥].

(۱۹۰۵۸) حضرت وائل ڈھٹڑے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کے ساتھ نماز پڑھی، آپ تکا لیڈ ام ہر مرتبہ جھکتے اور اٹھتے ہوئے تکمیر کہتے تھے اور تاہمی بائیس دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔

(١٩٠٥٩) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةَ بَنِ كُهْيَلٍ عَنْ حُجْرٍ آبِي الْعَنْبَسِ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةً يُنِ كُهْيَلٍ عَنْ حُجْرٍ آبِي الْعَنْبَسِ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةً يُخِرُ يُحُونُ وَإِيْلٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَرَأَ غَيْرِ الْمَعْفُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِينَ قَالَ آمِينَ رَّافِعًا بِهَا صَوْتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ اليُّمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ الْمُعْفُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِينَ قَالَ آمِينَ رَّافِعًا بِهَا صَوْتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ اليُّمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ [احرحه الطيالسي (٢٤٠١). قال شعب: صحيح دود: ((واحفي صوته))].

(19-09) حضرت واكل والتي سعروى ب كه ني عليه في جميل نماز يرصائي مين في تيه اليه كو "و لاالصالين" كمن ك بعد

آ سِتُ آ وازَ آ مِينَ كَبَتِ مو عَ سَا اور بِي عَلَيْكَ فِي وَامِنَا بَا ثَيْنِ بِا ثَيْنِ بِا ثَيْنِ بِا ثَيْن بِا ثَيْن بِاللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِي قَالَ صَلَّيْتُ (١٩٠٦) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّتُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِي قَالَ صَلَّيْتُ وَحِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحِينَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ حِينَ دَخَلَ وَرَفَعَ يَدَهُ وَحِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحِينَ رَفَعَ يَدَهُ وَحِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحِينَ رَفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَوَصَعَ كَفَيْهِ وَجَافَى وَفَرَشَ فَخِذَهُ الْيُسُوى مِنْ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ [انظر: ١٩٠٧].

(۱۹۰۷) حضرت واکل و الفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کے پیچھے نماز پڑھی، نبی علیا نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب سجدے میں گئے بلند کیا، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب سجدے میں گئے تو اپنے ہاتھوں کو چھرے کے قریب رکھ دیا، اور جب بیٹھے تو بائیس پاؤں کو بچھا کر دائیس پاؤں کو کھڑا کر لیا، اور بائیس ہاتھ کو بائیس کھٹے پررکھ لیا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا۔

(١٩.٦١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ وَيَزِيدُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَزِيدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ مَعَ جَبْهَتِهِ [راحع: ١٩٠٤٤].

(۱۹۰۲۱) حضرت وائل ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کود یکھا ہے کہ جب وہ سجدہ کرتے تو اپنی ناک اور پیشانی پر سجدہ کرتے تھے۔

(١٩.٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٩٣٣). قال شعيب: اسناده صحيح].

(١٩٠٦٢) حضرت وائل والتخاسة مروى ہے كہ آپ تالين المام الله على دونوں طرف سلام چيرتے تھے۔

(۱۹.٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْوٍ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ يَعْنِى اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَسَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ حَلْقَ أَذُنيْهِ ثُمَّ حَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجُلَهُ النَّهُ مِن اللَّهُ لِمَنْ حَمِدة وَسَجَدَ فَوَضَعَ يَدَهُ النَّهُ مَن عَلَى وَحُلَقَ النَّهُ لِمَن عَلَى وَحُلَع يَدَهُ النَّهُ مِن عَلَى رُكْتِيهِ النِّسُرَى وَوَضَعَ ذِرَاعَهُ النَّهُ مَن عَلَى فَخِذِهِ الْيُمُنَى ثُمَّ آشَارَ النَّهُ اللهُ ال

## هي مُناهَ امَدُن شِل يَنْ مَنْ الكونيتين ﴿ وَهُمُ اللَّهُ مِنَا المَدْنَ شِلُ الكونيتين ﴾ وهم الله منال الكونيتين ﴿ وَهُمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اوردونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، جب رکوع کاارادہ کیا تو گھررفع پدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو گندھوں تک برابر بلند کیا، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھررفع پدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو گندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بجدے میں گئے تو اپنے ہاتھوں کو چبرے کے قریب رکھ دیا، اور جب بیٹھے تو بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کو گھڑا کرلیا، اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹے پررکھ لیا اور شہادت کی انگی سے اشارہ فر مایا پھر دوسر اسجدہ کیا اور آپ تا گھٹے کے ہاتھ بجدے کی حالت میں کا نوں کے برابر تھے۔

( ١٩٠٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلِ الْحَضْوَمِيِّ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بُنُ طَارِقِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ إِنِّى آصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتُ بِدَوَاءٍ [راحع: ٩٥٥].

(۱۹۰۲) حضرت سوید بن طارق بناتیز سے مروی ہے کہ انہوں نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ انگوروں کے علاقے میں رہتے ہیں ، کیا ہم انہیں نجوز کر (ان کی شراب) پی سکتے ہیں؟ نبی طابقہ نے فرمایانہیں ، نے عرض کیا کہ ہم مریض کو علاج کے طور پر بلا سکتے ہیں؟ نبی طابقہ نے فرمایا اس میں شفا نہیں بلکہ بیڈونری بیاری ہے۔

( ١٩٠٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلِ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْقَائِلُ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَرَدْتُ إِلَّا الْجَيْرَ فَقَالَ لَقَدْ فُتِحَتُ لَهَا آبُوابُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْقَائِلُ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَرَدْتُ إِلَّا الْجَيْرَ فَقَالَ لَقَدْ فُتِحَتُ لَهَا آبُوابُ عَلَى اللَّهُ وَمَا أَرَدْتُ إِلَّا الْجَيْرَ فَقَالَ لَقَدْ فُتِحَتُ لَهَا آبُوابُ السَّمَاءِ فَلَمْ يُنَهْنِهُهَا دُونَ الْعَرْشِ [قال الألباني: ضعيف (اس ماحه: ٢ ٨٠٨، النسائي: ١٤٥/٢). قال شعيب صحيح لغيره]

(۱۹۰۷۵) حضرت وائل ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیقا کے ساتھ نماز پڑھی، دورانِ نماز ایک آ دمی کہنے لگا"المحمدلله کشیر اَ طبیبا مبار کا فیه" نماز سے فراغت کے بعد نبی علیقانے پوچھا پر کلمات کس نے کہے تھے؟اس آ دمی نے کہایارسول اللہ! میں نے کہے تھے اور صرف خیر بی کے اراد ہے سے کہے تھے، نبی علیقانے فر مایا ان کلمات کے لئے آسان کے درواز کے کمل گئے اور عرش تک پہنچنے سے کوئی چیز انہیں روک نہ سکی۔

( ١٩٠٦٠) حَدَّثَنَا يَرِيدُ أَخْتِرَنَا أَشْعَتُ بُنُ سَوَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلٍ بُنِ حُجْرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ آئَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لِى مِنْ وَجْهِدٍ مَا لَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِهِ مِنْ وَجُهٍ رَجُلٍ مِنْ بَادِيَةِ الْعَرَبِ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ وَكَانَ يَرُفَعُ يَكُنْهِ كُلَمَا كَبَّرَ وَرَفَعَ وَوَضَعَ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ [احرحه الطيالسي (٢٢ )). قال شعيب: صحيح دون رفع البدين عن السحود].

(١٩٠١١) حضرت واكل رفائقة عمروى ب كه مين في عليها كي خدمت مين حاضر بوا، مجصان كرخ انوركي زيارت ك

بدلے میں کوئی چیزمحبوب نہ تھی ، میں نے نبی عالیہ کے ساتھ نماز پڑھی ، آپ میکا ٹیٹر اہر مرتبہ جھکتے اور اٹھتے ہوئے تکبیر کہتے تھے اور تکبیر کہتے وقت رفع یدین کرتے تھے اور دائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔

(١٩.٦٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ طَارِقَ بُنَ سُويَدٍ الْجُعْفِيِّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَصْنَعُهَا فَقَالَ إِنَّمَا نَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسُ بدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ ذَاءٌ [راجع: ١٨٩٩٥].

( ١٩.٦٨) حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ آخُبَرَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلِ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُحْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي آرْضِ فَقَالَ آحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى آرْضِى يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُو الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ انْتَزَى عَلَى آرْضِى يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُو الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدَانَ فَقَالَ لَهُ بَيِّنَتُكَ قَالَ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ قَالَ يَمِينُهُ قَالَ إِذًا يَذُهَبُ قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِي بَيِّنَةٌ قَالَ يَمِينُهُ قَالَ إِذًا يَدُهُبُ قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِي بَيِّنَةً قَالَ يَمِينُهُ قَالَ إِذًا يَدُهُبُ قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِي بَيِّنَهُ وَسُلَمَ مَنْ اقْتَطَعَ آرْضًا ظَالِمًا لَقِى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلْمَانَ وَهُو يَعْفَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلْهُ وَسَلَمَ مَنْ اقْتَطَعَ آرُضًا ظَالِمًا لَقِى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلْمُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلْمَانُ وَاسَاحِهُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ وَحَلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَاللَهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْهِ وَاللَّهُ عَلْهُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ا

(۱۹۰ ۲۸) حضرت واکل ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، کہ دوآ دی نبی علیہ کے پاس ایک زمین کا جھڑا لے کرآئے ، ان میں سے ایک نے کہا یار سول اللہ! اس شخص نے زمانہ جاہلیت میں میری زمین پر قبضہ کر لیا تھا (یہ کہنے والا امرؤ القیس بن عالب کندی تھا اور اس کا مخالف ربیعہ بن عبدان تھا) نبی علیہ نے اس سے گواہوں کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ گواہ تو میری زمین لے جائے کہا کہ گواہ تو میرے پاس نہیں ہیں، نبی علیہ نے فرمایا پھر یہتم کھائے گا، اس نے کہا کہ اس طرح تو یہ میری زمین لے جائے گا، نبی علیہ نے فرمایا ہو شخص ظلماً کسی کی علیہ نے فرمایا سے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہیں ، جب وہ دوسرا آدی تھم کھانے لگا تو نبی علیہ نے فرمایا جو شخص ظلماً کسی کی زمین ہوگا۔

(١٩.٦٩) حَدَّلَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسُلِم حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبُدِ الْحَبَّارِ بْنِ وَالِلِ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَسُجُدُ عَلَى الْأَرْضِ وَاضِعًا جَبْهَتَهُ وَٱنْفَهُ فِي سُجُودِهِ [راحع: ٤٤، ١٩].

(۱۹۰۲۹) حضرت واکل بڑا تھا سے مروی ہے کہ میں کے نبی علیظ کودیکھا ہے کہ جب وہ مجدہ کرتے تو اپنی ناک اور پیشانی پرسجدہ کرتے تھے۔

( .٧٠.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ خُجْوٍ

قَالَ وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ [راحع: ١٩٠٥].

( ۱۹۰۷) حضرت واکل ٹاٹن سے مروی ہے کہ میں نے نبی علید کو دیکھا کہ آپ تا اللہ کا نے رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھنوں پرد کھ دیئے۔

(١٩٠٧) حَدَّثَنَا عَقَانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ وَائِلِ عَنُ عَلَقَمَةَ بُنِ وَائِلِ وَمَوْلَى لَهُمُ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بُنِ حُجْرِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَفَعَ يَدَيُهِ حِينَ وَائِلِ وَمَوْلِى لَهُمُ أَنَّهُمَا حَدَّلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَرُ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيالَ أُذُنيهِ ثُمَّ الْتَحْفَ بِعَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمُنَى عَلَى الْيُسُرَى فَلَمَّا وَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَرُ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيالَ أُذُنيهِ ثُمَّ الْتَحْفَ بِعَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيهِ فَلَمَّا أَلَا مُعَمَّا اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيهِ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيهِ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيهِ فَلَمَّا اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيهِ فَلَمَّا مَا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ [صححه مسلم (٢٠١٤)، واس عزيمة: (٢٠٩)].

(۱۵۰۱) حفرت واکل نگاتئ سے مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ نی ایکھا نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھرا پنے کپڑے میں لپٹ کر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تواپنے ہاتھ باہر نکال کر پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، جب رکوع سے مراشایا اور سمع الله لمن حمدہ کہا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بجدے میں گئے تواپنی ہھیلیوں کے درمیان سحدہ کہا۔

( ١٩٠٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ يَذَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ [راحع: ١٩٠٥].

( ١٩.٧٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْوٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ

(١٩٠٤٣) حضرت وائل بالنفاس مروى بكرانبول ني عليله كوآمين كبته مون ساب

( ١٩.٧٤) حَدَّثَنَا ٱلسُوَدُ بَنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُهَرُ بآمِينَ

(۱۹۰۷) حضرت واکل ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نی ملیگا کو "وَلَا الصَّالِيْنَ" کہنے کے بعد بلندآ واز سے آمین کہتے ہوئے ساہے۔

(١٩٠٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بُنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ

أَخْبَرُهُ قَالَ قُلْتُ لَآنُظُرَنَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ يُصَلّى قَالَ فَنَظُرُتُ إِلَيْهِ قَامَ فَكُبّرُ وَرَقَعَ يَدَيْهِ حَتّى حَاذَتَا أَذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كُفّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْخِ وَالسَّاعِدِ ثُمَّ قَالَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَلَا فَجَعَلَ كَانُهُ مِنْكَهَا وَوَضَعَ يَدَيْهِ مُنْ اللّهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَلَا فَجَعَلَ كَفَيْهِ بِحِذَاءِ أَذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَلَ فَافْتَرَشَ رِجُلّهُ الْيُسْرَى فَوَضَعَ كَفَةُ الْيُسُرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسُرَى وَجَعَلَ حَلّقَ حُلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدُعُو حَدَّى مَدْفَقِهِ اللّهُ مَن عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَحَلّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدُعُو حَدَّى مَدُوعِ اللّهُ مُ وَعَلَى عَلَى فَخِذِهِ اللّهُ مُن تَعْرَبُ كُهَا يَدُعُو بَاللّهُ عَلَيْهِمُ النّيَابُ تُحَرِّكُهُ أَيْدُهِمُ النّيَابُ مُنْ تَعْرَبُ كُهَا يَدُعُو بِهَا ثُمَّ جَنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِى زَمَانٍ فِيهِ بَرُدٌ فَرَأَيْتُ النّاسَ عَلَيْهِمُ النّيَابُ تُحَرّكُ أَيْدِيهِمُ مِنْ تَعْجِر النّيابِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ النّيَابُ تُحَرِّكُ أَيْدِيهِمُ مِنْ تَعْجِر النّيابِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

(١٩٠٤) حضرت وائل والتخذيب مروى بركمين في ماينا كي خدمت من حاضر مواتوسوچا كه من بيضرور د يجمول كاكه في ماينا کس طرح نماز بڑھتے ہیں، چنانچہ نی ملیہ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھر دائمیں ہاتھ سے بائمیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ دیئے، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے ا پنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا،اور جب سجدے میں گئے تواپنے ہاتھوں کو چبرے کے قریب رکھ دیا،اور جب بیٹھے تو بائيں ياؤں کو بچھا کر دائيں ياؤں کو کھڑا کرليا،اور بائيں ہاتھ کو بائيں گھنٹے پرر کھاليااور کہنی کی حدکو دائيں ران پرر کھاليااور تميں کے عدد کا دائر ہ بنا کر حلقہ بنالیا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا کچھ عرصے بعد میں دوبارہ آیا تو وہ سر دی کا موسم تھا، میں نے د یکھا کہ لوگوں نے چاوریں اوڑ ھرکھی ہیں اور سر دی کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو چاوروں کے ینچے سے ہی حرکت وے رہے ہیں۔ ( ١٩.٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثِنِي سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَبَّرَ رَفَعَ يَلَيْهِ حِذَاءَ أُذُنِّيهِ ثُمَّ حِينَ رَكَعَ ثُمَّ حِينَ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَآيْتُهُ مُمْسِكًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا جَلَسَ حَلَّقَ بِالْوُسْطَى وَالْإِبْهَامِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَوَصَّعَ يَكَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَكَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى إمكرر ما قبلة]. (١٩٠٤١) حضرت وائل والفائظ سے مروی ہے كدميں نے نبي مليك كود يكھا كدنبي مليك نے قبله كي طرف رخ كر كے تكبير كبي اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، چروائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھررفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھر رفع بدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تك برابر بلندكيا، اور جب بينطيقو بائين ياؤن كو بجها كردائين ياؤن كوكمر اكرليا، اور بائين باتھ كو بائين گھٹے پرركاليا اورتين

کے عدد کا دائر ہینا کر حلقہ بنالیا اور شہادت کی انگلی ہے اشار ہ فرمایا۔

( ١٩.٧٧) حَدَّثَنَا مَعُمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتُكُوهَتُ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِى أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُو أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا عَهُدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِى أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُو أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا عَهُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرًا عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى اللَّذِى أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُو أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَوْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا الْوَالِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَقُلُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

(۱۹۰۷۷) حضرت واکل بڑا ہوئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا کے دور باسعادت میں ایک عورت کے ساتھ زیا بالجبر کا واقعہ پیش آیا، نبی نے اس عورت سے سز اکومعاف کر دیا اور مرد پرسز اجاری فرمائی، راوی نے یہ ذکر نبیس کیا کہ نبی علیا نے اس کے لئے مہر بھی مقرر کیا (یانہیں؟)

(۱۹۰۵۸) حضرت واکل ڈاٹٹ ہمروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کودیکھا کہ نماز میں وہ اپنا دایاں ہاتھ با کیں ہاتھ پر گوں کے قریب رکھتے تھے، اور نماز شروع کرتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور میں نے آپ تا الفظالین "کہ کر بلند آ واز سے آمین کہی۔ آپ تا الفظالین "کہ کر بلند آ واز سے آمین کہی۔

( ١٩.٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مِسْعَرْ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي الْمِسُكِ أَوْ قَالَ مِسْكُ وَاسْتَنْفَرَ خَارِجًا مِنْ الدَّلْوِ [قال بِدَلْوِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَتَمَضْمَضَ فَمَجَّ فِيهِ أَطْيَبَ مِنْ الْمِسُكِ أَوْ قَالَ مِسْكُ وَاسْتَنْفَرَ خَارِجًا مِنْ الدَّلُو [قال الدوصيري: هذا اسناد منقطع وقال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٥٩). قال شعيب: حسن]. [راجع: ٢٥٠٩].

(۱۹۰۷۹) حضرت وائل ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ کی خدمت میں ایک ڈول پیش کیا گیا، نبی علیہ نے اس میں سے پچھ پانی بیااور ڈول میں کلی کردی، پھراس ڈول کو کنوئیں میں الٹادیا، یا ڈول میں سے پانی پی کر کنوئیں میں کلی کردی جس سے وہ کنواں مشک کی طرح میکنے لگا اور ڈول سے ہٹا کرناک صاف کی۔

( ١٩٠٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِالْجَبَّارِ بُنِ وَائِلٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ زَالْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْيُسُرَى فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ آبِي بَكْمٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْيُسُرَى فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ آبِي بَكْمٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْيُسُولَ عَلَى الْيَسُولَ عَنْ عَبْدِالْحَبَّالِ بُنِ وَائِلٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ زَالْنَتُ وَسُولَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي الْمُعْرَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمَعُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ وَلَهُ وَالْعَلَى وَالْمُعَلِّمُ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالِيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْلُوالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْفَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ وَالْ

( ١٩٠٨١ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ بَنِ كُلَيْبٍ ٱنَّ ٱبَاهُ ٱخْبَرَهُ ٱنَّ وَائِلَ بَنَ خُجُرٍ

آخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لَآنُظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّى فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنِيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنِيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنِيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عِلَى وَخَلَة أُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عِلَى وَكُبَيْهِ عُلَى وَخُلَة مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجُلَة الْيُسْرَى وَخُلَة الْيُسْرَى وَخَلَة الْيُسْرَى عَلَى وَحُلَة الْيُسْرَى فَخِذِهِ فِي صِقَةٍ عَاصِمٍ ثُمَّ وَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ وَوَضَعَ كَقَّهُ الْيُسْرَى عَلَى وَكُنَّة وَلَكَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَأَشَارَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتِهِ الْأُولَى وَقَبَضَ إِصْبَعَيْنِ وَحَلَقَ الْيُهُمْ عَلَى السَّبَابَةِ النَّانِيَةِ [راحع: ١٩٠٥].

(۱۹۰۸۱) حضرت واکل ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ میں ٹی الیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا تو سوچا کہ میں بیضرور دیکھوں گا کہ ٹی ملیٹا کس طرح نماز پڑھتے ہیں، چنا نچہ نبی الیٹا نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ دیئے، جب رکوع سے سراٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب سجد ہے میں گئے تو اپنے ہاتھوں کو چہرے کے قریب رکھ دیا، اور جب ہیشے تو اپنے ہاتھوں کو چہرے کے قریب رکھ دیا، اور جب ہیشے تو اپنے ہاتھوں کو چہرے کے قریب رکھ دیا، اور جب ہیشے تو اپنے ہاتھوں کو بھیا کردا ئیں بان پر رکھ لیا اور تھیں کے عدد کا دائر وہنا کر صلقہ بنالیا اور شہادت کی انگلی ہے اشارہ فرمایا۔

( ١٩٠٨٢ ) قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمٌ وَحَدَّنَنِي عَبُدُ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ أَنَّ وَائِلًا قَالَ أَتَيْنَهُ مَرَّةً أُخْرَى وَعَلَى النَّاسِ ثِيَابٌ فِيهَا الْبَرَانِسُ وَفِيهَا الْأَكْسِيَةُ فَرَآيْتُهُمْ يَقُولُونَ هَكَذَا تَحْتَ الثِّيَابِ

(۱۹۰۸۲) حطرت واکل والن سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ پھرموسم سرما میں نی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے صحابہ وی النام کو دروں کے اندر ہی سے اٹھار ہے تھے۔

(١٩٠٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ وَاقِلِ الْحَضُرَمِيِّ آنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيُهِ وَحَوَّى فِي رُكُوعِهِ وَحَوَّى فِي سُجُودِهِ فَلَمَّا قَعَدَ يَتَشَهَّدُ وَضَعَ فَخِذَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ وَحَلَّقَ بِالْوُسْطَى [راحع: ١٥٠٥]

(۱۹۰۸۳) حفرت واکل بھائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو دیکھا کہ نبی ملیٹا نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفتے یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں سے بائیں باتھ کو بائیں گھٹے پر کھالیا اور تمیں بائی کرابر بلند کیا، اور جب بیٹھے تو بائیں باؤں کو بچھا کر دائیں باؤں کو کھڑا کرلیا، اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹے پر کھالیا اور تمیں

کے عدد کا دائر ہینا کر حلقہ بنالیا اور شہادت کی انگلی ہے اشار ہ فر مایا۔

(۱۹۰۸٤) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ وَإِيْلِ بُنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكْرَهُ وَقَالَ فِيهِ وَوَصَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسُوَى قَالَ وَ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ رَأَى زَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَعَ يَدَهُ عَلَى رُكُبَتَيْهِ وَجَافَى فِي الرُّكُوعِ [محرر ما مله]. وَزَادَ فِيهِ شُعْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا كَانَ فِي الرُّكُوعِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكُبَتَيْهِ وَجَافَى فِي الرُّكُوعِ [محرر ما مله]. (۱۹۰۸۳) گذشته مديث آس دوسرى سند سے بھى مودى ہے۔

## حَديثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِوٍ رَالْتُوَ

### حضرت عمار بن ياسر خالفنهٔ كي حديثيں

( ١٩٠٨٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ آبِي سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى رَكْعَتَیْنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْحَارِثِ بَا آبَا الْيَقُظَانِ لَا الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بَا آبَا الْيَقُظَانِ لَا اللَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْحَارِثِ بَا آبَا الْيَقُظَانِ لَا اللَّهُ عَلْدُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْصَلِّى وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ السَّهُوَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْصَلِّى وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا وَتُسْعُهَا أَوْ ثُمُنُهُا أَوْ سُبُعُهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ [صححه ابن حبان (١٨٨٩). قال شعب: صحيح اسناده حسن]

(۱۹۰۸۵) ابوبکر بن عبدالرحمٰن بینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کار رہائی مسجد میں داخل ہوئے اور دو ہلکی لیکن کمل رکعتیں پڑھیں ، اس کے بعد بیٹھ گئے ، ابوبکر بن عبدالرحمٰن بینید نے ان سے عرض کیا کہ اے ابوالیقظان! آپ نے یہ دورکعتیں تو بہت ہی ہلکی پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہائییں ، البتہ آپ نے بہت مختر کر بہ ہلکی پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہائییں ، البتہ آپ نے بہت مختر کر کے پڑھا ہے ، انہوں نے فر مایا ہیں نے ان رکعتوں میں بھو لئے پر سبقت کی ہے ، کیونکہ میں نے نبی عالیا کو بی فر ماتے ہوئے سا کے پڑھا ہے ، انہوں نے فر مایا ہیں نے ان رکعتوں میں بھو لئے پر سبقت کی ہے ، کیونکہ میں نے نبی عالیا کو بی فر ماتے ہوئے سا ہے کہ ایک آ دمی نماز پڑھتا ہے لیکن اسے نماز کا دسوال ، نوال ، آٹھوال یا ساتواں حصہ ہی نصیب ہویا تا ہے یہاں تک کہ آخری عدد تک پہنچ گئے۔

( ١٩٠٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْبَحْرِيِّ فَالَ قَالَ عَمَّارٌ يَوْمَ صِفْينَ اثْتُونِي بِشُرْبَةِ لَبَنٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِرُ شَرْبَةٍ تَشُرَبُهَا مِنُ الدُّنْيَا شَرْبَةُ لَبَنٍ فَأَتِي بِشَرُبَةٍ لَبَنٍ فَشَرِبَهَا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ [صححه الحاكم (٣٨٩/٣). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه].

[انظر: ١٩٠٨٩]

(١٩٠٨٦) ابوالبختري المنظ كتيم بيل كه جنگ صفين كے موقع پر حضرت عمار بن ياسر جناتف فرمايا ميرے پاس دوده كا بياله

## هي مُنلاً امَّهُ رَبِينَ اللهِ مِنْ الكوفيذين في ٢٥٠ ﴿ اللهِ مِنظاً المُؤْمِنِينِ الكوفيذين في الم

لاؤ، کیونکہ نی ملینا نے فر مایا تھا دنیا میں سب سے آخری گھونٹ جوتم پیو گےوہ دودھ کا گھونٹ ہوگا، چنا نچہ ان کے پاس دودھ لایا گیا،انہوں نے اسے نوش فر مایا اور آگے بڑھ گئے اور شہید ہوگئے۔

( ١٩٠٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زِيَادٌ أَبُو عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ أُمَّتِى مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدُرَى أَوَّلُهُ حَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ

(۱۹۰۸۷) حفرت عمارین یاسر دلانشات مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا میری امت کی مثال بارش کی ہے جس کے بارے پچھمعلوم نہیں ہوتا کہ اس کا آغاز بہتر ہے یا اختیام؟

( ١٩٠٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ يَغْنِي ابْنَ كُهَيْلٍ عَنْ آبِي مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَنْزَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ كُنَّا عِنْدَ هُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ لَا نَجِدُ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُصَلِّيَ حَتَّى آجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا بِمَكَّانِ كَذَا وَنَحْنُ نَرْعَى الْإِيلَ فَتَعْلَمُ أَنَّا ٱجْنَبْنَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَإِنِّي تَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَضَحِكَ وَقَالَ كَانَ الصَّعِيدُ الطَّيْبُ كَافِيكَ وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِنْتَ لَمْ أَذْكُرُهُ مَا عِشْتُ أَوْ مَا حَييتُ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ وَلَكِنْ نُولِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ [راحع:٢١٥٥] (۱۹۰۸۸)عبدالرحلٰ بن ابزی کہتے ہیں کہ ایک آ دمی ہمارے سامنے حضرت عمر اللّٰؤ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امیرالرومنین! بعض اوقات ہمیں ایک ایک دودومہینے یانی نہیں ملتا؟ حضرت عمر بڑگاٹانے فرمایا میں تو اس حال میں مجھی نما زنہیں ير موں گاتا آئك يانى مل جائے ،حضرت ممار رہ الن كئے كامير المؤمنين! كيا آپ كويا ذہيں ہے كہ ميں اور آپ ايك كشكر ميں تھے، ہم دونوں پڑشل واجب ہو گیا اور پانی نہیں ملاءتو آپ نے تو نما زنہیں پڑھی جبکہ میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کرنما ذیڑھ لی، پھر جب ہم نبی طابی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے نبی مالیا سے اس واقعے کا ذکر کیا اور نبی مالیا ا تمہارے لیے یاک مٹی ہی کافی تھی ، یہ کہ نی الیّا نے زمین پر ہاتھ مارا ، پھراس پر پھونک ماری اورا سے اپنے چبرے اور ہاتھوں ير پهيرليا؟ حضرت عمر مُكْانْتُون فرمايا عمار!الله عدة رو،انهول نے كہا كها ساميرالمؤمنين!اگرآپ كہتے ہيں تو ميس آئنده مرت دم تک اس مدیث کوبیان نبیس کروں گا؟ انہوں نے فر مایا ہر گزئییں ، ہم تہمیں اس چیز کے ہیر دکرتے ہیں جوتم اختیار کرلو۔ ( ١٩٠٨٩ ) حَلَّثْنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْبُحْتُرِيِّ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ بَاسِرٍ أَتِيَ بِشَرْبَةٍ لَهَنٍ فَضَحِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آخِرَ شَرَابٍ ٱشْرَبُهُ لَبَنْ حَتَّى أَمُوتَ [راحع: ١٩٠٨٦]. (١٩٠٨٩) ابوالبختري المُنظيد كتب بين كه جنگ صفين كے موقع پر حضرت عمار بن ياسر ظائلة كے پاس دود ه لايا كيا تو انہوں نے بنس كرفر مايا نبي عليهان فرمايا تفادنيا مين سب سے آخرى گھونٹ جوتم بيو كے وہ دوره كا گھونٹ ہوگا۔

( ١٩٠٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْوِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ رَآيْتُ عَمَّارًا يَوْمَ صِفِّينَ شَيْخًا كَبِيرًا آدَمَ طُوالًا آخِدًا الْحَرْبَةَ بِيدِهِ وَيَدُهُ تَرْعَدُ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَقَدُ قَالَتُ بِهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَقَدُ قَالَتُ بِهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوُ قَالَتُ مُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوَ قَالَتُهُ مِعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَى يَبْلُغُوا بِنَا شَعَفَاتٍ هَجَرَ لَعَرَفُتُ أَنَّ مُصْلِحِينَا عَلَى الْحَقِّ وَأَنَّهُمْ عَلَى الصَّلَالَةِ [صححه ابن ضَرَبُونَا حَتَى يَبْلُغُوا بِنَا شَعَفَاتٍ هَجَرَ لَعَرَفُتُ أَنَّ مُصُلِحِينَا عَلَى الْمُحَقِّقُ وَأَنَّهُمْ عَلَى الصَّلَالَةِ [صححه ابن حبان (٧٠٨٠)، والحاكم (٣٨٤/٣). قال شعيب: هذا الاثر استاده ضعيف].

(۱۹۰۹۰) عبداللہ بن سلمہ والنظ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ صفین کے موقع پر حضرت عمار والنظ کو دیکھا، وہ انہائی بوڑھے، عمر رسیدہ، گندم گوں اور لمبے قد کے آ دمی ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں نیزہ پکڑر کھا تھا اور ان کے ہاتھ کا نپ رہے تھے، انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں نے تین مرتبہ نبی علینا کی معیت میں اس جھنڈے کو لے کرقال کیا ہے، اور یہ چوتھی مرتبہ ہے، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ ہمیں مارتے ہوئے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ ہمیں مارتے ہوئے جس کے جسک میں برحق ہیں اور وہ فلطی پر ہیں۔

(١٩.٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آبِي نَضُرَةً قَالَ حَجَّاجٌ سَمِعْتُ أَبَا نَضُرَةً عَنْ قَيْسٍ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمَّارٍ أَرَأَيْتَ قِنَاكُمُ رَأْياً رَأَيْتُمُوهُ فَإِنَّ الرَّأَى يُخْطِئ وَيُصِيبُ أَوْ عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكُمُ رَسُولُ لَحَجَّاجٌ أَرَأَيْتَ هَذَا الْمُوكَ يَعْنِى قِتَالَهُمْ رَأْيا رَأَيْتُمُوهُ فَإِنَّ الرَّأَى يُخْطِئ وَيُصِيبُ أَوْ عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي أُمَّتِي قَالَ شُعْبَةً وَيَحْسِبُهُ قَالَ حَدَّثَنِي حُدَيْفَةً إِنَّ كَافَةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ فِي أُمَّتِي قَالَ شُعْبَةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ فِي أُمَّتِي قَالَ شُعْبَةً وَقَالَ إِنَّ يَعْمَدُهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحِياطِ فِي أُمَّتِي اثْنَى عَشَرَ مُنَافِقًا فَقَالَ لَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا حَتَى يَنْجُمَ فِى صُدُورِهِمْ [صححه مسلم ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكُهُمُ اللّهُ بَيْلَةً سِرًا جُ مِنْ نَارٍ يَظُهُرُ فِى أَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمَ فِى صُدُورِهِمْ [صححه مسلم ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكُهُمُ اللّهُ بَيْلَةُ سُرًا جُ مِنْ نَارٍ يَظُهُرُ فِى أَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمْ فِى صُدُورِهِمْ [صححه مسلم اللهُ اللهُ

(۱۹۰۹) قیس بن عباد میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ممار بن یا سر رفائش سے پوچھا اے ابوالیقظان! یہ بتا ہے کہ جس مسئلے میں آپ لوگ پڑچکے ہیں، وہ آپ کی اپنی رائے ہے یا نبی بلیا کی کوئی خاص وصیت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی بلیا نے ہمیں خصوصیت کے ساتھ الیک کوئی وصیت نبیس فرمائی جوعام لوگوں کو نہ کی بلیا نے فرمایا تھا میری احت میں بارہ منافق ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور نداس کی مہک پائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ٹاکے میں داخل ہو جائے ، ان میں سے آٹھ وہ لوگ ہوں گے جن سے تمہاری کھا بیت ' دیبلہ' کرے گا، بیآ گ کا ایک پھوڑ اہوگا جوان کے کندھوں پر ٹمودار ہوگا اور سینے تک سوراخ کردے گا۔

( ١٩.٩٢) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ يَخْيَى بْنِ يَغْمَرَ أَنَّ عَمَّارًا قَالَ

(۱۹۰۹۲) حضرت محار والنوئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آیا، میرے ہاتھ بھٹ چکے تھے اس لئے انہوں نے میر بے ہاتھ س پر زعفران مل دی، شبح کو میں نی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو آپ بنگا ہی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو آپ بنگا ہی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو آپ بنگا ہی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو بھی جھے جواب دیا اور نہ ہی خوش آ مدید کہا بلکہ فر مایا اسے دھوکر آؤ، میں نے جا کراسے دھولیا کین جب واپس آیا تو پھر بھی کی جھے زعفران گی روگئ تھی ،اس لئے اس مرتبہ بھی نی علیہ نے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی خوش آ مدید کہا بلکہ فر مایا اسے دھوکر آؤ، چنا نچھ اس مرتبہ میں نے اسے اچھی طرح دھویا اور پھر حاضر ہوکر سلام کیا تو نبی علیہ نے جواب بھی دیا اور خوش آ مدید بھی کہا اور فر مایا کہ رحمت کے فرشتے کا فرکے جنا ذے ، زعفران ملنے والے اور جنبی کے پاس نہیں آتے اور نبی علیہ نے جنبی آدی کو وضو کر کے سوجانے یا کھانے پینے کی رخصت دی ہے۔

( ١٩.٩٢) حُدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُّ عَنْ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ التَّكَثِّمِ فَلَمْ يَدُو مَا يَقُولُ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ أَمَا تَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْتُ فَعَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ التَّيْمُ فَلَمْ يَدُو مَا يَقُولُ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ أَمَا تَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْتُ فَقَالَ إِنَّمَا يَكُولِكَ هَكَذَا وَضَوَبَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ فَتَمَعَّيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالً إِنَّمَا يَكُولِكَ هَكَذَا وَضَوَبَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ عَلَى وَكُنَّهُ وَيَقَوْهُ وَسَلَّمَ فَقَالً إِنَّمَا يَكُولِكَ هَكَذَا وَضَوَبَ شُعْبَةُ يَكَيْهِ عَلَى وَكُنَيْهِ وَيَقَعَ فِي يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَةً وَكَفَيْهِ مَوَّةً وَاحِدَةً [راحع: ١٨٥٢٢].

(١٩٠٩٣) عبدالرحل بن ابزى كَتَ بِيلَ كَدَاكِمَ أَوَى حَفَرت عَرِقَاتُونَا كَى خَدَمَت عِن حَاصَر ہوا اور كَتِ لَكَ كَهُ جَي بِعْسَلُ واجب ہوگيا ہے اور جھے پانی نہيں مل رہا؟ حضرت عرفاتُونَا كوكى جواب نہ سوجھا، حضرت عمار فاتن كنے كه امير المؤمنين! كيا آپ كو يا دُنين ہے كہ عِن اور آپ الك الكريس ہے ، جھ بِعْسَلُ واجب ہوگيا اور پانی نہيں ملا، تو میں نے مئی على لوٹ بوٹ ہو كرنما ز برخ فی، چرجب ہم نہى عليقا كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو ميں نے جي عليقا سے اس واقعے كا ذكر كيا اور جي عليقات فرما يا تمہار سے ليے اثنائى كافی تھا، يہ كہ ني عليقائى فرمت ميں حاضر ہوئے تو ميں برچھوں كمارى اور اسے اسے جرے اور ہاتھوں پر جھير ليا؟ ليا انتهائى كافی تھا، يہ كہ ني عليقائى نے زمين پر ہاتھ مارا، پھراس پر پھونك مارى اور اسے اسے جہر سے اور ہاتھوں پر بھير ليا؟ ليا الله من عرب الله على عائِشَة فَائْوَنَ عَلَيْهِمُ الرُّحُومَةُ فِي الْمَسْحِ بِالصَّعُدَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى أَضَاءَ الْفَحُرُ فَتَعَيَّظُ أَبُو بَكُو عَلَى عَائِشَةَ فَائَنَ عَلَيْهِمُ الرُّحُومَةُ فِي الْمَسْحِ بِالصَّعُدَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى أَصَاءَ الْفَحُرُ فَتَعَيَّظُ أَبُو بَكُو عَلَى عَائِشَةَ فَائَنَ عَلَيْهِمُ الرُّحُومَةُ فِي الْمَسْحِ بِالصَّعُكَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ عَلَيْهِمُ الرُّحُومَةُ فِي الْمَسْحِ بِالصَّعُدَاتِ

فَدَخُلَ عَلَيْهَا أَبُو بَكُو فَقَالَ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةً لَقَدُ نَزَلَ عَلَيْنَا فِيكِ رُخُصَةٌ فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا إِلَى وُجُوهِنَا وَضَرَبْنَا فِيكِ رَبُو دَاوِد: ٣١٨ و ٣١٩، ابن مَاحِة: ٥٦٥ و ٧١٥). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف]. [انظر: ٩٧، ٩٩، ١٩، ٩٩].

(۱۹۰۹۳) حضرت ممارین یاسر مٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیٹا کے ہمراہ ہے، کہ حضرت عاکثہ فاتھا کا ہاتھی دانت کا ایک ہارٹوٹ کر گر پڑا، لوگ ان کا ہار تلاش کرنے کے لئے رک گئے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک چاں ہا، اور لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا (کہ نماز پڑھکیں) حضرت ابو بکر مٹائٹ نے حضرت عاکشہ فٹاٹا کو سخت کہا، اس موقع پر اللہ تعالی نے وضو پل بھی منسست کہا، اس موقع پر اللہ تعالی نے وضو پل بھی رفصت کا پہلولین پاک مٹی کے ساتھ ہم کم کرنے کا تھم نازل فرما دیا، حضرت صدیق اکبر مٹائٹ نے اپنی صاحبز ادی حضرت عاکشہ مشاکہ تھے معلوم نہ تھا کہ تو اتنی مبارک ہے، اللہ نے تیری وجہ ہے ہم پر دخصت نازل فرما دی ہے نہ تا نے ہم نے ایک ضرب چرے کے لئے لگائی، اور ایک ضرب سے کندھوں اور بظوں تک ہاتھ پھیر لیا۔

( ١٩٠٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا آبُو رَاشِدٍ قَالَ خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَتَجَوَّزَ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرِيْشٍ لَقَدْ قُلْتَ قَوْلًا شِفَاءً فَلَوْ آنَكَ أَطَلْتَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نُطِيلَ الْخُطْبَةَ [صححه الحاكم (٢٨٩/١). اسناده ضعيف. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١١٠٦)].

(۱۹۰۹۵)ابودائل مُنظیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمار ٹاٹٹٹانے ہمیں انتہائی بلیغ اور مخضر خطبہ ارشاد فر مایا، جب وہ منبر سے نیچ انزے تو ایک قریش آ دمی نے عرض کیا اے ابوالیقطان! آپ نے نہایت بلیغ اور مخضر خطبہ دیا،اگر آپ طویل گفتگوفر ماتے تو کیا خوب ہوتا،انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیٹا نے لمبے خطبے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٩.٩٦) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُويُجِ وَرَوْحٌ حَلَّنَنَا ابْنُ جُويُجِ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بُنُ عَطَاءٍ بْنِ أَبِى الْخَوَّادِ

أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرُ يُحْبِرُ عَنُ رَجُلُ الْحَبَرَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ زَعَمَ عُمَرُ أَنَّ يَحْيَى قَدْ سَمَّى ذَلِكَ

الرَّجُلُ وَنَسِيهُ عُمَرُ أَنَّ عَمَّارًا قَالَ تَحَلَّقُتُ خَلُوقًا فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْتَهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْتُهُ مِنْ وَقَالَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُونَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّالِ فَاعُسِلُ عَنْكَ فَوَجَعْتُ فَعَسَلْتُ عَنِّى قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ الْمُنَاقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا الْمُنَاقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُقَالَ عَلَى الْمُ الْوَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْعُلِقُ اللَّهُ الْعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُولُولُولُولُولُ اللَ

(۱۹۰۹۱) حضرت عمار مظافیئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے'' خلوق''نامی نوشبولگالی، جب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو نی ملیکھانے مجھے جھڑک کر فرمایا ابن ام عمار! اسے دھوکر آؤ، میں نے جا کرا سے دھولیالیکن جب واپس آیا تو اس مرتبہ بھی نبی ملیکھا نے جھڑک کر فرمایا اسے دھوکر آؤ، تین مرتبہ اس طرح ہوا۔

( ١٩٠٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ بْنِ عُنْدَ الرَّاقَ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ بْنِ عُنْدَ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عُنْدَةً الرَّاقَ الرَّاقَ اللَّهِ اللَّهِ بَنِ عَنْدُ الرَّاقَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ مَعَهُ عَائِشَهُ فَهَلَكَ عِقْدُهَا فَحَبِسَ النَّاسُ فِي الْبِعَائِدِ حَتَّى أَصْبَحُوا وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَاءٌ فَنَزَلَ التَّيَّمُمُ قَالَ عَمَّارٌ فَقَامُوا فَمَسَحُوا بِهَا فَصَرَبُوا أَيْدِيَهُمْ فَالْ عَمَّارٌ فَقَامُوا فَمَسَحُوا وَبُوهَهُمْ ثُمَّ عَادُوا فَصَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ ثَانِيَةً ثُمَّ مَسَحُوا أَيْدِيهُمْ إِلَى الْإِيطَيْنِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ فَمَسَحُوا وَجُوهَهُمْ ثُمَّ عَادُوا فَصَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ ثَانِيَةً ثُمَّ مَسَحُوا أَيْدِيهُمْ إِلَى الْإِيطَيْنِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ فَمَسَحُوا وَبُوهَهُمْ ثُمَّ عَادُوا فَصَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ ثَانِيَةً ثُمَّ مَسَحُوا أَيْدِيهُمْ إِلَى الْإِيطَيْنِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْحَمْ عَادُوا فَصَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ ثَانِيَةً ثُمَّ مَسَحُوا أَيْدِيهُمْ إِلَى الْإِيطَيْنِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ

(۱۹۰۹) حضرت عمار بن یاسر و النظاع مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ہمراہ تھے، کہ حضرت عائشہ والا کا ہاتھی دانت کا ایک ہارٹوٹ کر گریزا، لوگ ان کا ہارتاش کرنے کے لئے رک گئے، پرسلسلہ طلوع فجر تک چاتار ہا، اور لوگوں کے پاس یانی بھی نہیں تھا (کہ نماز پڑھ سکیس، حضرت ابو بکر والا تا نے حضرت عائشہ فاتھا کو سخت سبت کہا) اس موقع پر اللہ تعالی نے وضو میں رخصت کا پہلولینی پاک مٹی کے ساتھ تیم کرنے کا تھم نازل فرمادیا، (حضرت صدیق اکبر والا تین اکبر والا تین صاحبز ادی حضرت عائشہ میں رخصت کا پہلولینی پاک مٹی کے ساتھ تیم کرنے کا تھم نازل فرمادی ہے، اللہ نے تیری وجہ سے ہم پر رخصت نازل فرمادی ہے) عائشہ صدیقہ فی ایک ضرب چرے کے لئے لگائی، اور ایک ضرب سے کندھوں اور بظوں تک ہاتھ پھیرلیا۔

( ١٩.٩٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَشْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشِ نَنِ آنَسٍ سَمِعَهُ مِنْ عَلِيٌّ يَعْنِى عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ كُنْتُ أَجِدُ الْمَذْى فَاسُتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ أَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِى فَقُلْتُ لِعَمَّارٍ سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَكُفِى مِنْهُ الْوُضُوءُ [قال المجدد المُعلَى: ١٩٠٨). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۰۹۸) حضرت علی بڑاٹھئے نے ایک مرتبہ برسرمنبر کوفہ فر مایا کہ جھے مذی کے خروج کا مرض تھا، میں اس وجہ سے نبی علیا سے یہ مسئلہ پوچھو، مسئلہ پوچھتے ہوئے شرما تا تھا کہ ان کی صاحبز ادی میرے لگاح میں تھیں ، تو میں نے حضرت عمار بڑاٹھئے سے کہا کہتم بیمسئلہ پوچھو، انہوں نے پوچھا تو نبی علیا ہے فر مایا الیم صورت میں وضوکا فی ہے۔

( ١٩.٩٩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَدِ اللَّهِ بُنِ عُبَدِ اللَّهِ بُنِ عُبَدَ أَنَّ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرِ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ الرُّخُصَةَ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصَّعِيدِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمْ ضَرَبُوا يَاسِرِ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ الرَّخُصَةَ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصَّعِيدِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمْ ضَرَبُوا أَكُفَّهُمْ فَصَرَبُوا فَصَرَبُوا فَصَدَّوا أَيْدِيتَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا فَصَسَحُوا أَيْدِيتَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ [راحع: ١٩٠٤ ٢].

(99 و 19) حدیث تمبر ( ۱۹۰۹۴) ال دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( . ١٩١٠) حَدَّثَنَا صَفُوانَ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجُلانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَنَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرِ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَصَلَّى فَآخَفَّ الصَّلَاةَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ خَفَّفْتَ قَالَ فَهَلُّ رَآيَتَنِى انْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنِّى بَادَرْتُ بِهَا سَهُوةَ الشَّيْطَانِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا تُسْعُهَا ثُمِنُهَا سُبُعُهَا سُلُسُهَا خُمُسُهَا رَبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا [قال الألباني: حسن (ابو داود: ٧٩٦). قال

(۱۹۱۰) ابوبکر بن عبدالرحل مین الله کتب بین که ایک مرتبه حضرت عمار التی مسید میں داخل ہوئے اور دو ہلکی لیکن کھل رکعتیں لو بہت پڑھیں ، اس کے بعد بیٹھ گئے ، ابوبکر بن عبدالرحل میں ان سے عرض کیا کہ اے ابوالیقظان! آپ نے یہ دورکعتیں تو بہت بی ہلکی پڑھی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کیا میں نے اس کی حدود میں کچھ کی کے ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، البتہ آپ نے بہت مختصر کر کے پڑھا ہے ، انہوں نے فرمایا میں نے ان رکعتوں میں بھولنے پرسبقت کی ہے ، کیونکہ میں نے نبی مالیا کو یہ فرماتے ہوئے نا ہے کہ ایک آ دمی نماز پڑھتا ہے لیکن اسے نماز کا دسواں ، نواں ، آٹھوال یا ساتواں حصہ بی نصیب ہویا تا ہے۔

### حَدِيثُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَاللَّهِمُ

### چند صحابه نفأفته كي روايت

( ١٩١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا قَالَ آخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ قَالَ خَطَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنَ أَيْدِ بْنِ الْحَدَلِيِّ الْحَدَلِيِّ قَالَ خَطَبِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنَ أَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ فِى الْيَوْمِ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ آلَا إِنِّى قَدْ جَالَسْتُ آصُحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْمِتِهِ وَآفُطِرُوا وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْمِتِهِ وَآفُطِرُوا إِنَالَ لَا لِمُؤْمِتِهِ وَآنُ تَشَكُّوا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَآتِمُّوا ثَلَاثِينَ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَآفُطِرُوا إِنَالَ لِللهِ عَلَيْهِ وَالْمَالَى: ٢٣٤٤ عَلَيْكُمْ فَآتِمُّوا ثَلَاثِينَ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَآفُطِرُوا إِنَالَ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمَالَى: ٢٣٤٤ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَى عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُمْ فَآتِمُوا ثَلَاثِينَ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَآفُطِرُوا إِنَالَ

(۱۹۱۰) ایک مرتبه عبدالرحنٰ بن زید بن خطاب نے یومِ شک کے حوالے سے خطبہ ویتے ہوئے کہا کہ میں نبی عایشا کے صحابہ نتائیۃ کی مجالس میں بیٹھا ہوں اور میں نے ان سے اس کے متعلق یو چھا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی علیشائے ارشاد فر مایا چاند دیکھ کرروزہ رکھواور چاند دیکھ کرعید مناؤ ، اور قربانی کرواور اگر دومسلمان چاند دیکھ کے گوائی دے دیں قوروزہ رکھایا کرواورعید منالیا کرو۔

# حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ رَالْمَوْ

### حضرت کعب بن مره بهنری ڈائنڈ کی حدیثیں

( ١٩١٠٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ رَّجُلِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةً الْبَهْزِيِّ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللَّيْلِ أَجُوَبُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرََّةً ٱسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ

### هي مُناله اَفْرِينَ بَلِ يَنْ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

(۱۹۱۰۲) حضرت کعب بن مرہ ڈلائٹئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طبیع سے پوچھا کہ رات کے کس حصیبی دعاء سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ نبی طبیعا نے فرمایارات کے آخری پہر میں۔

( ١٩١.٣ ) وَمَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً أَغْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنْ النَّارِ

(۱۹۱۰۳)اور جو شخص کسی غلام کوآزاد کرے، اللہ اس کے ہرعضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہرعضو کوجہنم کی آگ سے آزاد فرمادےگا۔

( ١٩١٠٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ قَالَ جُوْفُ اللَّيْلِ الْآخِو قَالَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ الْصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظَّلُّ قِيَامَ يُصَلَّى الْفَجُرُ ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى يَقُومَ الظَّلُّ قِيامَ الرَّمْحِ ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى تَذُولَ الشَّمْسُ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ ثُمَّ لَا الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحِ أَوْ رُمُحَيْنِ ثُمَّ لَا اللَّهُ مَلُ قَالَ إِذَا غَسَلْتَ وَجُهَكَ خَرَجَتُ خَطَايَاكَ مِنْ وَخُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ خَرَجَتُ خَطَايَاكَ مِنْ وَخُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ وَجُلَيْكَ خَرَجَتُ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ وَجُلَيْكَ خَرَجَتُ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ وَجْلَيْكَ خَرَجَتُ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ وَجُمَلْكَ وَحَمَّا اللَّهُ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ وَجْلَيْكَ خَرَجَتُ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا عَسَلْتَ وَجْلَيْكَ خَرَجَتُ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُلِكَ

(۱۹۱۰) حضرت کعب بن مرہ ڈاٹھؤسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! رات کے کون سے پہر میں دعاء زیادہ قبول ہوتی ہے، نماز فجر کے بعد کوئی سے پہر میں دعاء زیادہ قبول ہوتی ہے، نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے حتی کہ سورج ایک یا دو نیزوں کے برابر ہوجائے، پھر نماز مقبول ہوتی ہے حتی کہ سایہ ایک نیزے کے برابر ہوجائے، پھر نماز مقبول ہوتی ہے حتی کہ سورج ایک دو نیزوں کے برابر رہ جائے، پھر خروب ہوئی نماز نہیں ہے، پھر نماز مقبول ہوتی ہے حتی کہ سورج ایک دو نیزوں کے برابر رہ جائے، پھر خروب آناب تک کوئی نماز نہیں ہے، اور فرطایا کہ جب تم اپنا چرہ دھوتے ہوتو چہرے کے گناہ خارج ہوجاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہوتو ہوں کے گناہ خارج ہوجاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہوتو

### حَدِيثُ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ ثَالْتُنْ

### حضرت خريم بن فاتك طالفظ كي حديثين

(١٩١٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ الْعُصْفُرِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ النَّعْمَانِ الْاَسَدِيِّ آحَدُ بَنِي عَمْرِو بُنِ آسَدٍ عَنْ خُرِيْمٍ بُنِ فَاتِكٍ الْاَسَدِيِّ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبِحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزَّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الرَّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَنَوْ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزَّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللّهِ عَنَو وَجَلَّ ثُمَ تَلَا هَذِهِ اللّهِ عَيْرَ مُشُوكِينَ بِهِ [الحج: ٣٠ - ٣]. [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٩٩ ه ٣ ، ابن ماحة: ٢٣٧٧)].

(۱۹۱۰۵) حضرت خریم طاقط سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے نما ذِ فجر پڑھی، جب نما زے فارغ ہوئے تو اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی کوشرک کے برابر قرار دیا گیا ہے، کھر نبی علیا انے بیآ بت تلاوت فرمائی'' جھوٹی بات کہنے سے بچو، اللہ کیلئے یکسوموجا وُاوراس کے ساتھ کسی کوشریک ندگھبراؤ۔''

(١٩١.٦) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شِمْرٍ عَنْ خُرِيْمٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ فِيكَ اثْنَتَيْنِ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ إِنْ وَاحِدَةً تَكُفِينِي قَالَ تُسْبِلُ إِزَارَكَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ فِيكَ اثْنَتَيْنِ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ إِنْ وَاحِدَةً تَكُفِينِي قَالَ تُسْبِلُ إِزَارَكَ وَتُوكُونُ شَعْرَكَ قَالَ لَا جَرَّمَ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ [صححه الحاكم (٩٥/٤). قال شعيب: حسن بطرقه وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٩٢٤٦، ١٩٢٤، ١٩٢٤].

(۱۹۱۷) حضرت خریم النظامے مروی ہے کہ نی طائیا نے ان سے فر مایا اگرتم میں دو چیزیں نہ ہوتیں تو تم ،تم ہوتے ،عرض کیا کہ مجھے ایک ہی بات کافی ہے، نی طائیا نے فر مایا تم ابنا تہبئد شخنے سے نیچے لئکاتے ہواور بال خوب لمج کرتے ہو،عرض کیا اللہ کی قتم! اب یقینا ایسانہیں کروں گا۔

( ١٩١٧) حَذَّتَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ الْمُعْمَالُ سِنَّةٌ وَالنَّاسُ ٱرْبَعَةٌ فَمُوجِبَتَانِ وَمِغْلُ بِمِثْلِ وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةٍ فَأَمَّا الْمُوجِبَتَانِ فَمَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشُوكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّهُ مِنْهُ كُتِبَتُ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ عَمِلَ دَخَلَ النَّارَ وَأَمَّا مِثْلُ بِمِثْلِ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ حَتَّى يَشْعُرَهَا قَلْبُهُ وَيَعْلَمَهَا اللَّهُ مِنْهُ كُتِبَتُ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ عَمِلَ مَسَنَةً فَبِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةٍ وَمَنْ عَمِلَ مَسْتَةً فَبِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةٍ وَمَنْ عَمِلُ النَّاسُ فَمُوسَعْ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمُوسَعْ عَلَيْهِ فِى الدُّانِيَا وَالْآخِرَةِ

(۱۹۱۰) حضرت خریم بڑا تھا ہے مردی ہے کہ نی نایشا نے ارشاد فرمایا اعمال چھطرے کے ہیں اور لوگ چارطرح کے ہیں، دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں، ایک چیز برابر برابر ہے، اور ایک یکی کا ثو اب دس گنا اور ایک نیکی کا ثو اب سات سوگنا ہے، واجب کرنے والی ہیں، ایک چیز برابر برابر ہے، اور ایک یکی کا ثو اب دس گنا اور ایک نیکی کا ثو اب سات سوگنا ہو واجب کرنے والی دو چیزیں تو یہ ہیں کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک میں تو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک میں کا اور جو اللہ کے سات سوگنا اور جو اللہ کے سات ہوگا، اور برابر سرابر بیرے کہ جو شخص برائی کا عمل سرانجام کے دل میں اس کا حساس پیدا ہوا ور اللہ کے علم میں ہوتو اس کے لئے ایک نیکی کھودی جاتی ہے، اور جو شخص برائی کا عمل سرانجام دے، اس کے لئے وہ دس گنا کسی جاتی ہے اور جو شخص را و خدا میں خرج کرے، اس کے لئے وہ دس گنا کسی جاتی ہے اور جو شخص را و خدا میں خرج کرے تو ایک نیکی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

باقی رہاوگ، تو ان میں سے بعض پر دنیا میں کشادگی اور آخرت میں تنگی ہوتی ہے، بعض پر دنیا میں تنگی اور آخرت میں

کشادگی بعض پردنیاوآ خرت دونوں میں تنگی اور بعض پردنیاوآ خرت دونوں میں کشادگی ہوتی ہے۔

( ١٩١.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ شِمُو بُنِ عَطِيَّةَ عَنْ خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكِ الْآسَدِى قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا خُرَيْمُ لُوْلَا خُلْتَانِ فِيكَ قُلْتُ وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَالُكَ إِزَارَكَ وَإِرْخَاؤُكَ شَعْرَكَ [راحع: ١٩١٠٦].

(۱۹۱۰۸) حضرت خریم الله الله عمروی ہے کہ نبی علیہ نے ان سے فرمایا اگرتم میں دو چیزیں نہ ہوتیں تو تم ہم ہوتے ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول الله اوه کیا؟ نبی علیہ نے فرمایا تم اپنا تہبند شخنے سے ینچ لٹکاتے ہواور بال خوب لیے کرتے ہو، (عرض کیا الله کی قتم الب یقینا ایسانہیں کروں گا)۔

( ١٩١.٩ ) حَكَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ فَاتِكِ بُنِ فَضَالَةَ عَنْ أَيْمَنَ بُنِ خُرَيْمٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ اجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأُوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [راحع: ٢٤٧٧]

(۱۹۱۰۹) حضرت خریم اللفظ سے مردی کے کہ ایک مرتبہ نبی طابط خطبہ دینے کے لئے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور تین مرتبہ فر مایا جھوٹی گوائی کوشرک کے برابر قرار دیا گیا ہے، پھر نبی طابط نے بیا بہت تلاوت فر مائی'' بنوں کی گندگی سے بچوا ورجھوٹی بات کہنے سے بچو۔''

### حَديثُ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ثَالِيْهُ

### حضرت قطبه بن ما لك ظافئة كي مديث

( ١٩١١٠) حَلَّثُنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْفَجُو وَالنَّحُلَ بَاسِقَاتٍ [صححه مسلم (٤٥٧)، وابن حبان (١٨١٤)، وابن حزيمة: (٢٧ ه و ١٩٩١)، والحاكم (٢٦٤/٢)].

(۱۹۱۱۰) حضرت قطبہ بن مالک والتو سے مروی ہے کہ میں نے ٹی علیم اونماز فجر میں "والنحل باسقت" کی تلاوت کرتے ہوئے سا ہے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَكُو بْنِ وَائِلٍ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِّ

( ١٩١١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ يَعْنِى ابْنَ السَّائِبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكُو بْنِ وَائِلٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ

## 

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُغْشِرُ قَوْمِي فَقَالَ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ عُشُورٌ [راجع: ١٩٩٠].

(۱۹۱۱) بکربن واکل کے ایک صاحب اپنے ماموں سے نقل کرتے ہیں کدا یک مرتبہ میں نے بارگاہِ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنی قوم سے نیکس وصول کرتا ہوں؟ نبی مالیا نے فرمایا نیکس تو یہود ونصاری پر ہوتا ہے، مسلمانوں پرکوئی نیکس نہیں ہے۔

## حَدِيثُ ضِوَارِ بْنِ الْأَزُورِ اللَّهُ

#### حضرت ضراربن ازور والنيئ كي حديث

( ١٩١١٢) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا ثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ بَحِيرٍ عَنْ ضِرَارِ بُنِ الْأَزُورِ قَالَ بَعَشِي أَهْلِي بِلَقُوحٍ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ بِلَقَحَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلُبَهَا ثُمَّ قَالَ ذَعُ دَاعِيَ اللَّبُنِ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ لَا تُجْهِدَنَّهَا [راحع: ١٦٨٢٢].

(۱۹۱۱۲) حضرت ضرار بن از ور ڈاٹٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے میرے گھر والوں نے ایک دودھ دینے والی اونٹن دے کر نبی ملیٹنا کے پاس بھیجا، میں حاضر ہوا تو نبی ملیٹنا نے مجھے اس کا دودھ دو ہے کا حکم دیا، پھرنبی ملیٹنا نے فر مایا کہ اس کے تقنوں میں اتنادودھ رہنے دوکہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

## حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ اللَّهُ

#### حضرت عبدالله بن زمعه والنفؤ كي حديث

(۱۹۱۱۳) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ الزَّهْرِيُّ حَدَّثَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ آبِي بَنُ أَسَدٍ بَكُو بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَة بْنِ الْاَسُودِ بْنِ الْمُطَلِبِ بْنِ أَسَدٍ قَالَ لَمَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا عِنْدَهُ فِي نَفْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ دَعَا بِلَالٌ لِلصَّلَاةِ قَالَ مَمُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا عِنْدَهُ فِي نَفْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ قَمْ يَا عُمَرُ فَصَلِّ فَقَالَ مُرُوا مَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَ فَعَرَجُتُ فَإِذَا عُمَرُ فِي النَّاسِ وَكَانَ أَبُو بَكُو غَائِم فَقَالَ قُمْ يَا عُمَرُ وَصَلَّى بِالنَّاسِ قَالَ فَقَامَ وَلَمَّ مَوْتَهُ وَكَانَ عُمَرُ رَجُولًا مُحْجِرًا فَعَلَلْ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ وَكَانَ عُمَرُ رَجُولًا مُحْجِرًا فَعَلَلْ وَاللَّهُ مَلَا وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْنَ أَبُو بَكُو يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ قَالَ فَيْعَتَ إِلَى آبِي بَكُو فَجَاءَ بَعُدَ أَنْ صَلَّى عُمَرُ يَلْكَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ وَاللَّهِ مَا طَنَيْتُ حِينَ أَمُولِي اللَّهِ مَا أَمَونِي وَاللَّهِ مَا فَالَتُهِ مَا طَنَيْتُ حِينَ أَمُونَ وَاللَّهِ مَا أَمَونِي وَسُلَم أَلِكُ وَاللَّهِ مَا أَمَونِي وَسُلَم أَلُولُ اللَّهِ مَا ظَنَيْتُ عِينَ أَمُونَ فِي رَسُولُ اللَّهِ مَا لَيْهُ مَا لَالَهُ مَالَا فَلَكُ وَاللَّهِ مَا أَمَونِي وَسُلَم أَلِكُ وَلَوْلَا فَلِكُ مَا صَلَّيْتُ بِالنَّاسِ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَمَونِي وَسُلَم أَلُولُ وَلَوْلَا فَلِكُ مَا صَلَيْتُ بِالنَّاسِ قَالَ قُلُو مُ اللَّهِ مَا أَمُونِي وَلُولًا فَلِلْ عَا صَلَيْتُ بِالنَاسِ قَالَ قُلُكُ وَاللَّهِ مَا أَمَونِي وَسُولُ اللَّه وَلَوْلًا فَلَا اللَّهُ مَا أَمُونِي وَلُولًا فَلَا اللَّهُ مَا أَمُونِي وَاللَّهُ مَا أَمُولُولُ اللَّهُ وَلَولًا مَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّه مَا أَمُونَى وَلَولًا اللَّه مَا أَمُولُولُ اللَّه مُنْ اللَّه مَا أَمُولُولُ اللَّه مَا أَمُولُولُ اللَّهُ اللَّه مَا أَمُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### هي مُنالاً اَمَارَ مَنْ اللهِ عِنْدِ مِنْ الكوفيين في ١١٧ لي مُنالاً الكوفيين في

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حِينَ لَمْ أَرَ أَبَا بَكُو رَأَيْتُكَ أَحَقَّ مَنْ حَضَرَ بِالصَّلَاقِ [قال الألياني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٦٦٠). قال شعيب: في اسناده ابن اسحاق وان صرح بالتحديث فقد احتلف عليه وفي متنه ما يمنع القول بصحته].

(۱۹۱۱س) حضرت عبدالله بن زمعه بن فل محضرت بلال بن الله مض الوفات ميں مبتلا ہوئے تو ميں مسلمانوں كے ايك گروہ كے ساتھ وہاں موجود تھا، استے ميں حضرت بلال بن فلائن نے نماز كے لئے اذان دى، نبي بليہ نے فرمايا كى سے كهدوك لوگوں كونماذ پڑھاد ہے، ميں باہر فكاتو حضرت عمر بن فلائو كوں ميں موجود تھے، اور حضرت ابو بكر صديق بن فلاؤ موجود نہ تھے، ميں نے كہا كہ عمر! آگے بڑھ كرنماز پڑھا ہے، چنانچے حضرت عمر بنا فلائو آگے بڑھ گئے، جب انہوں نے تكبير كمى اور نبى بليہ نے ان كى آواز بندھى، تو فرمايا كہ ابو بكر كہاں ہيں؟ اللہ اور مسلمان اس سے انكار كرتے ہيں، اللہ اور مسلمان اس سے انكار كرتے ہيں، اللہ اور مسلمان اس سے انكار كرتے ہيں۔ اس سے انكار كرتے ہيں۔ اللہ اور مسلمان اس سے انكار كرتے ہيں۔ اللہ اور مسلمان اس سے انكار كرتے ہيں۔

پھر حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹوئے پاس کسی کو بھیج کر انہیں بلایا، جب وہ آئے تو حضرت عمر ڈاٹٹوئو کو وہ نماز پڑھا چکے تھے، پھر حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹوئے نے لوگوں کو نماز پڑھائی، عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹوئے نے مجھے کہ ان اس کا حکم تہمیں اے ابن زمعہ! بیتم نے میرے ساتھ کیا گیا؟ بخدا! جب تم نے مجھے آگے بڑھنے کے لئے کہا تو میں کہی تہمیا کہ اس کا حکم تہمیں نبی طیفی نے دیا ہے، اگر ایسانہیں تھا تو میں لوگوں کو بھی بھی نماز نہ پڑھا تا، میں نے ان سے کہا کہ بخدا مجھے نبی طیفی نا اس کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ مجھے حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو دکھائی نہیں ویئے تھے تو میں نے حاضرین میں آپ سے بڑھ کر کسی کوامامت کا مستحق نہیں یایا۔

# حَديثُ المِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهُرِيِّ وَمَرُوانَ بْنِ الْحَكَمِ حَديثُ المِسُورِ بْنِ الْحَكَمِ حَرْدَ الْنَائِدُ كَلَمُ وَالْنَدُ كَلَمُ وَالْنَائِدُ كَلَمُ وَالْنَائِدُ كَلَمُ وَالْنَائِدُ كَلَمُ وَالْنَائِدُ كَلَمُ وَالْنَائِدُ عَلَيْمَ الْنَائِدُ فَيَ

( ١٩١١٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا أُمُّ بَكُو بِنْتُ الْمِسُورِ بَنِ مَخْرَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى رَافِعِ عَنِ الْمِسُورِ أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْهِ حَسَنُ بُنُ حَسَنٍ يَخْطُبُ ابْنَتَهُ فَقَالَ لَهُ قُلُ لَهُ قُلْ لَهُ قُلْيَلْقِنِى فِى الْمِسُورُ اللَّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أُمَّا بَعْدُ وَاللَّهِ مَا مِنْ نَسَبٍ وَلَا سَبِ وَلَا صِهْرِ الْعَتَمَةِ قَالَ فَلَقِيهُ فَحَمِدَ الْمِسُورُ اللَّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أُمَّا بَعْدُ وَاللَّهِ مَا مِنْ نَسَبٍ وَلَا سَبِ وَلَا صِهْرِ الْعَبْونِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةً مُضَغَةً مِنِّى يَقْبِضُنِى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةً مُضَعَةً مِنِّى يَقْبِضُنِى مَا يَسَطَهَا وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يُومَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِى وَسَبَيى وَصِهْرِى وَعِنْدُكَ ابْنَتُهَا وَلَوْ زَوَّجُعُكَ لَقَبَضَهَا ذَلِكَ قَالَ فَانْطَلَقَ عَاذِرًا لَهُ [انظر: ١٩١٨].

(۱۹۱۱ه) حضرت مسور والتفايس مروى ہے كمايك مرتبحس بن حسن بيشيانے ان كے پاس ان كى بينى سے اپنے ليے پيام

نکاح بھیجا، انہوں نے قاصد سے کہا کہ حسن سے کہنا کہ وہ عشاء میں جھے سے ملیں، جب ملاقات ہوئی تو مسور والنونے اللہ کی حمہ و بنا میں با اور اما بعد کہ کر فر مایا خدا کی قتم انتہار نے نسب اور سرال سے زیادہ کوئی حسب نسب اور سرال جھے مجبوب نہیں، کیان نی علیا ان فر مایا ہے فاطمہ میرے جگر کا فکڑا ہے، جس چیز سے وہ تنگ ہوتی ہے، میں بھی تنگ ہوتا ہوں اور جس چیز سے وہ تنگ ہوتی ہے، میں بھی خوش ہوتا ہوں، اور قیامت کے دن میرے حسب نسب اور سسرال کے علاوہ سب نسب نامے ختم ہو جا نمیں گے، آپ کے نکاح میں حضرت فاطمہ ڈاٹھا کی بیٹی پہلے سے ہے، اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا تو نبی علیا ہوں ہوں گے ، یہن کر حسن نے ان کی معذرت قبول کرلی اور والیس چلے گئے۔

( ١٩١١٥) حَدَّثَنَا آبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّ بَكُرٍ عَنِ الْمِسُورِ قَالَ مَرَّ بِي يَهُودِيُّ وَآنَا قَائِمٌ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَتَوَضَّا قَالَ فَقَالَ ارْفَعُ أَوْ اكْشِفُ ثَوْبَهُ عَنْ ظَهْرِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِى مِنْ الْمَاءِ قَالَ فَنَصَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِى مِنْ الْمَاءِ

(۱۹۱۱۵) حضرت مسور فٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی میرے پاس سے گذرا، میں نی طابقا کے پیچے کھڑا تھا اور نی طابقا وضوفر مار ہے تھے، اس نے کہا کہ ان کا کپڑا ان کی پشت پر سے ہٹا دو، میں ہٹانے کے لئے آگے بڑھا تو نبی طابقانے میرے مند پریانی کا چھینٹا دے مارا۔

( ١٩١١٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُرُوةً عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِى بِضْعَ عَشُرَةً مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَدَ الْهَدْىَ وَأَشْعَرَ وَأَخْرَمَ مِنْهَا وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا [انظر ما بعده].

(۱۹۱۱۲) حضرت مسور ٹاٹنڈاور مروان ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا احدید بیدے سال ایک ہزارے اوپر صحابہ ٹاٹنڈ کوساتھ لے کر نکے ، ذوالحلیفہ پہنچ کر ہدی کے جانور کے گلے میں قلادہ بائدھا، اس کا شعار کیا اور وہاں سے احرام بائدھ لیا، اور اپنے آگے ایک جاسوں بھیج کرخود بھی روانہ ہوگئے۔

( ١٩١١٧) حَلَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ يَسَارِ عَنِ الزَّهْرِيِّ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ بُنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبْرِ عَنِ الْمِسُوَرِ بُنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوانَ بُنِ الْحَكْمِ قَالَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمُ الْهَدِّى سَبْعِينَ بَدَنَةً وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَة يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لَا يُرِيدُ قِتَالًا وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدِى سَبْعِينَ بَدَنَةً وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ فَكَانَتُ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةٍ قَالَ وَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيهُ بِشُرُ فَكَانَتُ كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةٍ قَالَ يَ رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ سَمِعَتُ بِمَسِيرِكَ فَخَرَجَتُ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ قَدْ لَهُ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ أَنْ لَا تَدُخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنُوةً أَبَدًا وَهَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِي خَيْلِهِمْ قَدِمُوا لَلِيهُ عَلَيْهِمْ عَنُوةً أَبَدًا وَهَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِي خَيْلِهِمْ قَدِمُوا لَيسَاسُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْوَا لَا لَهُ عَلَيْهِمْ عَنُوةً أَبَدًا وَهَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِي خَيْلِهِمْ قَدِمُوا لَوْ اللَّهُ أَنْ لَا تَدُخُلُهَا عَلَيْهِمْ عَنُوةً أَبَدًا وَهَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِي خَيْلِهِمْ قَدِمُوا

إِلَى كُرَاعَ الْعَمِيمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا وَيُحَ قُرَيْشٍ لَقَدُ أَكَلَتْهُمُ الْحَرْبُ مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِرِ النَّاسِ فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الَّذِي أَرَادُوا وَإِنْ أَظْهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا فِي الْإِسُلَامِ وَهُمْ وَاقِرُونَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةٌ فَمَاذَا تَظُنُّ قُرَيْشٌ وَاللَّهِ إِنِّى لَا أَزَالُ أَجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِى بَعَثِنِي اللَّهُ لَهُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ لَهُ أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَسَلَكُوا ذَاتَ الْيَمِينِ بَيْنَ ظَهْرَىٰ الْحَمْضِ عَلَى طَرِيقٍ تُخْرِجُهُ عَلَى تَنِيَّةِ الْمِرَارِ وَالْحُدَيْبِيَّةِ مِنْ ٱسْفَلِ مَكَّةَ قَالَ فَسَلَكَ بِالْجَيْشِ تِلْكَ الطَّرِيقَ فَلَمَّا رَأَتُ خَيْلُ قُرَيْشٍ قَتَرَةَ الْجَيْشِ قَدُ خَالَفُوا عَنْ طَرِيقِهِمْ نَكْصُوا رَاجِعِينَ إِلَى قُرَيْشٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا سَلَكَ ثَنِيَّةَ الْمِرَارِ بَرَكَتْ نَاقَتْهُ فَقَالَ النَّاسُ خَلَأَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَآتُ وَمَا هُوَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةَ وَاللَّهِ لَا تَدْعُونِي قُرَيْشٌ الْيُوْمَ إِلَى خُطَّةٍ يَسْأَلُونِي فِيهَا صِلَةَ الرَّحِمِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ انْزِلُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بِالْوَادِي مِنْ مَاءٍ يَنْزِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَٱخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَّا مِنْ كِنَانَتِهِ فَأَعْطَاهُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَنَزَلَ فِي قَلِيبٍ مِنْ تِلْكَ الْقُلُبِ فَغَرَزَهُ فِيهِ فَجَاشَ الْمَاءُ بِالرَّوَاءِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطَنٍ فَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بُدَيْلُ بُنُ وَرْقَاءَ فِى رِجَالٍ مِنْ خُزَاعَةَ فَقَالَ لَهُمْ كَقَوْلِهِ لِبُشَيْرِ بْنِ سُفْيَانَ فَرَجَعُوا إِلَى قُرَيْشٍ فَقَالُوا يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَأْتِ لِقِتَالِ إِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ مُعَظَّمًا لَحَقِّهِ فَاتَّهَمُوهُمُ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَتْ خُزَاعَةُ فِي غَيْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمُهَا وَمُشْرِكُهَا لَا يُخْفُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا كَانَ بِمَكَّةَ قَالُوا وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا جَاءَ لِذَلِكَ فَلَا وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُهَا أَبَدًا عَلَيْنَا عَنْوَةً وَلَا تَتَحَدَّثُ بِذَلِكَ الْعَرَبُ ثُمَّ بَعَثُوا إِلَيْهِ مِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الْآخْيَفِ أَحَدَ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُؤَتِّي فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا رَجُلٌ غَادِرٌ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِمَّا كَلَّمَ بِهِ ٱصْحَابَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَعَثُوا إِلَيْهِ الْحِلْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ الْكِنَانِيَّ وَهُوَ يَوْمَنِذٍ سَيِّدُ الْأَحَابِشِ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا مِنْ قَوْمٍ يَتَأَلَّهُونَ فَابْعَثُوا الْهَدْى فِي وَجِهِهِ فَبَعَثُوا الْهَدْيَ فَلَمَّا رَأَى الْهَدْيَ يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي فِي قَلَائِدِهِ قَدْ أَكُلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ رَجَعَ وَلَمْ يَصِلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِغْظَامًا لِمَا رَأَى فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَدْ رَأَيْتُ مَا لَا يَحِلُّ صَدُّهُ الْهَدْى فِي قَلَائِدِهِ قَدُ أَكُلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ فَقَالُوا اجْلِسُ إِنَّمَا أَنْتَ أَعْرَابِيٌّ لَا عِلْمَ لَكَ فَبَعَثُوا إِلَيْهِ عُرُورَةَ بُنَ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيَّ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَّيْشٍ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَا يَلْقَى

مِنْكُمْ مَنْ تَبْعَثُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ إِذَا جَائِكُمْ مِنْ التَّغْنِيفِ وَسُوءِ اللَّفْظِ وَقَدُ عَرَفْتُمْ أَنَّكُمْ وَالِدٌ وَٱنِّى وَلَدٌ وَقَدُ سَمِعْتُ بِالَّذِي نَابَكُمْ فَجَمَعْتُ مَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى آسَيْتُكُمْ بِنَفْسِي قَالُوا صَدَقْتَ مَا أَنْتَ عِنْدَنَا بِمُتَّهَمٍ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جَمَعْتَ أَوْبَاشَ النَّاسِ ثُمَّ جِئْتَ بِهِمْ لِبَيْضَتِكَ لِتَفُضَّهَا إِنَّهَا قُرَّيْشٌ قَدْ خَرَجَتْ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ قَدْ لَيسُوا جُلُودَ النُّمُورِ يُعَاهِدُونَ اللَّهَ أَنْ لَا تَدُخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنُوَّةً أَبَدًا وَأَيْمُ اللَّهِ لَكَأْنِّي بِهَوْلَاءِ قَدْ انْكَشَفُوا عَنْكَ غَدًا قَالَ وَأَبُو بَكُرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فَقَالَ امْصُصُ بَظُرَ اللَّاتِ أَنَحُنُ نَنْكَشِفُ عَنْهُ قَالَ مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ قَالَ هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ وَاللَّهِ لَوْ لَا يَدُّ كَانَتُ لَكَ عِنْدِى لَكَافَأْتُكَ بِهَا وَلَكِنَّ هَذِهِ بِهَا ثُمَّ تَنَاوَلَ لِخُيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيدِ قَالَ يَقْرَعُ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ ٱمْسِكْ يَدَكَ عِنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَاللَّهِ لَا تَصِلُ إِلَيْكَ قَالَ وَيُحَكَ مَا ٱفَظَّكَ وَٱغْلَطَكَ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ قَالَ هَذَا ابْنُ آخِيكَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ أَغُدَرُ هَلْ غَسَلْتَ سَوْآتَكَ إِلَّا بِالْأَمْسِ قَالَ فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَا كَلَّمَ بِهِ ٱصْحَابَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ يُرِيدُ حَرْبًا قَالَ فَقَامَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَأَى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَصْحَابُهُ لَا يَتَوَضَّأُ وُصُوءًا إِلَّا ابْتَدَرُوهُ وَلَا يَبْسُقُ بُسَاقًا إِلَّا ابْتَدَرُوهُ وَلَا يَسْقُطُ مِنْ شَعَرِهِ شَيْءً إِلَّا ٱخَذُوهُ فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنِّي جِئْتُ كِسْرَى فِي مُلْكِهِ وَجِئْتُ قَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيُّ فِي مُلْكِهِمَا وَاللَّهِ مَا رَآيْتُ مَلِكًا قَطُّ مِثْلَ مُحَمَّدٍ فِي أَصْحَابِهِ وَلَقَدْ رَآيْتُ قَوْمًا لَا يُسْلِمُونَهُ لِشَيْءٍ أَبَدًا فَرُوا رَأْيَكُمْ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ بَعَثَ حِرَاشَ بُنَ أُمَيَّةَ الْخُزَاعِيَّ إِلَى مَكَّةَ وَحَمَلَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ النَّعْلَبُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ عَقَرَتْ بِهِ قُرَيْشٌ وَأَرَادُوا قَتْلَ خِرَاشٍ فَمَنَّعَهُمْ الْآحَايِشُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا عُمَرَ لِيَبْعَثَهُ إِلَى مَكَّةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ٱخَافُ قُرَيْشًا عَلَى نَفْسِي وَلَيْسَ بِهَا مِنْ بَنِي عَدِيٌّ أَحَدٌ يَمْنَعُنِي وَقَدْ عَرَفَتُ قُرَيْشٌ عَدَاوَتِي إِيَّاهَا وَغِلْظَتِي عَلَيْهَا وَلَكِنُ ٱذُلُّكَ عَلَى رَجُلٍ هُوَ آعَزُّ مِنَّى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعْتُهُ إِلَى قُرَيْشٍ يُخُبِرُهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِحَرْبِ وَأَنَّهُ جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ مُعَظَّمًا لِحُرْمَتِهِ فَخَرَجٌ عُثْمَانُ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ وَلَقِيَهُ أَبَانُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ فَنَزَلَ عَنْ دَائِتِهِ وَحَمَلَهُ بَيْنَ يَكَيْهِ وَرَدِفَ خَلْفَهُ وَأَجَارَهُ حَتَّى بَلَّغَ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ عُثْمَانُ حَتَّى أَتَى أَبًا سُفْيَانَ وَعُظَمَاءَ قُرَيْشٍ فَبَلَّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ فَقَالُوا لِعُثْمَانَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَطُفُ بِهِ فَقَالُ مَا

كُنْتُ لِٱلْفَعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاحْتَبَسَتْهُ قُرِّيْشٌ عِنْدَهَا فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ قُرَيْشًا بَعَثُوا سُهَيْلَ بُنَ عَمْرٍو أَحَدَ بَنِي عَامِرٍ بُنِ لُؤَى فَقَالُوا اثْتِ مُحَمَّدًا فَصَالِحْهُ وَلَا يَكُونُ فِي صُلِّحِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ عَنَّا عَامَهُ هَذَا فَوَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَّبُ آنَّهُ دَخَلَهَا عَلَيْنَا عَنْوَةً أَبَدًا فَأَتَاهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَرَادَ الْقَوْمُ الصُّلْحَ حِينَ بَعَثُوا هَذَا الرَّجُلَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُلَّمَا وَأَطَالًا الْكَلَامَ وَتَوَاجَعَا حَتَّى جَرَى بَيْنَهُمَّا الصُّلْحُ فَلَمَّا الْتَأَمَ الْأَمْرُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْكِتَابُ وَثَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَى أَبَا بَكُو ٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُو ٍ أَوَلَيْسَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلَسْنَا بِالْمُسْلِمِينَ ٱوَلَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِى الذَّلَّةَ فِي دِينِنَا فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ يَا عُمَرُ الْزَمْ غَرْزَهُ حَيْثُ كَانَ فَإِنِّي ٱشْهَدُ آنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عُمَرُ وَآنَا ٱشْهَدُ ثُمَّ آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولَسْنَا بِالْمُسْلِمِينَ أُولَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِى اللَّلَةَ فِي دِينَا فَقَالَ أَنَّا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لَنْ أُخَالِفَ آمْرَهُ وَلَنْ يُصَيِّعَنِي ثُمَّ قَالَ عُمَرُ مَا زِلْتُ آصُومُ وَأَتَصَدَّقُ وَأُصَلِّي وَآعُتِقُ مِنُ الَّذِي صَنَعْتُ مَخَافَةً كَلَامِي الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ يَوْمَئِذٍ حَتَّى رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا قَالَ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو لَا أَغْرِفُ هَذَا وَلَكِنُ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو لَوْ شَهِدْتُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ أَقَاتِلُكَ وَلَكِنْ اكْتُبُ هَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسُهَيْلُ بُنُ عَمْرٍو عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَى قُرَيْشًا مِمَّنْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ بَيْنَا عَيْبَةً مَكُفُوفَةً وَإِنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ وَكَانَ فِي شَرُطِهِمْ حِينَ كَتَبُوا الْكِتَابَ أَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ ذَخَلَ فِيهِ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدُخُلَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ فَتَوَاثَبَتُ حُزَاعَةُ فَقَالُوا نَحْنُ مَعَ عَقْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِهِ وَتَوَاثَبَتُ بَنُو بَكُرٍ فَقَالُوا نَحُنُ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ وَأَنَّكَ تَرْجِعُ عَنَّا عَامَنَا هَذَا فَلَا تَدُخُلُ عَلَيْنَا مَكَّةً وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ خَرَّجْنَا عَنْكَ فَتَدُخُلُهَا بِأَصْحَابِكَ وَأَقَمْتَ فِيهِمْ ثَلَاثًا مَعَكَ سِلَاحُ الرَّاكِبِ لَا تَدْخُلُهَا بِغَيْرِ السُّيُوفِ فِي الْقُرُبِ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ إِذْ جَانَهُ آبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فِي الْحَدِيدِ قَدُ انْفَلَتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجُوا وَهُمْ لَا يَشُكُّونَ فِي الْفَتْح لِرُوْيَا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَوُا مَا رَأَوُا مِنْ الصُّلْحِ وَالرُّجُوعِ وَمَا تَحَمَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسِهِ دَخَلَ النَّاسَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَهْلَكُوا فَلَمَّا رَأَى سُهَيْلٌ أَبَا جَنْدَلٍ قَامَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ وَجُهَهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدُ لُجَّتُ الْقَضِيَّةُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكَ هَذَا قَالَ صَدَقُتَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِتَلْبِيبِهِ قَالَ وَصَرَخَ أَبُو جَنْدَلٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعَاشِوَ الْمُسْلِمِينَ أَثَرُدُونَنِي إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ فَيَفْتِنُونِي فِي دِينِي قَالَ فَزَادَ النَّاسُ شَرًّا إِلَى مَا بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا جَنْدَلِ اصْبِرُ وَاحْتَسِبُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَحْرَجًا إِنَّا قَدْ عَقَدُنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقُوْمِ صُلْحًا فَٱغْطَيْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَٱغْطُونَا عَلَيْهِ عَهْدًا وَإِنَّا لَنْ نَغْدِرَ بِهِمْ قَالَ فَوَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ مَعَ آبِي حَنْدَلٍ فَجَعَلَ يَمْشِي إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَقُولُ اصْبِرْ أَبَا جَنْدَلٍ فَإِنَّمَا هُمُ الْمُشْرِكُونَ وَإِنَّمَا دَمُ أَحَدِهِمْ ذَهُ كُلُبٍ قَالَ وَيُدْنِي قَائِمَ السَّيْفِ مِنْهُ قَالَ يَقُولُ رَجَوْتُ أَنْ يَأْخُذَ السَّيْفَ فَيَضُوبَ بِهِ أَبَاهُ قَالَ فَضَنَّ الرَّجُلُ بِأَبِيهِ وَنَفَذَتْ الْقَضِيَّةُ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ الْكِتَابِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُضْطَرِبٌ فِي الْحِلِّ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْحَرُوا وَاحْلِقُوا قَالَ فَمَا قَامَ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ عَادَ بِمِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ حَتَّى عَادَ بِمِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَى أُمٌّ سَلَمَةً فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةً مَا شَأْنُ النَّاسِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ دَخَلَهُمْ مَا قَدْ رَأَيْتَ فَلَا تُكَلِّمَنَّ مِنْهُمْ إِنْسَانًا وَاغْمِدْ إِلَى هَدْيِكَ خَيْثُ كَانَ فَانْحَرْهُ وَاحْلِقُ فَلَوْ قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا حَتَّى أَتَى هَذْيَهُ فَنَحَرَهُ ثُمَّ جَلَسَ فَحَلَقَ فَقَامَ النَّاسُ يَنْحَرُونَ وَيَحْلِقُونَ قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي وَسَطِ الطَّوِيقِ فَنَزُلُتُ سُورَةُ الْفَتْحِ [صححه البخاري (١٦٩٤)، وابن حزيمة: (٢٩٠٦ و٢٩٠٧)، والحاكم (٢٩٥٩)]. [انظر: ۱۹۱۲۸، ۱۹۱۳۲، ۱۹۱۳۲، ۱۹۱۳۷، ۱۹۱۳۸، وراجع: ۹۱۱۳].

(۱۹۱۱) حفرت مسور بن مخر مه اور مروان سے روایت ہے کہ رسول الله تا الله تا الله تا میں اللہ میں سے اس وقت آپ تا اس میں ہے ہم اور مروان سے روایت ہے کہ رسول الله تا الله تا اللہ بھر کا بام بھر بن سفیان کعی تھا" آپ کا تھا ہم کا بام بھر بن سفیان کعی تھا" والی آیا اور عرض کیا کہ قریش نے آپ کے مقابلہ کے لیے بہت فوجیں جمع کی بین اور مختلف قبائل کو اکٹھا کیا ہے وہ آپ سے لئے بہت فوجیں جمع کی بین اور مختلف قبائل کو اکٹھا کیا ہے وہ آپ سے لئے بہت فوجیں جمع کی بین اور مختلف قبائل کو اکٹھا کیا ہے وہ آپ سے لئے بہت فوجیں کو لے کر کردگ ویں گے اور خالد بن ولید بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر کراع جمیم تک بڑھ آئے ہیں۔

حضور مُلَا يَعْظِمُ فِي مِرامِيان كو خاطب كرك فرما يا لوكوا كيامشوره ہے، كيا ميں ان كے الل وعيال كي طرف ماكل ہوجاؤں

اور جولوگ خانہ کعبہ سے مجھے رو کنا چاہتے ہیں میں ان کے اہل وعیال کو گرفتار کرلوں اگر وہ لوگ اپنے بال بچوں کی مدد کو آئیں گے۔ تاہوں کا گرفتان کا نقصان ہے صدیق اکبر بڑا تھؤنے عرض کیا گیوان کا گروہ ٹوٹ جائے گاور نہ ہم ان کو مفلس کر کے چھوڑ دیں گے ، بہر حال ان کا نقصان ہے صدیق اکبر بڑا تھؤنے نے عرض کیا یارسول اللہ ما گھڑا آپ خانہ کعبہ کی نیت سے چلے ہیں لڑائی کے اراد سے سنیں نگلے آپ کو خانہ کعبہ کارخ کرنا چاہئے پھر جو ہم کوروکے گاہم اس سے لڑیں گے ، حضور مُنا اللہ تا ہے او خدا کا نام لے کرچل دو) چنا نچر سب چلے دیئے۔

اس کے بعد آپ منگائی آنٹی کو چھڑ کا اونٹی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ منگائی کے مدوالوں کی راہ سے بچ کردوسری طرف کا
درخ کر کے چلے اور حدید ہے دوسری طرف اس جگہ اترے جہاں تھوڑ اتھوڑ اپانی تھا۔ لوگوں نے وہی تھوڑ اپانی لے لیا جب
سب پانی تھنچ چکے اور پانی بالکل ندر ہا تو حضور تا ایک تاریخ کے پاس پانی نہ ہونے کی شکایت آئی۔ حضور تا ایک نیز کش میں سے
ایک تیر نکال کر صحابہ ٹائٹ کو دیا اور تھم دیا کہ اس کو پانی میں رکھ دو۔ صحابہ ٹائٹ نے تھم کی تھیل کی۔ جو نہی تیرکو پانی میں رکھا فوراً
پانی میں ایسا جوش آیا کہ سب لوگ سیراب ہو کروائی ہوئے اور یانی چر بھی بی ترہا۔

ای دوران بدیل بن ورقہ فزاعی جورسول اللہ فالی فی از دارتھا اپی قوم کے آدمیوں کوہمراہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ میں خاندان کعب بن لوی اور قبائل عامر بن لوی کو حدید بید کے جاری پانی پر چھوڑ کر آیا ہوں ان کے ساتھ دود دھوالی اونٹیاں بھی ہیں اور ان کے اہل وعیال بھی ہیں اور تعداد میں حدید بید کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں وہ آپ سے لڑنے کے لئے اور آپ کو خانہ کعبہ سے روک دینے کے لئے تیار ہیں ۔ صفور کا لیے ہم کی سے لڑنے نہیں آئے صرف عمرہ کرنے آتے ہیں۔ انہی لڑا نیول نے قریش کو کمز ورکر دیا ہے اور نقصان پہنچائے ہیں۔ اگروہ صلح کرنا چاہیں تو میں ان کے لئے مت مقرر کردوں گا کہ اس میں نہ ہم ان سے لڑیں گے اور ندوہ ہم سے لڑیں ۔ باتی دیگر کفار عرب کے معاملہ میں وہ دخل نہ دیں اس دوران اگر کا فر مجمد پرغالب آگیا تو قریش کو اختیار ہے اگروہ اس (دین) مجمد پرغالب آگیا تو قریش کو اختیار ہے اگروہ اس (دین) میں داخل ہونا چاہیں تو مدت سلح میں تو ان کو مدت سلح میں تو ان کو میں داخل ہونا چاہیں تو مدت سلح میں تو ان کو مقرین میں داخل ہونا چاہیں وہ ایک دوران اگر میں کا فروں پرغالب آگیا تو قریش کو اختیار ہے اگروہ اس کو میں تو ان کو میں داخل ہونا چاہیں اور اگر مسلمان ہونا نہ چاہیں تو مدت سلح میں تو ان کو میں داخل ہونا چاہیں وہ تا میں اور اگر مسلمان ہونا نہ چاہیں تو مدت سلح میں تو ان کو موران کو میں داخل ہونا چاہیں تو مدت سلح میں تو ان کو میں داخل ہونا چاہیں تو مدت سلح میں تو ان کو خواند کو میں تو میں تو ان کو میں داخل ہونا چاہیں تو مدت سلح میں تو کو میں داخل ہونا چاہیا ہوں کو میں داخل ہونا کو میں تو میں میں داخل ہونا کے میں داخل ہونا کے جس میں اور اور کی داخل ہونے کو میں میں داخل ہونا کی میں داخل ہوں کو میں کو میں میں داخل ہونا کی مدوران اگر میں کو میں میں کو میں کو میں کو میں میں کو کر کو کر کو کر کے کو میں کو کو کر ک

تکلیف اٹھائی ہی نہیں پڑے گی۔ اگر قرلیش ان باتوں میں سے کی کونہ مانیں گے تو اس خدا کی تتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اپنے امر (دین) پر ان سے اس وقت تک برابر لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن تن سے جدانہ ہو جائے اور سیقینی بات ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے دین کوغلبہ عطاء فرمائے گا۔ بدیل بولا میں آپ کی بات قریش کو پہنچادوں گا۔

یہ کہ کربدیل چلاگیا اور قریش کے پاس پہنچ کران سے کہا ہم فلاں آدی کے پاس سے تہارے پاس آئے ہیں اس نے ہم سے ایک بات کہی ہے اگر تم چاہوتو ہم تمہارے سامنے اس کا اظہار کردیں۔ قریش کے بیوتوف آدی تو کہنے گئے ہم کوکوئی ضرورت نہیں کہتم اس کی با تیں ہمارے سامنے بیان کرولیکن مجھ دارلوگوں نے کہا تم ان کا قول بیان کرو۔ بدیل نے صنور شکا گئے گئے کا تمام فرمان فل کردیا۔ بیس کرعروہ بن مسعود کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے قوم کیا میں تمہار اباپ نہیں ہوں۔ سب نے کہا بے شک ہو۔ کہنے لگا کیا تم مجھ مشکوک آدی سے تھے ہو؟ سب نے کہا بیش سے وہ بولا کیا تم مجھ مشکوک آدی سے تھے ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ عروہ بولا کیا تم کو معلوم نہیں اہل عکا ظکو میں نے بی تمہاری مدد کے لئے بلایا تھا اور جب وہ نہ آئے تو میں اپنے اہل وعیال اور شخلقین و زیر دست لوگوں کو لے کرتم ہے آکر مل گیا۔ سب نے کہا بے شک ، عروہ بولا اس شخص نے سب سے پہلے ٹھیک بات کہی ہے تم زیر دست لوگوں کو لے کرتم ہے آگر می بیات کی اجازت دو، لوگوں نے کہا جاؤ۔

عروہ صور مُن النہ اس میں جا مرہ وااور آپ سے گفتگو کرنے لگا۔ حضور مُن النہ اس سے بھی وہی کلام کیا جو بدیل سے کیا تھا۔ عروہ بولا محمد اور کھوا گرتم (غالب ہوجاؤ گے اور) اپنی قوم میں بخ کئی کر دو گے تو کیا اس سے پہلے تم نے کسی کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کی جڑکا ٹی ہواور اگر دوسری بات ہو (قریش غالب آئے) تو خدا کی تم جھے بہت سے چہرے ایسے نظر آرہے ہیں کہ تم کو چھوڑ کر بھاگ جا کیں گے کونکہ مختلف قوموں کی اس میں جر تی ہوتی ہے۔ حضر سا ابو بکر دہائی ہیں۔ عروہ حضر سفر آبا کیا ہم حضور مُن النہ المور ہوا گھوڑ کو چھوڑ ہوا گ جا کیں گے؟ عروہ بولا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا ابو بکر دہائی ہیں۔ عروہ حضر سفر میری جان ہے اگر تمہار اگر شتہ احسان جھ پر نہ ہوتا جس کا میں بدلہ نہ دے کا ہوں تو ضرور میں اس کا جواب دیتا ، یہ کہ کر پھر حضور مُن النہ کیا گئے کہ کہ کہ اور بات کرتے ہوئے بار بار حضور مُن النہ کیا گئے کہ لیکا تھا ، مغیرہ بن شعبہ دہائی اس اللہ کا تھا مغیرہ کو اور کے قبضہ کی نوک عروہ کو مارکر کہتے تھے کہ حضور مُن النہ کیا گئے کہا کہ میر میری میں شعبہ ہیں ، عروہ بولا اود عا حضور مُن النہ کیا تھا میری کے اس تھا مغیرہ کو اور کے قبضہ کی نوک عروہ کو مارکر کہتے تھے کہ حضور مُن النہ کیا کہ میر میں میری میا تھا مغیرہ کو اور کے قبضہ کی نوک عروہ کو مارکر کہتے تھے کہ حضور مُن النہ کیا گئے ہیا کہ میر میں میری میں تھی ہی تھا کہ کے میں شعبہ ہیں ، عروہ بولا اود عا باتھ ہی ہوں تیں تالے میں تاتے میں تیری لئے کو تھا میری کی تھی۔

واقعہ پیتھا کہ مغیرہ بن شعبہ جاہلیت کے زمانہ ٹیں ایک قوم کے پاس جا کررہے تھے اور دھوکے سے ان کوآل کر کے مال لے کر چلتے ہوئے تھے اور پھر آ کر مسلمان ہو گئے تھے اور حضور مُثَاثِینَا کی بیعت لیتے وقت فرما دیا تھا کہ اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن مال والے معاطعے سے مجھے کوئی تعلق نہیں ، حاصل کلام یہ ہے کہ عروہ آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کرصحابہ ٹنائیں کو دیکھنے لگا۔ خداکی قتم رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَن

پیسب با تیں دیکھنے کے بعد عروہ واپس آیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا نے قوم خدا کی قتم میں باوشاہوں کے پاس قاصد

بن کر گیا ہوں۔ قیصر و کسر کی اور نجاشی کے در باروں میں بھی رہا ہوں لیکن میں نے بھی کوئی با دشاہ ایسانہیں دیکھا کہ اس کے

آدمی اس کی الی تعظیم کرتے ہوں جیسے جو مناظی اس کی تعظیم کرتے ہیں ، خدا کی قتم جب وہ تھوک پھینکتا ہے تو جس شخص

کے ہاتھ وہ لگ جاتا ہے وہ اس کواپنے چہرہ اور بدن پر ال لیتا ہے اگر وہ کسی کام کا حکم ویتا ہے تو ہر ایک دوسرے سے پہلے اس کی

تعمیل کرنے کو تیار ہوجا تا ہے۔ جس وقت وہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے بانی پرلوگ کشت وخون کرنے کے لیے تیار ہوجا تے

ہیں اس کے سامنے کلام کرتے وقت سب آوازیں بہت رکھتے ہیں اور اس کی تعظیم کے لیے کوئی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں

دیکھتا۔ اس نے تمہارے سامنے بہترین بات پیش کی ہے لہٰ ذاتم اس کو قبول کر لو۔

عروہ جب اپنا کلام ختم کر چکا تو قبیلہ بنی کنانہ کا ایک آوی بولا مجھے ذراان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ سب لوگوں نے اس کو جانے کی اجازت دی وہ حضور گائیڈ کے پاس حاضر ہونے کے ارادہ سے چل دیا۔ جب سامنے سے نمودار ہوا تو حضور کا ٹیڈ کے نے فرمایا یہ فلاں شخص فلاں قوم میں سے ہے، اس کی قوم قربانی کے اونٹوں کی بہت عزت وحرمت کرتی ہے لہٰذا قربانی کے اونٹ اس کی اونٹ اس کی سامنے چیش کیے گئے اورلوگ لبیک کہتے ہوئے اس کے اونٹ اس کے سامنے آئے، جب اس نے یہ حالت دیکھی تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو کعبہ سے روکنا کسی طرح مناسب نہیں، بیدد کھو کروہ واپس آیا اورا بنی قوم سے کہنے لگا میں نے ان کے اونٹوں کے گئے میں ہار پڑے دیکھے جی اوراشعار کی علامت ویکھی ہے، میرے نزد یک مناسب نہیں کہ خانہ کعبہ سے ان کوروکا جائے۔

حضور مَنْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ ال

## هي مُناهَا امَّن تَبْل يَنظِ مِنْ الْمُولِينِين اللهِ اللهِ مِنْ الْمُولِينِين اللهِ اللهِ مُنْ المُولِينِين اللهِ

الرحن الرحيم بى تكھيں كے بحضور مَلَّ النَّيْمَ في ما ياباسمك اللَّهُمَّ بى لكے دو،اس كے بعد فرمايا تكھو بيس في امدوہ ہے جس پر محد رسول الله مَلَّى ہے بعد فرمايا تھا ہے الله مَلَّى الله مِلْهُ مِلْ الله الله مَلْمُ مَلَّى الله مَلْمُ مَلَّى الله مَلْمُ مَلِي الله الله مَلْمُ مَلَّى الله مَلْمُ مَلِي الله مَلْمُ مَلِي مَلَّى الله مِلْمُ مِلْمُ الله مِلْمُ مَلِي مَلْمُ الله مِلْمُ مَلِي مَلْمُ الله مِلْمُ الله مِلْمُ الله مِلْمُ مَلِي مُلْمُ الله مُلْمُ اللهُ مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ اللهُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ اللهُ الل

زہری کہتے ہیں بیزمی حضور مُنافیظ نے اس لئے کی کہ پہلے فرما بچکے تھے کہ جس بات میں حرم الہی کی عزت وحرمت برقرار رہے گی اور قریش مجھ سے اس کا مطالبہ کریں گے قومیں ضرور وے دوں گا، خیر حضور مُنافیظ نے فرمایا میں خیامہ اس شرط پر ہے کہتم لوگ ہم کو خانہ کعبہ کی طرف جانے دوتا کہ ہم طواف کرلیں سہیل بولا خدا کی تم عرب اس کا چرچا کریں گے کہ ہم پر دباؤ ڈال کرمجبور کیا گیا (اس لئے اس سال نہیں) آئندہ سال بیہ وسکتا ہے، کا تب نے بیہ بات بھی لکھ دی پھر سہیل نے کہا کہ صلح نامہ میں بیشرط بھی ہونی چاہئے کہ جوشخص ہم میں سے نکل کرتم سے ل جائے گا وہ خواہ تہمارے دین پر ہی ہولیکن تم کو واپس ضرور کرنا ہوگا ، مسلمان کہنے لگے سجان اللہ جوشخص مسلمان ہوکر آجائے وہ مشرکوں کو کیسے دیا جاسکتا ہے۔

لوگ ای گفتگویش تھے کہ ہیل بن عمر وکا بیٹا ابوجندل بیڑیوں میں جکڑا ہوا آیا جو کہ کے نشی علاقہ نے نگل کر بھاگ آیا تھا،

آتے ہی مسلمانوں کے سامنے گر پڑا ہمیل بولا محمر (مَنْ اَنْ اَنْ اَلَٰ اِلَٰ اِللّٰمِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

حضرت عمر اللظ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کالٹھاکے پاس آیا اور ان سے کہا ابو بکر ایہ خدا کے سیے نبی ہیں؟ ابو بکر بلاٹھ نے کہا ضرور ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم لوگ حق پراور ہارے دشن باطل پرنہیں ہیں، ابو بکر بھاٹھ کہا ضرور ہیں، میں نے کہا تو ہم اپنے دین میں ذات پیدا نہ ہونے دیں گے، ابو بکر تا تلا ہو ہے کہ اے خص وہ ضرور خدا کے رسول ہیں اپنے رب کی نافر مانی نہیں کریں گے، وہی ان کا ملاد گار ہے تو ان کے علم کے موافق عمل کر ، خدا کی خیم وہ حق پر ہیں ، عمر تا تلا نے کہا کیا وہ ہم سے بید بیان نہیں کیا کرتے تھے کہ ہم عقر یب کعبہ بی کے کم طواف کریں گے، ابو بکر ٹواٹھ نے کہا بے جگ انہوں نے کہا تھا، بین کیا تم سے بی می کہد یا تھا کہ اس سال تم کعبہ میں پہنچو گے، میں نے کہا نہیں ، ابو بکر بولیے تو تم کعبہ کو پہنچ کو ضروراں کا طواف کرو گے۔ سے یہ بی کہ دو سے میں کہ تی تھا کہ میں تو قف ) کے تدارک کے لیے میں نے گئی نیک عمل کیے ، راوی کا بیان ہے کہ جب سے نامہ مل ہوگیا تو حضور مثل تی نے نے میں اور قب کہ انہ کہ کہ وہ اور رمنڈ اوکی کن حضور تا تی نے نی نامہ میں ہوگیا نے تین مرتبہ فر مایا کئی تھا ہے کہ وہ کہ کو کی ندا تھا، جب کو کی ندا تھا تو حضور تا تی تھا کہ خضر سا اور کہ بہ ان کہ روز کے اور لوگوں نے حضور تا تی تھا کہ بہ نہ کہ کہ کہ ہوئے جا کر خود قر بانی کر یں اور جام کو بلا کر مرمنڈ اور ہیں ، جب مشورہ کر بے حضور تا تی تھا اس کا تو دو تر بانی کر یں اور جام کو بلا کر مرمنڈ اور ہیں ، جب مشورہ کر بے حضور تا تی تھا اور پونی کی اور جام کو بلا کر مرمنڈ اور ہیں ، جب مشورہ کر بے حضور تا تھی اور پونی کی اور جام کی اور جام کو بلا کر مرمنڈ اور ہیں ، جب مشورہ کر بے حضور تا گائی اس اور مرمنڈ اور ہوم کی وجہ سے قریب تھا کہ بعض کو مار ورک کا مرمونڈ نے گا اور بچوم کی وجہ سے قریب تھا کہ بعض کو مار ورک کا مرمونڈ نے گا اور بچوم کی وجہ سے قریب تھا کہ بعض بھی اور اور کہ کی مرمونڈ نے گا اور بھی کی وجہ سے قریب تھا کہ بعض بھی کو الیں اور مکہ کر مداور مدید منورہ کے نان ورمون کو تان ل بھر تی ہیں۔

( ١٩١٨) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْمُسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ أَبِى جَهْلٍ فَوَعَدَ بِالنِّكَاحِ فَٱتَتُ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَتَكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَأَنَّ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِى جَهْلٍ فَقَامَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَتَكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَأَنَّ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِى جَهْلٍ فَقَامَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ فَعَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوهَا وَذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَٱكْثَرَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ وَقَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ ابْنَةٍ نَبِى اللَّهِ وَبِنْتِ عَدُو اللَّهِ فَرَفَضَ عَلِيٌّ ذَلِكَ الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَٱكْثَرَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ وَقَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ ابْنَةٍ نَبِى اللّهِ وَبِنْتِ عَدُو اللّهِ فَرَفَضَ عَلِيٌّ ذَلِكَ الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَٱكْثَرَ عَلَيْهِ الثَنَاءَ وَقَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ ابْنَةٍ نَبِى اللّهِ وَبِنْتِ عَدُو اللّهِ فَرَفَضَ عَلِيٌّ ذَلِكَ وَاللّهُ عَلَيْهِ الثَّاءَ وَقَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ ابْنَةٍ نَبِى اللّهِ وَبِنْتِ عَدُو اللّهِ فَرَفَضَ عَلِى ذَلِكَ

(۱۹۱۱۸) حضرت مسور طافؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی طافؤے (حضرت فاطمہ ظافہ) کی موجودگی میں) ابوجہل کی بیٹی کے پاس پیغام نکاح بھیجا اور نکاح کا وعدہ کر لیا اس پر حضرت فاطمہ ظافہ، ٹی طابھ کی خدمت میں حاضر ہو تیں اور کہنے لگیں آ ہے کی قوم کے لوگ آ بس میں ہی خصرت علی طافؤ اس کے قوم کے لوگ آ بس میں ہی خصرت علی طافؤ کے بیٹی کرتے ہیں کہ آ ب کو اپنی بیٹیوں کے معاملے میں بھی خصرت میں آتا ، کیونکہ حضرت علی طافؤ کے ابوجہل کی بیٹی کے پاس پیغام نکاح بھیجا ہے، میں کرنی طابھ صحابہ شافہ کے درمیان کھڑے ہوئے ، اللہ کی حمد وثناء بیان کی اور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا فکڑا ہے، میں اس بات کو اچھانہیں سمجھتا کہ اسے آز مائش میں جتال کیا جائے ، چر نبی علیہ اور اللہ کے بڑے داماد حضرت ابوالعاص بن الربح طافؤ کا ذکر کیا اور ان کی خوب تعریف فرمائی ، پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشن کی بیٹی ایک خض کے نکاح میں جع نہیں ہو سکتی ، چنانچ حضرت علی طافؤ نے یہ خیال ترک کردیا۔

(١٩١١٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِى أَخْبَرَنِى عَلِى بُنُ حُسَيْنِ أَنَّ الْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةَ أَحَبَرَهُ أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَمِعَتُ عَلِى بُنَ أَبِى طَالِبٍ حَطَبَ ابُنَةَ أَبِى جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ ابْنَةُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالَتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ النَّكَ لَا تَغْصَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا بِلَكَ فَاطِمَةُ أَنَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ النَّكَ لَا تَغْصَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِي نَاكِحٌ ابْنَةَ أَبِى جَهْلٍ قَالَ الْمِسُورُ فَقَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا عَلِي نَاكِحٌ ابْنَةً أَبِى جَهْلٍ قَالَ الْمِسُورُ فَقَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَضَعَةٌ مِنِّى وَإِنَّ فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَضَعَةٌ مِنِّى وَأَنَا أَكُرَهُ أَنْ تَعْمَ الْبَنَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَابْنَةً عَدُو اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبُدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِي الْخُطْبَة تَعْدُو اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِي الْخُطْبَة وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا وَالِكُ وَالِكُ أَلَا الْمَاسُولِ اللَّهُ وَابْنَهُ عَدُولًا وَالِهُ وَالِلَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا فَالَ فَتَرَكَ عَلِي الْمُعْتَى الْمُعْتَالِ وَالْمُ فَلَولُ فَتُولُ عَلَى الْمُعْتَى الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَلِ وَالْمَا فَالَ فَتَرَكَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمَا فَالَ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۱۱۹) حضرت مسور ڈائٹوئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹوئٹ (حضرت فاطمہ ڈاٹٹو) کی موجودگی میں ) ابوجہل کی بیٹی کے پاس پیغام نکاح بھیجا اور نکاح کا وعدہ کرلیا، اس پر حضرت فاطمہ ڈاٹٹو)، نبی علیق کی خدمت میں حاضر ہو ئیں اور کہنے کئیں آ ب کی قوم کے لوگ آ پس میں میں بیا تیں کرتے ہیں کہ آ ب کواٹی سیٹیوں کے معاطے میں بھی خصنہیں آتا، کیونکہ حضرت علی ڈاٹٹو نے ابوجہل کی بیٹی کے پاس بیغام نکاح بھیجا ہے، یہ بن کرنبی علیقاصحا بہ ڈواٹٹو کے درمیان کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد وثناء بیان کی اور فرایا فاطمہ میرے جگر کا کھڑا ہے، میں اس بات کوا چھانہیں سجھتا کہ اسے آز مائش میں مبتلا کیا جائے، پھرنبی علیقات اب بروے داما دھنرے ابوالعاص بن الربھ ڈاٹٹو کا ذکر کیا اور ان کی خوب تعریف فرمائی، پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے درخمان کی بیٹی ایک کے درخمان کی بیٹی ایک کردیا۔

( ١٩١٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة اللَّوْلِيَّ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّتُهُ أَنَّ عَلَى بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّتَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِية مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيًّ لَقِيهُ الْمِسُورُ بُنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ هَلُ لَكَ إِلَى مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَا قَالَ لَهُ مَلْ لَكَ إِلَى مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَا قَالَ لَهُ مَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّى أَنِي مُعَلِينَةً وَآيَمُ اللَّهِ لِيَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّى أَنِي طَالِبٍ حَطَبَ ابْنَةَ أَبِى جَهُلٍ عَلَى فَاطِمَة أَعْمَى إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَى تَبْلُغَ نَفْسِى إِنَّ عَلِى بْنَ أَبِي طَالِبٍ حَطَبَ ابْنَةَ أَبِى جَهُلٍ عَلَى فَاطِمَة فَسَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبُوهِ هَذَا وَآنَا يَوْمَئِذُ مُحْتَلِمٌ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبُوهِ هَذَا وَآنَا يَوْمَئِذُ مُحْتَلِمٌ فَعَلَى إِنَّ الْتَحْوَقُ فُ أَنْ تَعْمَلُ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبُوهِ هَذَا وَآنَا يَوْمَؤْنُ أَنْ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا قَالَ ثَمَّ وَي فَى فَلِكَ عَلَى مِنْبُوهِ هَذَا وَآنَا يَوْمَؤُنُ مُنْ فَعَى وَلِكَ عَلَى مِنْبُوهِ هَذَا وَآنَا يَوْمَؤُنُ مُن وَلَكَ عَلَى مِنْبُوهِ هَذَا وَآلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُ إِنِّ فَالْمَالُولُ اللَّهُ مَكَانًا وَاحِدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَابْنَةً عَدُو اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَابْنَا وَاجِمَا اللَّهُ مَكَانًا وَاجِمًا اللَهُ مَكَانًا وَاجِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَابْنَعَ وَاللَّهُ مَكَانًا وَاحِمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَابْنَا وَابُعَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَابْنَا وَاجَمَا وَاجَدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ مَلَالًا مُولَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَا عَل

(۱۹۱۲۰) امام زین العابدین میشد فرمات میں کہ حضرت امام حسین رافظ کی شہادت کے بعد جب وہ لوگ پزید کے پاس سے

(۱۹۱۲) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَحِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَتْمِهِ قَالَ وَزَعَمَ عُرُوةً بُنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ مَرُوانَ وَالْمِسُورَ بُنَ مَعْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامُ وَفَدُ هُوَاذِنَ مُسْلِعِينَ فَسَالُوا آنْ يَرُدُّ اللَّهِمُ أَهُوالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيى مَنْ تَرُونَ وَآحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْى وَإِمَّا الْمَالُ وَقَدْ كُنتُ اسْتَأْيَثُ بِكُمْ وَكَانَ أَنْظُرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَادٌ إِلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِعِينَ فَالْمَى عَشْرَةً لِيَلِقَ عَشْرَةً لِيَلَةً حِينَ قَفَلَ مِنْ الطَّائِفَةَ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَادٌ إِلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِعِينَ فَالْمَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِعِينَ فَالْمَى عَلَى اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِعِينَ فَالْمُعُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِعِينَ فَالْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِعِينَ فَلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْولُ لَهُمْ وَسُلَّمُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ خَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَمُ وَلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُرُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ فَلَولُ وَلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَولُولُولُ كُمْ أَلْمُولُولُ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَلَولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا

(۱۹۱۲) خضرت مروان رفی می اور معلی اور می می که جب بنو بوازن کے مسلمانوں کا وفد نبی ملیق کی خدمت میں حاضر مواتو ان لوگوں نے درخواست کی کہ ان کے قیدی اور مال و دولت واپس کر دیا جائے ( کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں ) نی طائل نے فرمایا میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں ،تم انہیں دیکھ رہے ہو، کی بات مجھے سب سے زیادہ پسندہے ،اس لئے دو میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرلویا قیدی یا مال؟ میں تہمیں سوچنے کاوقت دیتا ہوں۔

نی طالی نے طاکف ہے والیسی کے بعد دس سے پھھا و پر انہیں انہیں سوچنے کی مہلت دی، جب انہیں بھین ہوگیا کہ
نی طالی انہیں صرف ایک ہی چیز والیس کریں گے تو وہ کہنے کے کہ ہم قید یوں کوچھڑانے والی صورت کو ترجیج دیتے ہیں، چنا نچہ
نی طالی مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء اس کے شایانِ شان کی پھرا ما بعد کہد کر فر مایا کہ تمہارے بھائی
تا بہ ہوکر آئے ہیں، میری رائے ہیں رہی ہے کہ انہیں ان کے قیدی واپس لوٹا دوں، سوتم میں سے جو شخص اپنے دل کی خوشی
سے ایسا کرسکتا ہوتو وہ ایسا ہی کرے اور جو شخص بیرچاہے کہ وہ اپنے جھے پر ہی رہے اور جب پہلا مالی غیمت ہمارے پاس آئے تو

لوگ کہنے لگے کہ ہم خوش سے اس کی اجازت ویتے ہیں، نبی علیظ نے فرمایا ہمیں کیا معلوم کہتم میں سے کس نے اپنی خوش سے اس کے اجازت دی ہے اور کس نے نہیں؟ اس لئے اب تم لوگ واپس چلے جاؤ، یہاں تک کہتمہارے بڑے ہمارے ساشنے تمہاری اجازت کا معالمہ پیش کریں، چنانچہ لوگ واپس چلے گئے، پھران کے بیووں نے ان سے بات کی اور واپس آ کرنہی کو بتایا کہ سب نے اپنی خوش سے بی اجازت دی ہے، بنوہ وازن کے قید یوں کے متعلق مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے۔

( ١٩١٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخَبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِى حَدَّثَنَا عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو ابْنَ عَوْفٍ الْمَانِيِّ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِى عَامِرِ بْنِ لُوَّتِّ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِى بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ آبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِى بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ آبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ آبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَلَكُو الْحَارِيثَ يَعْنِى مِثْلَ حَدِيثٍ مَعْمَرٍ [تقدم في مسند عمرو بن عوف: ١٧٣٦].

(۱۹۱۲) حضرت عمرو بن عوف الخافظ ''جو كه غزوه بدر كي شركاء من سے شخ' سے مروى ہے كه نبي عليظ نے ايك مرتبه حضرت البعبيده بن جراح الفظ كو بحرين كى طرف بھيجا، تا كه وہاں سے جزيه وصول كر كے لائيں، نبي عليظ نے اہل بحرين سے سلم كر كي شي البعبيده بن جمارت علاء بن حضرى الفظ كو امير بنا ديا تھا، چنا نبچه ابوعبيده الفظ بحرين سے مال لے كر آئے ..... پھر داوى نے پورى حديث ذكر كي ۔

( ١٩١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ سَمِعَتُ الْأَنْصَارُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً قَدِمَ بِمَالٍ مِنْ قِبَلِ الْبَحْرَيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ عَلَى الْبُحْرَيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ عَلَى الْبُحُرَيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ عَلَى الْبُحُرَيْنِ وَكَانَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَّضُوا فَلَمَّا رَآهُمُ فَوَافُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَاقًا لَكَامُ مَنْ الْعَرْضُ اللَّهِ قَالَ قَالًا قَالُ اللَّهِ قَالُ اللَّهِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهِ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَكُلُوا أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ قَالَ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَكُلُوا أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَكُلُوا أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَالَ اللهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَقَالَ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ قَالَ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

ٱبْشِرُوا وَٱمَّلُوا خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا الْفَقُرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ إِذَا صُبَّتُ عَلَيْكُمْ اللَّانَيَا فَتَنَافَسُتُمُوهَا كَمَا تَنَافَسَهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

(۱۹۱۲۳) حضرت مسور بن مخرمہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ ابوعبیدہ ڈٹاٹیؤ بحرین سے مال کے کرآئے ، انصار کو جب ان کے آنے کا پید چلاتو وہ نماز فجر میں نبی ملیکا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

نی ملیگا جب نماز فجر پڑھ کر فارغ ہوئے تو وہ سامنے آئے، نی ملیگا انہیں دیکھ کرمسکرا پڑے، اور فرمایا شایدتم نے ابوعبیدہ کی داپسی اوران کے بچھ لے آنے کی خبرسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی یارسول اللہ! نی ملیگانے فرمایا خوش ہوجا وَ اور اس چیز کی امیدر کھوجس سے تم خوش ہوجا وَ گے، بخدا مجھے تم پرفقر وفاقہ کا اندیشہ نیس، بلکہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا اس طرح کشادہ کردی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کردی گئی تھی ، اور تم اس میں ان ہی کی طرح مقابلہ بازی کرنے لگو گے۔ کشادہ کردی جائے گئی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کردی گئی تھی ، اور تم اس میں ان ہی کی طرح مقابلہ بازی کرنے لگو گے۔ ( ۱۹۱۶ ) حکد تنا روع قال فئا مالیک بن اُنس عَنْ هِشَام بن عُرُوة عَنْ آبیدہ آنَّ الْمِسْورَ بْنَ مَخْورَ مَدَّ اَخْسَرَهُ

( ١٩١٢٥) قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ قَالَ أَخْرَنِي مَالِكٌ عَنُ هِشَامٍ عَنُ أَبِيهِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتُ بَعْدَ وَفَاقٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ حَلَلْتِ فَانَكِحِي [صححه البحاري ( ٥٣٢ ٥)]. [انظر: ٢٦ ١٩١] [راجع ما قبله].

(۱۹۱۲-۱۹۱۲) حضرت مسور بن مخرمہ رہا تھ اسلام ہو ہے کہ سبیعہ کے پہاں اپنے شو ہر کی وفات کے چندون بعد ہی بیچے کی ولا دت ہوگئی ، نبی علیشانے فرمایاتم حلال ہوچکی ہوالہذا نکاح کرسکتی ہو۔

( ١٩١٢٦) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِى حَامِلٌ فَلَمْ تَمُكُثُ إِلَّا لَيَالِى حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ فَآذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ فَنكَحَتْ

(۱۹۱۲۷) حضرت مسور بن مخرمہ ڈاٹٹؤٹ مروی ہے کہ سبیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف چندون بعد ہی بچے کی وفات سے صرف چندون بعد ہی بچے کی وفا دت ہوگئی، اور وہ دوسر سے رشتے کے لئے تیار ہونے لگیس، اور نبی علیہ سے نکاح کی اجازت مانگی، نبی علیہ نے انہیں اجازت درسرا نکاح کرلیا۔

(١٩١٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمِسُوّرِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ

(١٩١٧) گذشته حديث اس دوسري سند سي جمي مردي ب-

( ١٩١٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُّوانَ قَالَا قَلَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدِّى وَأَشْعَرَهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَٱخْرَمَ مِنْهَا بِالْعُمْرَةِ حَلَقَ بِالْحُدَيْبِيَةِ

# هُ مُنالًا أَمَّانُ إِن اللهِ مِنْ اللهِ فِيسِ اللهِ مِن اللهُ فِيسِ اللهِ فِيسِ اللهِ فَيْسِ اللهِ اللهِي اللهِ الل

فی عُمْرَتِهِ وَأَمَوَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ وَنَحَوَ بِالْحُدَيْبِيةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَوَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ [راجع: ١٩١٧]. (١٩١٢م) حفرت مسور رُلِيُّ اور مروان رُلِيُّ سے مروی ہے کہ نبی بلیگائے ذوالحلیفہ بی کر ہدی کے جانور کے گلے میں قلادہ باندھا، اس کا شعار کیا اور وہاں سے احرام باندھ لیا، حدیبیہ میں طلق کر لیا اور اپنے صحابہ رُفَائِیُم کو بھی اس کا تھم دیا اور طلق کرنے سے پہلے ہی قربانی کرلی اور صحابہ رُفَائِیم کو بھی اس کا تھم دیا۔

( ١٩١٢٩) حَلَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَلَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَادِثِ وَهُوَ ابْنُ أَخِى عَائِشَةَ لِأُمَّهَا أَنَّ عَائِشَةَ حَلَّثَتُهُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِى بَيْعِ أَوْ عَطَاءٍ أَعُطَتُهُ وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوَ لَأَخُجُونَ عَلَيْهَا فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَوقَالَ هَذَا قَالُوا نَعُمُ قَالَتُ هُو لِلَّهِ عَلَى نَذُرٌ أَنُ لَا أَكُلَّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَلِمَةً أَبَدًا فَقَالَتُ عَائِشَةُ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنَ الْأَسُودِ بْنِ عَبْدِ يَغُوتَ وَهُمَا مِنْ بَنِى فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمِسُورَ بْنَ مَخْوَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَٰ بِنَ الْآسُودِ بْنِ عَبْدِ يَغُوتَ وَهُمَا مِنْ بَنِى فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ الْمِسُورُ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ إِلَّا كَلَّمَتُهُ وَقَبِلَتُ مِنْهُ وَيَقُولَانِ لَهَا وَمُعْمَا مِنْ بَنِي وَمُواللَّهِ مَلْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَلْ نَهِى عَمَّا قَلْ عَلِمْتِ مِنْ الْهَجْرِ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنُ يَهْجُو أَخَاهُ لِكُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا لِي الْمُسْلِمِ أَنْ يَهُجُو أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لِلَا لِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْمُ لَيَالِ [صححه المحارى (٢٠٧٣]].

(۱۹۱۲۹) حضرت عائشہ ڈیٹھا کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے کوئی تیجے کی یا کسی کوکوئی بخشش دی تو حضرت عبداللہ بن زبیر ڈیٹھیا (جوان کے بھانجے بھے) نے کہا کہ بخدا! عائشہ ڈیٹھا کورکنا پڑے گا ورنہ میں انہیں اب یکھینیں دوں گا ،حضرت عائشہ ڈیٹھا کومعلوم ہوا تو فرمایا کمیا اس نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے بتایا جی ہاں! فرمایا میں اللہ کے نام پر منت مانتی ہوں کہ آئی کے بعد ابن زبیر ڈیٹھیا نے بھی کوئی بات نہیں کروں گی ، پھر عبداللہ بن زبیر ڈیٹھیا نے حضرت مسور بن مخر مہ ڈیٹھیا ورحضرت عبدالرحمٰن بن اسود ڈیٹھیا ''جسے تھارش کروائی سے دونوں حضرت عائشہ ڈیٹھیا کو ابن زبیر ڈیٹھیا نے قطع عبدالرحمٰن بن اسود ڈیٹھیا '' جسے مفارش کروائی سے دونوں حضرت عائشہ ڈیٹھیا کو ابن زبیر ڈیٹھیا نے قطع عبدالرحمٰن بن اسود ڈیٹھیا کہ کے کہی مسلمان کے لئے اسپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع کلامی جا ترخہیں ہے۔

( ١٩١٣ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ الطُّفَيْلِ بُنِ الْحَارِثِ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَزْدِ ضَنُوأَةً وَكَانَ أَخًا لِقَائِشَةً لِأُمِّهَا أُمِّ رُومَانَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَاسْتَعَانَ عَلَيْهَا بِالْمِسْوَرِ بُنِ مَخْرَمَةً وَعَبْدِ الرَّحُمَّنِ بُنِ الْأَسُودِ بُنِ عَبْدِ يَعُوثَ فَاسْتَأْذَنَا عَلَيْهَا فَأَذِنَتُ لَهُمَا فَكُلَّمَاهَا وَنَاشَدَاهَا اللَّهُ وَالْقَرَابَةَ وَقُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرِىءٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ

(۱۹۱۳۰) طفیل بن حارث''جو کہ از دشنوء ہ کے ایک فرو تنے اور حصرت عائشہ ڈیٹا کے ماں شریک بھائی تنے'' سے مروی ہے۔ ہے ۔۔۔ پھر عبداللہ بن زبیر ٹٹاٹٹا نے حضرت مسور بن مخر مہ ڈٹاٹٹا اور حضرت عبدالرحمٰن بن اسود ڈٹاٹٹا ''جن کاتعلق بنوز ہرہ سے تھا'' سے سفارش کروائی ۔ بیدونوں حضرت عائشہ ڈٹٹا کوابن زبیر ٹٹاٹٹا ہے بات کرئے اور ان کی معذرت قبول کرنے کے لئے قتمیں دیتے رہے اور کہنے لگے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ نبی علیا نے قطع کلامی سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ کس مسلمان کے لئے اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع کلامی جائز نہیں ہے۔

( ١٩١٣١ ) حَدَّثَنَا ٱبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ حَدَّثِنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الطَّفَيْلِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهَا أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ

(۱۹۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۹۱۲) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ مَرُوَانَ وَالْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِى بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْى وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مِنْ عُمْرَةٍ وَلَمْ يُسَمِّ الْمِسْوَرَ وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا [راحع: ١٩١١٧]

(۱۹۱۳۲) حضرت مسور طالبینا اور مروان طالبین سے مروی ہے کہ نبی طالبہ حدید سے سال ایک بزار سے او پر صحابہ شائینہ کو ساتھ لے کر فکلے ، ذوالحلیفہ پہنچ کر ہدی کے جانور کے گلے میں قلادہ باندھا، اس کا شعار کیا اور وہاں سے احرام باندھ لیا، اور اپنے آگے ایک جاسوں بھیج کرخود بھی روانہ ہوگئے۔

( ١٩١٣٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَرُوَانَ بِالْمَوْسِمِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنِّ وَالْبَعِيرُ أَفْضَلُ مِنْ الْمِجَنِّ

(۱۹۱۳۳) حضرت مروان ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک ڈھال چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیا تھا تو اونٹ تو ڈھال ہے۔ افضل ہے۔

( ١٩١٣٤) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى مُلَيْكَةً عَنِ الْمِشُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولُ إِنَّ بَنِى عَنِ الْمِشُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولُ إِنَّ بَنِى هِ مَشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأَذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ لَا آذَنُ لَهُمْ الْجَارِي (٣٢٠٥)، ومسلم لَا آذَنُ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةً مِنِّي يُرِيئِنِي مَا آرَابَهَا وَيُؤُذِينِي مَا آذَاهَا [صححه البحارى (٣٢٠٥)، ومسلم وابن حبان (٣٥٥٥)].

(۱۹۱۳۳) حضرت مسور دلاتشاہ مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو برسر منبر بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ بنوہشام بن مغیرہ جھے۔ اس بات کی اجازت مانگ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیں ، میں اس کی اجازت بھی نہیں دوں گا ، تین مرتبہ فرمایا ، میری بیٹی میرے جگر کا نکڑا ہے ، جو چیز اسے پریشانی کرتی ہے وہ جھے بھی پریشان کرتی ہے اور جواسے تکلیف پہنچاتی ہے وہ جھے جھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ (۱۹۱۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّآ اِقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ الزُّهُوِیُّ اَخْبَرَنی عُرُوةً بُنُ الزُّیْرِ عِنِ الْمِسْوَرِ بُنِ مَخْوَمَةً وَمَوْوَانَ بَنِ الْحَدَیْمِیةِ فَی بِصَعْعَ عَشْرَةً مِانَةً مِنْ اَصْحَابِهِ حَتَّی إِذَا کَانُوا بِذِی الْحُلَیْفَةِ قَلّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْعَدْی وَاَشْعَرَهُ وَاَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَبَعَتَ بَیْنَ یَدَیْهِ عَیْنًا لَهُ مِنْ خُرَاعَةً یُخْیِرهُ عَنْ قُریْشِ وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْهَدِی وَاَشْعَرهُ وَاَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَبَعَتَ بَیْنَ یَدَیْهِ عَیْنًا لَهُ مِنْ خُرَاعَةً یُخْیِرهُ وَسَلَمَ وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ مَنْ وَبَعْوَا لَكَ جُمُوعًا وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَیْتِ وَقَالَ النِّیْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ الْسِیْ وَجَمَعُوا لَکَ جُمُوعًا وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَیْتِ وَقَالَ النِّیْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ الْمِیوولُوا عَلَیْ الْوَیْونَ وَانِ یَحْدُولُ یَنْ وَیْونِ وَانْ یَحْدُولُ یَنْ وَیْونَ وَانْ یَحْدُولُ یَنْ وَیْونَ وَانْ یَحْدُولُ یَنْ وَیْونَ وَانْ یَحْدُولُ یَنْ وَیْونَ وَانْ یَکُنْ صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَرُومُوا اللَّهُ وَیْونَ وَانْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَرُومُوا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَرُومُوا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمْ فَرُومُ الْمُیْونِ وَانْ النَّهُ مِنْ مَنْ صَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَرُومُوا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَلُوا بِبَعْمِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمْ فَرُومُوا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمْ فَلُولُ النَّیْ مُولُولُ مَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ وَمُو وَالْوا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمْ فَلَ النَّهُولِیُ عَلَیْهُ وَسَلَمْ وَلَولُوا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمْ فَلَو اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمْ وَالْوا اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمْ وَالَولُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمْ وَالَو اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمْ وَاللَهُ عَلَیْهُ وَسَلَمْ وَالْوا اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمْ وَالَولُوا اللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَیْ اللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَهُ عَلَیْهُ وَسَلَمْ وَاللَّه

حَتَّى إِذَا هُوَ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشِ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّئِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ بَرَكَتُ بِهَا رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْ حَلْ فَالنَّحْتُ فَقَالُوا خَلَآتُ الْقَصْوَاءُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَاثُ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ بِهِ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهَا خَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَادٍ قَلِيلِ الْمَاءِ إِنَّمَا يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَلَمْ يَلْبَثْهُ النَّاسُ أَنُ نَزَحُوهُ فَشُكِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهُمَّا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرُقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ وَقَالَ إِنِّى تَرَكْتُ كَعْبُ بْنَ لُوَتِّ وَعَامِرَ بْنَ لُوَّكِّ نَزَلُوا أَعْدَادُ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَجِءُ لِقِتَالٍ أَحَدٍ وَلَكِنَّا جِنْنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهَكَّتُهُمْ الْحَرُبُ فَأَضَوَّتُ بِهِمْ فَإِنْ شَائُوا مَادَدْتُهُمْ مُلَّةً وَيُحَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ أَظْهَرُ فَإِنْ شَائُوا أَنْ يَدُخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِلَّا فَقَدْ جَمَوْا وَإِنْ هُمْ أَبُوا وَإِلَّا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي أَوْ لَيُّنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ قَالَ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ حَتَّى تَنْفَرِدَ قَالَ فَإِنْ شَائُوا مَادَذُنَاهُمُ مُدَّةً قَالَ بُدَيْلٌ سَأَبُلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا فَقَالَ إِنَّا قَدْ جِنْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا فَإِنْ شِنْتُمْ نَعْرِضُهُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي أَنْ تُحَدِّثَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ ذُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ إِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُرُوَّةً بُنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ فَقَالَ أَى قَوْمُ أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَلْ تَنَّهِمُونِي قَالُوا لَا قَالَ ٱلسُّتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ ٱهْلَ عُكَاظٍ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَىَّ جِئْتُكُمُ بِٱهْلِي وَمَنْ أَطَاعَنِي قَالُوا بَلَى فَقَالَ إِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشُدٍ فَاقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا ائْتِهِ فَأَتَاهُ قَالَ فَجَعَلَ يُكُلُّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ نَحْوا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ فَقَالَ عُرُوَّةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَيْ مُحَمَّدُ ٱرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأْصَلْتَ قَوْمَكَ هَلُ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ وَإِنْ تَكُنُ الْأُخْرَى قَوَاللَّهِ إِنِّي لَآرَى وُجُوهًا وَأَرَى أَوْبَاشًا مِنْ النَّاسِ خُلُقًا أَنْ يَقِرُّوا وَيَدَعُوكَ قَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُو رّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ امْصُصُ بَظْرَ اللَّاتِ نَحْنُ نَفِرٌ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكُرٍ قَالَ أَمَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلَا يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِى لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَبُتُكَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ

وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ وَكُلَّمَا أَهُوَى عُرُوَّةُ بِيَدِهِ إِلَى لِخُيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ يَدَهُ يِنَصْلِ السَّيْفِ وَقَالَ ٱخْرُ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةٍ رُسُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ عُرُوةُ يَدَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بُنُ شُغْبَةَ قَالَ أَىٰ غُدَرُ أَوَلَسْتُ ٱسْعَى فِي غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ آمُوالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَاسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الْإِسُلَامُ فَٱقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ثُمَّ إِنَّ عُرُوةَ جَعَلَ يَرْمُقُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنِهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَّامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كُفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَكَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَغْظِيمًا لَهُ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ قَوْمِ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسُرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنْ يَتَنَجَّمُ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَلَلَكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُولِهِ وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَصُوا أَصُوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا فَقَالٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ دَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا انْتِهِ فَلَمَّا أَشُرَفَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فُلانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظَّمُونَ الْبُدُنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ فَبُعِثَتْ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ الْقَوْمُ يُلَبُّونَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلَّاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبُدُنَ قَدُ قُلَّدَتُ وَأُشْعِرَتُ فَلَمْ أَرَ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بُنُ حَفْصٍ فَقَالَ دَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا اثْتِهِ فَلَمَّا أَشُرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مِكْرَزٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا هُوَّ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَةٌ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُلَ مِنْ أَمْرِكُمْ قَالَ الزُّهُرِيُّ فِي حَدِيثِهِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بُنُ عَمْرٍو فَقَالَ هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا الْكَاتِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ بِشَجِ اللَّهِ الزَّحْمَنِ الرَّحِيجِ فَقَالَ سُهَيْلٌ أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا آذرِي مَا هُوَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارِكِ مَا هُوَ وَلَكِنُ اكْتُبْ بِالسّمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكُتُبُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاللَّهِ مَا نَكْتُهُا إِلَّا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ آنَكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنْ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلَكِنُ اكْتُبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنِّي لَوَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ

كَذَّبُتُمُونِي اكْتُبُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ تُحَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذُنَا ضُغُطَةً وَلَكِنْ لَكَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيُفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشُرِكِينَ وَقَلْ جَاءً مُسْلِمًا فَبَيْنَا هُمْ كَلَالِكَ إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ وَقَالَ يَخْيَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ يَرْصُفُ فِي قُيُودِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ خَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَفْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ قَالَ فَوَاللَّهِ إِذًا لَا نُصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجِزُهُ لِى قَالَ مَا أَنَا بِمُجِيزُهُ لَكَ قَالَ بَلَى فَافْعَلُ قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلٍ قَالَ مِكْرَزٌ بَلَى قَدْ أَجَزُنَاهُ لَكَ فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ أَيْ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدُ جِنْتُ مُسْلِمًا أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ وَكَانَ قَدْ عُذَّبَ عَذَاماً شَدِيدًا فِي اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ٱلْسُتَ نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ بَلَى قُلْتُ ٱلسَّنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُفْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا قَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِى قُلْتُ أَوَلَسْتَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى قَالَ ٱفَٱخْبَرْتُكَ ٱنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُتَطَوِّفٌ بِهِ قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا بَكُرٍ ٱلْيُسَ هَذَا نَبِيُّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ ٱلْسُنَا عَلَى الْحَقّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا قَالَ آيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكُ وَقَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ بِغَرْزِهِ وَقَالَ تَطَوَّفُ بِغَرْزِهِ حَتَّى تَمُوتَ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَعَلَى الْحَقِّ قُلْتُ أَوَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا آنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى قَالَ أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْعَامَ فُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُتَطَوِّفٌ بِهِ قَالَ الزُّهُورِيُّ قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِلْاِلْكَ أَعْمَالًا قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ قَامَ فَذَخَلَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلَّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تُنْحَرَ بُكُنَّكَ وَتَكْعُو حَالِقَكَ فَيَخْلِقَكَ فَقَامَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكُلِّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ هَذْيَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَلَمَّا رَأَوُ ا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَغْضُهُمْ يَحْلِقُ بَغْضًا حَتَّى كَادَ بَغْضُهُمْ يَقْتُلُ بَغْضًا غَمَّا ثُمَّ جَاءَهُ نِسُوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ حَتَّى بَلَغَ بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ قَالَ

فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَثِلٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بُنُ آبِي سُفْيَانَ وَالْأُخْرَى صَفْوَانُ بُنِّ أُمَيَّةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَانَهُ آبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَقَالَ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فَقَدِمَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرِ بْنُ أُسَيْدٍ الثَّقَفِيُّ مُسْلِمًا مُهَاجِرًا فَاسْتَأْجَرَ الْآخُنَسَ بْنَ شَرِيقٍ رَجُلًا كَافِرًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَكُّ وَمَوْلًى مَعَهُ وَكَتَبَ مَعَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ الْوَقَاءَ فَأَرْسَلُوا فِي طَلَيِهِ رَجُلَيْنَ فَقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا بِهِ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنُ تَمْرٍ لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَرَى سَيْفَكَ يَا فَكَنُ هَذَا جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ فَقَالَ أَجَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيَّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَآمُكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَلَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعُدُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَآى هَذَا ذُعُوًّا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ آبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ ٱنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلُ أُمَّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَتَفَلَّتُ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَا يَخُرُجُ مِنْ فُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَّجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اغْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمُوالَهُمْ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنَاشِدُهُ اللَّهَ وَالرَّحِمَ لَمَّا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُو ٓ آمِنْ فَآرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ حَتَّى بَلَغَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمُ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمْ يُقِرُّوا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ [راحع: ١٩١١٧].

(۱۹۱۳۷) مسور بن مخر مداور مروان سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافی اللہ منافی کے میں اروادہ سے الدید ہے۔
پلے اس وقت آپ منافی کے ہمر کا ب ایک ہزار چند سوآ دمی تھے، ذوالخلیفہ میں پانچ کر قربانی کے گلے میں ہار ڈال کراس کا شعار
کیا اور عمرہ کا احرام با ندھا اور ایک خزاعی آ دمی کو جاسوس کے لیے روانہ کیا تا کہ قریش کی خروں سے مطلع کر ہے۔ اوھر جاسوس کو
روانہ کیا اور ادھر خور چل دیے ، وادی کے قریب پنچ تھے کہ جاسوس والی آیا اور عرض کیا کہ قریش نے آپ کے مقابلہ کے لیے
ربت فوجیس جمع کی ہیں اور مختلف قبائل کو اکٹھا کیا ہے وہ آپ سے لڑنے کے لئے تیار ہیں اور خانہ کھے میں داخل ہونے سے آپ
کوروک دیں گے۔

حضور منافی بی ای و میان کو می اطب کر کے فرمایا لوگو! کیا مشورہ ہے ، کیا میں ان کے اہل وعیال کی طرف مائل ہوجاؤں اور جولوگ خانہ کعبہ سے مجھے رو کنا چاہتے ہیں میں ان کے اہل وعیال کو گرفتار کرلوں اگروہ لوگ اپنے بال بچوں کی مدوکو آئیں گونوان کا گروہ ٹوٹ جائے گاور نہ ہم ان کومفلس کر کے چھوڑ دیں گے، بہر حال ان کا نقصان ہے صدیق اکبر ڈاٹٹوٹے عرض کیا یارسول اللّمثَالِیُّٹِوْآ آپ خانہ کعبہ کی نیت سے چلے ہیں لڑائی کے ارادے سے نہیں لکلے آپ کوخانہ کعبہ کارخ کرنا چاہئے پھر جو ہم کورو کے گاہم اس سے لڑیں گے، حضور مُناٹِیٹِو کے فر مایا، اچھا (توخدا کانا م لے کرچل دو) چنا نچے سب چلے دیے۔

ا ثناراہ میں حضور تا گئی نے فرمایا کہ خالد بن ولید قریش کے (دوسو) سواروں کو لئے (مقام) تمیم میں ہماراراستہ روک پڑا ہے البندائم بھی دائی طرف کوبی (خالد کی جانب) چلو، سب اوگوں نے دائی طرف کارخ کرلیا اوراس وقت تک خالد کو فہر نہ ہوئی جب تک لئیکر کا غبار اڑتا ہوا انہوں نے نہ دیکھ لیا، غبار اڑتا و کھے کرخالد نے جلدی ہے جا کر قرایش کورسول الله تا گئی آلا ہے و کی جب تک لئیکر کا غبار اڑتا ہوا انہوں نے نہ دو کھ لیا، غبار اڑتا و کھے کرخالد نے جلدی ہے جا کر قرایش کورسول الله تا گئی آلا ہے و رایا، رسول الله تا گئی آلی ہے مول چلتے رہے یہاں تک کہ جب اس پہاڑی پہنچ، جس کی طرف ہے لوگ کہ میں اڑت تے بیان تو آپ میں گئی آلا گئی آلیہ کے مقدواء (حضور تا گئی آلیہ بیان تو آپ میں گئی آلیہ کی اور کی کہ ہور تا گئی آلیہ کی اور کی کہ ہور تا گئی گئی آلیہ کا نام تھا) اڑگئی حضور تا گئی آلیہ کے فرمایا قصواء خور ٹیل اڑی ہے اس کی بیعادت ہی ٹیس ہے بلکہ اس کو اس نے روک دیا ہے جس نے اصحاب نیل کورو کا تھا۔ پھر فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے، کہ دا لے عظمت حرم برقر ار کھنے کے لئے جی بچھڑوا ہش کریں گئیں دے دوں گا۔

اس کے بعد آ پِ اَلْ اَوْتُن کوجھڑ کا اوْتُن فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آ پِ اَلْ اِلْمَا کُور اوں کی راہ سے ایکا کر دوسری طرف کا دخ کر کے چلے اور حدید بیہ سے دوسری طرف اس جگہ اتر ہے جہاں تھوڑ اتھوڑ اپانی تھا۔ لوگوں نے وہی تھوڑ اپانی لے الیاجب سب پانی تھیج چکے اور پانی بالکل ندر ہاتو حضور مُلَا اِلْمُور کی نہونے کی شکایت آئی۔ حضور مُلَا اِلْمَا ندر ہاتو حضور مُلَا اِلْمَا ندر ہاتو حضور مُلَا اِلْمَا ندر ہاتو حضور مُلَا اِلْمَا مِن کہ اس کو پانی میں رکھ دو۔ صحابہ شکالگانے تھم کی تعمیل کی۔ جونہی تیرکو پانی میں رکھا فور آ ایک تیر نکال کر صحابہ ثانی کا میں ایسا جوش آیا کہ سب لوگ سیر اب ہوکروا ایس ہوئے اور یانی چربھی نے کہ ہا۔

ہے میں اپنے امر (وین) پر ان سے اس وقت تک برابرائر تا رہوں گا جب تک میری گردن تن سے جدا نہ ہو جائے اور بیقینی بات ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے دین کوغلبہ عطاء فرمائے گا۔ بدیل بولا میں آپ کی بات قریش کو پہنچادوں گا۔

یہ کہ کربدیل چلا گیا اور قریش کے پاس پہنچ کران سے کہا ہم فلاں آدمی کے پاس سے تہارے پاس آئے ہیں اس نے ہم کوکئ ہم سے ایک بات کہی ہے اگر تم چاہوتو ہم تہارے سامنے اس کا اظہار کردیں۔ قریش کے بیوقوف آدمی تو کہنے گئے ہم کوکئ ضرورت نہیں کہ تم اس کی با تیں ہمارے سامنے بیان کرولیکن مجھ دارلوگوں نے کہا تم ان کا قول بیان کرو۔ بدیل نے حضور سائے نی کا تمام فرمان نقل کردیا۔ بیس کرع وہ بن مسعود کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہے قوم کیا ہیں تہارا باپ نہیں ہوں۔ سب نے کہا ہے شک ہو۔ کہنے لگا کیا تم جھے مشکوک آدمی تجھے ہو؟ سب نے کہا ہیں۔ عروہ بولا کیا تم جھے مشکوک آدمی تجھے ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ عروہ بولا کیا تم کو معلوم نہیں اہل عکا ظاکو ہیں نے بی تہاری مدد کے لئے بلایا تھا اور جب وہ نہ آئے تو ہیں اپنے اہل وعیال اور شعلقین و زیر دست لوگوں کو لے کرتم سے آ کر ل گیا۔ سب نے کہا ہے شک ، عروہ بولا اس شخص نے سب سے پہلے تھیک بات کہی ہے تم اس کو قبول کر لواور بھی کو اس کے پاس جانے کی اجازت دو، لوگوں نے کہا جاؤ۔

واقعہ بیتھا کہ مغیرہ بن شعبہ جاہلیت کے زمانہ میں ایک قوم کے پاس جا کررہے تھے اور دھوکے سے ان کوتل کر کے مال کے کرچلتے ہوئے تھے اور حضور کا گھٹے کی بیعت لیتے وفت فرما دیا تھا کہ اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن مال والے معاملے سے جھے کوئی تعلق نہیں ، حاصل کلام یہ ہے کہ عروہ آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کرصحابہ ٹولٹی کو دیکھنے لگا۔ خدا کی قتم رسول اللہ کا گھٹے جو لعاب دہن منہ سے بھینکتے تھے تو زمین پرگرنے سے قبل جس مختص کے ہاتھ لگ جاتا تھا وہ اس کو اپنے چہرہ پر

# هي مُنالاً اَمَارُيْنِ بِلِي عِنْ الْمُونِيِّينِ ﴾ [19] ليموني المستدُل الكوفيتين الله

مل لیتا تھا اور جو بال آپ مَنَالِیْتُوَا کا گرتا تھا صحابہ زمین پر گرنے سے قبل اس کو لے لیتے تھے جس کام کا آپ مُنالِیْتُوَا تھا صحابہ زمین پر گرنے سے قبل ایک دوسرے سے پہلے اس کے کرنے کو تیار ہو جاتا تھا اور حضور طُلِّیُّا کے وضو کے پانی پر کشت وخون کے قریب نوبت پہنچ جاتی تھی ، صحابہ ٹھالی کلام کرتے وقت حضور طُلِّیُّ کے سامنے بہت آواز سے با تیں کرتے تھے اور انتہائی عظمت کی وجہ سے تیز نظر سے حضور طُلِّیُّ اِنْ کی کے طرف ندد کھتے تھے۔

سیسب باتیں دیکھنے کے بعد عروہ واپس آیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا اے قوم خدا کی قتم میں بادشاہوں کے پاس قاصد
مین کر گیا ہوں۔ قیصر و کسر کی اور نجاشی کے درباروں میں بھی رہا ہوں لیکن میں نے بھی کوئی بادشاہ ایسانہیں دیکھا کہ اس کے
آدمی اس کی الی تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد طالبی کے ساتھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، خدا کی قتم جب وہ تھوک بھینگا ہے تو جس شخص
کے ہاتھ وہ لگ جاتا ہے وہ اس کواپی جہرہ اور بدن پر مل لیتا ہے اگر وہ کسی کام کا تھکم دیتا ہے تو ہرا یک دوسر سے سے پہلے اس کی
تقییل کرنے کو تیار ہوجا تا ہے۔ جس وقت وہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی پرلوگ کشت وخون کرنے کے لیے تیار ہوجاتے
ہیں اس کے سامنے کلام کرتے وقت سب آوازیں پست رکھتے ہیں اور اس کی تعظیم کے لیے کوئی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں
و کھتا۔ اس نے تہار سے سامنے بہترین بات پیش کی ہے لہذا تم اس کو قبول کر لو۔

عروہ جب اپنا کلام ختم کر چکا تو قبیلہ بنی کنانہ کا ایک آدی بولا جھے ذراان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ سب لوگوں نے اس کو جانے کی اجازت دی وہ حضور مُلَا اِلْیَا کے پاس حاضر ہونے کے ارادہ سے چل دیا۔ جب سامنے سے نمودار ہوا تو حضور مُلَا اِلْیَا اِلْمَا الْمَا الْمَا اِلْمَا الْمَا الْمَالِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُولِ الْمَا الْمَالِيَا الْمَا الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِمِ الْمَا الْمَالْمَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْ

اس کی تقریرین کر کررنامی ایک مخص اٹھا اور کہنے لگا ذراجھے ان کے پاس اور جانے دو،سب نے اجازت دے دی اور وہ مضور کا گینے گیا کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادہ سے چل دیا ،صحابہ کے سامنے نمودار ہوا تو حضور کا گینے آئے نے فر مایا بی کرز ہے اور شریر ہے ، کرز خدمت میں بہنچ کیا اور حضور کا گینے آئے کے گفتگو کی ،گفتگو کی ،گفتگو کر بی رہاتھا کہ قریش کی طرف سے سہیل بن عمر و آگیا، حضور کا گینے کے محاد کا ایک صلح نام لکھے۔ حضور کا گینے کے محاد کا ایک صلح نام لکھے۔

حضور طُلِيَّةُ إِنَّ كَا حَبِ كُوبُوايا اور فرمايا لكهويسم اللَّهِ المرَّحُمانِ الرَّحِيْمِ، سهيل بولا خدا كاتسم ميں رحمٰن كوتو جا نتا ہى نہيں كەكياچىز ہے؟ يەندىكھوبلكەجس طرح پہلے باسمك اللهم لكھاكرتے تقے وہى اب لكھو،مسلمان بولے خداكى تىم ہم تو بسم الله الرحمٰن الرحيم ہى لكھيں گے، حضور ظَافِيْعُ نے فرما ياباسمك اللَّهُم ہى لكھ دو،اس كے بعد فرمايا لكھويسكے نامدہ ہے جس پرمحدرسول الله كَالْيَةُ إِنْ صَلَى كَيْ بِهِ بِهِ بِهِ لِا خداكَ فتم الرّبم كويه يقين ہوتا كه آپ خداك رسول ہيں تو پھر كعبہ سے آپ كوندرو كئے اور نه آپ سے لڑتے اس لئے محمد رسول الله كالله على الله على الله كالله كالله على الله كالله على الله عل

زہری کہتے ہیں بیزمی حضور مُنَافِیْز اِنے اس لئے کی کہ پہلے فرما بچکے تھے کہ جس بات میں حرم الی کی عزت وحرمت برقر اِر رہے گی اور قریش جھے ہے اس کا مطالبہ کریں گے قو میں ضرور دے دوں گا، خیر حضور مُنَافِیْز اِنے فرمایا میں خامہ اس شرط پر ہے کہتم لوگ ہم کو خانہ کعبہ کی طرف جانے دوتا کہ ہم طواف کرلیں سہیل بولا خدا کی شم عرب اس کا چرچا کریں گے کہ ہم پر دباؤ ڈال کر مجبور کیا گیا (اس لئے اس سال نہیں) آئندہ سال بیہ وسکتا ہے، کا تب نے بیات بھی لکھ دی پھر سہیل نے کہا کہ ملے نامہ میں بیشرط بھی ہونی چاہئے کہ جوشخص ہم میں سے نکل کرتم ہے مل جائے گا وہ خواہ تمہارے دین پر ہی ہولیکن تم کو واپس ضرور کرنا ہوگا ، مسلمان کہنے لگے سجان اللہ جوشخص مسلمان ہوکر آجائے وہ مشرکوں کو کیسے دیا جاسکتا ہے۔

لوگ ای گفتگویس سے کہ سہیل بن عمر و کا بیٹا ابوجندل بیڑیوں میں جکڑا ہوا آیا جو کمہ کے نشبی علاقہ سے نکل کر بھاگ آیا تھا،

آتے ہی مسلمانوں کے سامنے گر پڑا ، سہیل بولا تھر (منافیئ ) بیسب سے پہلی شرط ہے جس پر میں تم سے کے کروں گا ، اس کوتم ہمیں واپس دے دو، حضور تکافیئ نے فر مایا ابھی تو ہم سلم نام کمل ٹبیں لکھ پائے ہیں ، سہبل بولا غدا کی شم پھر میں بھی کسی شرط پر سلم نہیں کروں گا ، حضور تکافیئ نے فر مایا اس کی تو جمے اجازت دے دو، سہیل نے کہا میں اجازت نددوں گا ، حضور تکافیئ نے فر مایا نہیں بیتو کردو، سہیل بولا نہیں کروں گا ، مکرز بولا ہم اس کی تو تم کو اجازت دیے جی (لیکن مکرز کا قول تسلیم نہیں کیا گیا) ابو جندل بولے مسلمانو! میں مسلمان ہوکر آگیا گیا گھر تھی جھے مشرکوں کو واپس دیا جائے گا حالا نکہ جو تکلیفیں میں نے ان کی طرف سے برداشت کیس وہ تم دیکھ رہے مسلمان ہوکر آگیا گھر بھی جھے مشرکوں کو واپس دیا جائے گا حالا نکہ جو تکلیفیں میں نے ان کی طرف سے برداشت کیس وہ تم دیکھ رہے ہوں ہی وہ بیدواقعہ ہے کہ ابوجندل کو کا فروں نے خت عذاب دیا تھا۔

حضرت عمر دُلُاتُوْنِین کرحضور مُلِالَّیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول الله مُلِینَیْنِ کیا آ ب خدا کے سے نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں ، کیون نہیں ، حضرت عمر دُلُاتُوْنے عرض کیا تو کیا ہم جن پراور ہمارے دہمن باطل پڑئیں ہیں؟ حضور مُلُاتُونے نے فرمایا ہیں ، کیون نہیں ، حضرت عمر دُلُاتُونے نے عرض کیا تو ہم اپ وین میں ذلت پیدا نہ ہونے دیں گے۔ حضور مُلُاتُونے نے فرمایا میں خدا کا رسول ہوں اس کی نافر مانی نہیں کروں گاوہ ہی میرا مدد گار ہے، حضرت عمر دُلُاتُونے نے کہا کیا آ ب نے ہم نے نہیں کہا تھا کہ اس مان ہم وہاں پہنے کراس کا طواف کریں گے، حضور مُلُاتُونے نے فرمایا ہی سے نہیں کہا تھا کہ ای سال ہم وہاں پہنے جا کیوں کی کہا تھا کہ ای سال ہم وہاں پہنے جا کیوں گئے کراس کا طواف کر وگے۔

حضرت ممر التائظ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر وٹائٹا کے پاس آیا اوران سے کہاا بوبکر اید خدا کے سپچ نبی ہیں؟ ابو بکر وٹائٹا نے کہا ضرور ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم لوگ حق پراور ہمارے دشمن باطل پڑبیں ہیں، ابو بکر وٹائٹا کہا ضرور ہیں، میں نے کہا تو ہم اپنے دین میں ذات بیدا نہ ہونے دیں گے، ابو بکر وٹائٹا بولے کہا ہے خص وہ ضرور خدا کے رسول ہیں اپنے رب ک

 ان کا تقریباً سرآ دمیوں کا ایک جھا ہوگیا، اب تو یہ صورت ہوگی کے قریش کا جوقا فلہ شام کو جاتا اور ان کو فیر ہوجاتی توراسے میں روک کر قافلہ والوں کو قل کر دیتے اور مال لوٹ لیت ، مجبوراً قریش نے کسی کو حضور مگانے کے باس بھیجا اور خدا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ کسی طرح ابو بھیرا دراس کے ہمراہیوں کو مدینہ میں بلالیں، اگر ابو بھیر وغیرہ مدینہ آجا کیں گے تو بھر ہم میں سے جو بھی آپ کے پاس مسلمان ہو کر جائے گاوہ امن میں ہے (ہم اس کو واپس نہ لیس گے) حضور مثابی ہے ابو بھیر وغیرہ سب لوگوں کو مدینہ بلالیا اور خدا تعالی نے بی آیت نازل فرمائی و ہو الذی کف ایدیہ م عنکم و ایدیکم عنهم الی قولہ حمیة المجاهلية حمیت جابلیت کے بیمعنی ہیں کہ قریش نے رسول الدی گئی نبوت کا قر ارنہیں کیا اور بسم الرحمٰن الرحیم لکھنا گوارا نہ کیا اور مسلمانوں کو خانہ کھی ہے دوک دیا۔

(۱۹۱۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْفَطَّانُ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ الْحُدَيْيَةِ فِى الْمِسُورِ بُنِ مَحْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بُنِ الْحَكْمِ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَمَنَ الْحُدَيْيَةِ فِى بِضُعَ عَشُرةَ مِانَةً فَلَا كَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَمِنْ هَاهُنَا مُلْصَقٌ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ وَقَالَ بِصُعْ عَشُرة مِانَةً فَلَا كَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَمِنْ هَاهُنَا مُلْصَقٌ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِى الْمَسْجِدِ يَطِنُّ الْحَصَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَحَلَ زَعْمُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِى الْمَسْجِدِ يَطِنُّ الْحَصَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَحَلُ زَعْمُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِى الْمَسْجِدِ يَطِنُّ الْحَصَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْحَلُ وَعُوا مِنْ حَدِيثِ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِينَ رَآهُ لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعُوا فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْدَى وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْدَى وَهُو اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْدَى وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْوَلَا وَإِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تُلُومُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْوَلَ اللّهُ عَنْهُمْ وَالْدِي كَفَ آلْوَلُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْوَلَ اللّهُ عَنْهُمْ وَالْمُولِ اللّهُ عَنْهُمْ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَلَ وَلِلْ وَلُولُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَل

(۱۹۱۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے معمولی فرق کے ساتھ بھی مروی ہے اوراس میں یہ بھی ہے مدیدہ و بنیخے کے بعد ایک قریش ابوبھیرنا می سلمان ہو کر خدمت والایس حاضر ہوئے ، کا فروں نے ان کی تلاش میں دوآ دمی بھیے ، دونویں نے آ کرع ض کیا اپنا معاہدہ پورا سیجے ، حضور کا لیکن کے ابوبھیر کو دونوں کے حوالہ کر دیا ، وہ ان کو ہمراہ لے کر نکلے ذوالحلیفہ میں پہنچے تو اثر کر کھوریں کھانے گئے ، ابوبھیر نے ان دونوں میں سے ایک شخص سے کہا خدا کی تم میر سے خیال میں تیری پہنوارتو بہت ہی اچھی کھوریں کھانے گئے ، ابوبھیر نے ان دونوں میں سے ایک شخص سے کہا خدا کی تم میر سے خیال میں تیری پہنوارتو بہت ہی اچھی ہو ہو دو مرسے نے اس کو نیام سے کھنے کر کہا ہاں بہت عمدہ ہے ، میں نے بار ہا اس کا تجربہ کیا ہے ، ابوبھیر بولے ذرا جھے دکھانا ، اس نے ابوبھیر کے ہاتھ میں دے دی ، ابوبھیر نے اس کو تکوار سے قبل کر دیا ، دومرا بھاگ کر مدین ذکر کی اور کہا مجبوراً قریش نے کہی کو گیا ، حضور مثالی نے نے دیکھور تا قرمایا پیضرور کہیں ڈرگیا ہے ، سس بھر داوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا مجبوراً قریش نے کہی کو گیا ، حضور مثالی نے خوری حدیث ذکر کی اور کہا مجبوراً قربی نے کہی کو گیا ، حضور مثالی نے نوری حدیث ذکر کی اور کہا مجبوراً قریش نے کہی کو

حضور طَالِيَّةُ کِي پاس بھيجا اور خدا اور رشتہ دارى كا واسط دے كركها كىكى طرح ابوبصيرا وراس كے ہمرا ہيوں كو مدينہ ميں باليں ،
اگر ابوبصير وغيره مدينہ آ جائيں گے تو پھر ہم ميں سے جو بھى آپ كے پاس مسلمان ہوكر جائے گا وہ امن ميں ہے (ہم اس كو واپس نہ ليں گے) حضور طُلِيَّةُ إِن ابوبصير وغيره سب لوگوں كو مدينہ بلاليا اور خدا تعالى نے بير آيت نازل فرمائى وَهُو الَّذِي وَاللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

( ١٩١٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكَّىُ حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ غَنْ أُمَّ بَكُمٍ وَجَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ عَنِ الْمِسُورِ قَالَ بَعَثَ حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ إِلَى الْمِسُورِ يَخْطُبُ بِنَتًا لَهُ قَالَ لَهُ تُوَافِنِى فِى الْعَتَمَةِ فَلَقِيَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ الْمِسُورُ فَقَالَ مَا مِنْ سَبَبٍ وَلَا نَسَبِ وَلَا صِهْرٍ آحَبُ إِلَى مِنْ مَن سَبَبٍ وَلَا نَسَبِ وَلَا صِهْرٍ آحَبُ إِلَى مِن مَسَبِكُمْ وَصِهْرِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ شُخْنَةٌ مِنِّى يَبْسُطُنِى مَا بَسَطَهَا وَيَشْعِينِى مَا فَبَصَهَا وَإِنَّهُ يَنْفَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَنْسَابُ وَالْآسُبَابُ إِلَّا نَسَبِى وَسَبِيى وَسَبِيى وَتَجْتَكَ ابْنَتُهَا وَلَوْ وَيَخْتَكَ فَبَضَهَا ذَلِكَ فَذَهَبَ عَاذِرًا لَهُ [راحع: ١٩١١٤].

(۱۹۱۳۸) حضرت مسور ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حسن بن حسن میں کھے سے ملیں، جب طاقات ہوئی تو مسور ڈاٹھئے نے اللہ کی حمرو فاٹھئے نے اللہ کی حمود نہیں، خواجیان کی اور اما بعد کہ کر فرمایا خدا کی فتم انتہار نے نسب اور سرال سے زیادہ کوئی حسب نسب اور سرال مجھے محبوب نہیں، لیکن نبی طابیہ نے فرمایا ہے فاطمہ میر ہے جگر کا کلڑا ہے، جس چیز سے وہ فلک ہوتی ہے، جس بھی ٹنگ ہوتا ہوں اور جس چیز سے وہ خوش ہوتی ہے، جس بھی ٹنگ ہوتا ہوں اور جس نیز سے وہ خوش ہوتی ہے، جس بھی خوش ہوتا ہوں، اور قیامت کے دن میر ہے حسب نسب اور سرال کے علاوہ سب نسب نامے ختم ہو جا کیں گیا ہوتی ہے۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا تو نبی طابیہ جا کہ ہوں گئے۔ ہوں گئے۔ ہوں کے مین کرحس نے ان کی معذرت قبول کر لی اور واپس جلے گئے۔

# حَدِيثُ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ مِنْ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ اللَّهُ

# حضرت صهيب بن سنان طالعة كي حديثين

( ١٩١٣٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ لَيْثُ يَغْنِى ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثِنِى بَكُرٌ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجُّ عَنْ نَابِلِ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ضُهَيْبٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَرَرُّتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ إِلَى إِشَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَرَرُّتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَرَدًّ إِلَى إِشَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَرَرُّتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَرَدًّ إِلَى إِشَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنْهُ قَالَ إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ [صححه ابن حبان (٢٥٩ ٢). وحسنه الترمذي. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٥ ٢ ٩) الترمذي:

٣٦٧، النسائي: ٥/٣). قال شعيب: صحيح استاده حسن].

(۱۹۱۳۹) حضرت صهیب رفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طالا کے پاس سے گذرا، آپ مَا لَقَافِمُ مُناز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا تو آ یے مَالْظُیمُ نے انگل کے اشارے سے جواب دیا۔

( ١٩١٤ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِى قَالَ حَدَّنِي رَجُلٌ مَنُ النَّهِ مِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا النَّمِوِ بْنِ قَاسِطٍ قَالَ سَمِعْتُ صُهَيْبَ بْنَ سِنَانٍ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهُ اللَّهُ رَجُلٍ أَضَدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَانَهُ إِلَيْهَا فَعَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَوْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِى اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُو اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَانَهُ إِلَيْهِ فَعَرَّهُ بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِالْبَاطِلِ لَقِى اللَّه يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَانَهُ إِلَيْهِ فَعَرَّهُ بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِالْبَاطِلِ لَقِى اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۱۹۱۴) حضرت صہیب طاقت مروی ہے کہ نبی طاقیات ارشادفر مایا جوشف کمی عورت کا مہر مقرر کرے اور اللہ جانتا ہو کہ اس کا وہ مہرا داکر نے کا ارادہ نہیں ہے، صرف اللہ کے تام ہے دھو کہ دے کرناخی اس کی شرمگاہ کواپنے لیے حلال کر لیتا ہے تو وہ اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا شارز انھوں میں ہوگا، اور جوشفس کی آ دمی ہے قرض کے طور پر پچھ پینے لے اور اللہ جانتا ہو کہ اس کا وہ قرض والیس اداکرنے کا ارادہ نہیں ہے، صرف اللہ کے نام سے دھو کہ دے کرناخی کسی کے مال کواسینے او پر حلال کرتا ہے تو وہ اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا شارچوروں میں ہوگا۔

731P1 A31P1 773375 373373

(۱۹۱۳) حضرت صبیب بران کے مروی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر نی علیا کے ہونٹ بلتے رہتے تھے، اس سے پہلے بھی آ پ مالی کی است کی تعداد پراطمینان اورخوشی ہوئی آ پ مالی کی امت کی تعداد پراطمینان اورخوشی ہوئی اوران کے مندسے یہ جملہ نکل گیا کہ پہلوگ بھی تکست نہیں کھا سکتے ، اللہ تعالیٰ نے اس پران کی طرف وی بھیجی اورانہیں تین میں اسے کی ایک بات کا اختیار دیا کہ یا تو ان پرکی وشمن کو مسلط کر دوں جوان کا خون بہائے ، یا بھوک کو مسلط کر دوں یا موت کو؟ وہ

کہنے لگے گوآل اور بھوک کی تو ہم میں طاقت جمیں ہے، البتہ موت ہم پر مسلط کر دی جائے، نبی علیہ فرمایا صرف بین دن میں ان کے ستر ہزار آدمی مرکعے، اس لئے اب میں بیر کہتا ہوں کدا سے اللہ! میں تیری ہی مدد سے حملہ کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے قال کرتا ہوں۔

(١٩١٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نُودُوا يَا آهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا فَقَالُوا أَلَمْ يُتَقَلِّلُ مَوَازِينَنَا وَيُعْطِينَا كُتُبَنَا بِآيْمَانِنَا وَيُدْخِلُنَا الْجَنَّةَ وَيُنْجِينَا مِنْ النَّقْرِ النَّارِ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ قَالَ فَيَتَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ قَالَ فَمَا أَعْطَاهُمْ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّطْرِ النَّارِ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ قَالَ فَيَتَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ قَالَ فَمَا أَعْطَاهُمْ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّطْرِ

إِلَيْهِ [انظر: ١٩١٤٤، ١٩١٤٩].

(۱۹۱۳۳) حضرت صہیب نظائظ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا جب جنتی جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اے اٹل جنت! اللہ کائم سے ایک وعدہ باتی ہے جو ابھی تک تم نے نہیں دیکھا جنتی کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ کیا آپ نے ہمارے میزانِ عمل کو بھاری نہیں کیا اور ہمارا نامہُ اعمال دا کیں ہاتھ میں نہیں دیا اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کیا؟ اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا اور جنتی اپنے پروردگار کی زیارت کرسکیں گے، بخدا! اللہ نے انہیں جنتی نعمتیں عطاء کررکھی ہوں گی ، انہیں اس نعمت سے زیادہ محبوب کوئی نعمت نہ ہوگی۔

( ١٩١٥) حَدَّتُنَا عَفَّانُ مِنُ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ قَالَ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبُهِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ صُهِيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيهَ قَالَ قَائِلٌ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّى قَدْ ذَكُرْتُ نَيًّا مِنْ الْاَنْبِيَاءِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطِنْتُمْ لِي قَالَ قَائِلٌ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّى قَدْ ذَكُرْتُ نَيَّا مِنْ الْاَنْبِيَاءِ أَوْ مَنْ يَقُومُ لِهَوُ لَاءِ آوْ مَنْ يَقُومُ لِهَوُ لَاءِ آوْ كَلِمَةً شَيِهةً بِهَلِهِ شَكَّ سُلَيْمَانُ قَالَ أَعْمُ عَدُولًا مِنْ غَيْرِهِمْ قَدُولًا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ الْمُوتَ فَالَ فَصَلَّى قَالَ اللّهُ لِيكُولُ ذَلِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُولًا مِنْ غَيْرِهِمْ قَلَا أَوْ الْمُوتَ قَالَ فَصَلّى قَالَ اللّهُ لَكِلُ ذَلِكَ اللّهُ لَكِلُ ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُولًا اللّهُ عَلَى وَكَانُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ

(۱۹۱۳۵) حضرت صہیب رہا تھا ہم ہے کہ بھی علیا جب نماز پڑھتے تو ہی علیا کے ہونٹ ملتے رہجے تھے،اس ہے ہمیں کھھ سمجھ آتا اور نہ ہی ہی علیا ہم ہے کہ بیان فرماتے ، بعد میں فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک پیغمبر تھے،انہیں اپنی امت کی تعداد پر اطمینان اور خوشی ہوئی اور ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ بیلوگ بھی فکست نہیں کھا سکتے ،اللہ تعالی نے اس پران کی طرف وی سمجھ اور انہیں تین میں سے کی ایک بات کا اختیار دیا کہ یا تو ان پر کی وشن کو مسلط کر دوں جو ان کا خوف بہائے ، یا بھوگ کو مسلط کر دوں بو ان کا خوف بہائے ، یا بھوگ کو مسلط کر دوں یا موت کو؟ انہوں نے اپنی قوم سے اس کے متعلق مشورہ کیا ،وہ کہنے گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ،پر معاملہ ہم آپ بھوڈ تے ہیں ، آپ ہی گئی آبی تو وہ نماز پڑھنے کے لئے گئرے ہوئے اور انہیا ء کرام علیا کا معمول رہا ہے کہ ان پر جب بھی کوئی پر بیٹائی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوجاتے ، بہر حال! نماز سے فارغ ہوکر وہ کہنے گئے معمول رہا ہے کہ ان پر جب بھی کوئی پر بیٹائی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوجاتے ، بہر حال! نماز سے فارغ ہوکر وہ کہنے گئے کہتا ہوں کہ البتہ موت ہم پر مسلط کر دی جائے ، نبی علیا ہے نے فرمایا صرف تین دن میں ان کے کہتا ہوں کہ البتہ موت ہم پر مسلط کر دی جائے ، نبی علیا ہوں ، تیری ہی مدوسے تمال کرتا ہوں ، تیری ہی مدوسے تمال کرتا ہوں اور تیری ہی مدوسے تمال کرتا ہوں اور گئا ہوں اور تیری ہی مدوسے تمال کرتا ہوں ، تیری ہی مدوسے تمال کرتا ہوں اور گئی کرنے کی دقر ت اللہ ہی سے مل عتی ہے۔

(١٩١٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً بِهَذَا الْحَدِيثِ سَوَاءً بِهَذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلُ فِيهِ كَانُوا إِذَا فَزِعُوا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

(۱۹۱۳۲) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَّرَ وَكَانَ خَيْرًا وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ وَكَانَ خَيْرًا [راجع: ١٩١٤٢].

(۱۹۱۲) حفرت صهيب المنظر عمروى به كذبي طينا في ارشاد فرمايا مجھتو مسلمانوں كے معاملات پرتجب بوتا به كداس كے معاطلے على سراسر خير بى خير به اور بير معادت مؤمن كے علاوه كى كو حاصل نہيں ہے كداكرا سے كوئى بھلائى حاصل بوتى ہوتو وه شكر كرتا ہے بوكداس كے لئے سراسر خير ہے ، اوراگرا ہے كوئى تكليف بَنْ بَيْ ہوتو ه مبركرتا ہے اور يہ كس سراسر خير ہے ۔ ( ١٩١٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ صُهيْبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَيَّامَ حُنَيْنِ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بَعْدَ صَلاقِ الْفَهُورِ بِشَى عِ لَمْ نَكُنْ نواهُ يَقْعَلُهُ وَمَا هَذَا الَّذِى تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ مَنْ إِنَّ بَيَّا فِيمَنْ كَانَ فَعْلَكُ مُ الْحَدِي مَا اللَّهِ إِنَّا فَرَاكُ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ فَعْلُهُ مَا هَذَا الَّذِى تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ فَعْلُهُ مَا هَذَا الَّذِى تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ فَعْلُهُ مَا هَذَا الَّذِى تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ فَلَاثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُنُ الْمَوْتُ فَقَالَ الْمَوْتُ فَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُنُ الْمَوْتُ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُنُ الْمَوْتُ فَالَوْ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنُ الْمَوْتُ فَالَالَ الْمَوْتُ فَالْمَالُ عَلَيْهِمْ الْمَوْتُ فَمَاتَ مَنْهُمْ فِى الْعَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُنُ الْمَالُولُ الْآنَ حَيْثُ وَالْمَالُولُ وَبِكَ أَصَاوِلُ وَبِكَ أَقَاتِلُ [ واحت: ١٩١١٥].

(۱۹۱۳) حفرت صہیب بڑا تھ مروی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ کے ہون بلتے رہتے تھے، اس سے پہلے کہی آ پ علیہ اس نبیس کیا تھا، بعد میں فر مایا کہ پہلی امتوں میں ایک پیغیبر تھے، انہیں اپنی امت کی تعداد پراطمینان اور خوشی ہوئی اور انہیں تین میں ایک بات کا احتیار دیا کہ یا تو ان پر کسی وشمن کو مسلط کردوں جوان کا خوف بہائے، یا جو کہو کو مسلط کردوں یا موت کو؟ وہ کہنے گئے کہ آل اور بھوک کی تو ہم میں طاقت نہیں ہے، البتہ موت ہم پر مسلط کردی جائے، نبی علیہ فر مایا صرف تین دن میں ان کے ستر ہزار آدی مرکئے، اس لئے اب میں ان کی کثر ت دیکھر کہ کہتا ہوں کہ اے اللہ! میں تیری ہی مدد سے حیلہ کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے حیلہ کرتا ہوں۔ تیری ہی مدد سے حیلہ کرتا ہوں۔

( ١٩١٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ٱخْبَرَنَا حَمَّادٌ ٱخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَي عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ لِلَّذِينَ أَحُسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ قَالَ إِذَا ذَخَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ وَأَهُلُ النَّارِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا هَلُو الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَ كُمُوهُ فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ أَلَمُ يُثَقِّلُ النَّارِ نَادَى مُنَادٍ يَا أَهُلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ أَلَمُ يُثَقِّلُ مَوَازِينَنَا وَيُبَيِّضُ وَجُوهَنَا وَيُدْجِلُنَا الْجَنَّةَ وَيُجِزُنَا مِنْ النَّارِ قَالَ فَيْكُشَفُ لَهُمْ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْنًا آحَبً إِلَيْهِمْ مِنْ النَّطْرِ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ بِأَعْيَنِهِمْ [راحع: ١٩١٤٣].

(۱۹۱۵) زید بن اسلم میکند سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم ملا تھ نے حضرت صہیب اللہ سے فر مایا اگرتم میں تین چیزیں نہ ہوتیں تو تم میں کوئی عیب نہ ہوتا، انہوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو تبھی آ پ کوکس چیز میں عیب نکالے ہوئے ویکھا بی نہیں تو تم میں کوئی اولا دبی نہیں ہے، ہوئے ویکھا بی نہیں ، انہوں نے فرمایا ایک تو یہ کہتم اپنی کنیت ابو یکی رکھتے ہو حالا تکہ تمہارے یہاں کوئی اولا دبی نہیں ہے، وصرایہ کہتم اپنی نسبت نمر بن قاسط کی طرف کرتے ہو جبکہ تمہاری زبان میں کئنت ہے، اورتم مال نہیں رکھتے۔

أُنْفِقُ إِلَّا فِي حَقَّ

حضرت صہیب ٹاٹھڑنے عرض کیا کہ جہاں تک میری کنیت 'ابویجیٰ'' کاتعلٰق ہونو وہ بی طیھانے رکھی ہے البذااسے تو میں مجھی نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کدان سے جاملوں، رہی نمر بن قاسط کی طرف میری نسبت تو پیچھے ہے کیونکہ میں ان ہی کا ایک فرد ہوں لیکن چونکہ میری رضاعت 'ایلۂ' میں ہوئی تھی ،اس وجہ سے پہلنت پیدا ہوگئ اور باتی رہا مال تو کیا بھی آپ نے مجھے الی جگہ خرج کرتے ہوئے دیکھا ہے جوناحق ہو۔

# حَدِيثُ نَاجِيةَ الْحُزَاعِي ثَالَّةُ

### حضرت ناجية خزاعي والفياكي حديث

(۱۹۱۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِ شَمَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَاجِيةً الْحُزَاعِيِّ قَالَ وَكَانَ صَاحِبَ بُدُنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْبُدُنِ قَالَ انْحَرُهُ وَاغْمِسُ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَاضْرِبْ صَفْحَتُهُ وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوهُ [صححه ابن حزيمة: (۲۰۷۷)، والحاكم (۲۷۷۱). وقال واضرِبْ صَفْحَتُهُ وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوهُ [صححه ابن حزيمة: (۲۰۷۱)، والحاكم (۲۷۷۱). وقال الترمذي: حسن صحيح، قال الآلباني: صحيح (ابوداود:۲۲،۱۷۱، ابن ماحة: ۲۰، ۳۱، الترمذي: ١٩٥٥) [[انظر ما بعده] الترمذي: حسن صحيح، قال الآلباني: صحيح (ابوداود:۲۲،۱۷۱، ابن ماحة: ۲۰ من الله الترمذي المامية في الله المامية في المُولِي الله المامية في المُولِي الله المامية في المامية

( ١٩١٥٢) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ وَكَانَ صَاحِبَ بُدُنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ آصَنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْإِبِلِ آوُ الْبُدُنِ قَالَ الْحَرُهَا ثُمَّ ٱلْقِ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ عَنْهَا وَعَنُ النَّاسِ فَلْيَأْكُلُوهَا

(۱۹۱۵۲) حفرت ناجیہ ٹاٹٹؤ (جو نبی ملیٹا کے اونٹوں کے ذمے دار تھے) سے مردی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا سے پوچھا کہ اگر ہری کا کوئی اونٹ مرنے کے قریب ہوجائے تو کیا کروں؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اسے ذرئح کر دواور اس کے فعل کو اس کے خون میں ڈبوکر اس کی پیشانی برٹل دو،اور اسے لوگوں کے لئے چھوڑ دوتا کہ وہ اسے کھالیس۔

# حَدِيثُ الْفِرَاسِي رَثَاثُمُ

# حضرت فراسي ڈٹاٹنؤ کی حدیث

( ١٩١٥٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ كَتَبْتُ إِلَىٰكَ بِخَطَّى وَخَتَمْتُ الْكَهُ وَهُوَ خَاتَمُ آبِى حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ الْكَهُ وَهُوَ خَاتَمُ آبِى حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ مَسْلِم بُنِ مَخْشِى عَنِ آبُنِ الْفَرَاسِيِّ أَنَّ الْفَرَاسِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ فَاسْأَلُ الصَّالِحِينَ [قال الألباني: وَهُوا الْأَلباني: صَعِيف (بو داود: ١٦٤٦) النسائي: ٥/٩٥)].

(١٩١٥٣) حضرت فراس والتي التي التي مروى م كدا يك مرتبدانهول نے نبي عليه سے پوچھا كيا ميں لوگوں سے سوال كرسكتا موں؟

نبی مالیگانے فر مایانہیں ،اورا گرسوال کرنا ہی ہوتو نیک لوگوں سے کرو۔

# حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْغَافِقِيِّ رَّالِيَّهُ حضرت ابوموى عافقي رَّالِيْهُ كَي حديث

( ١٩١٥٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بُنِ مَيْمُونِ الْحَضْرَمِیِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْعَافِقِیَّ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ الْجُهَنِیَّ یُحَدِّثُ عَلَی الْمِنْبِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آخَادِیتَ فَقَالَ آبُو مُوسَی إِنَّ صَاحِبَکُمْ هَذَا لَحَافِظٌ آوْ هَالِكُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آخَادِیتَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَیْنَا آنْ قَالَ عَلَیْکُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَسَتَرْجِعُونَ إِلَی قَوْمٍ یُحِبُونَ الْحَدِیتَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَیْنَا آنْ قَالَ عَلَیْکُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَسَتَرْجِعُونَ إِلَی قَوْمٍ یُحِبُونَ الْحَدِیتَ عَنْی ضَیْدً فَلَیْ عَلَیْهُ مَلَا اللَّهُ عَلَیْهُ مَنْ قَالَ عَلَیْکُمْ مِنْ النَّارِ وَمَنْ حِفْظَ عَنِّی شَیْدًا فَلْیُحَدِّثُهُ

(۱۹۱۵) حضرت ابوموی غافتی دانش در حضرت عقبہ بن عامر جہنی دانش کومنبر پر نبی طابئا کے حوالے سے پھھا حادیث بیان کرتے ہوئے ساتو فر مایا کہ تبہارا اسلام کی اور حضرت عقبہ بن عامر جہنی دانش کرتے ہوئے ساتو فر مایا کہ تبہارا اسلام کی اور حضر مایک تھی وہ سیجنی کہ کتاب اللہ کواپنے او پر لازم پکڑو، بخشریب تم ایک ایسی قوم کے پاس پہنچو کے جومیری نسبت سے حدیث کو مجوب رکھ گئی کہ کتاب اللہ کواپنے اوپر لازم پکڑو، بخشری بات کی نسبت کرتا ہے جومیں نے نہیں کہی ، اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا محمکانہ بنا لے، اور جومی میری حدیث کواچھی طرح محفوظ کرلے، اسے چاہئے کہ آگے بیان کرد ہے۔

#### سادس مسند الكوفيين

# حَدِیثُ آبِی الْعُشَرَاءِ الدَّارُمِی ثَلَّاتُهُ حضرت ابوالعشراء داری کی اینے والدسے روایت

( ١٩١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الدَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ أَوْ اللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَ آكَ [قال الترمذي: غريب. وقال الألباني: ضعيف (ابوداود: اللهِ فِي الْحَدُّقِ أَوْ اللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَ آكَ [قال الترمذي: ١٨٤٤]. وانظر: ٢٥١٨، ١٩١٥، ١٩١٨، ١٩١٥، الترمذي: ٢٨١٥، النسائي: ٢٨٨٧). وانظر: ٢٥١٩، ١٩١٥، ١٩١٥، ١٩١٨،

(۱۹۱۵۵) حفرت ابوالعشراء کے والد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ہادگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا جانور کو ذرح کرتے وفت اس کے حلق یا سینے ہی گی جانب سے ذرح کر ناضروری ہے؟ نبی علیظائے فرمایا اگرتم اس کی ران میں بھی نیزہ ماردوتو بی بھی تنہارے لیے کافی ہے۔

فانده: يكم اس صورت من بحبكه جانوراتنابدك كيا بوكة قابومي ندآر بابور

# هُ مُنلها مَنْ رَضِ الله عَنْ مُنلها مَنْ رَضِ الله عَنْ مُنلها مَنْ رَضِ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ ا

( ١٩١٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَوَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَبِيكَ

(۱۹۱۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند شنے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٥٧ ) حَدَّثَنَا عبدالله حَدَّثَنَاه هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ

(19102) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٥٨ ) حَدَّثَنَا عبداللَّه حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ ٱشْرَسَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۱۹۱۵۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدِ

# حضرت عبداللدبن أبي حبيبه والنفظ كي حديثين

( ١٩١٥٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُجَمِّعِ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي حَبِيبَةً مَا آذُرَكْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ وَهُو غُلَامٌ حَدِيثٌ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِنَا يَعْنِى مَسْجِدَ قُبَاءَ قَالَ فَجِنْنَا فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ وَجَلَسَ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْلِسَ مُسْجِدِنَا يَعْنِى مَسْجِدَ فَهَاءَ قَالَ فَجِنْنَا فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ وَجَلَسَ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْلِسَ مُسْجِدِنَا يَعْنِى مَسْجِدَ فَهُاءَ قَالَ فَجِنْنَا فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ وَجَلَسَ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْلِسَ مُنْ أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ فَعَلَيْهِ وَلَيْهِ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْلِسَ فَى مَسْجِدِنَا يَعْنِى فَلَا فَعَلَيْهِ وَلَا عَالَى فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى فَوْ الْعَالَى فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى فَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ النَّاسُ وَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى فَلَ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

(۱۹۱۵۹) محمد بن اساعیل کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں میں سے کسی نے ان کے نانا لینی حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ ظائفت ہے پوچھا کہ آپ نے نبی علیہ سے کون سا واقعہ یا در کھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ ہماری اس مجد میں تشریف لائے تھے، ہم بھی اور دوسر نے لوگ بھی نبی علیہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کچھ دیر تک نبی علیہ بیٹھے رہے، پھر کھڑے ہو کرنماز پڑھنے گئے، اس دن میں نے نبی علیہ کوجوتے بہن کرنماز پڑھتے ہوئے و یکھا تھا۔

( ١٩١٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ حَدَّثِنِي مُجَمِّعُ بُنُ يَفَقُّوبَ عَنْ غُلَامٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ أَنَّهُ أَذْرَكُهُ شَيْخًا قَالَ) جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَاءَ فَجَلَسَ فِي فِنَاءِ الْأَجُمِ وَاجُتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَى فِنَاءِ الْأَجُمِ وَاجُتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَاسْتَشْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُقِى فَشَرِبَ وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَآنَا أَحُدَثُ الْقَوْمِ فَنَاوَلَئِي فَشَرِبَ وَأَنَّا عَنْ يَمِينِهِ وَآنَا أَحُدَثُ الْقَوْمِ فَنَاوَلَئِي فَشَرِبَ وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَآنَا أَحُدَثُ الْقَوْمِ فَنَاوَلَئِي فَشَرِبَ وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَآنَا أَحُدَثُ الْقَوْمِ فَنَاوَلَئِي فَشَرِبَ وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَآنَا أَحُدَثُ الْقَوْمِ فَنَاوَلَئِي فَقَرْبُ لَمْ يَنْزِعُهُمَا [راجع: ١٦١٧٩].

(۱۹۱۲۰) اہل قباء کے ایک غلام صحابی والنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طاب اللہ مارے یاس قباء تشریف لائے ، اور کنگروں کے

# هي مُنالاً امَّن بَنْ بِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بغیر من بیٹے گئے ،لوگ بھی جمع ہونے گئے ، نی طلیقانے پانی منگوا کرنوش فر مایا ، میں اس وقت سب سے بھوٹا اور آپ تالینظم کی دائیں جانب تھالہٰذا نبی طلیقانے اپنالیس خور دہ مجھے عطاء فر ما دیا جسے میں نے پی لیا ، مجھے یہ بھی یا دہے کہ نبی جونما زیڑھائی تھی ،اس میں آپ تالین تھانے جوتے بہن رکھے تھے ،انہیں اتارانہیں تھا۔

( ١٩١٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْبَةً قَالَ عَبُد اللَّهِ وسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْبَةً وَاللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيٌّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي حَبِيبَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ جَانَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَهُ فِي ثُوبِهِ إِذَا جَانَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَهُ فِي ثُوبِهِ إِذَا سَجَدَ [صححه ابن حزيمة: (٢٧٦) وقال البوصيرى: وهذا اسناد معضل. وقد احتلف في اسناده. وقال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ١٠٠١)].

(۱۹۱۷) حفرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن التَّوَّات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیّق ہمارے یہاں تشریف لائے اور بنوعبدالا شہل کی مجد میں ہمیں نماز پڑھائی ، میں نے نبی الیّق کودیکھا کہ جب آپ فالشّیخ ہجدے میں گئے تو اپنے ہاتھ کپڑے (چادر) کے اندرکر لیے۔

# 

( ١٩١٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَطَاءٍ اللَّبِثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ يَقُولُ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ حَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ حَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءً قَبْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ حَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءً قَبْلَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ حَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعِ تَمَّ حَجُّهُ آيَّامُ مِنَّى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخِّرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرُ فَلَا إِثْمَ

(۱۹۱۲) حفرت عبدالرحمٰن بن يعم ر التَّنُّ عَن مروى ہے كہ پچھاہل نجد نے آ كر نبى النِيْا سے ج كے متعلق پو چھاتو ميں نے نبى النِیْا كوفر ماتے ہوئے ساكہ ج تو ہوتا ہى عرفہ كے دن ہے، جو شخص مزدلفہ كى رات نما ز فجر ہونے سے پہلے بھى ميدان عرفات كو پالے تو اس كا ج مكمل ہوگيا ، اور منى كے تين دن ہيں ، سوجو شخص پہلے ہى دودن ميں واپس آ جائے تو اس پركوئى گنا ونہيں اور جو بعد ميں آ جائے اس پر تھى كوئى گنا ونہيں پھر نبى مائیا نے ایک آ دى كواپے تيجھے بٹھاليا جوان باتوں كى منا دى كرنے لگا۔

# حَديثُ بِشُرِ بْنِ سُحَيْمٍ رُلَاتُونَ حَفرت بشر بن تحيم رُلاتُونَ كَي حديثين

( ١٩١٦٣ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حُمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ

# هي مُنالِه اَمَادِينَ بْلِ يَنْ سُرِّم الْهِ هِي مَنْ الْمُونِينِين الْمُونِينِين الْمُونِينِين الْمُؤْلِينِين

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُنَادَى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَهِيَ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرُبِ [راجع: ١٥٥٠٦].

(۱۹۱۲۳) حضرت بشر بن تحیم و النظام مروی ہے کہ نی علیا نے دوران فی ایام تشریق میں بیمنا دی کرنے کا تھم دیا کہ جنت میں سوائے کسی مسلمان کے کوئی دوسر المحض داخل نہ ہوگا،اور آج کل کے دن کھانے پینے کے دن ہیں۔

( ١٩١٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بِشُو بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ حَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى آيَّامِ النَّشُويِيقِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ إِنَّ هَذِهِ آيَّامُ اكْلٍ وَشُوبٍ

(۱۹۱۷) حضرت بشر بن تحیم ڈٹاٹڑ سے مروی ہے کہ ٹی ملیٹا نے دوران حج ایام تشریق میں خطبہ د کیتے ہوئے ارشاد فر مایا آج کل کے دن کھانے یینے کے دن میں۔

( ١٩١٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُعِيرَةِ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ حَدَّنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشُرٍ الْخَفْقِي عَنْ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشُرٍ الْخَفْقِي عَنْ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُفْتَحَنَّ الْقُسُطَنُطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْآمِيرُ آمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ قَالَ الْجَيْشُ قَالَ فَدَعَانِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَسَالَنِي فَحَدَّثَتُهُ فَغَزَا الْقُسُطَنُطِينِيَّة

(۱۹۱۷) حفرت بشر رفائظ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے عفریب قسطنطنیہ فتح ہوجائے گا ،اس کا میر کیا خوب ہوگا اور وہ لشکر کیسا بہترین ہوگا ،راوی کہتے ہیں کہ جھے مسلمہ بن عبد الملک نے بلایا اور اس نے جھے سے بیحدیث پوچھی ، میں نے بیان کردی تو وہ قسطنطنیہ کے جہاد میں شریک ہوا۔

# حَدِيثٌ خَالِدٍ الْعَدُو َانِيِّ ثُلَّمُنُ

# حضرت خالدعدواني ذلاثنة كي حديث

( ١٩١٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بَنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ الْعَدُوانِيِّ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ الْبَعْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَشُرِقِ ثَقِيفٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَي قَوْسٍ أَوْ عَصًا حِينَ آتَاهُمْ يَنْتَغِي النَّصُرَ وَسُلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَشُرِقِ ثَقِيفٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَي قَوْسٍ أَوْ عَصًا حِينَ آتَاهُمْ يَنْتَغِي عِنْدَهُمُ النَّصُرَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ حَتَّى خَتَمَهَا قَالَ فَوَعَيْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَآنَا مُشُولًا فَقَرَأَتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَآنَا مُشُولًا فَقَرَأَتُهَا فِي الْمِسْلَامِ قَالَ فَنَعَيْنِي ثَقِيفٌ فَقَالُوا مَاذَا سَمِعْتُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَقَرَأَتُهَا عَلَيْهِمُ فَقَالَ مَنْ مَعَهُمْ مِنْ قَوْلُ اللَّهُ عِلْ الْمُعْدِي اللَّهِ مِنْ الْمَعْهُمْ مِنْ قَوْلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ مَنْ مَعُهُمْ مِنْ قَوْلُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ مَنْ مَعُهُمْ مِنْ فَوْرُاتُهَا فِي الْمِسْلَامِ قَالَ فَذَعَيْنِي ثَقِيفٌ فَقَالُوا مَاذَا سَمِعْتُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَقَرَأَتُهَا عَلَيْهِمُ فَقَالَ مَنْ مَعُهُمْ مِنْ فَوْرُاتُهَا فِي الْمِسْلَامِ فَقَالَ مَنْ مَعُهُمْ مَا يَقُولُ حَقًّا لَتَبِعْنَاهُ [صححه ابن عزيمة: (١٩٧٨ ١).اسناده ضعيف]. فَوْرُنْ مُوسَاحِبِنَا لَوْ كُنَا نَعْلَمُ مِن عَلَيْهِمُ فَقَالَ مَن مَعُهُمْ مِنْ الْمَلَامُ مَن عَلَيْهِمُ فَقَالَ مَن مَا يَقُولُ حَقَّالَ مَن عَلَيْهِمُ فَقَالَ مَن مَا عَلْمَ مُولَا عَلْمَ مُولَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْمُ اللَّهُ مَا يَقُولُ حَلَى اللَّهِ مِن عَلَى اللَّهُ مَا عَلْمَ مُن الْمَامُ مِنْ اللَّهُ مُن الْمُولُ مُنْ اللَّهُ مِن الْمُعُولُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا يَقُولُ مَن اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُن الْمُعْلَى مُن الْمُعْمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمُ مِنْ اللَّهُ مُن الْمُعُمْ مُنْ اللَّهُ مُن الْمُعَلِّمُ مَا يَقُولُ مَن اللَّهُ مِن الْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعُلُمُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ الْمُعُولُ مُنْ الْمُنْف

انہوں نے جی علیہ کومشرقی ثقیف میں دیکھا تھا، اس وقت نبی علیہ کمان یا لائٹی سے فیک لگائے کھڑے تھے، میں نے انہیں
کمنل سورۃ "وَالسَّمَاءِ وَالطَّادِ فِ" پڑھتے ہوئے سنا، میں اس وقت مشرک تھا لیکن پھر بھی میں نے اسے زبانی یا دیکر لیا، پھر
مسلمان ہونے کے بعد بھی اسے پڑھا، تھیف کے لوگوں نے مجھے بلا کر پوچھا کہتم نے اس شخص کو کیا پڑھتے ہوئے سنا ہے؟
میں نے انہیں وہ سورت پڑھ کرسنا دی، تو ان کے ہمراہی میں موجود قریش کے لوگ کیئے گئے ہم اپنے اس ساتھی کوخوب جانے
ہیں، اگر ہمیں یقین ہوتا کہ یہ جو کہ در ہے ہیں، برحق ہے تو ہم ان کی بیروی ضرور کرتے۔

# حديث عامر بن مسعود الجمعي والتعلق التعالية

( ١٩١٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نُمَيْرِ بْنِ عَرِيبٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ الْجُمْحِيِّ قَالَ قَالَ وَاللهِ وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نُمَيْرِ بْنِ عَرِيبٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ الْجُمْحِيِّ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَسَلَّم الصَّوْمُ فِي الشّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ [صححه ابن حزيمة: (٢١٤٥) اسناده ضعيف. وقال الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٧٩٧)].

(۱۹۱۷) حضرت عامر بن مسعود والتلوي سے مروى ہے كہ نبي عليہ نے ارشا دفر ما ياموسم سر ما كے روز بے تو محتذى شارغنيمت ہے۔

#### حَديثُ كَيْسَانَ ﴿ النَّهُ

### حضرت كيسان والنظ كي مديث

(۱۹۱۸) حَدَّثَنَا فَتَنِبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِع بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَجِرُ بِالْحَمْرِ فِي زَمَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَهُ أَفْبَلَ مِنْ الشَّامِ وَمَعَهُ حَمْرٌ فِي الزِّقَاقِ يُرِيدُ بِهَا النِّجَارَةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كَيْسَانُ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتُ بَعُدَكَ قَالَ أَفَابِيعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كَيْسَانُ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتُ بَعُدَكَ قَالَ أَفَابِيعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كَيْسَانُ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتُ بَعُدَكَ قَالَ أَفَابِيعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتُ وَحُرِّمَ ثَمَنَهَا فَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزِّقَاقِ فَأَخَذَ بِأَرْجُلِهَا ثُمَّ آهُرَقَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ الْمُرَقِيقِ فَاخَذَ بِأَنْهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ الْمُرْقِلُ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ كَلُهُ عَلَيْهِ كَلَامُ وَلَا كَمَالَ مُلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ كَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْعَلَقُ وَلَا اللَّهُ ال

# حَديثُ جَدِّ زُهْرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ رَالِنَهُ

### جدز ہرہ بن معبد رفاقن کی حدیث

(١٩١٦٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ زُهُرَةَ بْنِ مَغْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ ثَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَآنْتَ آحَبُّ إِلَىَّ مِنْ كُلِّ مَنْ وَهُو آخِذٌ بِيدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ كُلِّ مَنْ يَهْسِى بِيدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ كُلِّ مَنْ يَهْسِى بِيدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ كُلِّ مَنْ يَهْسِى بِيدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَهْسِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَهْسِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَهْسِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ

(۱۹۱۲۹) حضرت عبدالله بن ہشام نگافتا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طینا کے ساتھ تھے، نبی طینا نے حضرت مرفا دوق خالت کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حضرت مر خالفتا کہنے ہارسول اللہ! جس اللہ کی قسم کھا کر کہنا ہوں کہ آپ جھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب بیں، نبی طینا نے فر مایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کا مل مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک بیں اسے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں، حضرت عمر خالفتانے عرض کیا کہ بخدا! اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب بیں، نبی علینا نے فر مایا عمر! اب بات بنی۔

# حَديثُ نَضُلَةً بَنِ عَمْرٍو الغِفَادِيِّ ثَالَّتُهُ حضرت نصله بن عمرو ظَالْتُهُ كَلَ حَديث

(۱۹۱۷) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مَعْنِ بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ مَعْنِ بَنِ نَصْلَةَ بَنِ عَمْرِ و الْفِفَارِيِّ أَنَّهُ لَقِي مَدِينِيٌّ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّى مُحَمَّدُ بُنُ مَعْنِ عَنُ آبِيهِ مَعْنِ بَنِ نَصْلَةً عَنْ نَصْلَةً بَنِ عَمْرِ و الْفِفَارِيِّ أَنَّهُ لَقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتُ لَآشُوبُ السَّبُعَةَ فَمَا ثُمُ شَوِبَ فَصْلَةً إِنَاءٍ فَامُتَلَا بِهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشُوبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِن يَشُوبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِن يَشُوبُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِن يَشُوبُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِن يَشُوبُ فِي مَعْى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِن يَشُوبُ فِي مَعْى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِن يَشُوبُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِن يَشُوبُ فِي مِعْي وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِن يَشُوبُ فِي مَعْنَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِن يَشُوبُ فِي مِعْي وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِن يَشُوبُ فِي مَعْنَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِن يَشُوبُ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِن يَشُوبُ فِي مِعْنَ وَإِنْ الْمُؤْمِن يَشُوبُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَوْدِ فِي لِيا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَنَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# حَديثُ أُمَيَّةَ بُنِ مَخْشِيٍّ اللهُ

# حضرت امير بن خشى والفؤ كي حديث

(۱۹۱۷) حُدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحُيَّى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ صُبْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ وَصَحِبْتُهُ إِلَى وَاسِطٍ وَكَانَ يُسَمِّى فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ وَفِي آخِرِ لُقُمَةٍ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ تُسَمِّى فِي أَوَّلِ مَا تَأْكُلُ أَرَايْتَ قُوْلُكَ فِي آخِرِ مَا تَأْكُلُ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ تُسَمِّى فِي أَوَّلِ مَا تَأْكُلُ أَرَايْتَ قُولُكَ فِي آخِرِ مَا تَأْكُلُ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَالَ أَنْ يَأْكُلُ وَآخِرَهُ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى كَانَ فِي آخِرٍ طَعَامِهِ لُقُمَةً يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى كَانَ فِي آخِرٍ طَعَامِهِ لَقُمَةً يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ وَالنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى كَانَ فِي آخِرٍ طَعَامِهِ لَقُمَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتَّى سَمَّى فَلَمْ يَشَعْ فِي بَطُنِهِ شَيْءٌ إِلَّا فَاءَةً [وتكلم المنذري في اسناده. وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٧٦٨)].

(۱۹۱۱) جابرین کے کہتے ہیں کہ ٹی بن عبدالرحل میں ہے ''جن کی رفاقت جھے''واسط' کی نصیب ہوئی ہے' کھانے کہ آغاز ہیں تو اور آخری لقے پر ''ہسٹیم اللّه فی اُوّلِه و آخوہ '' کہتے تھے، ایک مرتبہ ہیں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کھانے کہ آغاز ہیں تو بھم اللّه فی اُوّلِه و آخوہ ہی کہتے تھے، ایک مرتبہ ہیں نے ان سے عرض کیا کہ آ جھانے کے آغاز ہیں تو بھم اللّه پڑھ لیے ہیں، پھر آخری لقے پر ہے کہ کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہیں تہمیں اس کی وجہ بتا تا ہوں، ہیں نے اپنے وادا حضرت امید بن خشی واللّه کو ' جو نی الیّا کے صحابہ واللّه نوائل میں سے تھے' یہ کہتے ہوئے بنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دی کھانا کھا رہا تھا، نی ملی الله تو الله تو الله تو الله تو الله تو الله تو بھی میں جو بھی ایک ایس کے ماتھ مسلسل کھانا کھانا کہ جب اس کے ساتھ مسلسل کھانا کھانا کھانا کہ جب اس کے ساتھ مسلسل کھانا کھانا کہ جب اس کے ایک مردی۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ السُّلَمِيِّ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ السُّلَمِيِّ اللَّهُ

# حضرت عبدالله بن ربيعه لمي والنيز كي حديث

(۱۹۱۷۲) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بَنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ رَبِيعَةَ السَّلَمِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ مُؤَدِّنًا يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَهُ رَاعِي غَنَمٍ أَوْ عَازِبًا عَنْ آهٰلِهِ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَهُ رَاعِي غَنَمٍ أَوْ عَازِبًا عَنْ آهٰلِهِ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَهُ رَاعِي غَنَمٍ أَوْ عَازِبًا عَنْ آهٰلِهِ فَلَمَّا هَبُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ هَبَعَةً الْوَادِي قَالَ مَرَّ عَلَى سَخُلَةٍ مَنْبُوذَةٍ فَقَالَ الْرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى آهْلِهَا لَلدُّنِيا أَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ هَبَعَظُ الْوَادِي قَالَ مَرَّ عَلَى سَخُلَةٍ مَنْبُوذَةٍ فَقَالَ آتَرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى آهْلِهَا لَلدُّنِيا أَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ

عَلَى أَهْلِهَا [قال الألباني: صحيح الأسناد (النسائي: ١٩/٢). قال شعيب: آخره صحيح لغيره وهذا اسناد احتلف فيه على عبد الله].

# حَدِيثُ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ الْعِجْلِيِّ أَثَاثُونَ

# حضرت فرات بن حيان عجل الثانية كي حديث

( ۱۹۱۷ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ السَّرِيِّ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَحَلَّثَنِي آبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ فُرَاتٍ بْنِ حَيَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اللَّهُ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبِ حَلُّقَةٍ مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ قَالُوا يَا عَلْمُ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَنْلِهِ وَكَانَ عَيْنًا لِلْبِي سُفْيَانَ وَحَلِيفًا فَمَرَّ بِحَلُقَةٍ مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ قَالُوا يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَرْعُمُ أَلَّهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بُنُ حَيَّانَ [صححه الحاكم (۲/ ۱۵ / ۱). وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۲۰۲)].

(۱۹۱۷) حفرت فرات بن حیان دفاظ سے مروی ہے کہ نبی طینی نے ان کے قبل کا تھم جاری کر دیا کیونکہ وہ ابوسفیان کے جاسوس اور حلیف تھے بفرات کا گذرانصار کے ایک حلقے پر ہوا تو انہوں نے کہد دیا کہ بین مسلمان ہوں ، انہوں نے جاکر نبی طینی سے کہد دیا کہ بین مسلمان ہوں ، انہوں نے جاکر نبی طینی سے کہد دیا یارسول اللہ! وہ تو کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے ، نبی طینی نے فرمایا تم بین سے بعض آدی ایسے ہیں جن کی قتم پر ہم اعتاد کر کے انہیں ان کی قتم کے حوالے کرویتے ہیں ، ان بی میں فرات بن حیان بھی ہے۔

# حَدِيثُ حِذْيَمٍ بْنِ عَمْرٍ و السَّعْدِيِّ اللَّهُ

### حضرت مذيم بن عمر وسعدى والنفظ كي حديث

( ١٩١٧٤) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُعِيرَةَ عَنْ مُوسَى بُنِ زِيَادِ بُنِ حِذْيَمِ السَّعُدِيِّ السَّعُدِيِّ السَّعُدِيِّ السَّعُدِيِّ السَّعُدِيِّ السَّعُدِيِّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ حِذْيَمٍ السَّعُدِيِّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ

دِمَانَكُمْ وَآمُوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا وَكَحُرْمَةٍ شَهْرِكُمْ هَذَا وَكَحُرْمَةٍ بَلَدِكُمْ هَذَا [ابن حزيمة: (٢٨٠٨). قالناشعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ما بعده].

(۱۹۱۷) حفرت حذیم بن عمرو دان تن سعروی ب که جمة الوداع کے موقع پر نبی طینا نے فرمایا تمهاری جان اور مال اورعزت ایک دوسرے کے لئے اس طرح قابل احترام وحرمت ہیں جیسے تمہارے اس شہر میں ، اس مہینے کے اس دن کی حرمت ہے۔ ( ۱۹۱۷۵) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ و حَدَّقَنِی أَبُو خَیْنَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِیوٌ فَذَکّرَ مِثْلَهُ [داحع ما قبله]. ( ۱۹۱۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ خَادِمِ النَّبِيِّ مَالُفَيْمُ

# نى ماليا كايك خادم كى حديث

( ١٩١٧٠) حَذَّتَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي عَقِيلٍ قَاضِى وَاسِطٍ عَنْ سَابِقِ بُنِ نَاجِيَةَ عَنْ آبِي سَلَّامٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ حِمْصَ فَقَالُوا هَذَا خَادِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ حَدَّيْنِي مَرَّ رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ حِمْصَ فَقَالُوا هَذَا خَادِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَدَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَدَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ رَبَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْاسِكُمْ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمُسِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَضِيتُ بِاللّهِ رَبَّا وَبِالْاِسُكُمْ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمُسِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَضِيتُ بِاللّهِ رَبَّا وَبِالْاِسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال اللهِ اللهِ أَنْ يُوسِيهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهِ أَنْ يُرْضِيهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال

(۱۹۱۷) ابوسلام کہتے ہیں کہ تمص کی مسجد ہیں ہے ایک آ دمی گذرر ہاتھا، لوگوں نے کہا کہ اس شخص نے نبی علیہ کی خدمت کی ہے، ہیں اٹھ کران کے پاس گیا اور عرض کیا کہ جھے کوئی حدیث الی سنا ہے جو آپ نے خود نبی علیہ سے نہ ہوا ور درمیان میں کوئی واسط نہ ہو؟ انہوں نے جو اب دیا کہ جناب رسول الله مُناتیم کی ارشاد فر مایا جو بندہ مسلم صبح وشام تین تین مرتبہ یہ کلمات کہہ لے رضیت باللّه ربّہ و بنا و بالی سکام و دینا و بم تحقید صلّی اللّه عَلَیْهِ وَ سَلّم نبیبًا (کہ میں الله کورب مان کر،اسلام کودین مان کراور می گیا ہے۔

( ١٩١٧٧) حَدَّثُنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ آبِي عَقِيلٍ عَنْ سَابِقٍ عَنْ آبِي سَلَّامٍ عَنْ حَادِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْاِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا حِينَ يُمْسِى ثَلَاثًا وَحِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يُومَ الْقِيَامَةِ

(۱۹۱۷) ابوسلام کہتے ہیں کہ نی الیا کے ایک خادم سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَالَّيْ اَرْتَا وَفر ما يا جو بندة مسلم صبح و شام تین تین مرتبہ پر کلمات کہ لے رضیت باللّه ربّا وَبالْإِسْلَامِ دِینًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا (کہ میں اللّهُ رب ال كراسلام كودين ال كراور محد النظام كودين ال كراوش بول) توالله پريت بكرا عن سابق بن ناجية عن أبي سالام ( ١٩١٧٨) حَلَّتُنَا هَاشِم بُنُ الْقَاسِم حَدَّتُنَا شُعْبَة عَنْ أبي عَقْيل هاشِم بْنِ بِلَالٍ عَنْ سَابِق بْنِ نَاجِية عَنْ أبي سالام الله عَلْهِ وَسَلَم الله عَلْهُ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله الله وَسَلَم الله الله وَسَلَم وَسَلَم الله وَسَلَم وَسِن الله وَسَلَم وَسُلُه وَسَلَم وَ

(۱۹۱۷) ابوسلام کہتے ہیں کہ مص کی مجد میں سے ایک آدی گذرر ہاتھا، لوگوں نے کہا کہ اس مخص نے نبی علیہ کی خدمت کی ہے، میں اٹھ کران کے پاس گیا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث الی سناہے جو آپ نے خود نبی علیہ سے نبی ہوا ور در میان میں کوئی واسطہ نہ ہو؟ انہوں نے جو اب دیا کہ جتاب رسول اللہ مالی گھڑنے ارشاد فر مایا جو بندہ مسلم میں وشام تین تین مرتبہ یہ کلمات کہ لے ارشاد فر مایا جو بندہ مسلم میں وشام تین تین مرتبہ یہ کلمات کہ لیے رہنے واللہ رہنے ویا و بیم حقید صلی اللہ عکیہ وسلم نبیا (کہ میں اللہ کورب مان کر، اسلام کودین مان کر اور می مان کر دامنی ہوں) تو اللہ پر بیری ہے کہ قیامت کے دن اے راضی کرے۔

( ١٩١٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَةُ رَجُلٌ خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ سِنِينَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ سِنِينَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِمَانِ سِنِينَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ سِنِينَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ سِنِينَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَشْفَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَفْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَشْفَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَاجْتَبَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ [راحع: ٢٦٧١ ٢].

(۱۹۱۷) نی ملیا کے ایک خادم'' جنہوں نے آٹھ سال تک نبی ملیا گی خدمت کی' سے مروی ہے کہ نبی ملیا کے سامنے جب کھانے کو پیش کیا جاتا تو آپ مکا لیا گیا ہم اللہ کہ کرشروع فرماتے تھے اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعاء پڑھتے کہ اے اللہ تو نے کھانے کا جاتا ہو تا کہ گھانیا پلایا ، خاماور دوزی عطاء فرمائی ، تو کے کہ ایت اور زندگانی عطاء فرمائی ، تیری بخششوں پر ٹیری تعریف ہے۔

# حَدِيثُ ابْنِ الْأَدُرَعِ اللَّهُ

### حضرت این ادرع زلاننؤ کی حدیث

( ١٩١٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيمٌ أَخْبَرُنَا هِشَامُ بُنُ سَغُلٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ الْأَدْرَعِ قَالَ كُنْتُ أَخْرُسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَلُ فَرَانِى فَأَخَذَ بِيَدِى فَانْطَلَقْنَا فَمَرَرُنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِيًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُصَلَّى يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِيًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُصَلِّى يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِيًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُصَلِّى يَجْهَرُ بِالْمُعَالِيَةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَانَا

آخُرُسُهُ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَآخَذَ بِيَدِى فَمَرَرْنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّى بِالْقُرْآنِ قَالَ فَقُلْتُ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِيًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنَّهُ آوَّابٌ قَالَ فَنَظُرْتُ فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ ذُو الْبِجَادَيْنِ

(۱۹۱۸) حضرت ابن ادرع والتخل مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت نی طابقا کی چوکیداری کررہاتھا، نی طابقا ہے اسک کام سے نظے، تو جھے دیکھ کرمیراہاتھ پکڑلیا اور ہم لوگ چل پڑے، راستے میں ہمارا گذرایک آدمی پر ہوا جونماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھ رہاتھا، نی طابقا نے فرمایا شاید بید کھاوے کے لئے ایسا کررہا ہے، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! بیاتو نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھ رہاہے؟ اس پر نبی طابقا نے میراہاتھ چھوڑ دیا اور فرمایا تم اس معاطے و غالب ممان سے نبیس پاسکتے۔

ایک مرتبہ پھرای طرح ش رات کو چوکیداری کررہا تھا کہ نبی علیہ اپنے کسی کام سے نکلے اور میراہا تھ کی گڑ کرچل پڑے،
رائے میں پھر ہمارا گذرایک آ دمی پر ہوا جو بلند آ واز ہے قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے اس مرتبہ پہل کرتے ہوئے کہا شاید سہ
دکھاوے کے لئے ایسا کررہا ہے، نبی علیہ نے فرمایا قطعاً نہیں، یہ تو بوارجوع کرنے والا ہے، میں نے معلوم کیا تو وہ عبداللہ
ذوالحجادین ٹی اُلٹی تھے۔

# حَديثُ نَافِعِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَٰ اللَّهُ حضرت نافع بن عتب بن الي وقاص رِٰ النَّيُّةِ كَي حديثين

( ١٩١٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ وَتُقَاتِلُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهُمْ اللَّهُ وَتُقَاتِلُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهُمْ اللَّهُ وَتُقَاتِلُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ [راحع: ١٥٤٠].

(۱۹۱۸۱) حضرت نافع بن عتبہ اللہ اللہ مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا تم لوگ جزیرہ عرب کے لوگوں سے قبال کرو کے اور اللہ متہمیں ان پر فتح عطاء فر مائے گا، اور پھراہل فارس سے قبال کرو کے اور اللہ ان پر بھی فتح دے گا، پھراہل روم سے قبال کرو گے اور اللہ ان پر بھی فتح دے گا۔ اور اللہ ان پر بھی فتح دے گا۔

(١٩١٨٢) حَلَّنَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمْرِو حَلَّنَنَا آبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً عَنْ نَافِع بْنِ عُنْبَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصَّوفِ فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكَمَةٍ وَهُمْ قِيَامٌ وَهُو قَاعِدٌ فَأَتَيْتُهُ فَقَمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصَّوفِ فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكَمَةٍ وَهُمْ قِيَامٌ وَهُو قَاعِدٌ فَآتَيْتُهُ فَقَمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلِيمَاتٍ أَعُدُّهُنَ فِي يَدِى قَالَ تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ اللَّهُ ثُمَّ تَغُرُونَ اللَّهُ قَالَ نَافِعٌ يَا جَابِرُ أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّجَالَ لَا يَخُرُجُ حَتَّى اللَّهُ قَالَ نَافِعْ يَا جَابِرُ أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّجَالَ لَا يَخُرُجُ حَتَّى اللَّهُ قَالَ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ عُلَالًا لَا يَعْرُونَ اللَّهُ قَالَ نَافِعْ يَا جَابِرُ أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّجَالَ لَا يَخْرُجُ حَتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْوَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ع

(۱۹۱۸۲) حضرت نافع بن عتبہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طلیقا کے ہمراہ کسی غزوے میں تھا، نی علیقا کے پاس
مغرب کی جانب سے ایک قوم آئی ،ان لوگوں نے اون کے کپڑے پہن رکھے تھے، ایک ٹیلے کے قریب ان کا نبی طلیقا سے آمنا
سامنا ہوا، نبی طلیقا تشریف فرما تھے اور وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، میں بھی آ کران کے درمیان کھڑا ہوگیا، میں نے گن کر چار
با تیں نبی علیقا سے محفوظ کی ہیں، نبی علیقا نے فرمایا ہم لوگ جزیرہ عرب کے لوگوں سے قال کرو گے اور اللہ ان پر فتح عطاء
فرمائے گا، اور پھر اہال فارس سے قال کرو گے اور اللہ ان پر بھی فتح وے گا، پھر اہل روم سے قال کرو گے اور اللہ ان پر بھی فتح
دےگا، پھر دجال سے قال کرو گے اور اللہ اس پر بھی فتح دےگا، پھر اہل روم سے قال کرو گے اور اللہ ان پر بھی فتح
دےگا، پھر دجال سے قال کرو گے اور اللہ اس پر بھی فتح دےگا۔

# حَديثُ مِحْجَن بْنِ الْأَدْرَعِ اللَّهُ حضرت مُجِن بن اورع اللَّيْة كى حديثيں

( ١٩١٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَغْنِي الْمُعَلَّمَ عَنِ ابْنِ بُوَيْدَةَ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بُنُ عَلِيٍّ أَنَّ مَصِحَجَنَ بُنَ الْأَدْرَعِ حَدَّثَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُو يَتَشَهَّدُ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهِ الْوَاحِدِ الْآحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَحَدُ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ فَقَالَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ يَعُولَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ قَلْاتَ مَرَّاتٍ [صححه ابن عزيمة: (٢٢٤). والحاكم (٢٦٧/١). قال الالماني: صحيح (ابو داود: ٩٨٥، النسائي: ٣/٣٥)].

(۱۹۱۸) حضرت بجن بن اورع بران سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آ دمی ہے جو مماز کھل کرچکا ہے اورتشہد میں بیے کہ در ہاہے اے اللہ! میں تجھ سے تیرے نام'' اللہ، واحد، احد، صد''جس کی کوئی اولا دنہیں اور نہ وہ کسی کی اولا و ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے'' کی برکت سے سوال کرتا ہوں کہتو میرے گنا ہوں کومعا ف فر ما دے، بیشک تو برا بخشے والا، نہا بہت مہر بان ہے، نبی علیتھائے بیس کرتین مرتبہ فر ما یا اس کے گنا و معاف ہوگئے۔

(١٩١٨٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيُّرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْمُحَدَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَوْمُ الْخَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ يَوْمُ الْخَلَاصِ يَوْمُ الْخَلَاصِ يَوْمُ الْخَلَاصِ يَوْمُ الْخَلَاصِ قَلَالًا فَقِيلَ لَهُ وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ قَالَ يَجِيءُ الْخَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ قَلَ الْمُحِينَةُ فَيْقُولُ لِآصَحَابِهِ أَتَرُونَ هَذَا الْقَصْرَ الْآبَيْضَ هَذَا مَسْجِدُ آخْمَدَ ثُمَّ اللَّجَّالُ فَيَضُوبُ الْمُدِينَةَ فَيَقُولُ لِآصَحَابِهِ أَتَرُونَ هَذَا الْقَصْرَ الْآبَيْضَ هَذَا مَسْجِدُ آخْمَدَ ثُمَّ اللَّجَّالُ فَيَضُوبُ رُواقَهُ ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ وَلَا فَاسِقَةً وَلَا فَاسِقَةً وَلَا فَاسِقَةً إِلَّا فَاسِقَةً إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَلَالِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ تَلَا الْمَدِينَةُ فَيَعْدِدُ الْمُدِينَةُ وَلَا فَاسِقَةً وَلَا فَاسِقَةً وَلَا فَاسِقَةً إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَلَالِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ

(۱۹۱۸) حضرت بجن ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیا نے خطبہ دیتے ہوئے تین مرتبہ فر مایا '' یوم الخلام' آنے والا ہے اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا؟ کس نے پوچھا کہ '' یوم الخلام' ' سے کیا مراد ہے؟ نبی علیا نے فر مایا د جال آکراحد پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور مدینہ منورہ کی طرف د کھے کراپنے ساتھیوں سے کے گا کیا تم یہ سفید محل د کھے رہے ہو؟ یہ احمد ( سُلُ اللَّائِمُ ) کی مسجد ہے، پھروہ '' جرف' نامی جگہ پر پہنچ کراپنا خیمہ لگائے گا ، اور مدینہ منورہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھرا کر مدینہ میں کوئی منافق اور فاسق مردو عورت ایسانہیں رہے گا جو د جال کے پاس نہ چلا جائے ، وہ دان ' یوم الخلام' ' ہوگا۔

(١٩١٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشُوعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ رَجَاءٍ بَّنِ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ كَانَ بُرَيْدَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَمَرَّ مِحْجَنْ عَلَيْهِ وَسُكُبَةُ يُصَلّى فَقَالَ بُرَيْدَةُ وَكَانَ فِيهِ مُرَّاحٌ لِمِحْجَنِ أَلَا ثَالَى بَرُيْدَةُ وَكَانَ فِيهِ مُرَّاحٌ لِمِحْجَنِ أَلَا تَصَلّى كَمَا يُصَلّى هَذَا فَقَالَ مِحْجَنٌ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخَذِ بِيدِى فَصَعِدَ عَلَى أَحْدٍ فَأَتِيهَا الدَّجَالُ فَأَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ وَيُلُ أُمِّهَا قَرْيَةً يَدَعُهَا أَهُلُهَا خَيْرَ مَا تَكُونُ أَوْ كَأْخِيرٍ مَا تَكُونُ فَوْ آخِدٌ بِيدِى فَصَعِدَ عَلَى أَخْدٍ فَلَا يَدْخُلُهَا قَالَ ثُمَّ نَزَلَ وَهُو آخِدٌ بِيدِى فَلَا يَدْخُلُهَا قَالَ ثُمَّ نَزَلَ وَهُو آخِدٌ بِيدِى فَلَحَلَ فَيَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلِّ مَابٍ مِنْ أَبُوابِهَا مَلَكًا مُصُلِتًا جَنَاحَيْهِ فَلَا يَدْخُلُهَا قَالَ ثُمَّ نَزَلَ وَهُو آخِدٌ بِيدِى فَلَحَلَ اللّهُ عَلَى كُلُّ مَابٍ مِنْ أَبُوابِهَا مَلَكًا مُصُلِتًا جَنَاحَيْهِ فَلَا يَدْخُلُهَا قَالَ ثُمَّ نَزِلَ وَهُو آخِدٌ بِيدِى فَلَحَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُّ مَابٍ مِنْ أَبُوابِهَا مَلَكًا مُصُلِتًا جَنَاحَيْهِ فَلَا يَدْخُلُهَا قَالَ ثُمَّ انْزَلَ وَهُو آخِدٌ بِيكُمْ السَّرَةُ إِنَّ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

(۱۹۱۸۵) رجاء بن ابی رجاء کہتے ہیں کہ حضرت بریدہ ڈٹاٹٹو مجد کے دروازے پر کھڑے تھے کہ وہاں سے حضرت تجن دٹاٹٹو کا گذرہوا، سکبہ ڈٹاٹٹو نماز پڑھ رہے تھے، حضرت بریدہ ڈٹاٹٹو '' جن کی طبیعت میں حس مزاح کا غلبہ تھا'' حضرت ججن دٹاٹٹو نے کہ جس طرح بینماز پڑھ رہے ہیں، تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ٹبی علیہ نے میراہاتھ پکڑا اورا صد بہاڑ پر چڑھ گے، پھر مدینہ منورہ کی طرف جھا تک کرفر ما یا ہائے افسوس! اس بہترین شہرکو بہترین حالت میں چھوڑ کر یہاں رہنے دالے چلے جائیں گے، پھر د جال یہاں آئے گا تو اس کے ہر دروازے پر ایک سلح فرشتہ پہرہ دُے رہا ہوگا، البذا د جال اس شہر میں داخل نہیں ہوسکے گا، پھر نبی علیہ اس آئے گا تو اس کے ہر دروازے پر ایک سلح فرشتہ پہرہ دُے رہا ہوگا، ابدا د جال اس شہر میں داخل نبیں ہوسکے گا، پھر نبی علیہ اس آئے گا تو اس کے ہر دروازے پر ایک سلح فرشتہ پہرہ دُے دہاں ایک آ دمی میں داخل ہو گئے ، وہاں ایک آئریف کی تو نبی علیہ اس میں داخل ہو گئے ، وہاں ایک آئریف کی تو نبی علیہ اس میں داخل ہو گئے ، وہاں ایک آئریف کی تو نبی علیہ نبی علیہ اس کی تریب بینچ کرمیراہاتھ چھوڑ کو یا اور دومر تبہ فر مایا تہر یہ اور شربی نبی کرمیراہاتھ چھوڑ کو یا اور دومر تبہ فر مایا تہرا داسب بہترین وہ ہے جوسب سے زیادہ آسان ہو۔

ُ ( ١٩١٨٦ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي بِشُو قَالَ سَمِغْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ شَقِيقٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجَاءِ بُنِ آبِي رَجَاءٍ الْبَاهِلِيِّ عَنْ مِحْجَنٍ رَجُلٍ مِنْ ٱلسُلَمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلْ حَجَّاجٌ وَلَا أَبُو النَّضُو بِجَنَاحِهِ [راحع: ١٩١٨٥].

# هي مُنالاً اعَان بن بيد مترم كره هي ١٥٥ كره من الما اعلى بيد مترم كره من الما اعلى بيد مترم كره من الما الموادين الم

(۱۹۱۸۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# ْ حَدِيثُ بُسُو بُنِ مِحْجَنٍ عَنُ أَبِيهِ حَصْرِت مُجِن فِيْلِيْ كَلَا يَكِ اور حديث

(۱۹۱۸۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ بُسُو أَوْ بُسُو بْنِ مِحْجَنِ ثُمَّ كَانَ يَقُولُ بَعْدُ عَنْ أَبِي مِحْجَنِ الْدِيلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَّى فَقَالَ لِي أَلَا صَلَّيْتَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ صَلَّيْتُ فِي الرَّحُلِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَقُلُ أَبُو نَعْيُم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً وَالَ آبِي وَلَمْ يَقُلُ آبُو نَعْيُم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً [راحع: ١٦٥٠] فَصَلِّ مَعَهُمُ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً قَالَ آبِي وَلَمْ يَقُلُ آبُو نُعْيُم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً [راحع: ١٦٥٠] فَصَلِّ مَعَهُمُ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً قَالَ آبِي وَلَمْ يَقُلُ آبُو نُعْيَم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً [راحع: ٢٥٠٧] فَصَلِّ مَعْهُمُ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً قَالَ آبِي وَلَمْ يَقُلُ آبُو نُعْيَم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً وَالَ آبِي وَلَمْ يَقُلُ آبُو نُعْيَم وَلَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً [راحع: ٢٥٠٧] والله والْمَالِ مَعْهُم وَاجْعَلَهَا نَافِلَةً قَالَ أَبِي مَا يَكِمُ لِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ الْمَالِكُ وَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

# حَديثُ ضَمْرَةً بْنِ ثَعْلَبَةً رَاللَّهُ

### حضرت ضمر ٥ بن تعلبه طالفنًا كي حديث

( ١٩١٨ ) حَدَّثَنَا سُرَيُحُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ جَابِرٍ عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ ثَعْلَبَةَ آنَّهُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّنَانِ مِنْ حُلَلِ الْيَمْنِ فَقَالَ يَا ضَمْرَةُ أَتَرَى ثَوْبَيْكَ هَذَيْنِ مُدْخِلَيْكَ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَئِنْ اسْتَغْفَرْتَ لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى ٱنْزَعَهُمَا عَنِّى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِضَمْرَةَ بُنِ ثَعْلَبَةَ فَانْطَلَقَ سَرِيعًا حَتَّى نَزَعَهُمَا عَنْهُ

(۱۹۱۸) حضرت ضم ہ بن نقلبہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ وہ نبی ملیا کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو یمن کے دوحلّے پہن رکھے تھے، نبی ملیات فرمایاضم والیاتم سجھتے ہوکہ تمہارے یہ کپڑے تہمیں جنت میں داخل کروادی گی عرض کیا بارسول اللہ ااگر آپ میرے لیے استغفار کریں تو میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک انہیں اتارند دوں، چنانچہ نبی علیات دعاء فرمادی کہ اے اللہ اضم و بن نقلبہ کومعاف فرمادے ، پھروہ جلدی سے داپس چلے گئے اور انہیں اتاردیا۔

# هي مُنالاً احَدُن بُل يَنظِ مِنْ الْكُونِين ﴿ ٢١٦ ﴿ هُو ﴿ ٢١٧ ﴿ مُسْتَكُ الْكُونِينِ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ الْمُؤْتِينِ الْكُونِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# حَدِيثُ ضِرَارِ بَنِ الْأَذُورِ ثِلَّيْنَ حضرت ضرار بن از ور ڈلاٹنز کی حدیثیں

( ١٩١٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ عَنْ ضِرَارٍ بْنِ الْآزُورِ قَالَ بَعَثَنِى أَهْلِى بِلَقُوحٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَنِي أَنْ أَحْلُبَهَا فَحَلَبْتُهَا فَقَالَ لِى ذَعْ دَاعِيَ اللَّهِنِ [راحع: ١٦٨٢٢].

(۱۹۱۸۹) حضرت ضرار بن از در را النفؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جھے میرے گھر والوں نے ایک دودھ دیے والی اونٹنی دے کر ٹی علیٹھ کے پاس بھیجا، میں حاضر ہوا تو نبی علیٹھانے مجھے اس کا دودھ دو ہے کا حکم دیا ، پھر نبی علیٹھانے فر مایا کہ اس کے تقنوں میں اتنادودھ دہنے دوکہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

( ١٩١٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَغْقُوبَ بُنِ بَحِيرٍ رَجُلٍ مِنْ الْحَيِّ قَالَ سَمِعْتُ ضِرَارَ بْنَ الْأَزْوَرِ قَالَ آهُدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُحَةً قَالَ فَحَلَبْتُهَا قَالَ فَلَمَّا أَخَذُتُ لِأَجْهِدَهَا قَالَ لَا تَفْعَلُ دَعْ دَاعِىَ اللَّهِنِ

(+۱۹۱۹) حضرت ضرار بن از در را النفظ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ شے میرے گھر والوں نے ایک دودھ دینے والی اونٹی دے کر نبی نالیگا کے پاس بھیجا، میں حاضر ہوا تو نبی نالیگا نے مجھے اس کا دودھ دو ہے کا تھم دیا ، پھر نبی نالیگا نے فر مایا کہ اس کے تقنوں میں اتنا دودھ رہے دوکہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

( ١٩١٩١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانِ عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزُورِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو يَخْلُبُ فَقَالَ دَعْ ذَاعِىَ اللَّبَنِ [راجع: ٩٩ ٩ ١٨].

(۱۹۱۹) حضرت ضرار بن از در ٹانگئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا ان کے پاس سے گذر ہے، وہ اس وقت دودھ دودہ رہے تھے، نبی علیٹانے فرمایا کہ اس کے تفنوں میں اتنا دودھ رہنے دو کہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

( ١٩١٩٢) قَالَ عَبْد اللّهِ و حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ أَوْ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنُ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ عَنْ ضِرَارٍ بْنِ الْأَزْوَرِ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَحْوِهِ [راحع: ١٦٨٢٢].

(۱۹۱۹۲) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ جَعْدَةً رَيْءَ

### حضرت جعده رفاتنؤ كي حديث

( ١٩١٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسُرَائِيلَ الْجُشَيِيُّ عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ جَعْدَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى لِرَجُلٍ رُوْيًا قَالَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَجَعَلَ يَقُضُّهَا عَلَيْهِ وَكَانَ الرَّجُلُ عَظِيمَ الْبَطْنِ قَالَ فَجَعَلَ

# هي مُنالِهِ اللهُ اللهُ

يَقُولُ بِأُصْبُعِهِ فِي بَطْنِهِ لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا لَكَانَ خَيْرًا لَكَ [راجع: ١٩٩٦].

(۱۹۱۹۳) حضرت جعدہ و اللہ اس کے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک آ دمی کے متعلق کوئی خواب دیکھا تواسے بلا بھیجا، وہ آیا تو نبی علیا اس کے سات جعدہ و اللہ بیان کیا، اس آ دمی کا پیٹ بہت بر ھا ہوا تھا، نبی علیا نے اس کے بیٹ کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور انگلی چھوکر فرمایا کہ اگر بیاس کے علاوہ میں ہوتا تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔

# حَديثُ العَلَاءِ بُنِ الحَضْرَمِيِّ وَلَا عُنَا

# حضرت علاء بن حضرمي اللفظ كي حديثين

( ١٩١٩٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَضْرَمِيِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَضْرَمِيِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ فَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةً بَعْدَ فَيَا اللَّهُ عَلَى الْهِ عَلَيْهَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا [صححه الحارى (٣٩٣٣)، ومسلم قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا قَالَ مَا كَانَ أَشَدَّ عَلَى ابْنِ عُينُنَةً أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا [صححه الحارى (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢)]. [انظر: ٢٠٨٠].

(۱۹۱۹) حضرت علاء ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فر ما یا مہاجر آ دمی اپنے ارکان حج ادا کرنے کے بعد تین دن مکہ تکر مدیس رہ سکتا ہے۔

( ١٩١٩٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ آبِي حَدَّثَنَا بِهِ هُشَيْمٌ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً عَنْ ابْنِ الْعَلَاءِ وَمَرَّةً لَمْ يَصِلْ أَنَّ آبَاهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَآ بِنَفْسِهِ [صححه الحاكم (٣٣٦/٣). قال الألياني: ضعيف الاسناد (ابو داود: ١٥١٣٤)].

(۱۹۱۹۵) ابن علاء کہتے ہیں کہ ایک مرتبدان کے والد نے نبی علیہ کی خدمت میں خط لکھا تو آغاز میں پہلے اپنانام لکھا (جیسا کہ سنت بھی یہی ہے)

# حَديثُ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِي رَالْنَوْ وَمُديثِينَ مُعَلِّيْنَ فَي حديثين

(١٩١٩٦) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُينُنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَآوْتِرْ [راحع: ١٩٠٢].

(۱۹۱۹۲) حضرت سلمہ بن قیس ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیگانے فر مایا جب وضوکیا کروتو ناک صاف کرلیا کرو،اور جب استنجاء کے ڈھیلے استعمال کیا کروتو طاق عدد میں ڈھیلے لیا کرو۔ بی نماز پڑھنے لگا، نمازے فارغ ہوکروہ نبی بلیگا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی بلیگانے اس سے فرمایا اپنی نماز دوبارہ لوٹاؤ
کیونکہ تم نے سیح طرح نماز نہیں پڑھی، وہ چلا گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھ کروا پس آ گیا، نبی بلیگانے اس سے پھر بہی فرمایا اپنی
نماز دوبارہ لوٹاؤ کیونکہ تم نے سیح طرح نماز نہیں پڑھی، وہ کہنے لگایا رسول اللہ! جھے نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھا و ہیجے کہ کیسے
پڑھوں؟ نبی بلیگانے فرمایا جب تم قبلہ کی طرف رخ کرلوتو اللہ اکبر کہو، پھرسورہ فاتحہ پڑھواوراس کے ساتھ جوسورت چاہو، پڑھو،
برسوں؟ نبی بلیگانے فرمایا جب تم قبلہ کی طرف رخ کرلوتو اللہ اکبر کہو، پھرسورہ فاتحہ پڑھواوراس کے ساتھ جوسورت چاہو، پڑھو،
جب رکوع کروتو اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو ہاپنی کمر بچھا لو، اور رکوع کے لئے اسے خوب برابر کرلو، جب رکوع سے سر
اٹھاؤ تو اپنی کمرکوسیدھا کرلو، یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنے اپنے جوڑوں پرقائم ہوجا کیں اور جب بجدہ کروتو خوب اچھی طرح
کرواور جب بجدے سے سراٹھاؤ تو با کیں ران پر بیٹھ جاؤ اور ہررکوع و بجود میں اسی طرح کرو۔

( ١٩٢٠٥ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِي بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَفِي قَالَ كُنَّا نُصَلِّي يَوْمًا وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَائَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْمُتَكِّلَّمُ آنِفًا قَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ بِضُعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَهُ تَدِرُونَهَا أَيْهُمْ يَكْتَبُهَا أُوَّلًا [صححه البخاري (٧٩٩)، وابن خزيمة: (٦١٤)، وابن حبان (١٩١٠)، والحاكم (٢٢٥/١)]. (۱۹۲۰۵) حفرت رفاعہ ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیقائے پیچے نماز پڑھ رہے تھے، جب نبی علیقانے رکوع ت مرا شايا اورسميعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهَا تُو يَتِي س ايك آدى ن كهارَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيَّبًا مُبَارَكًا فِيهِ نمازے فارغ ہوکرنی طالا نے یو چھا سے کلمات ابھی کس نے کہے تھے؟ اس آ دمی نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے کہے تھے، نى الله نامل نے مرایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کوایک دوسرے سے آ مے بڑھتے ہوئے دیکھا کہ کون ان کا تواب پہلے لکھتا ہے۔ ( ١٩٢٠٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ يَخْيَى بْنِ خَلَّادٍ غَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ وَكَانَ بَدُرِيًّا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَذَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ مُرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِئِةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ أَجْهَدْتُ نَفْسِي فَعَلَّمْنِي وَآرِنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّىَ فَتَوَصَّأْ فَٱخْسِنْ وُصُولَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاتِمًا ثُمَّ اسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَغْ حُتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ قُمْ فَإِذَا ٱتْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَتُمَمْتَهَا وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّمَا تُنْقِصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ [صححه ابن حبان (١٧٨٧)، وابن عزيمة: (٤٥ ه

و ۹۷ و ۹۳۸). قال الآلباني: صحيح (ابو داود: ۸۵۸ و ۸۵۹ و ۸۲۸ و ۱۲۸ ابن ماحة: ۲۰٪ النسائي: ۲۰/۲ و ۹۳۸ و ۲۴۸ ابن ماحة: ۲۰٪ النسائي: ۲۰/۲ و ۹۳۷ و ۹/۳ و ۹/۳ و ۹/۳ و ۱۲۸ و ۱۲

(۱۹۲۰) حضرت رفاعہ بڑنگؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا استجد میں تشریف فر ماتھے کہ ایک آدی آیا اور نبی علیا کے قریب بی نماز پڑھے لگا، نماز سے فر مایا اپنی نماز دوبارہ لوٹا و کسی نماز پڑھے لگا، نماز سے فارغ ہو کروہ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیا نے اس سے فر مایا اپنی نماز دوبارہ لوٹا و کیونکہ تم نے سیجے طرح نماز نہیں پڑھی، وہ کہنے لگایا رسول اللہ! مجھے نماز پڑھے کا طریقہ سجھا و بیجے کہ کسی نماز دوبارہ لوٹا و کیونکہ تم نے سیجے طرح نماز نہیں پڑھی، وہ کہنے لگایا رسول اللہ! مجھے نماز پڑھے کا طریقہ سجھا و بیجے کہ کسی پڑھوں؟ نبی علیا نے فر مایا جب تم قبلہ کی طرف رخ کرلوتو اللہ اکبر کہو، پھرسورہ فاتحہ پڑھواور اس کے ساتھ جوسورت چا ہو، پڑھو، پڑھوں؟ نبی علیا ایک ہوتو ہوں پڑھا او، اور رکوع کے لئے اسے خوب برابر کرلو، جب رکوع سے سرکوع کروتو اپنی محرکوسیدھا کرلو، جب رکوع کہ تم ام بڑیاں اپنے اپنے جوڑوں پرقائم ہو جا نمیں اور جب بحدہ کروتو خوب اچھی طرح کرواور کھڑے ہو جاؤی ان اور کہ ہو جا نمیں اور جب بحدہ کروتو خوب اچھی طرح کرواور کھڑے ہو جاؤی ان اور کا بیا اور اگرتم نے ان میں سے سی چیز میں کوتا تی کی تو تبہاری نماز نامکمل ہوئی۔

# حَديثُ رَافِعِ بْنِ دِفَاعَةَ ثَاثَتُهُ حَصْرت رافع بن رفاعه ثَاثِيْنَ كَي حديث

( ١٩٣.٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِى ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِى طَارِقُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ قَالَ جَاءَ رَافِعُ بُنُ رِفَاعَةَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَقَدُ نَهَانَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ يَرُفُقُ بِنَا فِي مَعَايِشِنَا فَقَالَ نَهَانَا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ آرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا آوُ لِيُزْرِعُهَا آخَاهُ أَوْ لِيَدُوعُهَا وَلَيُومُ عَنْ شَيْءٍ كَانَ لِيَدَعُهَا وَنَهَانَا عَنْ كَسِبِ الْحَجَّامِ وَآمَرَنَا آنُ نُطُعِمَهُ نَوَاضِحَنَا وَنَهَانَا عَنْ كَسُبِ الْلَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتُ بِيدِهَا لِيَدَعُهَا وَنَهَانَا عَنْ كَسُبِ الْلَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتُ بِيدِهَا وَقَالَ هَكُذَا بِأَصَابِعِهِ نَحُو الْحَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ [قال ابن عبد البر: والحديث غلط. قال الالبانى: حسن (ابو واود: ٢٤٢٦). قال شعيب: هذا اسناد لا يصح]

(۱۹۲۰) طارق بن عبدالرحمٰن بھائے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رافع بن رفاعہ ظافؤ انسار کی ایک مجلس میں آئے اور کہنے گئے کہ آئ فی علیا نے بمیں ایک ایس چیز ہے منع فرما دیا ہے جومعاشی اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ متدھی، بی علیا نے ہمیں زمین کو کرائے پر دینے ہے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جس خفص کے پاس پجھ زمین ہو، اس چا کہ وہ اس میں خود کھیت اور فصل لگائے ، یا اپ بھائی کولگوا دے ، یا اسے یو نبی پڑار ہنے دے اور سینگی لگانے والے کی کمائی سے منع کرتے ہوئے ہمیں تھم دیا ہے کہ وہ والے کی کمائی سے منع کرتے ہوئے ہمیں تھم دیا ہے کہ وہ والے کی کمائی سے منع کرتے ہوئے ہمیں تھم دیا ہے کہ وہ اپ ہاتھ سے کوئی کام کرتی دیا ہے کہ وہ اپ ہاتھ سے کوئی کام کرتی

#### 

ہواورانگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا مثلاً روٹی پکانا، سینا پرونا اور بیل بوئے بنانا۔

# حَدِيثُ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحِ ﴿ اللَّهُ ۚ حضرت عرفجه بن شرتِ ﴿ اللَّهُ ۚ كَي حَدِيث

( ١٩٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنْ النَّاسِ [راحع: ١٨٤٨٤].

، (۱۹۲۰۸) حضرت عرفجہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیا آنے فر مایا عنقریب فسادات اور فتنے رونما ہوں گے، سو جو محص مسلمانوں کے معاملات میں'' جبکہ دومتنقق ومتحد ہوں'' تفریق پیدا کرنا جا ہے تو اس کی گردن تکوار سے اڑا دو،خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

( ١٩٢.٩) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَوَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضُرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ [مكرر ما قبله].

(۱۹۲۰۹) حضرت عرفجہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب فسا دات اور فتنے رونما ہوں گے، سو جوشخص مسلمانوں کے معاملات میں'' جبکہ وہ متفق ومتحد ہوں'' تفریق پیدا کرنا چاہے تو اس کی گردن تکوار سے اڑا دو،خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

# حَديثُ عُو يُمِو بنِ أَشْقَرَ وَالنَّوْهُ حضرت عو يمر بن اشقر وَالنَّوْهُ كَي حديث

( ١٩٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُوَيُمِرِ بْنِ أَشْقَرَ أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعُودَ لِأَضْحِيَّتِهِ [راحع: ٤ ٥٨٥].

(۱۹۲۱) حضرت عویر بن اشتر والتو حروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی طینا سے پہلے ہی قربانی کا جانور ذراع کرلیا، جب نبی طینا عید کی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے نبی طینا ہے اس کا تذکرہ کیا، نبی طینا نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا تھم دیا۔

# حَدِيثُ ابْنَى قُرَيْظَةَ رُنَّهُ

#### قریظہ کے دوبیٹوں کی حدیث

(١٩٢١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ آبِي جَعْفُرِ الْخَطْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ كَثِيرِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنَا قُرَيْظَةَ أَنَّهُمْ عُرِضُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتُ عَانَتُهُ قُتِلَ وَمَنْ لَا تُرِكَ [قال الالباني: صحيح بما بعده (النسائي: ١٥٥/١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٣٥٤٩].

(۱۹۲۱) قریظ کے دوبیٹوں سے مروی ہے کہ غزوہ ہو قریظہ کے موقع پرہمیں نبی طبیقا کے مامنے پیش کیا گیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ جس کے زیرِنا ف بال اگ آئے ہیں اسے قتل کردیا جائے اور جس کے زیرِنا ف بال نہیں اگے اس کاراستہ چھوڑ دیا جائے۔

# حَلِيثُ خُصَيْنِ بُنِ مِحْصَنٍ اللَّهُ

### حضرت حصين بن محصن والنفط كي حديث

(۱۹۲۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَادٍ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنِ أَنَّ عَمَّةً لَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِها فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

# حَدِيثُ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدِّيلِيِّ اللَّهِ الدِّيلِيِّ اللَّهُ اللَّهُ

# حضرت ربيعه بن عباود ملي طالفنا كي حديثين

( ۱۹۲۱۲ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي الزِّنَادِ عَنُ آبِيهِ قَالَ آخُبَرَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بُنُ عَبَّادٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ وَكَانَ جَاهِلِيًّا قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي سُوقِ ذِى الْمَجَازِ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ وَوَرَاثَهُ رَجُلٌ وَضِىءُ الْوَجْهِ أَحُولُ ذُو غَلِيرَتَيْنِ يَقُولُ إِنَّهُ صَابِءٌ كَاذِبٌ يَتْبَعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوا لِى نَسَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا لِى هَذَا عَمَّهُ أَبُو لَهَبٍ [راحع: ١٦١١٩].

(۱۹۲۱۳) حضرت ربیعہ رفائظ ''جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے'' سے مروی ہے کہ میں نے نبی طلیقا کوذی المجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا، کہ اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہ لوتا کہ تم کامیاب ہوجاؤ، وہ گلیوں میں داخل ہوتے جاتے اور لوگ ان کے گر دجمج ہوتے جاتے تھے، کوئی ان سے بچھنیں کہ رہا تھا اور وہ خاموش ہوئے بغیر اپنی بات دہرا رہے تھے، نبی علیقا کے پیچھے ایک بھینگا آ دمی بھی تھا، اس کی رنگت اجمل تھی اور اس کی دو مند صاموش ہوئے بغیر اپنی بات دہرا رہے تھے، نبی علیقا کے پیچھے ایک بھینگا آ دمی بھی تھا، اس کی رنگت اجمل تھی اور اس کی دو میند صیال تھیں ، اور وہ میہ کہ رہا تھا کہ بیشوش ہوئے وہ ان کی تھا۔ اللہ کا میں نے پوچھا کہ بیسی تھو ان کی تو ان کی تھا۔ کہ بیسی میں میں ہوئے ہوں بتایا کہ بیسی میں بات جھوٹے ہوں کر رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیسی میں بات جھوٹے ہوں کے ، انہوں نے فر مایا نہیں ، بخدائیں اس وقت بچھدار تھا۔

( ١٩٢١٤) حَدَّثَنَا سُرَيُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدُّؤَلِيِّ وَكَانَ جَاهِلِيًّا فَأَسُلَمَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ هَذَا الَّذِى يُكَدِّبُهُ قَالُوا هَذَا عَمُّهُ أَبُو لَهَبٍ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فَقُلْتُ لِرَبِيعَةَ الْمُطَلِّبِ وَهُو يَذْكُرُ النَّبُوَّةَ قُلْتُ مَنْ هَذَا الَّذِى يُكَدِّبُهُ قَالُوا هَذَا عَمُّهُ أَبُو لَهَبٍ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فَقُلْتُ لِرَبِيعَة بْنِ عَبْدِ إِنَّكَ يَوْمَئِذٍ كُنْتَ صَغِيرًا قَالَ لَا وَاللَّهِ إِنِّى يَوْمَئِذٍ لَأَغْقِلُ أَنِّى لَأَذْفِرُ الْقِرْبَةَ يَعْنِى آخُمِلُهَا

(۱۹۲۱ه) حضرت ربیعہ رفائیو ''جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا تھا، بعد پیس مسلمان ہو گئے بیھے ' سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کوذی الحجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا، کہ اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہہ لوتا کہ تم کامیاب ہوجاؤ، وہ کلیوں میں داخل ہوتے جاتے اور لوگ ان کے گردجم ہوتے جاتے ہے، کوئی ان سے پھینیں کہہ رہا تھا اور وہ خاموش ہوئے بغیر اپنی بات دہرا رہے تھے، نبی علیا کے پیچھے ایک بھینگا آدمی بھی تھا، اس کی رنگت اجلی تھی اور اس کی دو ماموش ہوئے بغیر اپنی بات دہرا رہے تھے، نبی علیا کے پیچھے ایک بھینگا آدمی بھی تھا، اس کی رنگت اجلی تھی اور اس کی دو مینڈ حمیاں تھیں ، اور وہ بیہ کہہ رہا تھا کہ بیٹے فول نے بیان اللہ بیا کہ بیٹے والا آدمی کون ہے جوان کی تکذیب تایا کہ بیٹے والا آدمی کون ہے جوان کی تکذیب ترا ہے کہ لوگوں نے بوچھا کہ بیٹے والا آدمی کون ہے جوان کی تکذیب ترا ہے ۔ اوگوں نے اس کہا کہ آپ تو اس زمانے میں بہت چھوٹے ہوں گے، انہوں نے فرمایانہیں، بخدا میں اس وقت سمجھدارتھا۔

#### حَديثُ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَد اللَّهُ

#### حضرت عرفجه بن اسعد والنفط كي حديث

( ۱۹۲۱٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلُابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَآمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ الْكُلُلابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَآمَرَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَآمَرَهُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَآمَرَهُ النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخِذَ أَنْفًا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الل

# حَديثُ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ ثَالَّتُهُ

#### حضرت عبدالله بن سعد والنفط كي حديث

( ١٩٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى عَنْ مُعَاوِيَة يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامٍ بْنِ حَكْدِم عَنْ عَمِّهِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسُلَ وَعَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنْ مُوَّا كَلَةِ الْحَايْضِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءُ فَذَكِرَ الْغُسُلَ قَالَ اتُوَضَّأُ وَصُولِي لِلصَّلَاةِ أَغْسِلُ فَرْجِي يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَلَّى وَآمًا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءُ فَذَكِرَ الْغُسُلَ قَالَ اتُوضَّأُ وَصُولِي لِلصَّلَاةِ أَغْسِلُ فَرْجِي يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَسْلَ وَآمًا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَلَلِكَ الْمَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمُذِى فَأَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجِي وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدُ تَرَى مَا أَقُوبَ بُيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَلَّ لَكُونُ مَا أَلْقَ لَوْمَ عَلَى الْمُسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَلَى فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَلَى فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَلَى فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكُوبَةً وَأَمَّا مُوَّاكُلَةُ الْحَائِضِ فَاكِلُهَا وَالْمَاءِينَ عَرْبَعَةً وَاللَّ الْمَلْعَةِ الْمَاءِ وَالْمَدِي وَلَالَ الترمَدَى: ٢٥٠ ) وقال الترمذى: ٢٠٨٠) وقال الترمذى: ٢٠٨٠) وقال الترمذى: ٢٠٨٠) وقال الترمذى: ٢٠٨٥) وقال الترمذى: ٢٠٨٠) وقال المُولِقِي مَنْ اللَّهُ الْمُلْعَلِقُ الْمُلْعَةُ الْمَاسِولُ وَالْمُلْعِدُ الْمُلْعِلَى الْمُعْدِ الْمُلْعِدُ الْمُلْعَلِقُ الْمُلْعَلِقُ الْمُلْعَةُ الْمُعُولِ الْمُلْعَلِقُ الْمُلْعَلِقُ الْمُلْعَلِقُ الْمُلْعِلَ الْمُلْعَلِقُ الْمُلْعَلِقُ الْمُلْعَلِقُ الْمُلْعِلَقُولُ الْمُلْعَلِقُ الْمُلْعُولُ الْمُلْعَلِقُ الْمُلْعُولُ الْمُلْعِلَالْمُلْعُولُ الْمُلْعُلِقُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلُولُ الْمُلْع

(۱۹۲۱۲) حفزت عبداللد بن سعد رفی النظام مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیظا سے پوچھا کہ کن چیزوں سے قسل واجب ہوتا ہے؟ مادہ منوبیہ کے بعد جو مادہ لکا ہے اس کا کیا تھم ہے؟ گھر میں نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے اورایام والی عورت کے ساتھ اکٹھے کھانا کھانے کا کیا تھم ہے؟ نبی علیظانے فرمایا کہ اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا، جب میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں تو عسل کے وقت پہلے وضوکرتا ہوں جیے نماز کے لئے وضوکرتا ہوں، پھر شرمگاہ کودھوتا ہوں اور پھر عسل کرتا ہوں، مادہ منویہ کے بعد نگلنے والا مادہ ' ندی کہ کہلاتا ہے اور ہرصت مندآ دی کوندی آتی ہے، اس موقع پر ہیں شرمگاہ کودھوکر صرف وضوکرتا ہوں، رہا مجدا ور گھر ہیں نماز پڑھنے کا سوال تو تم دیکھ ہی رہے ہوکہ ہیرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے کیکن جھے مبحد کی نسبت اپ گھر میں نماز پڑھنازیادہ پندہ ہالا یہ کہ فرض نماز ہو، باتی رہا حاکھہ عورت کے ساتھ کھانا پینا تو وہ تم کھائی سکتے ہو۔
گھر میں نماز پڑھنازیادہ پندہ ہالا یہ کہ فرض نمازہ و، باتی رہا حاکھہ عورت کے ساتھ کھانا پینا تو وہ تم کھائی سکتے ہو۔
(۱۹۲۱۷) حَدِّدُنَا عَبْدُ اللَّ حَمَٰنِ بُنُ مَهْدِی حَدِّنَا مُعَاوِیة بُنُ صَالِح عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَافِينِ فَقَالَ وَا کِلْھَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُوَا کُلَةِ الْحَافِينِ فَقَالَ وَا کِلْھَا کُھانا کہ کہ جس نے نبی طابعہ کہ ہے کہ جس نے نبی طابعہ کے دایا م والی عورت کے ساتھ اکھے کھانا کھانے کا کیا تھم ہے؟ نبی طابعہ نے مرابی کے ساتھ کھاسکتے ہو۔

حَدِيْثُ عُبَيْدِ الله بْنِ أَسْلَمَ مَوْلَى النَّبِيِّ مَلَالْيَا مُ النَّبِيِّ مَلَا لَيْكُمْ مُولِينًا مُ

( ۱۹۲۱۸) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ سَوَادَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَهُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبِ آشْبَهُتَ حَلْقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَهُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبِ آشْبَهُتَ حَلْقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَهُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبِ آشْبَهُتَ حَلْقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَهُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبِ آشْبَهُتَ حَلْقِى وَخُلُقِى وَخُلُقِى الْمَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا لَكُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَا لَهُ مَا لَكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ مَا لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَا لَيْ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلِي مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ الْعَلَمُ عَلَيْهُ مَا لِهِ عَلَيْهُ مَا لَعُلُومُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مَا مُعْلِقٍ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَامُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

# حَدِيثُ مَاعِزٍ الْأَثْنُ حَصْرت ماعز الْأَثْنُةُ كَى حديث

( ١٩٢١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ يَعْنِي الْجُرَيْرِيَّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّحْيرِ عَنْ مَاعِزِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ سُئِلَ آئَ الْآعُمَالِ ٱلْصَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَحُدَّهُ ثُمَّ الْجِهَادُ ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَعْرِبِهَا

(۱۹۲۱۹) حضرت ماعز بطائفا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی شخص کے نبی ملیا سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی ملیا نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا، پھر جہاد، پھر جج مبرور تمام اعمال میں اس طرح افضل ہیں جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔

( ١٩٢٢ ) حَدَّثَنَا هُذُبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مَاعِزٌ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ الْفَضَلُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ (۱۹۲۲۰) گذشته مديث اس دومري سندسي بحي مروي ہے۔

### حَدِيثُ أَحْمَرَ بْنِ جَزْءٍ ثَالَثُونَ

#### حضرت احمر بن جزء ذالنين كي حديث

( ۱۹۲۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا أَخْمَرُ بْنُ جَزُءٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثَا لِنَا لُوى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثَا يُخَافِى مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ [قال الألياني: حسن صحيح (ابو داود: ١٠٥، ابن ماحة: ٨٨١). قال شعيب: اسناده حسن [ انظر ٢٠٦٠ ].

(۱۹۲۲) حضرت احمر بن جزء ظافؤے مردی ہے کہ نبی طینا جب بحدے میں جاتے تو ہمیں نبی طینا پراس دفت ترس آتا تھا کیونکہ آپ مُلاَقِیم اپنی کہنیوں کواپنے بہلوؤں سے جدا کرنے میں بہت مشقت اٹھاتے تھے۔

# حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الْٱنْصَارِيِّ أَوْ ابْنِ عِتْبَانَ رَّالَّيْنَ

#### حضرت عتبان بن ما لك انصاري الثنيُّة كي حديث

( ١٩٢٢٢ ) حَدَّثَنَا آبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِنْبَانَ آوُ ابْنِ عُنْبَانَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ قُلْتُ آی نَبِیَّ اللَّهِ إِنِّی كُنْتُ مَعَ آهْلِی فَلَمَّا سَمِعْتُ صَوْتَكَ ٱقْلَعْتُ فَاغْتَسَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ

(۱۹۲۲۲) حضرت عتبان را الله سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا اے اللہ کے نبی! میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ''مشغول'' تھا، جونہی میں نے آپ کی آ وازشی، میں نے اسے چھوڑ ااور فوراً عنسل کر کے آگیا؟ نبی علیا آ نے فر مایا عسل انزال سے واجب ہوتا ہے۔

# حَديثُ سِنَانِ بُنِ سَنَّةً صَاحِبِ النَّبِيِّ مَنَّاتًا مُ

### حضرت سنان بن سنه رفاشنا کی حدیث

( ۱۹۲۲۲ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ قَالَ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي حُرَّةً عَنْ عَمِّهِ حَكِيمِ بْنِ آبِي خُرَّةً عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةً صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الصَّائِمِ الصَّاعِمِ (ابن ماحة: ١٧٦٥). قال شعيب: استاده حسن]. [انظر بعده].

(۱۹۲۲۳) حضرت سنان بن سند رات التخطیع مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا کھا کرشکر کرنے والا اجرو تو اب میں روز ہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے۔

( ١٩٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بُنُ حَاتِم الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرُدِيَّ مِثْلَهُ [راجع ما قبله]. ( ١٩٢٢٣ ) گذشته حديث الله دوسري سندست بھي مروى ہے۔

( ١٩٣٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَوْمَلَةً عَنْ يَحْمَى بُنِ هِنْدٍ أَنَهُ سَمِعَ حَرْمَلَةً بُنَ عَمْرُو وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَلَمَّا وَقَفْنَا بِعَرَفَاتٍ وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَلَمَّا وَقَفْنَا بِعَرَفَاتٍ وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَلَمَّا وَقَفْنَا بِعَرَفَاتٍ رَهُوا اللَّهِ عَلَى الْأَخُورَى فَقُلْتُ لِعَمِّى مَاذَا يَقُولُ رَأْتُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ [صححه ابن حزيمة: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ [صححه ابن حزيمة: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ [صححه ابن حزيمة: (٢٨٧٤) وذكر الهيئمى ان رجاله ثقات. قال شعيب، مرفوعه صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۲۲۵) حرملہ بن عمر و کہتے ہیں کہ میں نے جمۃ الوداع کے موقع پراپنے بچاحفرت نان بن سنہ والٹوئے کے پیچے بیٹے کر شرکت کی سختی ، جب ہم نے میدان عرفات میں وقوف کیا تو میں نے نبی ملیلا کو دیکھا کہ آپ ملیلا نے ایک انگل دوسری پررکھی ہوئی ہوئی ہے، میں نے بچاسے پوچھا کہ نبی ملیلا کی اور مارہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ نبی ملیلا فرمارہے ہیں کہ جمرات کو مسکری کی مشکریاں مارنایاس جیسی کنگریاں مارنا۔

# حَدِيثُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكٍ الْأُوْسِيِّ الْأَوْسِيِّ الْأَوْسِيِّ الْأَوْسِيِّ الْأَوْسِيِّ حضرت عبدالله بن ما لك اوسي ولالتُونُ كي حديثين

( ١٩٢٢٠) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَحِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عُبْدَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِبْلَ بْنَ حَامِدٍ الْمُزَرِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدِ الله بْنَ مَالِكٍ الْآوْسِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِلُوَلِيدَةِ إِنْ زَنَتُ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ إِنْ زَنَتُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ زَنَتُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى إِنَا إِلَيْهِ إِللْهُ إِلَى إِلَيْهِ إِلَى إِنْ زَنَتُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى إِنْ زَنَتُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَاهُ عَلَيْهِ إِلَى إِلَى إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَى إِلَى إِلَيْهِ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَيْهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَى إِلَى الللهُ عَلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى إِلَى اللّهُ إِلَى إِلَاهُ إِلَى الللهُ اللهُ إِلَى الللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللّهُ إِلَاهُ إِلَى اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ إِلَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ إِلَاهُ إِلَالِهُ إِلَى اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ ال

(۱۹۲۲۷) حضرت عبدالله بن ما لک بناتی ہے مروی ہے کہ بی طبیانے با ندی کے متعلق فر مایا ہے کہ اگروہ بدکاری کرے تواسے کوڑے مارو، پھردوبارہ کرے تو کوڑے مارو، تیسری یا چوتھی مرتبہ فر مایا کہ پھراسے چھ دو، خواہ ایک رس کے عوض ہی بیچنا پڑے۔ ( ١٩٢٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثِنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهُرِیِّ عَنُ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنَ مَالِكِ الْأُوسِيَّ ٱخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّ شِبْلَ بُنَ خُلَيْدٍ الْمُوزِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَالِكِ الْأُوسِيَّ ٱخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْهِ بُنَ مَالِكِ الْأُولِيدَةِ إِنْ زَنَتُ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجْلِدُوهَا وَلَوْ بِضَفِيدٍ لِلْوَلِيدَةِ إِنْ زَنَتُ فَاجْلِدُوهَا وَلَوْ بِضَفِيدٍ وَالطَّفِيرُ الْحَبْلُ [مكرد ما قبله].

(۱۹۲۲۷) حضرت عبداللہ بن مالک رہی ہے ہے ہی مالیا نے بائدی کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر وہ بدکاری کرے تواسے کوڑے مارو، پیما پر اسے نام دو، بھرا سے نام دو، بھرا ہے کہ ایک ری کے عوض ہی ہی پیما پڑے۔

## حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بَرُصَاءَ اللَّهُ

#### حضرت حارث بن ما لك بن برصاء والثنيُّ كي حديثين

( ١٩٢٢٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا غَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ مَالِكٍ ابْنِ بَرْصَاءَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُغْزَى مَكَّةُ بَعُدَهَا أَبَدًا قَالَ سُفْيَانُ الْحَارِثُ خُزَاعِيٌّ [راحع: ١٥٤٨]

(۱۹۲۲۸) حفرت حارث بن مالک بن برصاء والتلائ سروی ہے کہ نبی علیا آخ کے بعد قیامت تک مکرمہ میں کوئی جہاؤییں ہوگا۔ جہاؤییں ہوگا۔

( ۱۹۲۲۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بَرْصَاءَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَعْحِ مَكَّةَ لَا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَهَا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [مكرر ما صله] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَعْحِ مَكَّةَ لَا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَهَا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [مكرر ما صله] (١٩٢٢٩) حضرت عارث بن ما لك بن برصاء اللَّيْنَ عمروى عبد مي الله كوفَح مَد كون يه كتب بوت من الله الله عن برصاء الله عن الله الله عن الله عن

## حَدِيثُ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ رَالِتُهُ

#### حضرت اوس بن حذيفِه رُفَاعَةُ كي حديث

( ١٩٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْوَفْدِ الَّذِينَ اتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَفْدِ الَّذِينَ اتُوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُلَمُوا مِنْ ثَقِيفٍ مِنْ يَنِي مَالِكٍ أَنْزَلْنَا فِي قُبَّةٍ لَهُ فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْنَا بَيْنَ بَيُوتِهِ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا صَلَّى الْمُعْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ يَنِي مَالِكٍ أَنْزَلْنَا فِي قُبَّةٍ لَهُ فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْنَا بَيْنَ بَيُوتِهِ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا صَلَّى الْعَشَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَ وَلَكُ يَبُوعُ وَيُشْتَكِى قُرِيشًا وَيَشْتَكِى أَهُلَ مَكَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لَا سَوَاءَ كُنَّا اللَّهِ بِمَكَّةَ مُسْتَذَلِّينَ أَوْ مُسْتَضْعَفِينَ فَلَمَّا خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتُ سِجَالُ الْحَرُبِ عَلَيْنَا وَلَنَا فَمَكَثَ عَنَّا لَيْلَةً مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتُ سِجَالُ الْحَرُبِ عَلَيْنَا وَلَنَا فَمَكَتَ عَنَّا لَيْلَةً

لَمْ يَأْتِنَا حَتَّى طَالَ ذَلِكَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ قُلْنَا مَا أَمُكَثَكَ عَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ طَرَأَ عَنَى حِزْبٌ مِنُ الْقُرْآنِ فَأَرَدْتُ أَنْ لَا أَخْرُجَ حَتَّى أَفْضِيَهُ فَسَالُنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحْنَا الْقُرْآنِ فَأَنُونَ الْقُرْآنَ قَالُوا نُحَرِّبُهُ سِتَّ سُورٍ وَخَمْسَ سُورٍ وَسَبْعَ سُورٍ وَتِسْعَ سُورٍ وَإِخْدَى قَالَ قُلْنَا كَيْفَ تُحْرَبُهُ سِتَّ سُورٍ وَخَمْسَ سُورٍ وَسَبْعَ سُورٍ وَتِسْعَ سُورٍ وَإِخْدَى عَشْرَةً سُورَةً وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ مِنْ قَ حَتَّى تَخْتِمَ [راحع: ١٦٢٦٦].

(۱۹۲۳) حضرت اوس بن حذیفہ دفائٹ فرماتے ہیں کہ ہم ثقیف کے وفد کے ساتھ ہی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم بنی
مالک کورسول الله کالین کی ایک تبدیس تھر ایا تو رسول الله کالین ہی ہم شدے عدارے باس آتے اور ہم سے گفتگو
فرماتے رہنے اور زیادہ تر ہمیں قریش کے اپنے ساتھ رویہ کے متعلق سناتے اور فرماتے ہم اور وہ برابر نہ بنے کیونکہ ہم کز وراور
فرماتے رہنے اور زیادہ تر ہمیں قریش کے اپنے ساتھ رویہ کے متعلق سناتے اور فرماتے ہم اور وہ برابر نہ بنے کیونکہ ہم کز وراور
فاہری طور پر دباؤیس سے جب ہم مدینہ آئے تو جنگ کا ڈول ہمارے اور ان کے درمیان رہا بھی ہم ان سے ڈول نکا لئے (اور
فنج حاصل کر لیتے) اور بھی وہ ہم سے ڈول نکا لئے (اور فنج پاتے) ایک رات آپ فائین ہم سال ہم معمول سے ذرا تا خیر سے تشریف
لائے تو شل نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ بٹائین ہم آئی کہ تم نے نبی تا گئی ہم ان میں مول بھی کہ ہم
گیا تھا میں نے پورا ہونے سے قبل نکلنا پند نہ کیا ، حضر ساور ڈائی کہ تب بیں کہ ہم نے نبی تا گئی ہم ان اور نبال اور زبال سے فرقان
قرآن (کی تلاوت کے لئے) کیے جھے کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ تین (سورتیں فاتح کے بعد بقرہ ، آلی عران اور زبا ) اور سات (سورتیں ما کہ ہو سورتیں ما کہ ہے بعد باء ہ کے آخرتک) اور سات (سورتیں یونس سے کی تک ) اور آخری سے مفصل کا ، یعن کہ میں اور گیارہ (سورتیں شعراء سے لیسین تک ) اور تیں والصافات سے جمرات تک ) اور آخری سے مفصل کا ، یعن سے آخرتک ۔

#### حَديثُ البَيَاضِيِّ اللَّيُ

#### حضرت بياضي طالني كاحديث

( ١٩٢٣١) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي حَالِم التَّمْ عَنْ أَبِي حَالِم التَّمْ عَنْ أَبِي حَالَم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتُ حَالِم التَّمَّالُ عَنِ الْبَيَاضِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتُ الْمُصَلِّى يُنَاجِى رَبَّةُ عَنَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُو مَا يُنَاجِيهِ وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ الْفَوْرَائَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِى رَبَّةُ عَنَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُو مَا يُنَاجِيهِ وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُورَائَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِى رَبَّةُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُو مَا يُنَاجِيهِ وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُوْلَ إِنَّ الْمُصَلِّى السَّعِب: صحيح].

(۱۹۲۳) حضرت بیاضی رفائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقا لوگوں کے پاس تشریف لائے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت قرآن کے دوران اُن کی آوازیں بلند ہورہی تھیں، نبی علیقانے فرمایا نمازی آ دمی اپنے رب سے مناجات کرتاہے، اس لئے اسے دیکھنا چاہئے کہ وہ کس عظیم ستی سے مناجات کررہاہے اورتم ایک دوسرے پرقرآن پڑھتے ہوئے آوازیں بلندنہ کیا کرو۔

#### حَدِيثُ أَبِي أَرُوكُ ثِلَاثُنَا

### حضرت ابواروی ڈالٹنز کی حدیث

( ١٩٢٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِى عَنْ وُهَيْبِ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْشِيِّ حَدَّثِنِي أَبُو أَرُوَى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ آتِي الشَّجَرَةَ قَبْلَ عُرُوبِ الشَّمْسِ

(۱۹۲۳۲) حضرت ابواروی دانشنے سے مروی ہے کہ میں نبی علیا کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتاتھا پھرغروب آفتاب سے پہلے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتاتھا۔

#### حَدِيثُ فَضَالَةَ اللَّيْشِيِّ الْأَلْتُ

#### حضرت فضاله يثي والنفظ كي حديث

(۱۹۲۲۲) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ آخُبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ آبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو حَرْبِ بْنُ آبِي النَّسُودِ عَنْ فَصَالَةَ اللَّيْفِيِّ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱسْلَمْتُ وَعَلَّمنِي حَتَّى عَلَّمنِي الصَّلَوَاتِ النَّسُودِ عَنْ فَصَالَةَ اللَّيْفِيِّ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآسُلُمْتُ وَعَلَّمنِي حَتَّى عَلَّمنِي الصَّلُواتِ النَّحَمُسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ قَالَ فَقُلُتُ لَهُ إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَاتُ أَشْغَلُ فِيهَا فَمُرْنِي بِجَوَامِعَ فَقَالَ لِي إِنْ شُغِلْتَ فَلَا النَّعِمُ مَن الْعَصْرَيْنِ قُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ قَالَ صَلَاةُ الْفَدَاةِ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ [صححه ابن حان (۱۷٤٢)» والحاكم (۱۹۹/۱). وقال الألباني: صحيح (ابي داود: ۲۸ ٤). قال شعيب: ضعيف].

(۱۹۲۳) حفرت فضاله لیشی دافتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااورا سلام قبول کرلیا، نبی علیہ فی علیہ ان محصے کچھ با تیں سکھائیں، اور پنج وقتہ نماز کوان کے وقت مقررہ پرادا کرنے کی تعلیم دی، میں نے نبی علیہ سے عرض کیا کہ ان اوقات میں تو میں مصروف ہوتے ہوتو پھر بھی کم از اوقات میں تو میں مصروف ہوتے ہوتو پھر بھی کم از کم مصروف ہوتے ہوتو پھر بھی کم از کم مصرین' تو نہ چھوڑ نا، میں نے بوچھا کہ' عصرین' سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا صبح کی نماز اور عصر کی نماز۔

#### حَدِيثُ مَالِكِ بنِ الْحَارِثِ اللَّهُ

#### حضرت ما لك بن حارث رثالثنؤ كي حديثين

( ١٩٢٣٤) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَنُ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّابِهِ حَتَّى يُسْتَغْنِى عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّابِهِ حَتَّى يُسْتَغْنِى عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ وَمَنْ آغَتَى امْرًا مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزِى بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنْ الْمَا

النَّارِ [انظر: ٩٦ ، ٢٠ ، ٩٧ ، ٢].

(۱۹۲۳) حضرت مالک بن حارث ڈگائؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کُلاَثِیَّا کوانہوں نے بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو مخص مسلمان ماں باپ کے کسی بیتم بیچے کواپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس امداد سے مستغنی نہیں ہوجا تا (خود کمانے لگ جاتا ہے) تو اس کے لئے تقینی طور پر جنت واجب ہوتی ہے، جو شخص کسی مسلمان آ دمی کو آزاد کرتا ہے، وہ جہنم سے اس کی آزادی کا سبب بن جاتا ہے، اور آزاد ہونے والے کے ہر عضو کے بدلے میں اس کا ہر عضو جہنم سے اس کی آزادی کا سبب بن جاتا ہے، اور آزاد ہونے والے کے ہر عضو کے بدلے میں اس کا ہر عضو جہنم سے آزاد ہوجا تا ہے۔

( ١٩٢٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدُعَانَ عَنْ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى عَنْ عَمُوو بُنِ مَالِكٍ أَوْ مَالِكِ بُنِ عَمُووٍ كَذَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ ٱبُوَيْهِ فَلَهُ الْحَنَّةُ الْنَتَّةَ

(۱۹۲۳۵) حضرت ما لک بن حارث ڈلاٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه ظَائِیْزِ الْجِرِخْصُ مسلمان ماں باپ کے کسی پیٹیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس امداد سے مستغنی نہیں ہو جا تا (خود کمانے لگ جا تا ہے) تو اس کے لئے بیٹنی طور پر جنت واجب ہوتی ہے۔

# حديث أبي بن مالك عن النبي مَالَيْ عَن النبي مَالَيْنَا

( ١٩٢٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنْ أَبْتَى بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ ذَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَٱبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ [احرحه الطيالسي (١٣٢١). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٩٢٣، ١٩٢٣، ١٩٢٣].

(۱۹۲۳۷) حضرت ابی بن ما لک مٹائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَاثِیْرِ آنے ارشاد فر مایا جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کی ایک کو پائے اور پھر بھی جہنم میں چلا جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور جا پڑا۔

( ١٩٢٧٧) حَدَّثَنَا حَجًّا مُ حَدَّثِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةً بَنَ آوُفَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبَى بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ مَنْ النَّبِيِّ مَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ۱۹۲۲۸) و حَدَّثِنِى بَهُزٌ قَالَ حَدِّفَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ذُرَارَةَ بَنِ أَوْفَى عَنْ رَجُلِ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ أَبَّقُ بَنُ مَالِكٍ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخُلَ النَّارَ فَابْعَدَهُ اللَّهُ ( ۱۹۲۳۸-۱۹۲۳۷) حضرت الى بن ما لک المَّتَّ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَنَافِيَّةُ آنِ ارشاد فرمایا جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور پھر بھی جہنم میں چلا جائے تووہ اللہ کی رحت سے بہت دور جا پڑا۔

# 

( ١٩٢٣٩) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنْ مَالِكِ بُنِ عَمْرِو الْقُشَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسُلِمَةً فَهِي فِدَاؤُهُ مِنْ النَّارِ قَالَ عَفَّانُ مَكَانَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامٍ مِنْ عِظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ وَمَنْ أَدْرَكَ آحَدَ مُسُلِمَةً فَهِي فِدَاؤُهُ مِنْ النَّارِ قَالَ عَفَّانُ أَدُرَكَ آخَدَ وَالِدَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُغْفِرُ لَهُ فَابْعَدَهُ اللَّهُ وَمَنْ ضَمَّ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ أَبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ قَالَ عَفَّانُ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَى يُغْنِيهُ اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ اللَّهُ وَمَنْ ضَمَّ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ أَبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ قَالَ عَفَّانُ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَى يُغْنِيهُ اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ اللَّهُ وَمَنْ ضَمَّ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ أَبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ قَالَ عَفَّانُ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَى يَعْنَاهُ وَمَنْ ضَمَّ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ أَبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ قَالَ عَفَّانُ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَى لَهُ اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ لَالِهُ لِكُونُ لِعَمْ لِلْهُ لَلْهُ وَمَنْ ضَمَّ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ أَبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ قَالَ عَفَّانُ إِلَى الْمُعَامِدِ وَشَرَابِهِ حَتَى لَهُ اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ لَقَالًا لَكُونُ لِلْهُ مَا لِهُ مِنْ اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْمَالِمُ لَعْلَاهُ لَكُونُ اللَّهُ لَمُ الْمَالِمُ لَوْلُ عَلَالَتُهُ وَلَالَتُهُ الْمُعَلِّذِ لَا لَاللَّهُ وَلَا عَلْمَ لَهُ لَا لَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ ضَالَمُ لِي اللَّهُ وَالْمُؤْلِ لَكُونُ مُلِمَلُونَ اللَّهُ وَالْمَالِمُ لَا لَهُ لَا لَوْلِهِ لَيْنَالِهُ لَا لَلْهُ لَا لَكُونُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لِلْهُ لَمَ لَا لَهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لِمُ لَا لَلْهُ لَاللَهُ لَا لَالِهُ لَا لَا لَهُ لَا لَكُونُ لَا لَلْهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَكُونُ لِلْهُ لِي لَا لَا لَهُ لَلْهُ لَا لَا لَهُ لِهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَالْهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا

(۱۹۲۳۹) حضرت ما لک بن عمر و دُلِّاتُوْن مے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُلِّاتِیْم کو میں نے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تخص کسی مسلمان آ دمی کو آ زاد کرتا ہے، وہ جہنم ہے اس کی آ زاد کی کا سبب بن جاتا ہے، اور آ زاد ہونے والے کے ہرعضو کے بدلے میں اس کا ہرعضوجہنم ہے آ زاد ہوجا تا ہے جو تحض اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پائے ، پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوتو وہ بہت دور جا اس کا ہرعضوجہنم ہے آ زاد ہوجا تا ہے جو تحف اپنے والدین میں سے کسی ایک وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس امداد پڑا، جو شخص مسلمان مال باپ کے کسی میٹیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس امداد سے مستعنی نہیں ہوجا تا (خود کمانے لگ جاتا ہے ) تو اس کے لئے یقینی طور پر جنت واجب ہوتی ہے۔

## حَديثُ الخَشْخَاشِ العَنْبَرِيِّ (اللهُ

#### حفرت خشخاش عنبرى راللثنة كي حديث

( ١٩٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ حُصَيْنِ بَنِ أَبِي الْحُرِّ عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي انْ لِي قَالَ فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا يَجْنِي عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي انْ لِي قَالَ فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا يَجْنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي انْ لِي قَالَ الْجَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ أَبِي الْحُرِّ [قال البوصيرى: ورحال اسناده كلهم قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ أَبِي الْحُرِّ [قال البوصيرى: ورحال اسناده كلهم ثقات. وقال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٢١٠٥)]. [انظر: ٥٥ / ٢]

(۱۹۲۴) حضرت خشخاش عبری دلانشاہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کوساتھ لے کرنبی طبیقا کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی طبیقا نے پوچھا کیا بیتمہارا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں (میں اس کی گواہی دیتا ہوں)، نبی طبیقا نے فر مایا اس کے سی جڑم کا ذمہ دارتمہیں یا تمہارے کی جرم کا ذمہ دارا سے نہیں بنایا جائے گا۔

# حَدِيثُ أَبِي وَهُبٍ الْجُشَمِيِّ لَهُ صُحْبَةٌ رُكَاتُهُ حضرت ابووجب جشمي رُكَاتِيُّ كي حديثين

(۱۹۲۱) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُهَاجِرٍ يَغْنِى أَخَا عَمْرِو بُنِ مُهَاجِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَقِيلُ بُنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِى وَهُبِ الْجُشَمِىِّ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِآسُمَاءِ الْأَنْبِياءِ وَأَحَبُّ الْأَسُمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثُ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا بِآسُمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثُ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا بِآسُمَاءِ النَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ عَنْ وَأَصْدَقُهَا حَارِثُ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا فَلَ وَأَكْفَالِهَا وَقَلْدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُهَا وَلَا تَعْمَلُوهُ وَالْ وَاكْفَالِهَا وَقَلْدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا وَلَا تُقَلِّهُ وَقَلْلُ وَاللَّهُ وَقَالَ وَأَكُفَالِهَا وَقَلْدُوهَا وَلَا اللَّهُ وَعَلَيْكُمُ بِكُلِّ كُمَيْتِ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدُهُمَ أَغُورٌ مُحَجَّلٍ إِنَّا الإلباني: ضعيف (ابو داود: ٢٥٤٣ و ٢٥٥ و ٢٥٥ و ١٩٥، النساني: (٢١٨٦)]. [انظر بعده].

(۱۹۲۳) حضرت ابو و بہب جشمی واٹھ ہے مروی ہے کہ نبی الیٹا نے ارشاد فر مایا انبیاء کرام بیٹی کے نام پرنام رکھا کرواوراللہ کے نام پرنام رکھا کرواوراللہ کنام پرنام رکھا کرواوراللہ کنام برنام رکھا کرواوراللہ کنام برنام ہیں اور سب سے بیترین نام حرب اور مروم ہیں اور سب سے بیترین نام حرب اور مروم ہیں اور گھوڑ ہے با ندھا کرو، ان کی بیٹانیوں اور دموں کے قریب ہاتھ پھیرا کرو، ان کے گلے میں قلادہ باندھا کرو، کیان تانت کانہیں ،اوران گھوڑ وں کواپنے او پرلازم کرلوجو چتکبرے ،اورسفیدروشن پیٹانی اور چیکتے ہوئے اعضاء والے بوں ، یا جو مرخ و بیٹیل کا لے سیاہ ہوں اور پیٹانی روشن چیکدار ہو۔

( ١٩٢٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجَرِ حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ عَنُ آبِي وَهُبٍ الْكَلَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَدْرِى بِالْكُمَيْتِ بَدَأَ أَوْ بِالْأَدْهَمِ قَالَ وَسَالُوهُ لَوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ الْأَشْقَرِ [راجع: ١٩٢٤١].

(۱۹۲۳۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

# حَدِيثُ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ثُلْثُنَّ

#### حضرت مها جرقنفذ والثنؤ كي حديث

( ١٩٢٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّءٍ فَقَالَ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُضَيْنِ آبِى سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنْفُلٍ آنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّا فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِى آنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ قَالَ فَكَانَ الْحَسَنُ مِنْ أَجُلِ هَذَا الْحَدِيثِ يَكُرَهُ أَنْ يَقُرَأَ أَوْ يَذُكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى يَتَطَهَّرَ [صححه ابن حبان (٨٠٣)، وابن عزيمة: (٢٠٦)، والحاكم (١٦٧/١). قال الالباني: صحيح (ابو داود: ١١٠١)، ابن ماجة: ٣٥٠)]. [انظر: ٢١٠٤٢،٢١٠٤].

(۱۹۲۳۳) حضرت مہاجر بن قنفذ ولائن سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کوسلام کیا، نبی علیا اس وقت وضوفر مارہے تھے اس لئے جواب نہیں دیا، جب وضو کر چکے تو ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ تہمیں جواب دینے سے کوئی چیز مانع نہ تھی لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بے وضو ہونے کی حالت میں اللہ کا نام لوں۔

راوی کہتے ہیں کہ اسی حدیث کی بناء پرخواجہ سن بصری میشانہ وضو کیے بغیر قر آن پڑھنا یا اللہ کا ذکر کرنا اچھانہیں سمجھتے تھے۔

# حَدِيثُ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِى إِللَّهُ

## حضرت خريم بن فاتك اسدى طالفظ كى حديثين

(١٩٢٤) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ حَلَّنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَمِّهِ فَكُرن بُنِ عَمِيلَةَ عَنْ خُرَيْمٍ بُنِ فَاتِكِ الْآسَدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ أَرْبَعَةٌ وَالْأَعْمَالُ سِتَّةٌ فَالنَّاسُ مُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي اللَّانِيَ وَالْآخِرَةِ وَمُوسَعٌ لَهُ فِي اللَّانِيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي اللَّانِيَا مُوسِعةٌ عَلَيْهِ فِي اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ وَمُوسَعٌ لَهُ فِي اللَّانِيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي اللَّانِيَا مُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ وَشَقِيعٌ فِي اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ وَسُقِيعٌ فِي اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ وَالْآغُمَالُ مُوجِبَتَانِ وَمِثْلٌ بِمِثْلِ وَعَشُرَةُ أَضْعَافٍ اللَّذِينَ عَلَيْهِ فِي اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ وَسَقِيعٌ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرَةِ وَمَثْلُ بِمِثْلِ وَعَشُرةً أَضُعَالُ مُوجِبَتَانِ مَنْ مَاتَ مُسُلِمًا مُؤْمِنًا لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا فَوَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ كَامِنَا وَجَبَتُ لَهُ النَّهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَمِلُهَا فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ أَشُعَرَهَا قَلْبَهُ وَحَرَصَ عَلَيْهَا كُتِبَتُ لَهُ وَمَنْ عَمِلَةًا كُتِبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ عَمِلَةً وَعَمْ حَسَنَةً وَمَنْ عَمِلَةً وَمَنْ عَمِلَةً وَمَنْ عَمِلَةً مِنْ عَلَمْ مِائَةً ضِعْفِي

(۱۹۲۳) حضرت خریم بڑا تین ہے مردی ہے کہ نبی طالیہ نے ارشاد فر مایا اعمال چھ طرح کے جیں اور لوگ چارطرح کے جیں، دو
چزیں واجب کرنے والی ہوں، ایک چز برابر برابر ہے، اور ایک نیکی کا ثواب دس گنا اور ایک نیکی کا ثواب سات سوگنا ہے،
واجب کرنے والی دو چیزیں تو یہ جیں کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ظیمرا تا ہو، وہ جنت میں
داخل ہوگا اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا مرے وہ جہتم میں واضل ہوگا، اور برابر سرابر یہ ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، اس
کے دل میں اس کا احساس پیدا ہوا ور اللہ کے علم میں ہوتو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو شخص برائی کاعمل سرانجا م
دے، اس کے لئے ایک برائی لکھی جاتی ہے، جو شخص ایک نیکی کرے، اس کے لئے وہ دس گنا لکھی جاتی ہے اور جو شخص را و خدا
میں خرچ کرے تو ایک نیکی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

باتی رہاںگ۔ توان میں سے بعض پر دنیا میں کشادگی اور آخرت میں نگی ہوتی ہے، بعض پر دنیا میں نگی اور آخرت میں کشادگی ، بعض پر دنیا وآخرت میں کشادگی ، بعض پر دنیا وآخرت دونوں میں کشادگی ، بعض پر دنیا وآخرت دونوں میں کشادگی ، بعض پر دنیا وآخرت دونوں میں کشادگی ، بعض ہے۔ فائدہ: اس حدیث کے ترجے میں بعض جملوں کا ترجمہ آگے چھے ہے، نفس مضمون میں کوئی فرق نہیں۔

( ١٩٣٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ عَمِيلَةَ الْفَزَارِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنُ يُسَيْرٍ بُنِ عَمِيلَةَ عَنْ خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ بُنِ عَمِيلَةَ عَنْ خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ بِسَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ [صححه ابن حبان (٤٦٤٧)، والحاكم (٩٨/٢). وحسنه الترمذي، قال الالباني: صحيح (الترمذي، ١٩٢٤) النسائي: ٢٩٨٤). قال شعيب: اسناد حسن]. [النظر: ١٩٢٤٧].

(۱۹۲۳۵) حضرت خریم الثاثیّا ہے مروی ہے کہ نبی علیاہانے ارشا دفر مایا جو شخص راہ خدا میں خرچ کرے تو آیک نیکی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

( ١٩٢٤٦) حَذَثَنَا يَخْيَى بْنُ آذَمَ حَذَّثَنَا آبُو بَكُرٍ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْأَسَدِى قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ ٱنْتَ يَا خُرَيْمُ لَوْلَا خُلْتَانِ قَالَ قُلْتُ وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَالُكَ إِزَارِكَ وَإِرْخَاؤُكَ شَعْرَكَ [راجع: ١٩١٠].

(۱۹۲۳۷) حضرت خریم طالعتا سے مروی ہے کہ بی الیا نے ان سے فر مایا اگرتم میں دو چیزیں نہ ہوتیں تو تم ،تم ہوتے ، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! وہ کیا؟ نبی الیا نے فر مایا تم اپنا تہبند مخنے سے پنچالطاتے ہواور بال خوب لمبے کرتے ہو، (عرض کیا اللہ کا تعدیناً ایسانہیں کروں گا)۔

( ١٩٢٤٧) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ عَمِيلَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُسَيْرٍ بُنِ عَمِيلَةَ عَنْ خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ تُضَاعَفُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ [راجع: ١٩٢٤٥].

(۱۹۲۳۷) حضرت خریم فٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر ما یا جو شخص را و خدامیں خرچ کرے تو ایک نیکی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

( ١٩٢٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الرَّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خُرِيْم بْنِ فَاتِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْمَالُ سِنَّةٌ وَالنَّاسُ أَرْبَعَةٌ فَمُوجِبَتَانِ وَمِثْلٌ بِمِثْلِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةُ وَمَّنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَمَنْ مَاتَ يُشْرِ لَهُ بِاللَّهِ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْهُ كُتِبَتْ لَهُ وَمَنْ عَمِلَ سَيِّنَةً وَمَنْ عَمِلَ سَيِّنَةً وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً كُتِبَتْ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَمَنْ أَنْفَقَى نَفَقَةً فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةٍ وَالنَّاسُ ٱرْبَعَةٌ مُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَفْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآنِيَ وَمُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عِلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(۱۹۲۸) حضرت خریم فاتھ ہے مردی ہے کہ نی فاتھ نے ارشاد فر مایا اعمال چیطرح کے ہیں اور لوگ چارطرح کے ہیں، دو
چیزیں واجب کرنے والی ہیں، ایک چیز برابر برابر ہے، اور ایک نیکی کا ثو اب دس گنا اور ایک نیکی کا ثو اب سات سوگنا ہے،
واجب کرنے والی دو چیزیں تو یہ ہیں کہ جو شخص اس حال ہیں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ تھ ہراتا ہو، وہ جنت میں
داخل ہوگا اور جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا مرے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور برابر سرابر بیہ ہے کہ جو شخص نیکی گاارادہ کرے، اس
کے دل میں اس کا حساس پیدا ہوا ور اللہ کے علم میں ہوتو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو شخص برائی کا عمل سرانجام
دے، اس کے لئے ایک برائی کمھی جاتی ہے، جو شخص ایک نیکی کرے، اس کے لئے وہ دس گنا کھی جاتی ہے اور جو شخص را و خدا
میں خرج کرے تو ایک نیکی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

باتی رہےلوگ،توان میں ہے بعض پر دنیا میں کشادگی اور آخرت میں تنگی ہوتی ہے،بعض پر دنیا میں تنگی اور آخرت میں کشادگی،بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں تنگی اور بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں کشادگی ہوتی ہے۔

## حَديثُ أبِي سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ اللَّهُ

#### حضرت ابوسعيد بن زيد طالفيّا كي حديث

( ١٩٢٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ آشْهَدُ عَلَى آبِي سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ [راحع: ٢٧٦٤٤].

(۱۹۲۳۹) امام معمی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابوسعید بن زید ٹاٹھ سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ نی ملی کا کے قریب سے کوئی جنازہ گذراتو آپ مُل اللہ کا کھڑے ہوگئے۔

## حَدِيثُ مُؤَدِّنِ النَّبِيِّ مَا النَّبِي

#### نى مائيلاكم كوذن كى حديث

( ۱۹۲۰) حَدَّثُنَا حَجَّاجٌ حَدَّثُنَا شُعْبَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ حَدَّقَهُ مُؤَذِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ انظر: ٢٨ ٥٣٠] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ انظر: ٢٨ ٥٣٥] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِي يَوْمٍ مَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ انظر: ٢٨ ١٩٢٥) نِي النِّسَاكَ الكِم مَوْدُن سے مردى ہے كدا كِ مرتبہ تيز بارش كے موقع پر نِي النِسَاكَ منادى في اعلان كرديا كدا ہے مقام پرنماز پڑھاو۔

## بَقِيَّةُ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ الْأَثْنَا

#### حضرت خظله كاتب الأثناكي بقيه حديثين

( ١٩٢٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أُخْبِرُتُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ حَدَّثِينِ مُرَقَّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ التَّمِيمِيُّ شَهِدَ عَلَى جَدِّهِ رِيَاحٍ بْنِ رُبِيِّعِ الْحَنْظِلِيِّ الْكَاتِبِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ آبِي الزِّنَادِ [راجع: ١٦٠٨٨].

(۱۹۲۵۱) حضرت رباع بن رہے ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبدہ ہنی ملیا کے ساتھ کسی غزوے کے لئے روانہ ہوئے ، پھر راوی نے پوری حدیث ذکری۔

( ١٩٢٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِى الْمُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيِّ عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ رُبَيِّعٍ أَخِى حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٨٨ - ١٦].

( ۱۹۲۵۲ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِى مُرَقِّعُ بُنُ صَيْفِيٍّ قَالَ حَدَّثِنِى جَدِّى رِيَاحُ بُنُ رُبِيِّعٍ أَخِى حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزَاةٍ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَذَكَرَ رِيَاحًا وَٱصْلَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٦٠٨٨].

(۱۹۲۵۳) حضرت رباع بن ربع بن انج بن انج بنائن مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی ملینا کے ساتھ کسی غزوے کے لئے روانہ ہوئے ،اس کے مقدمہ الحیش پر حضرت خالد بن ولید ڈاٹنڈ مامور تھے، سے مجرراوی نے پوری حدیث ذکری۔

(۱۹۲۵۳) حضرت حظلہ والتھ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کی خدمت میں حاضر تھے، وہاں ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے گے اور ایسامحسوس ہوا کہ ہم انہیں اپنی آئی کھوں ہے دیکے دہ ہیں، پھر جب میں اپنے اہل خانداور بچوں کے پاس آیا تو ہننے اور دل گئی کرنے لگا، اچا تک جھے یاد آیا کہ ابھی ہم کیا تذکرہ کررہے تھے؟ چنانچے میں گھر سے نکل آیا، داستے میں حضرت صدیق اکبر والتی سے ماقات ہوئی تو میں کہنے لگا کہ میں تو منافق ہوگیا ہوں، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی، انہوں نے فرمایا کہ بیرتو ہم بھی کرتے ہیں، پھر میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی کیفیت ذکر کی، نبیل ان خالہ! اگرتم ہمیشہ اس کیفیت میں رہنے لگوجس کیفیت میں تم میزے پاس ہوتے ہوتو تمہارے بستروں اور استوں میں فرشتے تم سے مصافی کرنے گئیں، حظلہ! وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔

( ١٩٢٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ جَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَعْنِي الْقَطَّانَ عَنُ قَتَادَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ كُنَّا فَإِذَا فَارَقُنَاكَ كُنَّا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ وَالَّذِى تَكُونُونَ عَلَى الْحَالِ الَّذِى تَكُونُونَ عَلَيْهَا عِنْدِى لَصَافَحَتُكُمْ غَيْرٍ ذَلِكَ فَقَالَ وَالَّذِى تَكُونُونَ عَلَى الْحَالِ الَّذِى تَكُونُونَ عَلَيْهَا عِنْدِى لَصَافَحَتُكُمْ غَيْرٍ ذَلِكَ فَقَالَ وَالَّذِى تَكُونُونَ عَلَى الْحَالِ الَّذِى تَكُونُونَ عَلَى الْحَالِ الَّذِى تَكُونُونَ عَلَيْهَا عِنْدِى لَصَافَحَتُكُمْ الْمُدَى الْمُعْرِقِيقَ وَسَلَّمَ اللَّهِ مِنْ صحيح (الترمذى: ٢٤٥٢). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۲۵) حفرت حظلہ مٹائٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و نبوت میں عرض کیایار سول اللہ! جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ ہوتی ہے ، اور جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو وہ کیفیت بدل جاتی ہے ، نبی علیا نے فر مایا اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، اگرتم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہنے لگو جس کیفیت میں تم میرے پاس ہوتے ہوتو تہما رے بستر وں اور راستوں میں فرشتے تم ہے مصافحہ کرنے لگیں ، اور دہ تم پراپنے پروں سے سامیہ کرنے لگیں۔

# حَدِيثُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ وَلَا يُوَ عَدِيثُ اللَّهِ مُن كَعْبِ وَلَا يُوَ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ

( ١٩٢٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَوَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بُنِ صَوَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كُفُ كُلُ قُلْتُ كُعْبٍ قَالَ أَغَارَتُ عَلَيْنَا خَيْلُ وَيُسَلِّم وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَٱتَمَٰتُهُ وَهُو يَتَعَدَّى فَقَالَ ادْنُ فَكُلُ قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ أَجُلِسُ أَحَدِّثُكَ عَنُ الصَّوْمِ آوَ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطِّرَ الصَّلَاةِ وَسَلَّم وَعَنْ الْمُسَافِرِ وَالْجَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَالَمَ وَعَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدُ كَلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَيَا لَهُفَ نَفْسِى هَلَا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صَححه وَابُو داود: ٢٠٤٥ ) وحسنه الترمذي. قال الألباني: حسن صحح (ابو داود: ٢٠٤٥) الترمذي:

٥١٧، ابن ماجة: ١٦٦٧ و ٣٢٩، النسائي: ٤/١٨٠ و ١٩٠). قال شعيب: حسن واسناده محتلف فيه]. [انظر: ٧١٥/، ١٩٢٥، ٢٠٥٩، ٢٠٥٩، إنظر:

(۱۹۲۵۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ اللَّهِ بُنُ سَوَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ اللَّهِ بُنُ سَوَلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَ الْمَحْدِيثَ بُنِ كَعْبٍ وَلَيْسَ بِالْأَنْصَادِيِّ قَالَ أَغَارَتُ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَ الْمَحْدِيثَ (1970ء) كُذشته صَديث الله ومرى سند ع محمروى ہے۔

( ١٩٢٥٨ ) قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَدَّثَنَاه شَيْبَانُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ قَالَ فَذَكَّرَ نَحُوهُ

(۱۹۲۵۸) گذشته حدیث اس دو سری سند ہے بھی مروی ہے۔

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَيَّاشِ بُنِ أَبِي رَبِيعَةَ رَالِيْهُ

#### حضرت عياش بن ابي ربيعه اللين كي حديث

( ١٩٢٥ ) حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ وَيَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ آبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ سَابِطٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ آبِي رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ

مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيمِهَا فَإِذَا تَرَكُوهَا وَضَيَّعُوهَا هَلَكُوا وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ضعف البوصيري اسناده وقال الالباني: ضعيف (ابن ماجة: ٣١١٠)].

(۱۹۲۵۹) حفرت عیاش بن الی ربیعد ظائلائے مروی ہے کہ یس نے نبی طیا کویے فرماتے ہوئے سنا ہے بیامت اس وقت تک خیر پررہے گی جب تک اس حرمت کی تعظیم کا حق اوا کرتی رہے گی، جب وہ (بیت اللہ کی) اس حرمت کو چھوڑ دے گی اور اسے ضائع کردے گی تو ہلاک ہوجائے گی۔

( ١٩٢٦ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ ٱوْ عَنِ الْعَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَّكَرَ مِثْلَهُ

(۱۹۲۷۰) گذشته عدیث اس دوبری سند ہے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي نَوْفَلِ بِنِ أَبِي عَفْرَبٍ عَنْ أَبِيهِ اللَّيْوَ حضرت الوعقرب اللَّيْوَ كي حديث

(۱۹۲۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآسُودُ بُنُ شَيْبَانَ عَنُ أَبِي نَوْفَلِ بُنِ آبِي عَقْرَبٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَالْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الصَّوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الشَّهْرِ يَوُمًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى ٱقْوَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى ٱقْوَى صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى ٱقْوَى صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِدْنِى زَدْنِى ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ [قال الألبانى: صحيح الاسناد (النسائى: ١/٢٥٥)] [انظر: ٢٠٩٣٨، ٣٩٩، ٢]

(۱۹۲۱) حفرت ابوعقرب نگانئا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیٹا نے روز ہے کے متعلق دریافت کیا تو نبی مالیٹا نے فرمایا ہر مہننے میں اس میں ایک روزہ رکھا کرو، میں نے عرض کیا کہ جھے میں اس سے زیادہ طاقت ہے، نبی مالیٹا نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے کہ جھے میں اس سے زیادہ طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت ہے، ہر مہینے میں دوروز نے رکھالیا کر، ومیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس میں پچھے اضافہ کردیں، اضافہ کردیں، بس ہر مہینے میں تین روز ہے رکھا کرد۔

## حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ثَالَتُهُ

#### حضرت عمروبن عبيدالله فالثنة كي حديث

( ١٩٢٦٢ ) حَدَّثَنَا مَكَّىٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجَعْدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَمْزَو بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفًا ثُمَّ قَامَ فَمَضْمَضَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ

(۱۹۲۷۲) حضرت عمرو بن عبیدالله رفائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کودیکھا ہے کہ آپ تا لیکٹی آنے شانے کا گوشت تناول فرمایا، پھر کھڑے ہو کر کلی کی اور تاز ووضو کے بغیر نماز بڑھ لی۔

### حَدِيْثُ عِيسَى بْنِ يَزْ ذَاذَ بِن فَسَاءَةَ عَنْ أَبِيهِ

#### حضرت يز داد بن فساءه دلانتنا كي حديث

( ١٩٢٦٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَمُعَةُ عَنْ عِيسَى بُنِ يَزُدَادَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَنْتُرُ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا قَالَ زَمْعَةُ مَرَّةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِىءُ عَنْهُ

(۱۹۲۷۳) حضرت یز دادین فساء و ظافظ سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے ارشاد فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو

## 

اے چاہے کہ اپنی شرمگاہ کو تمن مرتبہ اچھی طرح جھاڑ لیا کرے (تاکہ پیٹاب کے قطرات کمل خارج ہوجائیں) ( ۱۹۲۱٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عِيسَى بُنِ يَزْدَادَ بُنِ فَسَافَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيُنْتُرْ ذَكْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

(۱۹۲۷۳) حضرت یز داد بن فساء ہ والگلاسے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی محض پیشاب کر ہے تو اسے جاہئے کہا بنی شرمگاہ کوتین مرتبہا چھی طرح جماڑ لیا کرے (تا کہ پیشاب کے قطرات کھمل خارج ہوجا کیں)

# حَدِيثُ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى رَالْتُوَ الْمِي لَيْلَى رَالْتُوَ الْمُنْ مُن الْمِي لِلْ رَالِيْنَ كَلَى حديثين حضرت الوليلي الوعبدالرحمٰن بن الى ليلي رَالْتُوَ كَلَ حديثين

( ١٩٣٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنُ آبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُواُ فِى صَلَاةٍ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ فَمَرَّ بِذِكْرِ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالَ آعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ وَيُحُ آوُ وَيُلْ لِلْهُلِ النَّارِ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٨٨١، ابن ما يحة: ١٣٥٢)].

(۱۹۲۷) حفرت الوليكي الله التحقيق مروى بكريس في إليها كو الكي نمازيس جوفرض نماز فرقى وقرض ترآن كريم يزحة موت سنا، جب جنت اورجهنم كا تذكره آيا تونى وليها كنه كلي من جنم سه الله ك پناه ما نكما بوس الماجهم كے لئے ہلاكت ب رائم بحث مكة فقا وكي حداثتنا ابن أبي ليكى عن أجيد عيستى بن عبد الرَّحْمَنِ عَنْ أبيد عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي يَعْبُو حَتَّى صَعِدَ عَلَى صَدْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ قَالَ فَابْتَدَرْنَاهُ لِنَا حُدَّهُ فَقَالَ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنِي الْنِي قَالَ لُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ [انظر بعده].

(۱۹۲۷) حفرت ابولیل فائن سمروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیلی کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت امام حسن فائلوز جو چھوٹے بچے تھے ) مکھنوں کے بل چلتے ہوئے آئے اور نبی ملیلی کے سینہ مبارک پر چڑھ گئے ، تھوڑی دیر بعدانہوں نے نبی ملیلیا پر پیشا ب کر دیا ، ہم جلدی سے انہیں پکڑنے کے لئے آگے ہوھے تو نبی ملیلی نے فرمایا میرے بیٹے کوچھوڑ دو ، میرے بیٹے کوچھوڑ دو ، پھر نبی ملیلیا نے پانی منگوا کراس پر بہالیا۔

(١٩٢٦٧) حَلَّنَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَلَّنَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَلِي لَيْلَى عَنْ أَلِي لَيْلَى عَنْ أَلِي لَيْلَى عَنْ أَلِي لَيْلَى عَنْ وَسُلَّمَ وَعَلَى بَطْنِهِ الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَنُ شَكَّ زُهَيْرٌ قَالَ فَهَالَ عَلَيْهِ فَهَالَ حَتَى رَأَيْتُ بَوْلَهُ عَلَى بَطْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَارِيعَ قَالَ فَوَثَنَا إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ فَهَالَ حَلَيْهِ الْحَسَدُةُ وَالسَّلَامُ دَعُوا ابْنِي أَوْ لَا تُفْزِعُوا ابْنِي قَالَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَآخَهُ مَمْ تَمُو الصَّدَقَةِ السَّلَامُ دَعُوا ابْنِي أَوْ لَا تُفْزِعُوا ابْنِي قَالَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَآخَةَ مَمُوا أَنْ اللهِ مِنْ فِيهِ وَاحْرِهِ الدارِمِي (١٦٥٠). قال شعب: صحيح وفيه قَالَ فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ فِيهِ [احرجه الدارمي (١٦٥٠). قال شعب: صحيح وفيه

سقط قديم]. [راجع: ١٩٢٦٦].

(۱۹۲۷) حفرت ابولیل دافی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیق کی خدمت میں حاضر سے کہ حضرت امام حسن دافی نوائی روچھوٹے بچے سے کھٹوں کے بل چلتے ہوئے آئے اور نبی علیقا کے سینہ مبارک پر چڑھ گئے ، تھوڑی در بعد انہوں نے نبی علیقا پر بپیثا ب کردیا ، ہم جلدی سے انہیں پکڑنے کے لئے آگے بڑھے تو نبی علیقا نے فر مایا میرے بیٹے کوچھوڑ دو، میرے بیٹے کوچھوڑ دو، میر نبیٹے کوچھوڑ دو، کیر نبی علیقا نے بانی منگوا کراس پر بہالیا، تھوڑی دیر بعد انہوں نے صدقہ کی ایک مجمود پکڑ کرمنہ میں ڈال لی، نبی علیقا نے ان کے مندیس ہاتھ ڈال کراسے نکال لیا۔

( ١٩٢٦٨) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بُنِ أَبِي أُنْيَسَةَ عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ خَيْبَرَ فَلَمَّا انْهَزَمُوا الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ خَيْبَرَ فَلَمَّا انْهَزَمُوا وَقَعْنَا فِي رِحَالِهِمْ فَأَخَذَ النَّاسُ مَا وَجَدُوا مِنْ خُرثِيٍّ فَلَمْ يَكُنْ أَسْرَعَ مِنْ أَنْ فَارَتُ الْقُدُورُ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأَكُفِنَتُ وَقَسَمَ يَثْنَنَا فَحَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةً [صححه الحاكم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْقُدُورِ فَأَكُفِنَتُ وَقَسَمَ يَثْنَنَا فَحَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةً [صححه الحاكم اللهِ مَالَى شعب: صحيح واسناده محتلف فيه].

(۱۹۲۸) حفرت ابولیلی دانش مروی ہے کہ فتح خیبر کے موقع پر میں نبی طیس کی خدمت میں حاضرتھا، جب اہل خیبر کلست کھا کر بھاگ گئے ہوگوں نے جومعمولی چیزیں وہاں سے ملیس، اٹھالیں، اوراس میں سب سے جلدی جو کام ہو سکا وہ یہ تھا کہ ہنڈیاں چڑھ گئیں، لیکن نبی علیس انتقادیا گیا اور نبی علیس التا دیا گیا اور نبی علیس نفی مارے درمیان مال غنیمت تقسیم فر مایا تو ہر آ ومی کورس وس بکریاں عطاء فر مائیں۔

( ١٩٢٦٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عِيسَىٰ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ آبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى صَدْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ قَالَ فَرَآيْتُ بَوْلَهُ أَسَارِيعَ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ دَعُوا ابْنِي لَا تُفْزِعُوهُ حَتَّى يَقْضِى بَوْلَهُ ثُمَّ ٱتْبُعَهُ الْمَاءَ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ بَيْتَ تَمْرِ الصَّدَقَةِ وَدَخَلَ مَعَهُ الْغَلَامُ فَاتَخَدَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَاسْتَخُرَجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا إِراحِع: ١٩٢٧٧].

(۱۹۲۹) حضرت ابولیل والتفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ م لوگ نی علیلا کی خدمت میں حاضر سے کہ حضرت امام حسن والتفایا امام حسن والتفایا امام حسن والتفایا امام حسین والتفایا (جو چھوٹے بچے سے ) گھٹنوں کے ہل چلتے ہوئے آئے اور نی علیلا کے سینہ مبارک پر چڑھ گئے ، تھوڑی دیر بعد انہوں نے نی علیلا نے فرمایا میرے بیٹے کو چھوڑ دو، انہوں نے نی علیلا نے فرمایا میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، کیم نی علیلا نے بانی منگوا کراس پر بہالیا، تھوڑی دیر بعد انہوں نے صدقہ کی ایک تھجور کو کر منہ میں ڈال کی، نی علیلا نے ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کراسے نکال لیا اور فرمایا ہمارے لیصد نے کا مال حلال نہیں ہے۔

( ١٩٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَّا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى فِى الْمَسْجِدِ فَأَتِى بِرَجُلِ ضَخْمٍ ابْنِ آبِي لَيْلَى فِى الْمَسْجِدِ فَأَتِى بِرَجُلِ ضَخْمٍ فَقَالَ يَا أَبِا عِيسَى قَالَ نَعَمْ قَالَ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ فِى الْفِرَاءِ فَقَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدُ النَّبِيِّ فَقَالَ يَا أَبُا عِيسَى قَالَ نَعَمْ قَالَ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ فِى الْفِرَاءِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُصَلِّى فِى الْفِرَاءِ قَالَ فَايْنَ الدِّبَاعُ فَلَمَّا وَلَى قُلْتُ مَنْ اللَّهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُصَلِّى فِى الْفِرَاءِ قَالَ فَايْنَ الدِّبَاعُ فَلَمَّا وَلَى قُلْتُ مَنْ

(۱۹۲۷) ثابت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مجد میں عبد الرحمٰن بن ابی لیکی ڈاٹٹؤ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک بھاری کھر کم آدمی کو لا یا گیا، اس نے کہا اے ابوٹیسٹی! انہوں نے فرمایا جی جناب! اس نے کہا کہ پوسٹین کے بارے آپ نے جوحدیث سی ہے وہ کہ میں ہتا ہوا تھا سی ہے وہ کہ میں بنا ہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ میں نی علیہ اک پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! کیا ہیں پوسٹین میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نی علیہ انے فرمایا تو دیا غت کہاں جائے گی؟ جب وہ چلا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سوید بن ضفلہ ڈٹاٹھؤ ہیں۔

( ۱۹۲۷۱ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ عَابِس عَنُ أَبِي فَزَارَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي فَبَّةٍ مِنْ خُوصٍ لَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي فَبَّةٍ مِنْ خُوصٍ لَيْنَا فَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي فَبَّةٍ مِنْ خُوصٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ فِي فَبَّةٍ مِنْ خُوصٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُافَ فَرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُونَ فَرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكُونَ فَرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْمِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْ

( ۱۹۲۷۲) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو مَعْمَوٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَابِسٍ عَنْ آبِي فَزَارَةً عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ فِي قُبَّةٍ مِنْ خُوصٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ فِي قَبَّةٍ مِنْ خُوصٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ فِي قُبَيَةٍ مِنْ خُوصٍ اعْتَكَافَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ الْمَالِقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ الْمَالِقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ الْمَالُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ الْمَالِي اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّيْقَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ الْمَالِيَةُ وَمِنْ الْمَالِيَةُ وَمَا لَهُ مَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُولَ مَا وَالْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُنَا السَّمْوِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُونَ الْمَالِمُ اللَّهُ وَمِنْ مُنْ الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُوسَلِمُ الْعَلَقُ لَقِي اللَّهُ مِي الْمِنْ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ لَلْهُ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللْهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْلُولُولُ الْمَالِمُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُولِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُولِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُل

# حَدِيثُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ الْأَلَٰهُ حضرت الوعبدالله صنابحي الْأَلْمَةُ كي حديثين

(۱۹۲۷) حضرت صنا بھی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فر مایا سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، جب وہ بلند ہوجاتا ہے تو وہ اس سے جدا ہوجاتا ہے جب سورج وسط میں پہنچتا ہے تو پھراس کے قریب آجاتا ہے، اور زوال کے وقت جدا ہوجاتا ہے، پھر جب سورج غروب کے قریب ہوتا ہے تو وہ قریب آجاتا ہے، اورغروب کے بعد پھرجدا ہو جاتا ہے، اس لئے ان تین اوقات میں نمازمت پڑھا کرو۔

(١٩٢٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِى عَبُدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ أَشْفَارٍ عَيْنَيْهِ وَمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ آشْفَارِ عَيْنَيْهِ وَمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ آشْفَارِهِ وَمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ وَمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ يَدَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ يَدَيْهِ وَمَنْ غَسَلَ يَوْجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ آشْفَارِهِ آوْ مَنْ مَضَعَر رَأْسَهُ وَأَذْنَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعَرِ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ رِجُلَيْهِ فَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعَرِ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ رِجُلَيْهِ فَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ آشْفَارِهِ آوْ تَحْتَ آظْفَارِهِ آوْ تَحْتَ آظْفَارِهِ أَوْ ثَنْ كَانَتُ خُطَايَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً

(۱۹۲۷) حضرت صنابحی طانفیا سے مروی ہے کہ نبی اکر م کا اللہ فیٹھ نے فر مایا جو شخص کلی کرتا اور ناک بیں پائی ڈالنا ہے، اس کے منہ اور ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جو چیرے کو دھوتا ہے تو اس کی آتھوں کی بلکوں کے گناہ تک جھڑ جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ناخنوں کے گناہ خارج ہو ماور کا نوں کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ناخنوں کے بنچ سے گناہ نکل جاتے ہیں پھر مجد کی طرف اس کے جوقدم المصنے جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ناخنوں کے بنچ سے گناہ نکل جاتے ہیں پھر مجد کی طرف اس کے جوقدم المصنے ہیں، وہ ذا کہ ہوتے ہیں۔

( ١٩٢٧٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ أَنْفِهِ وَفَمِهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۹۲۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سندید مجمی مروی به۔

( ١٩٢٧٦) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً فَعَضِبَ وَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ فَسَكَتَ

(۱۹۲۷) حضرت صنا بھی ڈگائٹئا ہے مروی ہے کہ نمی ملیٹا نے صدقہ کے اوٹوں میں ایک بھر پوراؤٹنی دیکھی تو غصے سے فر مایا یہ کیا ہے؟ متعلقہ آ دمی نے جواب دیا کہ میں صدقات کے کنارے سے دواونٹوں کے بدلے میں اسے واپس لایا ہوں ،اس پر نمی ملیٹا خاموش ہوگئے۔

( ١٩٢٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الصَّنَابِحِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ تَزَالَ أُمَّتِى فِى مَسَكَةٍ مَا لَمْ يَعْمَلُوا بِثَلَاثٍ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْفَجُرَ إِمْحَاقَ النَّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصُرَانِيَّةِ وَمَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْفَجُرَ إِمْحَاقَ النَّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصُرَانِيَّةِ وَمَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْفَجُرَ إِمْحَاقَ النَّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصُرَانِيَّةٍ وَمَا لَمْ يَكِلُوا الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا

(۱۹۲۷) حضرت صنابحی و التفاعے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا میری امت اس وقت تک وین میں مضبوط رہے گی جب تک وہ تین کام نہ کرے، ۞ جب تک وہ مغرب کی نماز کوائد ھیرے کے انتظار میں مؤخر نہ کرے جیسے یہودی کرتے ہیں ۞ جب تک وہ فجر کی نماز کوستارے غروب ہونے کے انتظار میں مؤخر نہ کرے جیسے عیسائی کرتے ہیں ۞ اور جب تک وہ جنازوں کوان کے اہل خانہ کے حوالے نہ کریں۔

( ١٩٢٧٨) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ٱخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ

يَسَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ إِذَا تَوَضَّا الْعَبُدُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتُ الْخَطْايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجُهَهُ

خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ وَجُهِهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ ٱشْفَادٍ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ

حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَادٍ يَدَيَّهِ فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ أَذُنْهِ وَإِذَا

خَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ رِجُلَيْهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَادٍ رِجُلَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخُورُ عِنْ الْمَسْجِدِ

خَسَلَ رِجُلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ

وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ [راحع: ١٩٢٧٤].

(۱۹۲۷۸) حفرت صنا بحی بڑا تیزے مروی ہے کہ نبی اکرم سکا تیز کے فرمایا جو محض کلی کرتا اور ناک میں پانی ڈالٹ ہے،اس کے منہ اور ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جو چیرے کو دھوتا ہے تو اس کی آتھوں کی پلکوں کے گناہ تک جھڑ جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ناخنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب مراور کا نوں کا گئاہ خارج ہو جو تا خنوں کے بین ، جب سراور کا نوں کا گئاہ خارج ہو جاتے ہیں اور جب پاوں کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں اور جب پاوں دھوتا ہے تو پاوں کے ناخنوں کے بینچ سے گناہ نکل جاتے ہیں پھر مجد کی طرف اس کے جوقد م اشھتے ہیں اور جب پاوں دھوتا ہے تو پاوں کے ناخنوں کے بینچ سے گناہ نکل جاتے ہیں پھر مجد کی طرف اس کے جوقد م اشھتے ہیں ، وہ اور نماز زائد ہوتے ہیں۔

(۱۹۲۷) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ سَمِعَ قَيْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ الصَّنَابِحِيَّ الْأَحْمَسِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الصَّنَابِحِيِّ الْأَحْمَسِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمُمَ فَلَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمُمَ فَلَا تَصَعِيحَ وَقَالَ تَعْدِي [صحح ابن حبان (٩٨٥ و ٤٤٤٦ و ١٤٤٧). وقال البوصيرى: هذا اسناد صحبح. وقال الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ اللهِ عَلَى الْحَوْمِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ الْمَوْسِقِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَلَيْ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِيعًا لَعَلَيْهِ وَسَلِيعًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلِيعًا لَهُ اللهُ الْعِلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَلَا لَا لِهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَى الْعُولُولُ اللهُ الْمُعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(۱۹۲۷) حضرت صنایجی و النظار کا میں نے نبی ایک کو بیٹر ماتے ہوئے سنا ہے یا در کھوا میں حوض کو ٹر پر تمہاراانظار کروں گا،اور تمہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا،لہذا میرے بعد ایک دوسرے کو آل نہ کرنے لگ جانا۔ (۱۹۲۸) حَدِّثَنَا رَوْحٌ حَدِّثَنَا مَالِكٌ وَزُهَیْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا زَیْدُ بُنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ الصَّنَابِحِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمُسَ تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ فَإِذَا طَلَعَتُ قَارَنَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَتُ فَارَقَهَا وَيُقَارِنُهَا حِينَ تَسْتَوِي فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَصَلُّوا عَيْرَ هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلاثِ [راحع: ١٩٢٧٣].

(۱۹۲۸) حضرت صنابحی و النظر سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے ارشاد فر مایا سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، جب وہ بلند ہوجاتا ہے تو وہ اس سے جدا ہوجاتا ہے جب سورج وسط میں پہنچتا ہے تو پھراس کے قریب آجاتا ہے، اور زوال کے وقت جدا ہوجاتا ہے، پھر جب سورج خروب کے قریب ہوتا ہے تو وہ قریب آجاتا ہے، اور خروب کے بعد پھر جدا ہو جاتا ہے، اس لئے ان تین اوقات میں نمازمت پڑھا کرو۔

( ۱۹۲۸۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِحَدِيثِ الشَّمْسِ ( ۱۹۲۸۱) گذشته عدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي رُهُمٍ الْغِفَارِيِّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### حضرت ابورجم غفاري والثنة كي حديث

(۱۹۲۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى آخْبَرَنِى ابْنُ آخِى آبِى رُهُم اللَّهُ سَمِع آبَا رُهُم الْغِفَارِى وَكَانَ مِنْ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُولُ غَزُوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُوقَ تَبُوكَ فَلَمَّا فَصَلَ سَرَى لَيْلَةً فَسِرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ وَالْقِي عَلَى النَّعَاسُ فَطَفِقْتُ ٱسْتَيْقِظُ وَقَدْ دَنَتُ رَاحِلَتِي مِنْ رَاحِلَتِهِ فَيُفْوِعُنِي دُنُوقَةً مَنْ وَكَيْتُ وَلَيْقَ فَصَلَ سَرَى لَيْلَةً فَسِرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ وَالْقِي عَلَى النَّعُ النَّعَاسُ فَطَفِقْتُ ٱسْتَيْقِظُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَرُونِ فَأَوْحَمُ رَاحِلَتِي حَتَى وَاحِلَتِي عَيْنِي فِي يَصِفُ اللَّيْلُ فَرَكِبَتْ رَاحِلَتِي رَاحِلَتِي وَرَجُلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْعَرُونِ فَاصَابَتْ رِجُلَهُ فَلَمُ ٱسْتَيْقِظُ إِلَّا بِقَوْلِهِ حَسِّ فَوَقَعْتُ رَأْسِي فَقُلْتُ السَّعَفِي لِي رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ سَلْ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ عَلَى النَّقُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلْ فَقَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْلَ اللَّهِ فَلَا النَّقُ الْحَمْرُ الطَّولُ اللَّهِ فَلَا الْقَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهِ فَادَعُولُ اللَّهِ مَا يَمْنَعُ أَحَدُ أُولِيْكَ حِينَ تَخَلَّفَ أَنْ يُعَمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَيْسُ وَالْالْتُولُ وَاللَّهُ الْوَلِيلَ عِينَ عِنَا وَلَيْكَ عِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْقَالُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

(۱۹۲۸۲) حضرت ابورہم غفاری دائند' جو بیعت رضوان کے شرکاء میں سے تھے'' کہتے ہیں کہ میں غز وہ تبوک میں نبی ملیلا کے ساتھ شریک ہوا، جب نبی ملیلا کہ پینہ منورہ سے نکلے تورات کے وقت سفر شروع کیا، میں چلتے چلتے نبی ملیلا کے قریب بہنچ گیا، مجھے

# هي مُنالاً امَرُون بل يَهِيدُ مَرْق اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ويَدِين اللهِ اللهُ اللهُ ويدين الله

بارباراونگھ آربی تھی، میں جاگنے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ میری سواری نبی طایق کی سواری کے بالکل قریب پہنچ بھی تھی،اور مجھے اس سے اندیشہ مور ہاتھا کہ نبی طایق کا پاؤں جور کاب میں ہے، کہیں میری سواری کے قریب ہونے سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے ،اس لئے میں اپنی سواری کو پیچھےر کھنے لگا،ای تھکش میں آدھی رات کو مجھ پر نیند غالب آگئی اور میں سوگیا۔

ا چانک میری سواری نبی علیه کی سواری پر چڑھ گئی، نبی علیه کا جو پاؤں رکاب میں تھا، اسے چوٹ لگ گئی، لیکن میں اسی وفت بیدار ہوا جب نبی علیه نے مجھے احساس دلایا، میں نے سراٹھا کرعرض کیایا رسول اللہ! میرے لیے بخشش کی دعاء فرماد یجئے (مجھے سے بیچر کت جان ہو جھ کرنہیں ہوئی) نبی علیہ نے فرمایا بیدعاء خود ماگو۔

پھرنی ملینہ مجھ سے ان لوگوں کے متعلق ہو چھنے گئے جو بنوغفار میں سے تھے اور اس غزوے میں شریکے نہیں ہوئے تھے،
میں نبی ملینہ کو بتا تا رہا، پھر نبی ملینہ نے مجھ سے بوچھا کہ سرخ رنگ کے ان دراز قد لوگوں کا کیا بنا جن کی بھنوئیں باریک ہیں؟
میں نے ان کے بیچھے رہ جانے کے متعلق بتایا، نبی ملینہ نے بوچھا کہ ان سیاہ فام لوگوں کا کیا بنا جو گھنگریا لے بالوں والے ہیں جن
کے باس ' مقطعہ شرخ'' میں جانور بھی ہیں؟ میں نے بنوغفار میں ان صفات کے لوگوں کو یاد کیا تو جھے کوئی گروہ یا دنہیں آیا،
بالآخر جھے قبیلہ اسلم کا ایک گروہ یاد آگیا۔

پھر میں نے عرض کیایا رسول اللہ! پیۃ نہیں ، ان لوگوں کو جو پیچھے رہ جاتے ہیں ، کون می چیز اس بات سے رو کتی ہے کہ وہ کسی چست آ دمی کو ہی راہ خدا میں اپنے کسی اونٹ پرسوار کر دیں؟ کیونکہ میر سے اہل خانہ کے نز دیک بیہ بات انتہائی اہم ہے کہ وہ مہاجرین قریش ، انصار ، اسلم اور خفار سے پیچھے رہیں۔

( ۱۹۲۸۳) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ آخْبَرَنِي ابْنُ آخِي آبِي رُهُم الْغِفَارِيِّ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا رُهُمٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجُرَةِ يَقُولُ غَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَنِمْتُ لَيْلَةً بِالْآخُصِ فَسِرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَنِمْتُ لَيْلَةً بِالْآخُصَرِ فَسِرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَطَفِقْتُ أُؤَخِّرُ رَاحِلَتِي حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي بَعْضَ اللَّيْلِ وَقَالَ مَا فَعَلَ النَّقُرُ السُّودُ الْجِعَامُ الْقُصَارُ الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمَّ بِشَطِيَّةِ شَرُح فَيَرَى أَنَّهُمْ مِنْ بَنِي غِفَارٍ

(۱۹۲۸۳) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٢٨٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ أَبْنِ إِسْحَاقَ وَذَكَرَ ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَكَيْمَةَ اللَّيْتِي عَنِ ابْنِ أَجِي آبِي رُهُمٍ الْفِفَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رُهُمٍ كُلْثُومَ بْنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُونَ تَبُوكَ فَذَكَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا آللَّهُ قَالَ فَطَفِقْتُ أُوّخُورُ رَاحِلَتِي عَنْهُ حَتَّى غَلَيْنِي عَيْنِي وَقَالَ مَا فَعَلَ النَّفُرُ السُّودُ الْجِعَادُ الْفَصَارُ قَالَ قَلْدُ وَاللَّهِ مَا أَغُوفُ هَوُلَاءِ مِنَّا حَتَى قَالَ بَلَى الَّذِينَ لَهُمْ نَعُمْ بِشَبَكَةٍ شَرْخٍ قَالَ فَتَذَكَّرُتُهُمْ فِي

بَنِي غِفَارٍ فَلَمْ أَذْكُرُهُمْ حَتَّى ذَكَرُتُ أَنَّهُمْ رَهُطٌ مِنْ أَسْلَمَ كَانُوا جِلْفًا فِينَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولِئِكَ رَهُطُّ مِنْ أَسْلَمَ كَانُوا حُلَفَاتَنَا

(۱۹۲۸) حضرت ابور ہم عفاری ٹائو ''جو بیعت رضوان کے شرکاء میں سے سے '' کہتے ہیں کہ میں غزوہ ہوک میں نبی مالیا کے ساتھ شرکے ہوا، پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا کہ میں اپنی سواری کو پیچے رکھنے لگا، اسی شکش میں آ دھی رات کو جمھے ہم پر نیند غالب آگی اور میں سوگیا، نبی علیا آنے پوچھا کہ ان سیاہ فام لوگوں کا کیا بنا جو گھنگریا لے بالوں والے ہیں جن کے پاس ''فرکہ کہ شرخ'' میں جانور بھی ہیں؟ میں نے بنو غفار میں ان صفات کے لوگوں کو یاد کیا تو جھے کوئی گروہ یا دنہیں آیا، بالآخر جھے قبیلہ اسلم کا ایک گروہ یا جو ہما را حلیف تھا۔

# حَديثُ عَبْدِ الله بْنِ قُرْطٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّه

#### حضرت عبدالله بن قرط والنفية كي حديث

( ١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حَدَّثِنِي رَاشِدُ بَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ لُحَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ فُوْطٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ النَّهْ وَقُرْبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتُ يَنْحَرُهُنَّ فَطَفِقُنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ يَبُدَأُ بِهَا فَلَمَّا وَجَبَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتُ يَنْحَرُهُنَّ فَطَفِقُنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ يَبُدَأُ بِهَا فَلَمَّا وَجَبَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتُ يَنْحَرُهُنَّ فَطَفِقُنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ يَبُدَأُ بِهَا فَلَمَّا وَجَبَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتُ يَنْحَرُهُمُّ فَطَفِقُنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ يَبُدَأُ بِهَا فَلَمَّا وَجَبَتُ بَعُضَ مَنْ يَلِينِي مَا قَالَ قَالُوا قَالَ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ [صححه ابن جنب الله الألباني: صحيح (ابو داود: ١٧٦٥].

(۱۹۲۸۵) حفرت عبداللہ بن قرط ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طالیفانے ارشاد فر مایا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن دس الحجہ پھرا کھ خوری کے لئے پانچ چھاونٹوں کو پیش کیا گیا جن میں سے ہرایک نبی طالیفا کے قریب ہونے کی کوشش کررہا تھا کہ نبی طالیفا پہلے اسے ذرئے کریں، جب نبی طالیفا نہیں ذرئے کریچے تو آ ہندہ ایک جملہ کہا جو میں جھنہیں سکا، میں نے اپنے ساتھ والے سے بوچھا تو اس نے وہ جملہ بتایا کہ''جوجا ہے کاٹ لے۔''

( ١٩٢٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَكُو بُنِ زُرْعَةَ الْجَوُلَانِيِّ عَنْ مُسْلِم بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِى قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ قُرُطٍ الْأَزْدِى إِلَى رَسُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ قُرْطٍ

(۱۹۲۸ ) حضرت عبداللہ بن قرط طاقت مروی ہے کہ وہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ نے ان سے پوچھا تمہارانام کیا ہے؟ عرض کیا شیطان بن قرط، نبی علیہ نے فرمایا تمہارانا معبداللہ بن قرط ہے۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ رَالُوْ

#### حضرت عبداللدبن جحش رفافينا كي حديثين

( ١٩٢٨٧) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو آخْبَرَنَا آبُو كَثِيرٍ مَوْلَى اللَّيْشِينَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحُشِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِلَّا الدَّيْنَ سَارَّنِي بِهِ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ آنِفًا [راحع: ١٧٣٨٥].

(۱۹۲۸۷) حضرت عبداللہ بن چش بڑاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگایارسول اللہ! اگر میں راہ خدامیں شہید ہوجاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی علیہ نے فر مایا جنت، جب وہ واپس جانے کے لئے مڑاتو نبی علیہ نے فر مایا سوائے قرض کے، کہ یہ بات ابھی ابھی مجھے حضرت جریل علیہ نے بتائی ہے۔

( ١٩٢٨٨) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي كَثِيرٍ مَوْلَى الْهِلَالِيِّينَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا لِى إِنْ قَاتَلُتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أَقْتَلَ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الدَّيْنَ سَارَّنِى بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ [راحع: ١٧٣٨٦].

(۱۹۲۸۸) حضرت عبدالله بن جُش الله على حروى ہے كہ ايك آدى نبي عليه كى خدمت بيں حاضر ہوا اور كہنے لگا يارسول الله! اگريش راہ خدايس شهيد ہوجاؤں تو مجھے كيا ملے گا؟ نبي عليه نے فرما ياجنت، جب وہ واپس جانے كے لئے مزاتو نبي عليه نے فرما يا سوائے قرض كے، كہ بيد بات البحى البحى مجھے حضرت جبريل عليه نے بتائى ہے۔

## حَديثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَر ثَالِيُّهُ

## حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر رہالٹنؤ کی حدیثیں

( ١٩٢٨٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَلَّلُ النَّاسَ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَسُلَّلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتِى بِسَكُرَانَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَضُرِبُوهُ بِمَا كَانَ فِي آيْدِيهِمْ [راحع: ١٦٩٣٢].

(۱۹۲۸۹) حفرت عبدالرحمٰن بن از ہر ر اللہ است مروی ہے کہ میں نے غزوہ حنین کے دن ٹی طیب کو دیکھا کہ آپ آلٹی الوگوں کے درمیان سے راستہ بنا کرگذرتے جارہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید بڑا ٹھ کے ٹھکانے کا پیتہ پوچھتے جارہے ہیں بھوڑی ہی دیر میں ایک آ دمی کو نشے کی حالت میں نی الیسائے پاس لوگ لے آئے ، نی الیسائے اپنے ساتھ آئے والوں کو تھم دیا کہ ان کے

ہاتھ میں جو کچھ ہے، وہ اس سے اس مخص کو ماریں۔

( ١٩٢٨) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِى آلَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ أَزْهَرَ يَقُولُ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَاةَ الْفَتْعِ وَآنَا غُلَامٌ شَابٌ يَتَحَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ فَأْتِى بِشَارِبٍ فَأَمَرَ بِهِ فَصَرَبُوهُ بِمَا فِي آيْدِيهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِتَعْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًّا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِسَوْطٍ وَحَنَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّرَابَ [مكرر ما قبله].

(۱۹۲۹) حضرت عبدالرحل بن از ہر بڑا تھئے مروی ہے کہ میں نے فتح مکہ کے دن نبی طابعہ کو دیکھا کہ آپ تکا تھی آوگوں کے درمیان سے راستہ بنا کر گذرتے جارہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید بڑا تھ کے کھکانے کا پیتہ پوچھتے جارہے ہیں ، تھوڑی بی دیر میں ایک آ ری کو نشے کی حالت میں نبی علیا کے پاس لوگ لے آئے ، نبی علیا نے اپنے ساتھ آنے والوں کو تھم دیا کہ ان کے باتھ میں جو کچھ ہے، وہ اس سے اس شخص کو ماریں چنا نچ کس نے اس لاتھی سے مارا اور کسی نے کوڑے سے ، اور نبی علیا نے اس یرمٹی تھی کے۔

(۱۹۲۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعُمَّرٍ عَنِ الزُّهُوِى قَالَ وَكَانَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَذْهَرَ يُحَدِّثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَكَانَ عَلَى الْجَيْلِ خَيْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ أَزْهَرَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ أَزْهَرَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا هَزَمَ اللَّهُ الْكُفَّارَ وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رِحَالِهِمْ يَمُشِى فِى الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَمَشَيْتُ أَوْ فَسَعَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَآنَا مُحْتَلِمْ أَقُولُ الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَمَشَيْتُ أَوْ فَسَعَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَآنَا مُحْتَلِمْ أَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَمَشَيْتُ أَوْ فَسَعَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَآنَا مُحْتَلِمْ آقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ حَتَّى تَخَلِّلْنَا عَلَى رَحْلِهِ فَإِذَا خَالِدٌ مُسْتَنِدٌ إِلَى مُؤْخِرَةٍ رَحْلِهِ فَآتَاهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَعَ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلِعَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَلَمَ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْمَا وَلَوْلَ وَلَا اللَّهُ عَلَقُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعَلَا وَالْعَا

(۱۹۲۹) حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر فاہن کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت خالد بن ولید فاہن زخی ہو گئے تھے، وہ
نی ایسا کے گھوڑ ہے پر سوار تھے، کفار کی شکست کے بعد میں نے نبی الیسا کو دیکھا کہ آپ تالی الیسا نوں کے درمیان''جو کہ
جنگ سے واپس آ رہے تھے'' چلتے جارہے ہیں اور فرماتے جارہے ہیں کہ خالد بن ولید کے خیصے کا پیتہ کون بتائے گا؟ میں اس
وقت بالغ لڑکا تھا، میں نبی علیا کے آگے آگے ہے کہتے ہوئے دوڑ نے لگا کہ خالد بن ولید کے خیصے کا پیتہ کون بتائے گا؟ یہاں تک
کہتم ان کے خیصے پر جا پہنچے، وہاں حضرت خالد ڈاٹھٹا پنے کجاوے کے پچھلے جصے کیک لگائے بیٹھے تھے، نبی علیا نے آگران
کا زخم دیکھا، چراس برا پنالعاب دہمن لگا ویا۔

( ١٩٢٩٢ ) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ أَزُهَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَانَ يَحْثِى فِي وُجُوهِهِمُ النُّرَابَ قَالَ أَبِي وَهَذَا يَتْلُو حَدِيثَ الزَّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةً فِي شَارِبِ الْحَمْرِ [راجع: ١٦٩٣٢]. [الحرجه ابو داود: ٤٤٨٥ وهو مرسل]. (١٩٢٩٢) حضرت عبدالرحل بن از بر رَفَّاتُوْت مروى ب كه مِن اس وقت عاضرتها جب ني عليظ شراب خور كے منه مِن أوال رہے تھے۔

# حَدِيثُ الصَّنَابِحِيِّ الْأَحُمُسِيِّ وَاللَّهُ

(١٩٢٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثِنِى قَيْسٌ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ وَكِيْعٌ فِى حَدِيثِهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمْمَ فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِى [راجع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۲۹۳) حفرت صنا بحی طانشاسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا میں حوشِ کوثر پرتمہاراا نظار کروں گا،اور تمہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پرفخر کروں گا،للذامیرے بعدایک دوسرے کوقل نہ کرنے لگ جانا۔

( ١٩٢٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ قَالَ سَيِعْتُ قَيْسَ بْنَ آبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّنَابِحِىَّ الْبَجَلِىَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَمُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمْمَ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ النَّاسَ فَلَا تَقْتَعِلُنَّ بَعْدِى [راجع: ١٩٢٧].

(۱۹۲۹۳) حضرت صنابحی ٹائٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے یا در کھو! میں حوضِ کوثر پرتمہارا انظار کروں گا،اور تمہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا،البذا میرے بعدایک دوسرے کوئل نہ کرنے لگ جانا۔ (۱۹۲۹۰) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ عَنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ قَیْسٍ عَنِ الصَّنَا بِحِیِّ الْاَحْمَسِیِّ مِنْلَهُ [راحع: ۱۹۲۹].

(۱۹۲۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٢٩٦) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادِ بُنِ حَبِيبِ بُنِ الْمُهَلَّبِ بُنِ أَبِي صُفْرَةَ الْمُهَلَّبِيِّ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ مُجَالِدِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمْمَ فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضُوبُ بَغْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ [راجع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۲۹۲) حضرت صنا بھی ٹائٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>قا</sup>ئے قر مایا میں تنہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گاء لہذامیرے بعد کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ۱۹۲۹۷) حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ وَرُبَّمَا قَالَ الصَّنَابِحِ (۱۹۲۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔ ( ١٩٢٩٨) قُرِىءَ عَلَى سُفْيَانَ وَأَنَا شَاهِدٌ سَمِعْتُ مَعْمَرًا يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزُهَرَ قَالَ جُرِحَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُالُ عَنْ رَحْلِهِ قُلْتُ وَآنَا غُلَامٌ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدٍ فَأَتَاهُ وَهُوَ مَجْرُوحٌ فَجَلِّسَ عِنْدَهُ [راحع: ١٦٩٣٤].

(۱۹۲۹) حضر تعبدالرص بن از بر الله كيت بي ك غزوة حنين كموقع پر حضرت خالد بن وليد الله وقع يه يم اور فرات عيد الموارخ بين اور فرات عيد الله كود يكما كه آپ الله كود يكما كه آپ الله كه الد بن وليد عنه الله الله كه الله الله كه الله كا بالله كا بالله

( ..١٩٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ حَدَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْآلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَذَكَرَهُ

(۱۹۳۰۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩٣٠١) حَدَّثَنَا يَغُقُوبُ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَهُ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الصَّنَابِحِيُّ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةً مِنْ أَخْمَسَ [راجع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۳۰۱) حدیث نمبر (۱۹۲۷) اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

## حَدِيثُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اللَّهُ

## حفرت اسيدبن حفير طالفة كي حديثين

(١٩٣٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ خُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللّهِ أَلَا تَسْتَغْمِلْنِي كَمَا اسْتَغُمَلْتَ فُلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَلْقَوْنَ بَغْدِى أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي غَدًا عَلَى الْحَوْضِ [صححه البحارى (٧٠٥٧)، ومسلم (١٨٤٥)]. [انظر: ١٩٣٠٤].

(۱۹۳۰۲) حفرت اسید نگانٹا ہے مروی ہے کہ ایک انصاری نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے جیسے فلاں شخص کوعہدہ عطاء کیا ہے، مجھے کوئی عہدہ کیوں نہیں دیتے؟ نبی علیہ انے فر مایا عنقریب تم میرے بعد ترجیحات کا سامنا کروگے، اس وقت تم صبر کرنا یہاں تک کہ کل مجھ سے حوض کوڑیر آ ملو۔

(۱۹۳.۳) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ عَنُ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ حُسَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتُ تَقُولُ كَانَ أُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ مِنْ أَفَاضِلِ النَّاسِ وَكَانَ يَقُولُ لَوْ أَنِّى أَكُونُ كَمَا أَكُونُ عَلَى آخُوالِ ثَلَاثٍ مِنْ أَخُوالِي لَكُنْتُ حِينَ أَثُوالُ فَو أَنِّى الْكُونُ كَمَا أَكُونُ عَلَى آخُوالِ ثَلَاثٍ مِنْ أَخُوالِي لَكُنْتُ حِينَ أَثُوالُ عَنِ أَلْوَالُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا شَهِدْتُ جِنَازَةً وَمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا شَهِدْتُ جِنَازَةً وَمَا هَى صَائِرَةٌ إِلَيْهِ مَنَا فَعَالِهُ فَعَدَّانُ عَلَيْهِ مِسَلَى بِيوى مَا هُو مَفْعُولٌ بِهَا وَمَا هِى صَائِرَةٌ إِلَيْهِ

(۱۹۳۰۳) حضرت اسید ڈاٹٹو ''جن کا شار فاضل لوگوں میں ہوتا تھا'' کہتے تھے کہ اگر میری صرف تین ہی حالتیں ہوتیں تو میں ، میں ہوتا ، جب میں خود قرآن پڑھتا، اور نبی علیہ کو پڑھتے ہوئے سنتا، جب میں نبی علیہ کا خطبہ سنتا اور جب میں جنازے میں شریک ہوتا اور میں کسی ایسے جنازے میں شریک ہوا جس میں بھی بھی میں نے اس کے علاوہ کچھ سوچا ہو کہ میت کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟

( ١٩٣٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ تَحَلَّى بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِى كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فَكَانًا قَالَ إِنَّكُمْ سَتَلْقُونَ بَعْدِى أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْمَوْضِ

(۱۹۳۰۳) حفرت اسید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک انصاری نے بارگا ہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے جیسے فلاں مختص کوعہدہ عطاء کیا ہے، جھے کوئی عہدہ کیوں نہیں و پیتے ؟ نبی ملیّٹا نے فر ما یاعنقریب تم میرے بعد ترجیحات کا سامنا کروگے، اس وفت تم صبر کرنا بہاں تک کہ کل مجھ سے حوشِ کوڑ پر آ ملو۔

( ١٩٣٠٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱلْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوهِ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَدِمُنَا مِنْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَتُلُقِّنَا بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَكَانَ غِلْمَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ تَلَقُّوا آهُلِيهِمْ فَلَقُوا أُسَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ فَنَعُوا لَهُ الْمُرَاتَّةُ فَتَقَنَّعَ وَجَعَلَ يَبْكِى قَالَتُ فَقُلْتُ لَهُ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ آنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَاتَةُ فَتَقَنَّعَ وَجَعَلَ يَبْكِى قَالَتُ فَقُلْتُ لَهُ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ آنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ مِنْ السَّابِقَةِ وَالْقِلَمِ مَا لَكَ تَبْكِى عَلَى امْرَأَةٍ فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ وَقَالَ صَدَقْتِ لَعَمُوى حَقِّى آنُ لَا

أَبْكِى عَلَى آَحَدٍ بَعْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَقَدُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا قَالَ قَالَتُ قُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَكُونُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَقَدُ الْهَنَوَّ الْعَرْشُ لِوَفَاةِ سَغْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَتُ وَهُوَ يَسِيرُ بَيْنِى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَقَدُ الْهَنَوَّ الْعَرْشُ لِوَفَاةِ سَغْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَتُ وَهُوَ يَسِيرُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۳۰۵) حضرت عائشہ نظافیہ سے مردی ہے کہ ہم لوگ ج یا عمرے سے واپس آ رہے تھے، ہم ذوالحلیفہ میں پنچے، انصار کے پچونو جوان اپنے اہل خانہ سے ملنے لگے، ان میں سے پچھلوگ حضرت اسید بن حفیر نظافی سے بھی ملے اور ان کی اہلیہ کے انتقال پر ان سے تعزیت کی ، اس پر وہ منہ چھپا کررونے لگے، میں نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کی بخشش فرمائے ، آپ تو نبی علیہ کے صحابی ہیں اور آپ کوتو اسلام میں سبقت اور ایک مقام حاصل ہے، آپ اپنی بیوی پر کیوں رورہ ہیں ، انہوں نے اپنے سرسے کیڑا ہٹا کر فرمایا آپ نے تی فرمایا ، میر ، جان کی تم امیر احق بنا ہے کہ سعد بن معاذ کے بعد کسی پر آ نسونہ بہاؤں ، جبکہ نبی علیہ نے ان کے متعلق ایک بجیب بات فرمائی تھی ، میں نے بوچھا کہ نبی علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ حد میان کی وفات پر اللہ کاعرش ملنے لگا اور وہ میر ہے اور نبی علیہ کے درمیان چل رہے تھے۔

( ١٩٣.٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَأَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنُ أُسَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِنْ لُحُومِ الْإِيلِ وَلَا تَوَضَّنُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَادِكِ الْإِيلِ

(۱۹۳۰ ۲) حضرت اسید ٹٹاٹنڈ سے مرّوی ہے کہ نبی اکرم مُلَاٹِیزائے ارشاد فرّ مایا اونٹ کا گوشت کھا کروضوکیا کرو، بکری کا گوشت کھا کروضومت کیا کرواور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرولیکن اونٹوں کے باڑے میں نمازنہ پڑھا کرو۔

( ١٩٣.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ الْمَرُوزِيُّ آخُبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ وَكَانَ الْحَكَمُ يَأْخُذُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ مُولَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ وَكَانَ فَلَا يَوْكُمُ يَأْخُذُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ مُحَدِّدُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ قَالَ تَوَضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ سُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْإِبِلِ قَالَ تَوَضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْعَلِي قَالَ الالبانى: ضعيف (ابن ماحة: ٩٦٤)]. الْغَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَعَل البوصيرى: هذا اسناد ضعيف قال الالبانى: ضعيف (ابن ماحة: ٩٦٤)].

(۱۹۳۰۷) حضرت اسید ٹنائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹائٹیٹل ہے کسی نے اونٹنی کے دودھ کا تھم پوچھا، نبی علیثا نے فر مایا اسے پینے کے بعد وضوکیا کرو، پھر بکری کے دودھ کا تھم پوچھا تو فز مایا اسے پینے کے بعد وضومت کیا کرو۔

> حَدِيثُ سُويُدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ مَالَّيْمِ مَالَّيْمِ مَالَّيْمِ مَالَّيْمِ مَالَّيْمِ مَالَّيْمِ حضرت سويد بن قيس شِلَّيْ كي حديثين

( ١٩٣.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ ثِيَابًا مِنْ

هَجَرَ قَالَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا فِي سَرَاوِيلَ وَعِنْدَنَا وَزَّانُونَ يَزِنُونَ بِالْآجُرِ فَقَالَ لِلْهَزَّانِ ذِنْ وَأَزْجِحُ [صححه ابن حبان (٤٧)» والحاكم (٢٠/٣). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابوداود:٣٣٣٦، ابن ماحة: ٢٢٢٠ و ٣٥٧٩، الترمذي: ١٣٠٥، النسائي: ٢٨٤/٧). قال شعيب: اسناده حسن ].

(۱۹۳۰۸) حضرت سوید بن قیس دانشند مردی ہے کہ میں نے اور مخر فدعبدی نے مل کر'' ہجر'' نامی علاقے سے کپڑے منگوائے، ہم لوگ نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی علیقانے ایک شلوار کے بارے ہم سے بھاؤ تاؤ کیا، اس وقت ہمارے یہاں کچھلوگ پیسے تو لئے والے ہوتے تھے جو تول کر پیسے دیتے تھے، نبی علیقانے تو لئے والے سے فرمایا کہ انہیں پیسے تول کر دے دو اور جھکتا ہوا تو لنا۔

(١٩٣.٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكُ عَنْ مَالِكُ آبِي صَفْرًانَ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ بِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجُلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَأَرْجَحَ لِي [صححه الحاكم (٣٠/٢) قال الالباني: صحيح (ابوداود: ٣٣٣٧، ابن ماحة: ٢٢٢١، النسائي: ٢٨٤/٧)]. [انظر: ٢٣٣٢].

(۱۹۳۰۹) حضرت ابوصفوان بن عميره والنفؤے مروى ہے كہ ميں نے ججرت سے پہلے نبی علیظا كے ہاتھ ايك شلوار فروخت كى ، نبی علیظانے جھے اس كى قبت جمكتی ہوئى تول كردى \_

# حَديثُ جَابِرِ الْأَخْمَسِيِّ الْأَنْفَ حضرت جابراتمس والنَّفَةِ كَي حديثين

( ١٩٣١ ) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ اللَّبَاءُ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ نُكُثُّرُ بِهِ طَعَامَنَا [قال اليوصيرى: هذا اسناد صحيح قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٣٠٤)]. [انظر بعده].

(۱۹۳۱) حضرت جابراتمسی الکلائے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی ملیٹلا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی ملیٹلا کے یہاں کدوتھا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نبی ملیٹلا نے فرمایا اس کے ذریعے ہم اپنا کھانا بڑھا لیتے ہیں۔

(۱۹۳۱) حَدِّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنُ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ عَنُ آبِيدِ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ فَوَ آئِثُ عِنْدَهُ قَرْعًا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَلْ هَذَا قَرْعٌ نُكُثُرُ بِهِ طَعَامَنَا [محررماقيله] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ فَوَ آئِثُ عِنْدَهُ قَرْعًا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ هَذَا قَرْعٌ نُكُورُ بِهِ طَعَامَنَا [محررماقيله] عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَ

## الله المراق الم

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى عَنْ النَّبِيِّ مَالَيْكُمْ مَا لَيْكُمْ مَالِيَّةً مُ

(۱۹۳۱) حَدَّثَنَا يَعْنَى هُو ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ فِراسٍ عَنْ مُدُرِكِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشُرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشُرَبُهَا وَهُو مُوْمِنْ وَلَا يَزْنِى حِينَ يَزُنِى وَهُو مُؤْمِنْ وَلَا يَنْتِهِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشُرَفُ الْمُحَمِّرَ حِينَ يَشُر بَهَا وَهُو مُؤْمِنْ وَالْعَرِجِهِ الطيالسي (۸۲۳) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. فَهُبَةً ذَاتَ شَرَفِ أَوْ سَرَفٍ وَهُو مُؤْمِنْ [احرجه الطيالسي (۸۲۳) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. (۱۹۳۱۲) حضرت ابن افي اوفى تُلْتُون مروى ہے كه ني اليال ان اور مَوضَى شراب نوشى كرتا ہے، اس وقت وه مؤمن نيل رہتا اور جوكى الداركے يہال ڈاكر دُالنا ہے، وہ اس وقت مؤمن ميل رہتا اور جوكى الداركے يہال ڈاكر دُالنا ہے، وہ اس وقت مؤمن نيل رہتا اور جوكى الداركے يہال ڈاكر دُالنا ہے، وہ اس وقت مؤمن نيل رہتا ۔

( ١٩٣١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى الشَّيْبَانِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَوِّ الْأَخْصَرِ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَوِّ الْأَخْصَرِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَوِّ الْأَخْصَرِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَوِّ الْأَخْصَرِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُفيانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَوِّ الْأَخْصَرِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَوْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَوْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجُولِ الْأَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجُولِ الْمَانِي عَنْ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ الْجُولِ الْسُولِي السَّوْنِ السَّيْبَانِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ الْجُولِ السَّولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى اللَّهُ الْمَانِي السَّالَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ السَّالِي الْمَالَقِي السَّالِي الْمَلْتُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

(۱۹۳۱۳) شیبانی مین کتی این که میں نے حضرت ابن ابی اوفی رفاظ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی طیابی نے سبر مطلے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے معلوم نہیں۔ منع فرمایا ہے معلوم نہیں۔

( ١٩٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُزَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي آوْفَى يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ فِي اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتُ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ [صححه مسلم (٢٧٦)]. [انظر: ١٩٣٥، ١٩٣١ه السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتُ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ [صححه مسلم (٢٧٦)].

(۱۹۳۱۳) حضرت ابن الی اوفی الله الله عمروی ہے کہ نبی علیہ جب رکوع ہے سرا تھاتے توسیع اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ کہدکریہ فرماتے اے ہمارے پروردگاراللہ! تمام تعریفیں تیرے ہی لیے بین زمین وآ سان کے بحر پور ہونے کے برابراوراس کے علاوہ جن چیزوں کوآ پ چاہیں ان کے بھر پور ہونے کے برابر۔

( ١٩٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ آبِي أُوْلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلُ فِي الصَّلَاةِ [مكرر ما قبله].

(۱۹۳۱۵) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ حَدَّثِنِي الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَي قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْآخُضِرِ قَالَ قُلْتُ فَالْأَبْيَصُ قَالَ لَا أَذْرِى [راجع: ١٩٣١٣].

(۱۹۳۱۷) شیبانی رکھنے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الی اونی ڈاٹھ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی ملیا نے سبز ملکے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے معلوم نبیں۔ منع فرمایا ہے، میں نے ان سے بوچھا سفید ملکے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نبیں۔

( ۱۹۳۱۷ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ وَيَعْلَى هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَا ثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى الْآخُوَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمُ الْآخُوَابِ اهْزِمُهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ [صححه البحارى (۲۳۹۲)، ومسلم (۱۷٤۲)، وابن حبان (۲۸٤٤)، وابن حزيمة: (۲۷۷۰) [ (انظر: ۳۸۲۲) ما النظر: ۲۷۷۷)

(۱۹۳۱۷) حضرت ابن ابی اوفی ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے غزو و احزاب کے موقع پرمشرکین کے لکتے بددعاء کرتے ہوئے فرمایا اے کتاب کونازل کرنے والے اللہ! جلدی حساب لینے والے بالٹکروں کو شکست دینے والے اانہیں کھکست سے جمکنار فرمااور انہیں بلا کرر کھوے۔

( ١٩٣١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ يَعْنِى فِى الْعُمْرَةِ وَنَحْنُ نَسْتُرُهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُؤُذُوهُ بِشَى ۚ [صححه البحارى (٢٠٠١، وابن حزيمة: (٢٧٧٥)]. [انظر: ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٧].

(۱۹۳۱۸) حضرت این ابی او فی ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی تالیا کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی ،اور اس دوران مشرکین کی ایذ اءر سانی ہے بچانے کے لئے نبی تالیا کو اپنی حفاظت میں رکھا۔

( ١٩٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْلَى يَقُولُ لَوْ كَانَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ مَا مَاتَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمٌ [صححه البحاري (٢١٩٤)].

(۱۹۳۱۹) حضرت ابن ابی اونی وفی وفی النظاع مروی ہے کہ اگر نبی ملیا کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو نبی ملیا کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم وفائلاً کا انتقال بھی نہوتا۔

( ١٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِهِ الدَّالَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكُسَكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَا أَسْتَظِيعُ أَخُذَ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَعَلَّمُنِي مَا يُجْزِئِنِي قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ الْكَهُ وَاللَّهُ الْكَهُ وَاللَّهُ الْكَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُؤْلِقِي وَاهْدِينِي وَازْزُقْنِي ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا لِي قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِينِي وَازْزُقْنِي ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَا يَدَيْهِ مِنْ الْخَيْرِ قَالَ مِسْعَرٌ اذْبَرَ وَهُو مُمْسِكُ كَفَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَا يَدَيْهِ مِنْ الْخَيْرِ قَالَ مِسْعَرٌ فَسَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكُسَكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبَتَنِى فِيهِ غَيْرِى [صححه ابن حبان (١٨٠٨)، وابن حزيمة: (٤٤٥)، قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٨٣٨، النسائي: ٢/٣٤١). قال شعيب: حسن بطرقه وهذا اسنادضعيف]. [انظر: ١٩٣٥١، ١٩٢٩]. [انظر: ١٩٣٥١].

(۱۹۳۲۰) حضرت ابن ابی اونی و و النظام مروی ہے کہ ایک آدی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ ا میں قرآن کریم کا تھوڑا سا حصہ بھی یا و بیس کرسکتا ، اس لئے جھے کوئی ایس چیز سکھا دیجئے جو میر سے لیے کافی ہو، نبی علیہ نے فرما یا ہوں کہ لیا کرو، سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ إِللّهِ إِلّا اللّهُ وَاللّهُ الْحَبُورُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوةً إِلّا بِاللّهِ اس نے کہا یارسول اللہ ایہ تو اللہ تعالی کرو، سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ إِلّا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ۱۹۳۲۱ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمُوو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ أَبِي آَوْفَى يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ فَٱتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِ آبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ آبِي أَوْفَى صَلَّى اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى آلِ آبِي أَوْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ فَٱتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِ آبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ آبِي أَوْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ فَٱتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِ آبِي فَقَالَ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى آلِ آبِي أَوْفَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ (١٩٣٧) و الله عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٩٣٤ ) و الله عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ مَالِهُ مَالِي أَبِي فَقَالَ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى آلِ آبِي أَوْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بِعَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۹۳۲) حضرت ابن ابی اونی ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جب کوئی شخص نی ملیا کے پاس اپنے مال کی زکوۃ لے کرآتا تو نبی ملیا اس کے لئے دعاء فرماتے تھے، ایک ون بی جس اپنے والد کے مال کی زکوۃ لے کرحاضر ہوا تو نبی ملیا نے فرمایا اللَّهُمَّ صَلِّ علی آل آبی آؤ کھی

(١٩٣١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي يَعْفُورِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي أَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُ فِيهَا الْجَرَادَ [صححه البحارى (٩٥١٥)، ومسلم (١٩٥٢)]. [انظر: ١٩٣٦٣، ١٩٣٦٥].

(۱۹۳۲۲) حفرت ابن افی اوفی خاتئے ہے مردی ہے کہ ہم نے نبی ملیّا کے ہمراہ سات غزوات میں شرکت کی ہے، ان غزوات میں ہم لوگ نازی دل کھایا کرتے تھے۔

( ١٩٣٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهُدِئِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَجِيلَةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ جَارِيَةٌ تَضُرِبُ بِاللَّكْ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَذَخَلَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآمُسَكَتُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌّ حَيِّى [انظر: ١٩٣٢٧].

## 

(۱۹۳۲۳) حضرت ابن ابی اونی فات سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر واثلاً نے نبی ملیا کے کاشانہ اقد س ش داخل ہونے کی اجازت چاہی ، اس وقت ایک باندی دف بجارہی تھی ، حضرت صدیق اکبر واثلاً اجازت پاکراندر آگئے ، پھر حضرت عمر واثلاً نے آکرا جازت طلب کی اور اندر آگئے ، پھر حضرت عثان واثلاً نے آکرا جازت طلب کی تو وہ خاموش ہوگئ ، نبی ملیا نے فرمایا عثان بڑے حیاء دار آدی ہیں۔

(۱۹۳۲٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا بِالْمَدِينَةِ يُحَدِّثُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ أَبُو عَيَّانَ فَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا بِالْمَدِينَةِ يُحَدِّثُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بِذُ أَرَادَ أَنُ يَغُزُو الْحَرُورِيَّةَ فَقُلْتُ لِكَاتِبِهِ وَكَانَ لِى صَدِيقًا انْسَخُهُ لِى فَفَعَلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تَمَنَّوا لِقَاءَ الْعَدُو وَسَلُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْعَافِيةَ فَإِذَا لِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تَمَنَّوا لِقَاءَ الْعَدُو وَسَلُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ قَالَ فَيَنْظُرُ إِذَا زَالَتُ الشَّهُ مُ وَانْصُرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ قَالَ فَيَنْظُرُ إِذَا زَالَتُ الشَّهُمُ وَانْصُرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ قَالَ فَيَنْظُرُ إِذَا زَالَتُ الشَّهُمُ وَانْصُرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةُ وَهُ إِهِ الْمُؤْولِ الْمُؤْمِ وَالْمَالُولُ الْمُعَلِّي وَمَا إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۹۳۲۳) ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب عبیداللہ نے خارجیوں سے جنگ کا ادادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن ابی او فی ڈاٹٹونے اسے ایک خطاکھا، میں نے ان کے کا تب سے''جو میرادوست تھا'' کہا کہ جھے اس کی ایک نظل دے دوتو اس نے جھے اس کی نقل دے دوتو اس نے جھے اس کی نقل دے دی وہ خط یہ تھا کہ نبی علیہ فرمایا کرتے تھے دشمن سے آ منا سامنا ہونے کی تمنا نہ کیا کرو، بلکہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، اور جب آ منا سامنا ہوجائے تو خابت قدمی کا مظاہرہ کیا کرو، اور یا در کھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، پھر نبی علیہ فروالی آ فیاب کا انتظار کرتے اور اس کے بعد دشمن پر حملہ کر دیتے تھے، اور یہ دعاء فرماتے تھے اے کتاب کو نازل کرنے والے اللہ! بادلوں کو چلانے اور لٹکروں کو فکست دینے والے! انہیں فکست سے دوجا رفر مااور ہماری مدد فرما۔

( ١٩٣٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَسِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ أَبِى أَثَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِي بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ إِنَاهُ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي آلِ آبِي أَوْفَى [راحع: ١٩٣٢١].

(١٩٣٢٥) حفرت ابن الى اوفى ولا تقط مروى بكر جب كوكى ففض نى اليلاك باس النيخ مال كى زكوة لے كرآتا الله في مليلا اس كے لئے وعاء فرماتے تھے، ايك دن ميرے والديمى اپن مال كى زكوة لے كرحاضر ہوئے تو نبى اليلائے فرمايا اللَّهُم مَثلّ على آل أبى أوْ فَى

( ١٩٣٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ بَهْزٌ آخْبَرَنِي عَدِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَابْنَ آبِي أَوْفَى قَالَا أَصَابُوا حُمُرًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُكْفِئُوا اللّهُ وَابْنَ آبِي أَوْفَى [راحع: ١٨٧٧٥]. [صححه

البخاري (٤٢٢١)، ومسلم (١٩٣٨)].

(۱۹۳۲۷) حضرت براء بن عازب طالط سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر پھھ گدھے جارے ہاتھ لگے، تو نبی طلیقا کے منادی نے اعلان کردیا کہ ہانڈیال الٹادو۔

(١٩٢٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ آخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِي آوُفَى يَقُولُ كَانَتُ جَارِيَّةٌ تَضُرِبُ بِالدُّفِّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ آبُو بَكُرِ ثُمَّ جَاءَ عُمَوُ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآمُسَكَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ [راجع: ٣٢٣].

(۱۹۳۲۷) حضرت ابن ابی اوفی و و و گرافی الدی مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر و و الفی نی الیا کے کاشاخہ اقد س میں داخل ہونے کی اجازت چاہی، اس وقت ایک باندی دف بجاری تھی، حضرت صدیق اکبر و و الفی الفی الدر آ گئے، پھر حضرت عمان و و و الفی الفی اور اندر آ گئے، پھر حضرت عمان و و الفی نی الدر آ گئے، پھر حضرت عمان و و و الموث ہوگئ، میں میں الموث ہوگئ، کی مالیا ہے اور اندر آ گئے، پھر حضرت عمان و و الفی الموث ہوگئ، کی مالیا ہے اور اندر آ گئے، پھر حضرت عمان و و الموث ہوگئ، کی مالیا ہے اور اندر آ دی ہیں۔

( ١٩٣٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَأَةَ بُنِ زَاهِرٍ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِى شُعُبَةُ عَنْ مَجْزَأَةَ بُنِ زَاهِرٍ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِى أَوْفَى عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ فَا شَنْتَ مِنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكُ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ طَهُرْنِي بِالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهُرُنِي مِنْ اللَّهُوبِ وَنَقْنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ اللَّهُمَّ طَهُرْنِي مِنْ اللَّهُ مِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهُرُنِي مِنْ اللَّهُ بِو اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْمُ اللَ

(۱۹۳۲۸) حضر تابن الی اوفی و النظاعة مروی ہے کہ نبی علیظ فرماتے تھے اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں زمین و آسان کے بھر پور ہونے کے برابر اور اس کے علاوہ جن چیزوں کو آپ چاہیں ان کے بھر پور ہونے کے برابر، اے اللہ! مجھے برف، اولوں اور خشدنے پانی سے پاک کردے، اے اللہ! مجھے گنا ہوں سے اس طرح پاک صاب کردے جسے سفید کپڑے کی میل کچیل دور ہوجاتی ہے۔

کے برابر۔

( ١٩٣٢ ) قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي أَبُو عِصْمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوع [مكرر ما قبله].

( ١٩٣٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْفِئُوا الْقُدُورَ وَمَا فِيهَا قَالَ شُعْبَةً إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهُ سُلَيْمَانُ وَمَا فِيهَا أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعُهُ مِنْ ابْنِ أَبِي أُوفِي [انظر: ١٩٦٢]. [صححه البحاري (٣١٥٥)، ومسلم (١٩٣٧)].

(۱۹۳۳۱) حضرت عبدالله بن الى اوفى رئاتنئ سے مردى ہے كەنبى ملينا نے فر مايا ہائڈ يا اوران ميں جو پچھ ہے،الثادو\_

( ١٩٣٣٢ ) حَلَّكُنَا حَجَّاجٌ حَلَّكِنِي شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ مَنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ فَلَمْ نَجِدُ الْمَاءَ قَالَ ثُمَّ هَجَمْنَا عَلَى الْمَاءِ بَعْدُ قَالَ فَجَعَلُوا بَسْقُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا أَتَوْهُ بِالشَّرَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ حَتَّى شُوبُوا كُلُّهُمْ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٧٢٥)]. [انظر: ١٩٦٣٢].

(۱۹۳۳۲) حضرت عبدالله بن ابی او فی را نظر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کسی سفر میں تھے ہمیں یا نی نہیں مل رہا تھا ہتھوڑی ور بعدا كي جكه إنى نظرة حيا، لوك نبي الله كي خدمت مين إنى لي كرة في كيه، جب بهي كوئى آدى يانى لي كرة تا تونبي الله يمى فرماتے كى بھى قوم كاساتى سب سے آخريى بيتا ہے، يہاں تك كەسب لوگوں نے يانى بي ليا۔

( ١٩٣٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ عُبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَي فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسُلِفُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ أَوْ التَّمْرِ شَكَّ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَوَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ ٱبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ [صححه البحاري (٢٢٤٢)]. [انظر: ١٩٦١، ١٩٦١،].

(١٩٣٣٣)عبدالله بن الى المجالد كت بيل كه ادهاري كمسك من صفرت عبدالله بن شداد بالثان اورابو برده والتا كورميان اختلاف رائے ہوگیا، ان دونوں نے مجھے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ڈاٹٹؤ کے پاس بھیج دیا، میں نے ان سے پیمسئلہ یو جھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی علیظ اور حضرات شیخین ڈیا تھے۔ دور میں گندم، جو، کشمش یا جو چیزیں بھی لوگوں کے پاس ہوتی تھیں، ان سے ادھار بھے کرلیا کرتے تھے، پھر میں حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی ڈاٹٹؤ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی یہی بات فرمائی۔ ( ١٩٣٣٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلٍ أَخْبَرَنِي طَلْحَةٌ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى

## 

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا قُلْتُ فَكَيْفَ آمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوصِ قَالَ آوْصَى بِكِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (٢٧٤٠)، ومسلم (٦٣٢)، وابن حبان (٢٣٠) وقال الترمذى: حسن صحيح غريب. قال شعيب: صحيح وهذا اسناده ظاهره الانقطاع]. [انظر: ٩٣٤٩، ١٩٣٤، ١٩٢٨].

(۱۹۳۳) طلحہ میشان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوٹی دائٹڑ سے بوچھا کہ کیا نبی طالبہ نے کوئی وصیت فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے کہا تو پھرانہوں نے مسلمانوں کو وصیت کا حکم کیسے دے دیا جبکہ خود وصیت کی نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ اسے کتاب اللہ پڑکل کرنے کی وصیت فرمائی ہے (لیکن کسی کوکوئی خاص وصیت نہیں فرمائی)

(۱۹۳۲۵) حَدِّقَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرُنَا الشَّيبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ بَعَثِنِي أَهْلُ الْمُسْجِدِ إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى آسَالُهُ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طُعَامِ حَيْبَرَ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ وَقُلْتُ هَلْ خَمْسَهُ قَالَ لَا كَانَ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْهُ حَاجَتَهُ إِنَالِ الإلىاني: صحيح (ابو داود: ٢٧٠) كَانَ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْهُ حَاجَتَهُ إِنالِ الإلىاني: صحيح (ابو داود: ٢٧٠) كَانَ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْهُ حَاجَتَهُ إِنَالِ الإلى الإلى الله الإلى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَمَا الله مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعُ وَمَلَيْهِ اللهِ مِنْ الْمُعْمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُيْتَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ لَا إِنَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُيْتَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ لَا إِنَ السَّمَاعِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُيْتَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ لَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُيْتَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ لَا إِلَيْتُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْبُيْتَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ لَا إِسَالَهُ الْمَتَامِ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلِي وَاللهُ لَا وَحِدَلِكُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلِهُ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلِهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلِهُ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلِهُ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلِهُ وَسَلَّمَ الْمُعْلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلِهُ وَسُلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلِهُ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلِهُ وَسُلَمُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْمَلِهُ وَاللهُ الْمُعْلَيْهِ وَسَلَمُ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُعْلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِهُ اللهُ الْمُعْلَقِهُ وَلَا الْمُعْلَقِهُ اللّهُ عَلَيْه

(۱۹۳۳۱) اساعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن ابی او فی ڈٹاٹٹؤ سے پوچھا کہ کیا ٹی ملیکٹا عمرے کے موقع پر بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایانہیں۔

( ١٩٣٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ أَخْبَرَنِي قَالَ قُلْتُ لِابْنِ آبِي أَوْفَى رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً قَالَ قُلْتُ بَعْدَ نُزُولِ النُّورِ أَوْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَدْرِى [صححه البحارى (٦٨١٣)، قال نَعُمْ يَهُودِيَّةً قَالَ قُلْتُ بَعْدَ نُزُولِ النُّورِ أَوْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَدْرِى [صححه البحارى (٦٨١٣)، وابن حبان (٢٧٠٢)].

(۱۹۳۳۷) شیبانی کہتے ہیں کہ بیل نے حضرت ابن افی اوفی اٹاٹوئے پوچھا کہ کیا نبی طینا نے کئی کورجم کی سزادی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک یہودی اور یہودیہ کو دی تھی ، میں نے پوچھا سور ہونو رنازل ہونے کے بعدیا اس سے پہلے؟ انہوں نے فرمایا مدمجھے مادنہیں۔

( ١٩٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِى الشَّيْبَانِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُّرِ الْأَهْلِيَّةِ [صححه البحارى (٢٢٠)]. (۱۹۳۳۸) حضرت ابن الي اوفي والتلاسي مروى ب كه نبي عليا في يالتو كدهون كوشت منع فرمايا بـــ

(١٩٢٣٩) حَدِّثِنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرَ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ نَعَمْ بَشَرَهَا بِبَيُّتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [صححه البحارى (١٧٩٥)، صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [صححه البحارى (١٧٩٥)، ومسلم (٢٤٣٣)، وابن حبان (٢٠٠٤)]. [انظر: ١٩٣٥، ١٩٣٥، ١٩٦٢، ١٩٦٢].

(۱۹۳۳۹) اساعیل میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اونی ڈاٹٹؤے پوچھا کیا نی بلیسائے حضرت خدیجہ ڈاٹھا کوخوشخری دی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں! نبی ملیسانے انہیں جنت میں کلڑی کے ایک محل کی خوشخبری دی تھی جس میں کوئی شوروشغب ہوگا اور نہ ہی کوئی تغہ۔

( ١٩٣٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي آوُفَى يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ الْعَلْمِ وَسَلَّمَ السَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ الْعَلْمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللْكُنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۳۴) حضرت این ابی اونی رفائق سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ پنچے، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی ، اور اس دور ان مشرکین کی ایذ اءر سانی سے بچانے کے لئے نبی علیہ کواپنی حفاظت میں رکھا۔

(١٩٣٤١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ عَنِ الْآَعُمَشِ عَنِ ابْنِ آبِي أَوْفَىٰ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَوَارِجُ هُمْ كِلَابُ النّارِ [اسناده ضعيف. وقال البوصيرى: واسناد رحاله ثقات الا انه منقطع. وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٦٧٣)].

﴿ (١٩٣٣) حَمْرَت ابن الْبِ اوَفِى الْمَاتِّتُ مِ مُوى بِ كَدِيسَ نَ نِي عَلِيْهَ كُورِهُ مَاتِ بُوكَ سَابِ كَهُوارَجَ جَهُم كَ كَتْ بِي ۔ (١٩٣٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَطُفُنَا مَعَهُ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَسَلَّمَ مَعَهُ نَصْتُوهُ مِنْ آهُلِ مَكَةً لَا يَرْمِيهِ آحَدٌ أَوْ يُصِيبُهُ آحَدٌ بِشَيْءٍ [راحع: ١٩٣١٨].

(۱۹۳۳۲) حفرت ابن ابی اوفی و وقت سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طینا کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا مقام ابرا ہیم کے پیچیے نماز پڑھی اور صفا مروہ کی سعی کی ، اور اس دوران مشرکین کی ایذاء رسانی سے بچانے کے لئے نبی علیا کواپنی حفاظت میں رکھا۔

(١٩٣٤٢) قَالَ فَدَعَا عَلَى الْأَخْرَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْأَخْرَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمُهُمُ وَزَلْوِلُهُمُ [راجع: ١٩٣١٧]. (۱۹۳۴۳) اور نی طینانے غزوہ احزاب کے موقع پرمشرکین کے لشکروں کے لئے بددعاء کرتے ہوئے فرمایا اے کتاب کو نازل کرنے والے اللہ! جلدی حساب لینے والے انشکروں کو شکست دینے والے! انہیں شکست سے جمکنار فرما اور انہیں ہلا کر رکھ دے۔

( ١٩٣٤٤) قَالَ وَرَأَيْتُ بِيَدِهِ ضَرْبَةً عَلَى سَاعِدِهِ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ ضُرِبْتُهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقُلْتُ لَهُ أَشَهِدْتَ مَعَهُ حُنَيْنًا قَالَ نَعَمْ وَقَبْلَ ذَلِكَ [صححه البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١٧٤٢). وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۱۹۳۴) راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اونی ڈاٹٹا کے باز و پرایک ضرب کا نشان دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ یہ مجھے غز د وَ حنین کے موقع پر زخم لگ گیا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ غز وہُ حنین میں نبی ملیٹا کے ساتھ شریک ہوئے تھے؟انہوں نے فر مایا ہاں! بلکہ پہلے کے غز وات میں بھی شریک ہوا ہوں۔

( ١٩٣٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

(۱۹۳۳۵) حضرت ابن الی او فی بی شخط سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اللہ! تمام تعریفیں آپ بی کی ہیں، جو کشرت کے ساتھ ہوں، عمد واور باہر کت ہول۔

( ١٩٣٤٦) حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي أُوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصُحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ آبِي بِصَدَقَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ آبِي بِصَدَقَةٍ فَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ آبِي بِصَدَقَةٍ فَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ آبِي بِصَدَقَةٍ فَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ آبِي إِعَدَ آبَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ آبِي إِحْدَ ١٩٣٢١].

(۱۹۳۳۷) حضرت ابن الی اوئی ٹاٹٹؤ ئے مروی ہے کہ جب کوئی شخص نبی ٹائٹی کے پاس اپنے مال کی زکوۃ لے کرآتا تو نبی علیہ اس کے لئے وعاء فرماتے تھے، ایک دن میرے والد بھی اپنے مال کی زکوۃ لے کرحاضر ہوئے تو نبی علیہ نے فرمایا اللَّهُمَّ صَلِّ علی آل آبی آوُ فَی

(١٩٣٤٧) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ جَاءً رَجُلٌ وَنَحْنُ فِى الصَّفِّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحَلُ فِى الصَّفِّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحَلُ فِى الصَّفِّ خَلُفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْوَاسَةُ عَلَيْهِ وَاسْتَنْكُرُوا الصَّفَّ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَوَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَوَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَوَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ كَلَامَكَ يَصْعَدُ فِى السَّمَاءِ حَتَّى فُتِحَ بَابٌ فَدَحَلَ فِيهِ [انظر: ١٩٣٤٨ ١ ١٩٣١١]

(۱۹۳۴۷) حفرت ابن الی اونی والین سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی ملیکا کے پیچھے صف میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے

كدايك آدى آكر صف بن شامل ہوگيا اور كنے لگا"الله اكبر كبيرا، و سبحان الله بكرة و اصيلا" ال پرمسلمان سر الله افرائ خض كونا پيندكر نے لگے، اور دل بين سوچنے لگے كديدكون آدى ہے جو نبي عليها كى آواز پراپني آواز كو بلندكر رہا ہے؟ جب نبي عليها نمازے اور خ ہوئے تو فرمايا يہ بلندآ واز والاكون ہے؟ بتايا كيا يارسول الله! وه يہے، نبي عليها نے فرمايا بخدا! بين نے ديكھا كرتمها راكلام آسان يرچر هي اي بهال تك كدا يك دروازه كل كيا اوروه اس بين واخل ہوگيا۔

( ١٩٣٤٨ ) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَاه جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ إِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَحِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى مِثْلَةُ

(۱۹۳۴۸) گذشته حدیث اس دو سری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَ حَدَّثِنِى مَالِكٌ يَعْنِى ابْنَ مِغُولٍ عَنْ طَلُحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ آبِى أَوْفَى هَلْ آوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قُلْتُ فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ لِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ آوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ [راحع: ١٩٣٣٤]

(۱۹۳۳۹) طلحہ میشانہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن الی اوٹی ڈاٹٹؤے پوچھا کہ کیا نبی طائیے نے کوئی وصیت فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں ، میں نے کہا تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو وصیت کا تھم کیسے دے دیا جبکہ خود وصیت کی نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی طائیے نے کتاب اللہ یوممل کرنے کی وصیت فرمائی ہے (لیکن کسی کوکوئی خاص وصیت نہیں فرمائی)

( ١٩٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو آَحُمَدَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ آبِى أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَالْحَاءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَالْحَاءَ الْآرْضِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

(۱۹۳۵) حضرت ابن انی اونی و النی الی اونی و الی الی و الی الی و ال

(۱۹۳۵) حفرت ابن الی اوفی رفان سی مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیظا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں قرآن کریم کا تھوڑ اسا حصہ بھی یا زمیس کرسکتا ،اس لئے مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جومیرے لیے کافی ہو، نبی علیظانے فرمایا یوں

### هي مُنالاً اَمَارَيْ بَل يَنِيدَ مِنْ الْمُولِينِينَ الْمُولِينِينَ الْمُولِينِينَ الْمُؤْلِينِ الله

كهدليا كرو، "سبحان الله، والحمدلله، ولا اله الا الله، والله اكبر، ولاحول ولا قوة الا بالله" ال في كهايارسول الله! يتو الله تعالى كوات الله! محصمعاف فرما، مجمع بررحم فرما، مجمع عافية عطاء فرما، مجمع بررحم فرما، مجمع عافية عطاء فرما، مجمع بدايت عطاء فرما اور مجمع رزق عطاء فرما -

( ١٩٢٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو نَعُيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي أُوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلُّ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ [راجع: ١٩٣١٤].

(۱۹۳۵۲) حفرت ابن ابی اوفی فی فی فی خی مروی ہے کہ نبی طائی افر ماتے سے اے ہمارے پروردگاراللہ! تمام تعریفی سیرے بی لیے جی زمین وا سمان کے جمر پورہونے کے برابراوراس کے علاوہ جن چیزول کو آپ چا جی ان کے جمر پورہونے کے برابرر (۱۹۳۵۳) حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بُنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْهَجَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِی اَوْفی و کَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَمَاتَتُ ابْنَةٌ لَهُ وَکَانَ يَشْبُعُ جِنَازَتَهَا عَلَى بَعْلَةٍ خَلْفَهَا فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ فَقَالَ لَا تَرْثِینَ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَمَاتَتُ ابْنَةٌ لَهُ وَکَانَ يَشْبُعُ جِنَازَتَهَا عَلَى بَعْلَةٍ خَلْفَهَا فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ فَقَالَ لَا تَرْثِینَ فَقَالَ لَا تَرْثِینَ فَقَالَ لَا تَرْثِینَ فَقَالَ لَا تَسْرَقِینَ وَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ نَهِی عَنْ الْمَوَاثِی فَتُفِیضُ إِخْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتُ ثُمَّ كَبُرَ عَلَيْهَ الْرَبِعَةِ قَدْرَ مَا بَیْنَ التَّکْبِیوتَیْنِ یَدْعُو ثُمَّ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلْی بَعْدَ الرّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَیْنَ التَّکْبِیوتَیْنِ یَدْعُو ثُمَّ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَا اللّهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ فَی فَی الْمِیْنَ اللّهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ الرّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَیْنَ التَّکْبِیوتَیْنِ یَدْعُو ثُمَّ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَا مُنْ مِنْ عَبْرَتِهُ هَا مُنْ اللّهُ عَلْهُ وَ الْهُ وَالْدَانِينَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ عَلَيْهُ وَالْهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ الْقُونَ وَلَا الْالله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ الْمُونَ الْهَالِي وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْوَالْوَالْوَالْوَالَّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلِيْهُ وَ

(۱۹۳۵۳) حفرت ابن الی اونی ڈاٹٹو شرکاء بیعت رضوان میں سے میے ، ان کی ایک بٹی فوت ہوگئی ، وہ ایک فچر پر سوار ہوکراس کے جنازے کے چیچے چل رہے تھے کہ کورتیں رونے گئیں ، انہوں نے خواتین سے فرمایا کہتم لوگ مرثیہ نہ پڑھو ، کیونکہ نبی بلیٹ نے مرثیہ پڑھے ، کہورتیں رونے گئیں ، انہوں نے خواتین سے منع فرمایا ہے ، البحتہ تم میں سے جو کورت جتنے آنسو بہانا چاہتی ہے سو بہا لے ، پھر انہوں نے اس کے جنازے پر چارتکبیرات کہیں ، اور چوتھی تکبیر کے بعد اتنی ور کھڑے ہوکر دعاء کرتے رہے جتنا وقفہ دو تکبیروں کے درمیان تھا ، پھر فرمایا کہ نبی ملیٹ بھی جنازے میں اس طرح فرماتے تھے۔

( ۱۹۳۵) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى قَالَ عَبُد اللَّهِ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ الْحَكَمِ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّصُوعَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ مَعْمَرِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَنْهَضَ إِلَى عَدُوّهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ [صححه المحارى (٢٩٦٥)، ومسلم (١٧٤٢)]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَنْهَضَ إِلَى عَدُوّهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ [صححه المحارى (٢٩٦٥)، ومسلم (١٧٤٢)]. (١٩٣٥) حضرت عبدالله بن الياوني برهنا على عدد ثمن يرحمله كري النَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَدْرَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ السَّمَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْرَ وَالْمَالُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

( ١٩٣٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ نَهَى

# 

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قَالَ قُلْتُ الْأَبْيَصُ قَالَ لَا آذْرِي [راحع: ١٩٣١٣].

(۱۹۳۵) شیبانی کیلئے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اونی کیلئے کو بیفر مائتے ہوئے ستا کہ نبی ملیلا نے سبز ملکے کی نبیذ سے منع فر مایا مجھے معلوم نہیں۔ سے منع فر مایا مجھے معلوم نہیں۔

( ١٩٣٥٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبُ الْهَرَوِيِّ وَاسْمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ زِيَادٍ أَخْبَرُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ بَشَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [راجع: ١٩٣٣].

(۱۹۳۵۲) حصرت ابن الی اونی ولائن سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے حضرت خدیجہ ولائن کو جنت میں لکڑی کے ایک محل کی خوشخری دی تھی جس میں کوئی شور وشغب ہوگا اور نہ ہی کوئی تعب ۔

( ١٩٣٥ ) حَذَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيبَائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي آوُفَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْحَرِّ الْأَخْصَرِ يَعْنِى النَّبِيذَ فِى الْجَرِّ الْآخُصَرِ قَالَ قُلْتُ فَالْآبْيَعُنُ قَالَ لَا آذُرِى [راجع: ١٩٣١].

(۱۹۳۵۷) شیبانی کیلئے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اونی کیلئے کو بے فرماتے ہوئے سناکہ نبی ملیا نے سبز ملکے کی نبیز سے منع فرمایا تیجے معلوم نہیں۔ سے منع فرمایا تیجے معلوم نہیں۔

﴿ ١٩٣٥٩ ﴾ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً عَنُ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي آوُفَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَقُعُ قَدَمٍ

(۱۹۳۵۹) حضرت ابن ابی اونی فاتن سے مروی ہے کہ نبی مالیکا نماز ظہر کی پہلی رکعت میں اسی طرح اٹھتے بھے کہ قدموں کی آہٹ بھی سنائی شدد ہے۔

( ۱۹۳۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَعَبُدَ اللَّهِ بُنَ آبِي آوُفَى آنَّهُمُ أَصَابُوا حُمُرًا فَطَبَخُوهَا قَالَ فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحُفِنُوا الْقُدُورَ [راجع: ١٨٧٧]. ( ١٩٣٦-) حضرت براء بن عازب رُثَاثِنَا ورعبدالله بن الى اوفى رَثَاثِ عمروى ہے كنزوة خيبر كموقع پر پَحَدَّ الله بمارے ہاتھ لگے، تو نبی ملیٹا کے منادی نے اعلان کردیا کہ ہانڈیاں الثاوو۔

(١٩٣٦١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ نَابِى يَعْنِى نَائِى وَنَحْنُ فِى الصَّفِّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحَلَ فِى الصَّفِّ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَآصِيلًا فَرَفَعَ الْمُسْلِمُونَ رُوُوسَهُمْ وَاسْتَنْكُرُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا مَنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَآصِيلًا فَرَفَعَ الْمُسْلِمُونَ رُوُوسَهُمْ وَاسْتَنْكُرُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّيِقُ مَلْ مَنْ هَذَا الْعَلِى الصَّوْتَ قَالَ هُو ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتُ كَلَامَكَ يَصُعَدُ فِى السَّمَاءِ حَتَى فَعْمَا فَذَ خَلَ فِيهِ [راجع: ١٩٣٤].

(۱۹۳۱) حضرت ابن الی اونی و و جا کہ مروی ہے کہ م لوگ نی ایشا کے پیچے صف میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آوی ا آکر صف میں شامل ہو گیا اور کہنے لگا اللّه انحبّر کی تجبیرا و سُنت کا اللّه بنحر آ و آصیلا اس پر سلمان سرا تھانے اور اس شخص کو ناپند کرنے گئے، اور دل میں سوچنے گئے کہ یہ کون آدی ہے جو نبی ایشا کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے؟ جب نبی ایشا نماز سے فارغ ہوئے تو فر مایا بخد المیس نے و یکھا کہ تبہارا کلام آسان پر چڑھ گیا، یہاں تک کہ ایک درواز و کھل گیا اور وہ اس میں داخل ہوگیا۔

( ١٩٣٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ جُمْهَانَ قَالَ كُنَّا نُقَاتِلُ الْخَوَارِجَ وَهِمْ مِنْ ذَلِكَ الشَّطِّ وَّنَحْنُ مِنْ ذَا الشَّطِّ فَنَادَيْنَاهُ أَبَا فَيْرُوزَ أَبَا فَيْرُوزَ أَبَا فَيْرُوزَ أَبَا فَيْرُوزَ أَبَا فَيْرُوزَ وَيُحَكَ هَذَا مُوْلَاكُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي آوْفَى قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ لَوْ هَاجَرَ قَالَ مَا يَقُولُ عَدُو اللَّهِ قَالَ فَيْرُوزَ وَيُحَكَ هَذَا للَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ قَلْمَ يَقُولُ عُورَتِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ [انظر: ١٩٣٤].

(۱۹۳۹۲) سعید بن جمہان رئی تاہی کہ ہم لوگ خوارج سے قبال کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اونی ڈاٹھ '' بھو ہمارے ساتھ تھ'' کا ایک غلام خوارج سے جا ملا، وہ لوگ اس طرف تھے اور ہم اس طرف ہم نے اسے '' اسے فیروز! اسے فیروز! اسے فیروز'' کہد کر آ وازیں دیتے ہوئے کہا ارب کمبخت! تیرے آ قاحضرت ابن ابی اوٹی ڈاٹھ تا تیماں ہیں، وہ کہنے لگا کہ وہ اچھے آ وی ہوت اگر تمہارے یہاں ہیں، وہ کہنے لگا کہ وہ اچھے آ وی ہوت اگر تمہارے یہاں سے جمرت کرجاتے ،انہوں نے پوچھا کہ بید شمن خدا کیا کہ دربا ہے؟ ہم نے اس کا جملہ ان کے سامنے تھی کیا تو وہ فرمانے گئے کیا میں نبی ملی اس کے حالی جمرت کے بعد دوبارہ جمرت کروں گا؟ پھر فرمایا کہ میں نبی ملیک کیا میں نبی ملیک کے جو انہیں قبل کرے یا وہ اسے قبل کردیں۔

( ١٩٣٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلَ شَرِيكِي وَأَنَا مَعَهُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِي أَوْفَى عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا

نَأْكُلُهُ [راجع: ١٩٣٢٢].

(۱۹۳۷۳) ابو یعفور کہتے ہیں کہ میرے ایک شریک نے میرے سامنے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ڈاٹٹؤ سے ٹاڑی ڈل کا حکم پوچھا، انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، اور فرمایا کہ بیں نے نبی طابطا کے ہمراہ سات غزوات میں شرکت کی ہے، ان غزوات میں ہم لوگ ٹاڑی ول کھایا کرتے تھے۔

( ١٩٣٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ حَدِيثًا حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي أَوْفَى فِي لُحُومِ الْحُمُرِ فَقَالَ سَعِيدٌ حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُتَّةَ [صححه البحاري (٥٥ ٣١)].

(۱۹۳۷۴) سعید بن جبیر مینطید کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث یاد آئی جو مجھے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ڈاٹٹؤ نے گدھوں کے گوشت کے حوالے سے سنائی تھی کہ نبی طایفائے انہیں قطعی طور پرحرام قرار دے دیا ہے۔

#### سايح وسند الكوفييين

## وَمِنُ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ النَّبِيِّ مَثَلَّيْكُمُ حضرت جرير بن عبدالله والتي كم رويات

( ١٩٣٦٥) حَدَّتَنَا عَفَّانُ عَنْ آبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ قَالَ فَمِعْتُ جَرِيرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ قَامَ يَخْطُبُ يَوْمَ تُوفِّي الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيكُمْ آمِيرٌ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنَ لُمُعْيَرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فَقَالَ عَلَيْهُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اشْفَعُوا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

(۱۹۳۷۵) زیاد بن علاقہ کینے ہیں کہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹؤ کا انقال ہوا تو حضرت جریر بن عبداللہ ڈاٹٹؤ کطبہ دینے کے لئے گھڑے ہوئے ، میں نے انہیں بیفرماتے ہوئے سنا کہتم اللہ سے ڈرتے رہواور جب تک تمہارا دوسرا امیر نظیہ رہ ان اللہ سے ڈرتے رہواور جب تک تمہارا دوسرا امیر آتا ہی ہوگا ، پھر فرمایا اپنے امیر کے سامنے سفارش کردیا کہیں آ جا تا اس وقت تک وقاراورسکون کولا زم پکڑو ، کیونکہ تمہارا امیر آتا ہی ہوگا ، پھر فرمایا اپنے امیر کے سامنے سفارش کردیا کہ کروکیونکہ وہ درگذر کرنے کو پیند کرتا ہوں ، نی طین ان کہ کرفر مایا کہ ایک مرتبہ میں اسلام پرآپ کی بیعت کرتا ہوں ، نی طین اس شرط پر کیا کہ میں اسلام پرآپ کی بیعت کرتا ہوں ، نی طین اسے مرسلمان کی خیرخواہی کی شرط رکھی ، میں نے اس شرط پر

### هي مُنالِمَ الْمُؤْنَّ بْلِيَدِي مُوْلِي الْمُؤْنِّ بِلِي مِنْ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِيلِينِي الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِ

نى النظاسے بیعت كرلى، ال مسجد كرب كاتم الله مسب كا فير خواه بول، گِروه استغفار پڑھے بوئے فيخيات آئے۔ (١٩٣١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ جَوِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ فَلُكُ مِنْ بَهُدَلَةً عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ جَوِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ فَلُكُورِ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُوَدِّى اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُودِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۱۹۳۹۷) جعزت جزیر دانش سے مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کوئی شرط موتو وہ مجھے بتا و پیجئے ، نبی علیا نے فرمایا اللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک ندھم براؤ ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو ۃ ادا کرو، ہرمسلمان کی خیرخواجی کرواو، کافر سے بیزاری طاہر کرو۔

( ١٩٣٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثِنِي رَجُلٌ عَنْ طَارِقٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنِسَاءٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ [انظر: ١٩٤٢]

(١٩٣١٥) حفرت جرير الخاتف مروى بكرايك مرتبه بي عليها خواتين كي باس سكرر عنوانيس سلام كيا-

(١٩٣٦٨) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُبَيْلٍ أَوْ شِبْلٍ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُبَيْلٍ يَعْنِى ابْنَ عَوْفٍ فِى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا شُبِيلٍ يَعْنِى ابْنَ عَوْفٍ فِى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا عَبْدِ أَبْقَ فَقَدُ بَرَنَتُ مِنْهُ اللَّمَّةُ [احرحه الحميدي (٧٠٨). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١٩٤٢٣].

(۱۹۳۷۸) حضرت بریر را النفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا جوغلام بھی اپنے آتا کے پاس سے بھاگ جائے ،کسی پر اس کی ذمہ داری باقی نہیں رہتی جُنم ہوجاتی ہے۔

( ١٩٣٦٩) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْن بُنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ آجُرُهًا وَآجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ آنُ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ آنُ يُنْتَقَصَ مِنْ أَثُورَهِمْ شَيْءٌ [انظر: ١٩٣٨٨ ١ ٩٣٨٩ ١ ١٩٣٧٠].

(۱۹۳ ۱۹) حضرت جریر ناتین مردی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا جو خص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ دائے کرے تو اسے ال عمل کا اور اس پر بعد میں عمل کرنے والوں کا ثو اب بھی ملے گا اور ان کے اجروثو اب میں کوئی کی نہیں کی جائے گی ، اور جو خص اسلام میں کوئی براطریقہ دائے کرے، اسے اس کا گناہ بھی ہوگا اور اس پڑھل کرنے والوں کا گناہ بھی ہوگا اور ان کے گناہ میں کوئی کی نہیں کی جائے گی۔

( ١٩٣٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِي جَحْفَةَ عَنِ الْمُنْلِدِ بْنِ جَرِيرٍ الْبَجَلِقِي عَنْ

أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ دَخُلَ ثُمَّ خَرَجَ يُصَلِّى وَقَالَ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ [راحع: ١٩٣٦٩].

(۱۹۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩٣٧) حَلَّتُنَا عَفَّانُ حَلَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُ الْإِسُلَامَ وَهُوَ فِي الْبَسِّلَامِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُ الْإِسُلَامَ وَهُوَ فِي مَسِيرِهِ فَلَاحَلَ خُفَّ بَعِيرِهِ فِي جُحْرِ يَرُبُوعٍ فَوَقَصَهُ بَعِيرُهُ فَمَاتَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسِيرِهِ فَلَاحَلَ خُفَّ بَعِيرِهِ فِي جُحْرٍ يَرُبُوعٍ فَوَقَصَهُ بَعِيرُهُ فَمَاتَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ عَمِلَ قَلِيلًا وَأَجِرَ كَثِيرًا قَالَهَا حُمَّادٌ ثَلَاثًا اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا [انظر: ١٩٣٧، ١٩٣٧، ١٩٣٧، و ١٩٣٩،

(۱۹۳۷۱) حضرت جریر ناتین سے مردی ہے کہ ایک آ دی آیا اور اسلام کے علقے میں داخل ہوگیا، نبی بایشا سے احکام اسلام سے علقے میں داخل ہوگیا، نبی بایشا سے احکام اسلام سکھاتے تھے، ایک مرتبہ وہ سنر پرجار ہاتھا کہ اس کے اونٹ کا کھر کسی جنگلی جو ہے کے بل میں داخل ہوگیا، اس کے اونٹ نے اسے نرور سے یٹجے پھینکا، اس کی گردن ٹوٹ گئ اوروہ فوت ہوگیا، نبی بایشا کی خدمت میں اس کا جنازہ لایا گیا تو فر ما یا کہ اس نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اجر بہت پایا، (حماد نے بیہ جملہ بنن مرتبہ ذکر کیا ہے) لحد ہمارے لیے ہے اور صندوتی قبر دوسروں کے لئے ہے۔ تھوڑا کیا لیکن اجر بہت پایا، (حماد نے بیہ جملہ بنن مرتبہ ذکر کیا ہے کہ بن از طاق حَدَّثَنَا عُشْمَانُ الْبَحَلِيُ عَنْ زَاذَانَ فَلَدُ کُورَ الْبَحِدِیتَ [مکرد ما فبلہ]۔ الْحَدِیتَ [مکرد ما فبلہ]۔

(۱۹۳۷۴) گذشته حدیث اس دومری سندیے بھی مروی ہے۔

(۱۹۳۷۲) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي زُرْعَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةٍ الْفَجُآةِ فَآمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي [صححه مسلم (۲۱۰۹)]. [انظر: ۱۹٤۱].

(۱۹۳۷۳) حضرت جریر ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا سے کسی نامحرم پر اجا تک نظر پڑ جانے کے متعلق سوال کیا تو نبی ملیٹانے جھے تھم دیا کہ میں اپنی نگا ہیں پھیرلیا کروں۔

(۱۹۲۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعُبَهُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ النَّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَبْضَ يَدَهُ وَقَالَ النَّصُحُ لِكُلِّ مُسْلِمِ [انظر:۱۹۲۷] اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَبْضَ يَدَهُ وَقَالَ النَّصُحُ لِكُلِّ مُسْلِمِ [انظر:۱۹۲۷] الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ إِنَّا اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

( ١٩٣٧٥) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَرْحَمُ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [انظر:

. 19677 1947

(۱۹۳۷۵) پھرنبی مَالِیَّائے فرمایا جو محص لوگوں پر رحم نہیں کرتا ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٢٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِلْمُسْلِمِ وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ [انظر ما بعده].

(۱۹۳۷) حضرت جریر رفان سے مروی ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے ، زکوۃ اداکرنے ، ہر سلمان کی خیرخواہی کرنے اور کافروں سے بیزاری ظاہر کرنے کی شرا لطایر نبی ملیا سے بیعت کی ہے۔

( ١٩٣٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ جَوِيدٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ آوُ كَلِمَةٍ مَعْنَاهَا [راجع: ١٩٣٦٦].

(۱۹۳۷۷) حضرت جریر ٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے ، زکو ۃ ادا کرنے ، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے اور کا فروں سے بیزاری ظاہر کرنے کی شرا کط پر ٹی ملیا سے بیعت کی ہے۔

( ١٩٢٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ظَبْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَرْحَمُ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه ابن حبان (٤٦٥). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١٩٣٨٦].

(۱۹۳۷۸) حضرت جریر دانش سے مروی ہے کہ میں نے نی مائی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو شخص لوگوں پررتم نہیں کرتاءاللہ تعالی اس پربھی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٣٧٩) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ عَنْ آبِي وَاثِلِ أَنَّ جَوِيرًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِطُ عَلَى قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشُوِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفُرُوضَةَ وَتَنْصَعُ الْمُسْلِمَ وَتَبْرَأُ مِنْ الْكَافِرِ [راحع: ١٩٣٦٦].

(۱۹۳۷۹) حفرت جریر نگانگئے مروی ہے کہ قبول اسلام کے دقہ میں نے بار گاور سالت میں عرض کیابار سول اللہ! کوئی نثر ط ہوتو وہ مجھے بتاد ہیجے ، نبی ملیکا نے فر مایا اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشر یک ندھیم او، فرض نماز پردھو، فرض زکو ۃاوا کرو، ہرمسلمان کی خیرخوا ہی کرواور کا فرسے بیزاری فلا ہر کرو۔

( ١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ عُبَدِاللَّهِ بُنِ جَوِيدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوْجَلَّ لَا يَرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ [راجع: ١٩٣٥]. (۱۹۳۸) حفرت جریر بھاتھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیقا کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو تحف لوگوں پر رحم نہیں کرتا ،اللہ تعالی اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٣٨١ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةً عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُدُرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ وَهُوَ جَدُّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ يَا جَرِيرُ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ فِي خُطُّيَتِهِ لَا تَوْجِعُوا النَّاسِ ثُمَّ قَالَ فِي خُطُّيَتِهِ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ [صححه البخارى (٢١١)، ومسلم (٦٥)، وابن حبان (٩٤٠)]. وانظر: ٩٤٠٠ ، ١٩٤٣، ١٩٤٧٢ .

(۱۹۳۸۱) حضرت جریر ٹاٹھؤ سے مردی ہے کہ نبی طینا نے جمۃ الوداع میں ان سے فرمایا اے جریر! لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر اینے خطبے کے دوران فرمایا میرے پیچھیے کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردئیں مارنے لگو۔

(۱۹۲۸۲) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآغُمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَوِيرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ لَهُ تَفُعَلُ هَذَا وَقَدْ بُلْتَ قَالَ نَعْمُ رَآيْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ لَهُ تَفُعَلُ هَذَا انْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسُلَامَ جَوِيدٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا انْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسُلَامَ جَوِيدٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا انْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسُلَامَ جَوِيدٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ وَصَحَم البحارى (٢٨٧)، ومسلم (٢٧٢)، وابن حابن (١٩٤٤)، وابن حزيمة: (١٨٦)]. [انظر: ١٩٤١٥، ١٩٤٤٧

(۱۹۳۸۴) ہمام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جریر ٹاٹٹونے پیشاب کر کے وضو کیا اور اپنے موزوں پرمج کیا ،کس نے ان سے کہا کہ آپ موزوں پرمسح کیے کررہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے پیشاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی پیشا کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے پیشاب کرکے وضو کیا اور اپنے موزوں پرمسح فرمایا۔ \*

ابراہیم کہتے ہیں کہ محدثین اس حدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ حضرت جربے ٹلاٹنٹ نے سورہ ما کدہ ( میں آیت وضو ) کے نزول کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

( ١٩٣٨٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّ وَهُبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّ وَجُلَّ [صححه البحارى (٦٠١٣)، ومسلم (٣١٩)].

النظر: ١٩٣٤ عـ ١٩٣٧ عـ ١٩٠١ع على المناطر: ١٩٤٤ عـ ١٩٠٤ على المناطر: ١٩٤٤ على المناطر

(۱۹۳۸۳) حضرت جریر فاتن سے مروی ہے کہ میں نے بی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض اوگوں پر رقم نہیں کرتا ، اللہ تعالی اس پر بھی رحمنہیں کرتا۔ اللہ تعالی اس پر بھی رحمنہیں کرتا۔

( ١٩٣٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ جَوِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [انظر: ١٩٣٨، ١٩٣٨، ١٩٤١٧].

(۱۹۳۸۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَرِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَوْحَمُ النَّاسَ لَا يَوْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٩٣٨٥، ١٩٣٨٥، ١٩٣٨]. وصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَوْحَمُ النَّاسَ لَا يَوْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٩٣٨٥، ١٩٣٨، ١٩٣٨].

( ١٩٣٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعُمَشُ عَنْ أَبِي ظَيْمَانَ عَنْ جَرِيرٍ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ١٩٣٧٨].

(۱۹۳۸ مروی ہے۔

(۱۹۲۸۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَوِيدٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ [صححه البحاري (۳۰۳۵، ومسلم (۲٤٧٥)، وابن حمان (۲۰۰۰) [انظر ۲۹۳۹، ۱۹۳۹، ۱۹۳۹، ۱۹۲۲، ۱۹۳۹، ۱۹۳۹،

(۱۹۳۸۷) حفرت جریر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، نبی مالیٹا نے بھی مجھ سے حجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکراکر ہی دیکھا۔

(۱۹۲۸) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْن بُنِ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنِ الْمُنْدِرِ بُنِ جَرِيهٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَجَانَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النَّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السَّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلُ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَغَيّر وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ قَالَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَامَوَ بِلَالًا فَاذَّنَ وَاقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبِّي مِنْ الْفَاقَةِ قَالَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَامَوَ بِلَالًا فَاذَيْ وَاقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَرَأُ الْآلِهَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ وَلَّيْكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَرَأُ الْآلِهَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ وَلَيْكُمْ اللَّذِي حَلَقُكُمْ مِنْ فَعْمِ وَمُنَ عَنْ مَعْمَ وَمُنْ مَنْ فِي الْمُعْمِ مِنْ تَوْبِهِ مِنْ صَاعٍ بَرِّهِ مِنْ صَاعٍ بَرُهِ مِنْ صَاعٍ بَرُهِ مِنْ عَلَيْهِ وَلَقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَقَدْ عَجَزَتُ ثُمْ تَتَابَع اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْهَ الْمَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُمْ مَنْ عَيلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُنْعَقِصَ مِنْ أَخُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ مُنَّةً مَلَكُ مَنْ عَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَزُرُهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ وَمِنْ مَنْ غِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَرُولُو مَلَى مَنْ عَيلُهُ وَلَوْلُو مِنْ مَنْ عَيلُهُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُو مِنْ مَنْ عَيلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقُولُ اللَّهُ عَلَى

(١٩٣٨٨) حفرت جرير تلافظ عروى ہے كداكي مرتبدون كة غازيس بم لوگ نبي ملا كساتھ تھ، كھالوگ آئے جو

برہند پا، برہند ہم، چیتے کی کھالیں کیلے ہوئے اور تلواریں لاکائے ہوئے تھے، ان میں سے اکثریت کاتعلق قبیلہ مصر سے تھا بلکہ سب ہی قبیلہ مصر کے لوگ تھے، ان کے اس فقر و فاقہ کود کی کرغم سے نبی علیق کے روئے انور کا رنگ اڑگیا، نبی علیق گھر کے اندر چلے گئے، ہاہر آئے تو حضرت بلال ٹڑاٹٹا کو تھم دیا، انہوں نے اذان دے کرا قامت کبی، اور نبی علیقانے نماز پڑھائی۔

نماز کے بعد نی الیکا نے خطبہ دیتے ہوئے یہ آیت پڑھی ''اے لوگو! اپنے اس رب سے ڈروجس نے تہیں ایک نفس سے بیدا کیا ۔'' پھرسورہ حشر کی ہے آیت تلاوت فرمائی کہ' برخض دیکھ لے کہ اس نے کل ہے لئے کیا بھیجا ہے'' جے من کر کس نے اپنا دینار صدفہ کردیا، کس نے درہم ، کس نے کیڑا، کس نے گذم کا ایک صاع اور کس نے مجود کا ایک صاع حتی کہ کس نے مجود کا ایک کلا ای

( ١٩٣٨٩) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بُنَ آبِي جَحْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُنْلِرَ بُنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَ النَّهَارِ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ كَانَّهُ مُذْهَبَةٌ [راحع: ١٩٣٦٩].

(۱۹۳۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٩) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَلَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَرَزْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ إِذَا رَاكِبٌ يُوضِعُ نَحُونَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ هَذَا الرَّاكِبَ إِيَّاكُمْ يُرِيدُ قَالَ فَانْتَهَى الرَّجُلُ إِلَيْنَا فَسَلَّمَ فَرَدَدُنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ أَفْبَلُتَ قَالَ مِنْ أَهْلِى وَوَلِدِى وَعَشِيرَتِى قَالَ فَآيْنَ تُويدُ قَالَ أَرْبُدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْنَ أَفْبَلُتَ قَالَ مِنْ أَهْلِى وَوَلِدِى وَعَشِيرَتِى قَالَ فَآيْنَ تُويدُ قَالَ أَرْبِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْدَرْتُ قَالَ لَهُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَوْدُ أَصَبْتُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْمَ وَعَرَى الْإِيمَانُ قَالَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَآنَى مُتَعَلِّمُ وَمَوْقَى الرَّجُلُ فَوقَعَ عَلَى هَامَتِهِ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَامَتِهِ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَامِتِهِ فَمَاتَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَى قَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا وَلُوعُ عَلَى فِي فِيهِ مِنْ ثِمَادٍ الْجَوْتِ فَعَلِمْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا رَأَيْتُهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِيْنِ فَإِنِّى وَلَيْتُ مَلَكُمْ مِنْ ثِمَادٍ الْجَوْمَ عَنْ الرَّجُلِيْنَ فَإِلَى مَاكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُؤْولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا وَالَا الْمُؤْلُولُ الْمَا الْمُؤْلُولُ ا

جَائِعًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَاللَّهِ مِنْ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْ وَجَلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولِئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ قَالَ ثُمَّ قَالَ دُونكُمْ أَخَاكُمْ قَالَ فَاحْتَمَلْنَاهُ إِلَى الْمَاءِ فَعَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَمَلْنَاهُ إِلَى الْقَبْرِ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى فَعَسَّلْنَاهُ وَحَمَلْنَاهُ إِلَى الْقَبْرِ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ قَالَ فَقَالَ ٱلْحِدُوا وَلَا تَشُقُوا فَإِنَّ اللَّحْدَ لَنَا وَالشَّقَّ لِغَيْرِنَا [قال اليوصيرى: هذا اسناد ضعيف. قال

الآلبانی: صحیح (ابن ماحة: ٥٥٥١). قال شعیب: آخره حسن لغیره، و هذا اسناد ضعیف]. [راحع: ١٩٣٧] (امع: ١٩٣٩) حفرت جریر ناتی سروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ روانہ ہوئ ، جب مدیند منورہ سے نگلے تو دیما کہ ایک سوار ہماری طرف دو ثراتا ہوا آ رہا ہے، نبی علیا نے فر مایا ایسا لگتا ہے کہ بیسوار تبہارے پاس آ رہا ہے، اور وہی ہوا کہ وہ آ دمی ہوا کہ میں ساتھ روآ دمی ہوا کہ میں اس نے سلام کیا، ہم نے اسے جواب دیا، نبی علیا نے اس سے بوچھا کہ تم کہاں سے آ رہ ہو؟ اس نے کہا کہ تا ہو گھر بار، اولا داور خاندان سے نکل کرآ رہا ہوں، نبی علیا نے بوچھا کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا باس کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا باس کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا باس کی باس چیخے کا، نبی علیا ہے نام اس تک کی علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کرم میں اس نے کہا یارسول اللہ! مجھے یہ بتا ہے کہا کہ ایمان کیا ہوں، نبی علیا اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکو قادا کرو، رمضان کے روز ہے رکھواور بیت اللہ کا مجمود نہیں ان سب چیزوں کا اقرار کرتا ہوں۔

تھوڑی دیر بعداس کے اونٹ کا اگلا پاؤں کی چوہے کے بل پر پڑگیا، وہ اونٹ بدکا جس کی وجہ سے وہ آ دمی اس پر سے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہوگیا، نبی علیہ آنے فر مایا اس شخص کو اٹھا کرمیر نے پاس لا وَ، تو حضرت بمار اللہ اللہ اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو چکا ہے، نبی نے ان سے اعراض حذیقہ دلائٹو تیزی سے اس کی طرف لیکے، اور اسے بھا یا، پھر کہنے لگے یار سول اللہ! بیتو فوت ہو چکا ہے، نبی نے ان سے اعراض کیا تو بیس اس وقت دو فرشتوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے مند بیس جنت کے پھل ٹھونس رہے تھے، جس سے مجھے معلوم ہوگیا کہ بید بھوک کی حالت میں فوت ہوا ہے۔

پھر ٹی علیہ نے فرمایا بخدا! یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''وہ لوگ جوابیان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کوظلم کے ساتھ نہیں ملایا ، انہی لوگوں کوامن ملے گا اور یہی ہدایت یا فتہ ہوں گے'' پھر فرمایا اپنے بھائی کو سنجالو، چنا نچہ ہم اسے اٹھا کر پانی کے قریب لے گئے ، اسے شمل دیا ، حنوط لگائی ، کفن دیا اور اٹھا کر قبرستان لے گئے ، نبی علیہ آئے اور قبر کے کنار سے بیٹے گئے اور فرمایا اس کے لئے بغلی قبر کھودو ، صندوقی قبر ہیں ، کیونکہ بغلی قبر ہمارے لیے ہے اور صندوقی قبر دوسروں کے لیے۔

( ١٩٣٩١ ) حَلَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءُ عَنُ ثَابِتٍ عَنْ زَاذَانَ عَنُ جَرِيرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذْ رَفَعَ لَنَا شَخْصٌ فَذَكَرَ نَحُوهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَقَعَتْ يَدُ بَكُرِهِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الَّتِي تَحْفِرُ الْيُجُرْذَانُ وَقَالَ فِيهِ هَذَا مِمَّنُ

عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا [مكرر ما قبله].

(۱۹۳۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٩٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا بَيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ [راجع: ١٩٣٨٧].

(۱۹۳۹۲) حضرت جریر دلائشا سے مروی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، نبی ملیلا نے بھی مجھ سے حجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکرا کر ہی دیکھا۔

( ١٩٣٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي

(۱۹۳۹۳) حضرت جریر دانشاے مروی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، نبی علیہ نے بھی مجھ سے تجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکر اکر ہی دیکھا۔

( ١٩٣٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنِي يُونَسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بَنِ شِبْلِ قَالَ وَقَالَ جَرِيرٌ لَمَّا دَنُوتُ مِنَ الْمَدِينَةِ أَنَخْتُ رَاحِلَتِي ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْبَتِي ثُمَّ لَيِسْتُ حُلَّتِي ثُمَّ دَخَلْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمُ فَرَمَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِي يَا عَبْدَ اللَّهِ ذَكَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمُ فَرَعَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِي يَا عَبْدَ اللَّهِ ذَكَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمُ وَمَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِي يَا عَبْدَ اللَّهِ ذَكَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمُ وَمُنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ ذَكُونِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَلْكُونِ وَ قَالَ اللَّهُ عَنْ وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكِ قَالَ جَرِيرٌ فَيْلُو قَالَ لَعُمُ [انظر: ١٩٣٥، ١٩٣٤، وحمه ابن حزيمة: (١٧٠٧ و ١٧٩٨). قال شعب: صحيح].

(۱۹۳۹) حفرت جریر تُلَّقُتُ ہے مروی ہے کہ جب میں مدیند منورہ کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بھایا، اپنے تہبند کو اتارا اور صلّہ زیب تن کیا اور نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ اس وفت خطبہ دے رہے تھے، لوگ مجھے اپنی آ کھوں کے حلقوں ہے و کیھنے لگے، میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آ دمی سے پوچھا اے بندہ خدا! کیا نبی علیہ نے میرا ذکر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا جی بال ابھی ابھی نبی علیہ نے آپ کا عمدہ انداز میں ذکر کیا ہے، اور خطبہ دیتے ہوئے درمیان میں فرمایا ہے کہ انجواب دیا جی بال ابھی ابھی نبی علیہ نبی علیہ نبی ترین آ دمی آئے گا، اور اس کے چہرے پر کسی فرشتے کے ہاتھ ابھی تبیم رنے کا اثر ہوگا، اس پر میں نے اللہ کی اس فعت کا شکر اوا کیا۔

( ١٩٣٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ أَنَخْتُ رَاحِلَتِي ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْرَتِي ثُمَّ لِبِسْتُ حُلَّتِي قَالَ فَلَخَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### هي مُناهِ اَخْرِيْ بَلْ يَوْمِ فَيْ مِنْ الْكُوفِيين ﴿ وَمِنْ لِلْمُوفِيينِ فَيْ مُنْسَالًا لِكُوفِيينَ ﴿ وَمِ

يَخُطُبُ فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِالْحَدَقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِي هَلُ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آمُرِي شَيْئًا فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۹۳۹۵) حضرت جریر اللظ سے مردی ہے کہ جب میں مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بٹھا یا ،اپ تہبندکو
اتارااور حلّہ زیب تن کیا اور نبی علیظا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیظا اس وقت خطبہ دے رہے تھے،لوگ مجھے اپنی آنکھوں کے
حلقوں سے دیکھنے گئے، میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا اے بندہ خدا! کیا نبی علیظانے میرا ذکر کیا ہے؟
رادی نے پوری حدیث ذکر کی ۔

( ١٩٣٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ حِينَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُشُرِكَ بِاللَّهِ شَيْنًا وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ وَيَنْصَحَ الْمُسْلِمَ وَيُفَارِقَ الْمُشْرِكَ [راجع: ١٩٣٦٦].

(۱۹۳۹۱) حضرت جریر بالتفایت مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت انہوں نے اس شرط پر نبی ملیا ہے بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھم راؤ ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو ۃ اداکرو، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرواور کا فرے بیزاری ظاہر کرو۔

( ١٩٣٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ آنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصُرَّةٍ مِنْ ذَهَبٍ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَامَ عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَعْطُوا اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَامَ الْمُهَاجِرُونَ فَأَعْطُوا قَالَ فَأَشُرَقَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ الْإِشْرَاقَ فَعْطَى ثُمَّ قَامَ الْمُهَاجِرُونَ فَأَعْطُوا قَالَ فَأَشُرَقَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ الْإِشْرَاقَ فَعْمِلُ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسُلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسُلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثُلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنتَقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ [اجرجه عبدالرزاق (٢١٠٢٥) قال شعب: صحيح على سقط في اسناده].

(۱۹۳۹۷) حضرت جریر طافقہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری آ دمی سونے کی ایک تھیلی لے کر بارگا و نبوت میں حاضر
ہوا، جواس کی انگیوں کو بھر ہے ہوئے تھی، اور کہنے لگا کہ بیراہ خدا میں ہے، پھر حضرت صدیق اکبر خافقہ نے کھڑے ہوکر پچھ پیش
کیا، پھر حضرت عمر خافقہ نے اور پھر مہاجرین نے بیش کیا، میں نے دیکھا کہ نبی الیا کا چہرہ چیکئے لگا اور یوں محسول ہوا جیسے وہ
سونے کا ہواور فرمایا جو خص اسلام میں کوئی عمدہ طریقہ رائے کرتا ہے، اسے اس کا اجر بھی ملتا ہے اور بعد میں اس پھل کرنے
والوں کا بھی ، اور ان کے اجر میں کوئی کی نہیں کی جاتی ، اور جو خص اسلام میں کوئی براطریقہ رائے کرتا ہے ، اس میں اس کو بھی گناہ
ملتا ہے اور اس پڑمل کرنے والوں کا بھی ، اور ان کے گناہ میں کوئی کی نہیں کی جاتی ۔

( ١٩٣٩٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِلَةً حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الضَّجَاكِ خَالِ الْمُنْذِرِ عَنْ

مُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَأُوى الصَّالَّةَ إِلَّا صَالٌ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٧٢٠) ابن ماحة: ٢٥٠٣) اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩٤٢].

- (۱۹۳۹۸) حفرت جریر ناتی است مروی ہے کہ میں نے نبی ملی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کمشدہ چیز کواپیے گھر وہی لاتا ہے جوخود بھٹکا ہوا ہو۔
- ( ١٩٣٩٩) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا حَلَّثَنَا ابْنُ آبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى ذِى الْخَلَصَةِ فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ ثُمَّ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهُ بُشَيْرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ [انظر: ١٩٤٩٢،١٩٤،٢،١٩٤،٠].
- (۱۹۳۹۹) حفرت جریر فات مروی ہے کہ نبی طیا نے انہیں'' ذی الخلصہ'' نامی ایک بت کی طرف بھیجا، انہوں نے اسے تو اُکرآ گ میں جاد دیا، پھر' اہمس'' کے بشیر نامی ایک آ دمی کو نبی مالیا ہی خدمت میں بیخ شخبری دینے کے لئے بھیج دیا۔
- ( ١٩٤٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَهُوَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ [انظر: ١٩٤٣٥].
- (۱۹۴۰۰) حضرت جریر ٹٹائٹٹاسے مروی ہے کہا کیے سرتنبہ نبی طائِلا نے فر مایا تمہارا بھائی ٹبجاشی فوت ہو گیا ہے،تم لوگ اس کے لئے بخشش کی دعاء کرو۔
- ( ١٩٤٠١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنُ عَامِرٍ عَنُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصْدُرُ الْمُصَدِّقُ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ [صححه مسلم (٩٨٩)، وابن حزيمة: (٢٣٤١)]. [انظر: ١٩٤١٢، ١٩٤٤
- (۱۹۴۱) حضرت جریر نگانیئے سے مردی ہے کہ نبی ملینا انے فر مایا زکو ۃ لینے والا جب تمہارے یہاں سے نکلے تو اسے تم سے خوش ہو کرنگانا جا ہے۔
- ( ١٩٤٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُرِيحُنِى مِنْ ذِى الْحَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَفْعَمَ يُسَمَّى كَفْهَ الْيَمَانِيَةِ فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي سَيْعِينَ وَمِاثَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ قَالَ فَاتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَبَعَثَ جَرِيرٌ بَشِيرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَانَهَا جَمَلُ أَجُرَبُ فَبَرَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَانَهَا جَمَلُ أَجُرَبُ فَبَرَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْلُ أَخْمَسَ وَرِجَالِهَا حَمْسَ مَرَّاتٍ [راجع: ١٩٤١].
- (۱۹۴۰۲) حفرت جریر التفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طائلانے جھے فرمایاتم مجھے ذی الخلصہ سے راحت کیوں نہیں ولا وست ؟ برقبیل فحم میں ایک گرجا تھا جے کعبہ کیانیہ کہا جاتا تھا، چنانچہ میں اپنے ساتھ ایک سوستر آ دی احمس کے لے کر رواند

ہوا،اوروہاں پینچ کراسے آگ لگادی، پھر ہی علیہ کی خدمت میں ایک آ دمی کویہ خوشخبری سنانے کے لئے بھیج ویا،اوراس نے کہا کہاس ذات کی قتم جس نے آپ کوئ کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے پاس اسے اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں جیسے ایک خارثی اونٹ ہوتا ہے،اس پر نبی علیہ نے احمس اوراس کے شہرواروں کے لئے یا کچ مرتبہ برکت کی دعاء فرمائی۔

(١٩٤.٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخَبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ أَبِى حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِى جَرِيرٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٢٣١٩]]. [انظر: ١٩٤٦].

(۱۹۴۰۳) حفرت جریر بھاتھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ایکا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو تحف لوگوں پررم نہیں کرتا،اللہ تعالی اس پر بھی رم نہیں کرتا۔

( ١٩٤.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْقُهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ آبِي حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيهٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَا تُعْلَمُونَ فِي رُوْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنُ لَا تُغْلَبُوا عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ قَالَ شُعْبَةُ لَا آذرِى قَالَ الْفُرُوبِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ قَالَ شُعْبَةُ لَا آذرِى قَالَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَ السَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

(۱۹۴۴) حفرت جریر ٹاٹٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ جاند کی چود ہویں رات کو ہم لوگ نبی علیہ کے پاس تھے، نبی علیہ فرمانے لگے عنقریب تم اپنے رب کوای طرح دیکھو گے جیسے جاند کود کھتے ہو، تہمیں اپنے رب کود کھتے میں کوئی مشقت نہیں ہو گی، اس لئے اگر تم طلوع آفات رہ کھتے ہوتو گی، اس لئے اگر تم طلوع آفات رہ کھتے ہوتو گی، اس لئے اگر تم طلوع آفات سے پہلے اور غروب آفاب سے پہلے والی ٹمازوں سے مغلوب نہ ہونے کی طاقت رکھتے ہوتو ایسانی کرد (ان نمازوں کا خوب اہتمام کرو) پھر نبی علیہ ایسانی کرد (ان نمازوں کا خوب اہتمام کرو) پھر نبی علیہ اور سورج غروب ہونے کے بعد 'ا

( ١٩٤٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ جَوِيوٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَصَحَمَّه البحارى ( ١٩٤٠ ) ومسلم ( ٢٥) وابن حريمة: ( ٢٢٥٩). [انظر: ١٩٤٦ ، ١٩٤٦ ).

(۱۹۳۰۵) حضرت جریر فاتلا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا سے نماز قائم کرنے ، زکو اداکرنے اور ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے کی شرط پر بیعت کی تھی۔

( ١٩٤٠٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِئ إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَرِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُونَ بِالْمَعَاصِى وَفِيهِمْ رَجُلٌ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ لَا يُعَيِّرُونَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابِ آوُ قَالَ أَصَابَهُمُ الْعِقَابُ [انظر: ١٩٤٦٥، ١٩٤٦١، ١٩٤٦].

(۱۹۴۰۲) حضرت جریر طانش سے مروی ہے کہ نبی طائل نے ارشاد فرمایا جوتو م بھی کوئی گناہ کرتی ہے اور ان میں کوئی باعزت اور باوجا ہت آ دمی ہوتا ہے،اگروہ انہیں روکتانہیں ہے تو اللہ کاعذاب ان سب پر آجا تا ہے۔

(١٩٤.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ حِينَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ وَاسْتَغْمَلَ قَرَابَتَهُ يَخُطُبُ فَقَامَ جَرِيرٌ فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ تَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا وَتُطِيعُوا حَتَّى يَأْتِيكُمْ آمِيرٌ اسْتَغْفِرُوا لِلْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَافِيةَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُايِعُهُ بِيَدِى هَذِهِ عَلَى الْإِسُلَامِ فَاشْتَرَطَ عَلَى النَّصْحَ فَوَرَبٌ هَذَا الْمُسْجِدِ إِنِّى لَكُمْ لَنَاصِحٌ [راحع ١٩٣٦٥]

(۱۹۴۰) زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ اٹاٹیا کا انقال ہوا تو حضرت جریر بن عبداللہ اللہ علی خطبہ دین شعبہ اٹاٹیا کا انقال ہوا تو حضرت جریر بن عبداللہ اللہ علی خیس دین میں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو یکنا ہے اور اس کا کوئی شریکے نہیں ہے ، اور یہ کہ بات سنواور اطاعت کرویہاں تک کہ امیر آجائے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹیا کے لئے استغفار کرو، اللہ تعالی ان کی بخش فر مائے ، کہ وہ عافیت کو لیند کرتے تھے ، اور 'اما بعد' کہہ کرفر مایا کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اسلام پرآپ کی بیعت کرتا ہوں ، نبی علیا نے میرے سامنے ہر مسلمان کی خیرخواہ بی کی شرط رکھی ، میں نے اس شرط پر نبی علیا سے بیعت کرلی ، اس مجدے رب کی قشم ایس کی خیرخواہ ہوں۔

( ١٩٤.٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ كَانَ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَعْثِ بِأَرْمِينِيَّةَ قَالَ فَأَصَابَتُهُمْ مَخْمَصَةٌ أَوْ مَجَاعَةٌ قَالَ فَكَتَبَ جَرِيرٌ إِلَى مُعَاوِيَةً إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَرُحَمُ النَّاسَ لَا يَرُحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَآرُسَلَ إِلَيْهِ فَآتَاهُ فَقَالَ آنَتَ سَمِعْتَهُ مِنْ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَرُحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَآرُسَلَ إِلَيْهِ فَآتَاهُ فَقَالَ آنَتَ سَمِعْتَهُ مِنْ وَسَلَّمَ يَوْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَآرُسُلَ إِلَيْهِ فَآتَاهُ فَقَالَ آنَتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَقْفَلَهُمْ وَمَتَعَهُمْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ آبِي فِي ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ قَالَ فَأَقْفَلَهُمْ وَمَتَعَهُمْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ آبِي فِي ذَلِكَ وَسُلَمْ فَيَا مُتَعَهُ مُعَاوِيَةٌ [انظر: ١٩٤٤].

(۱۹۴۰۸) محفرت جریر خافظ آرمینید کے نشکر میں شامل تھے، اہل لشکر کو قط سالی نے ستایا تو حضرت جریر خافظ نے حضرت امیر معاویہ نتا نظر کو خطرت اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں معاویہ نتا نظر کو خط میں لکھا کہ میں نے نبی میلیٹا کو یہ فرماتے ہوئے ستا ہے کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا ، حضرت امیر معاویہ خافظ نے انہیں بلا بھیجا، وہ آئے تو بو چھا کہ کیا واقعی آپ نے نبی ملیٹا سے بہ حدیث سی ہے؟ انہوں نے فرمایا بھی بال المجلی میں شریک سے بھی اور انہیں فاکدہ پہنچا ہے۔

ابواسحاق کہتے ہیں کہ اس لشکر میں میرے والد بھی تھے اور وہ ایک جا در لے کرآئے تھے جو حضرت معاویہ ڈاٹنڈ نے انہیں

(۱۹٤.۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا سَيَّادٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيدٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فَلَقَنِّى فَقَالَ فِيمَا السَّطَعْتَ وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [صححه البحاری (۲۲۰٤) ومسلم (۵۳۹) السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فَلَقَنِّى فَقَالَ فِيمَا السَّطَعْتَ وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [صححه البحاری (۲۲۰٤) ومسلم (۵۳۹) (۱۹۴۰) حضرت جرير التَّفُّ سمروى ہے كہ مِن في اللَّه سے بات سننے اور ماننے كى شرط پر بيعت كى شى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ مِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ وَالْمُعُلِّةُ وَالْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَ

( ١٩٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي زُرُعَةَ بْنِ عُمْرِو عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَايِدَ وَهُوَ يَقُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتِلُ عُرُفَ فَرَسٍ بِأُصْبُعَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ النَّجُرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (١٨٧٢)، وابن حبان (٢٦٩٩)].

(۱۹۳۱۰) حضرت جریر دانش کے مروی ہے کہ میں نے نبی طابعہ کو اپنی انگلیوں سے گھوڑے کی ایال بٹتے ہوئے ویکھا، اور آپنگا فیزا فر مارے تھے کہ گھوڑوں کی بیٹانی میں خیر، اجراور فنیمت قیامت تک کے لئے بائدھ دی گئی ہے۔

( ١٩٤١) حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنُ عَمُوو بْنِ سَعِيدٍ عَنُ أَبِى ذُرُعَة بْنِ عَمُوو بْنِ جَرِيدٍ عَنُ جَرِيدٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ نَظْرَةِ الْفَجْآةِ فَأَمَرَنِي فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ [راحع: ١٩٣٧] قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ نَظْرَةِ الْفَجْآةِ فَأَمَرَنِي فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ [راحع: ١٩٣٧] قالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْآةِ فَامَرَنِي فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ [راحع: ١٩٣٧] (١٩٣١) حضرت جرير اللَّهُ صَارى ہے كہ بی اللَّهُ سَائِنَ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةً اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةً الْعَرْمَ بِرَاحٍ لَا لَكُومُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَة الْفَجْآةِ فَا مَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَالْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُ مَا مِن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّ

( ١٩٤١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَصْدُرُ الْمُصَدِّقُ مِنْ عِنْدِكُمْ وَهُوَ رَاضِ [راحع: ١٩٤٠].

(۱۹۳۱۲) حضرت جریر رہ اُنٹیا ہے مروی ہے کہ نی ملیلا نے فر مایا زکو ہ لینے والا جب تمہارے یہاں سے نکلے تو اسے تم سے خوش ہوکر نکانا جائے۔

(١٩٤١٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ فَإِنِّى لَكُمْ لَنَاصِحٌ [راحع: ١٩٣٦٥].

(۱۹۲۱۳) حفرت جریر طائف مروی ہے کہ میں نے ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے کی شرط پر نبی مالیا ہے بعت کی ہے۔

( ١٩٤١٤) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَاصِمِ ابْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنُ أَبِي وَالِلِ عَنُ جَرِيرٍ أَنَّ قَوْمًا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ مِنُ الْأَعُوابِ مُجْتَابِي النِّمَارِ فَحَثَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبْطُنُوا حَتَّى رُئِى ذَلِكَ فِى وَجُهِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ بِقِطْعَةِ تِبْرٍ فَطَرَحَهَا فَتَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِى وَجُهِهِ فَقَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا مِنْ بَعُدِهِ كَانَ لَهُ أَجُرُهَا وَمِثْلُ آجُو مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَةً سَيْعَةً عُمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا وَوِزُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا [احرحه الحميدى (٥٠٥) والدارمى (٥١٥) وقال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(١٩٢٣) عَرْتُ بَرِينَ الْمَاعِينَ عَرْدَ المَعْنَظُ عَمْ وَى جَدَايكِ مِرتَبْ فِي عَلِينًا فِي لِي يَحِيلُوكَ آخِر بربنه بِا بربنة جَم بيت كي كالين الماسك الموادي بين علينه الموادي ال

ابراہیم کہتے ہیں کہ محدثین اس حدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ حضرت جریر ڈاٹٹٹ نے سورہ ما کدہ ( میں آیت وضو ) کے نزول کے بعداسلام قبول کیا تھا۔

( ١٩٤١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِى ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَثَنَا عَلَى الصَّدَقَةِ فَٱبْطاً النَّاسُ حَتَّى رُئِى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ وَقَالَ مَرَّةً حَتَّى بَانَ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ فَآعُطَاهَا إِيَّاهُ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي وَجْهِهِ الشَّرُورُ فَقَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ آجُرُهَا وَمِثْلُ آجُو مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ فَاغُورًا حَتَّى رُئِى فِي وَجْهِهِ الشَّرُورُ فَقَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ آجُرُهَا وَمِثْلُ آجُو مِنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهُا وَمِثْلُ وَزُرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا وَمِثْلُ وَزُرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ عَيْرٍ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ قَالَ مَرَّةً يَعْنِى أَبًا مُعَاوِيَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ [انظر: ١٩٤٠]. [صححه مسلم يُنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ قَالَ مَرَّةً يَعْنِى أَبًا مُعَاوِيَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ [انظر: ١٩٤٩]. [صححه مسلم وَنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ قَالَ مَرَّةً يَعْنِى أَبًا مُعَاوِيَةً مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ [انظر: ١٩٤٩]. [صححه مسلم

(۱۹۳۱۲) حضرت جریر فان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیا کے پاس کچھ لوگ آئے جو بر ہنہ پا، بر ہنہ جسم، چیتے کی کھالیں لیٹے ہوئے اور تلواریں لٹکائے ہوئے تنے، نی طیان نے لوگوں کوصدقہ کی ترغیب دی، لوگوں نے اس میں تاخیر کی جس پر نی طیا کے روئے انور کا رنگ اڑگیا، پھرایک انصائری آ دمی چاندی کا ایک مکڑا لے کر آیا اور ڈال دیا، اس کے بعد لوگ مسلسل آ نے لئے، نبی علیہ اکا چرہ چینے لگا اور یول محسوس ہوا چینے وہ سونے کا ہوا ور فر مایا جو تحض اسلام میں کوئی عمدہ طریقہ رائے کر تاہے، اس اس کا اجربھی ملتا ہے اور بعد میں اس پڑل کرنے والوں کا بھی ، اور ان کے اجر میں کوئی کی نہیں کی جاتی ، اور جو تحض اسلام میں کوئی برا طریقہ رائے کرتا ہے، اس میں اس کو بھی گناہ ملتا ہے اور اس پڑمل کرنے والوں کا بھی ، اور ان کے گناہ میں کوئی کی نہیں کی جاتی ۔

( ١٩٤١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُوَ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ عَنُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَوْحَمُ النَّاسَ لَا يَوْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٣٨٣].

(۱۹۳۱) حضرت جریر ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیا ہے فرمایا جو خص لوگوں پر رہم نہیں کرتا ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رہم نہیں کرتا۔

(۱۹۱۸) حَدَّثُنَّا يَخْيَى بَنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِى حَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُويحُنِى مِنْ ذِى الْحَلَصَةِ وَكَانَ بَيْنًا فِى خَفْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَة الْيَمَانِيةِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فِى خَمْسِينَ وَمِائِةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّى لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَصَرَبَ فِى صَدْرِى حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصَابِعِهِ فِى صَدْرِى وَقَالَ اللَّهُمَّ بَنّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُسُوهُ فَقَالَ وَاجْعَلُهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَّرَهَا وَحَرَّقَهَا فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُشُوهُ فَقَالَ وَسُولُ جَرِيرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِنْتُكَ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَانَّهَا جَمَلُ وَسُلَمَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِنْتُكَ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَانَّها جَمَلُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْعِ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُوالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْقُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَكُهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُولُ الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَالْعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

(۱۹۳۱۸) حضرت جریر ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ اپنے میں سے فرمایاتم مجھے ذی الخلصہ سے داحت کیوں نہیں دلا دیتے ؟ یہ تبیلہ ختم میں ایک گرجا تھا جسے کعبہ بھانے ہا جاتا تھا، چنا نچہ میں اپنے ساتھ ایک سوپچاس آ دی اتمس کے لے کر دوا تہ ہوا، وہ سب شہوارتھ، میں نے نبی علیہ سے عرض کیا کہ میں گھوڑے کی پشت پر جم کرنہیں بیٹے سکتا، تو نبی علیہ ان میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا، یہاں تک کہ میں نے ان کی انگلیوں کے نشان اپنے سینے پر دیکھے، اور دعاء کی کہ اے اللہ! اسے مضبوطی اور جماؤ عطاء فرما اور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنا، پھر میں روانہ ہوا اور وہاں بیٹی کر اسے آگ لگاوی، پھر نبی علیہ اور جماؤ عطاء فرما اور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنا، پھر میں روانہ ہوا اور وہاں بیٹی کر اسے آگ لگاوی، پھر نبی علیہ کی خدمت میں ایک آ دمی کو یہ خوشخری سنانے کے لئے بھی دیا ، اور اس نے کہا کہ اس ذات کی فتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے پاس اسے اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں جسے ایک خارشی اونٹ ہوتا ہے، اس پر نبی علیہ نے اس مال میں چھوڑ کر آیا ہوں جسے ایک خارشی اونٹ ہوتا ہے، اس پر نبی علیہ ان اسے اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں جسے ایک خارشی اونٹ ہوتا ہے، اس پر نبی علیہ ان آمس اور اس کے شہواروں کے لئے یا ٹج مرفیہ برکت کی وعاء فرمائی۔

﴿ ١٩٤١٩ ﴾ حَدَّثْنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثْنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِن جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ أَوْ لَا تُضَارُونَ شَكَّ إِسْمَاعِيلُ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ قَبْلَ طُلُوعِ لَضَامُونَ أَوْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا [طه: ١٣٠] الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ فَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا [طه: ١٣٠] [راجع: ١٩٤٠٤].

(۱۹۲۱۹) حضرت جریر نگافتئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چاند کی چود ہویں رات کوہم لوگ نبی علیظا کے پاس تھے، نبی علیظا فرمانے لگے عنقریب تم اپنے رب کواس طرح دیکھو کے جیسے چاند کود کھتے ہو جہیں اپنے رب کود کھتے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، اس کے اگرتم طلوع آفنا ہے پہلے اورغروب آفنا ہے پہلے والی نمازوں سے مغلوب نہ ہونے کی طاقت رکھتے ہوتو ایسا ہی کرد (ان نمازوں کا خوب اہتمام کرد) پھر نبی علیظانے ہے آیت تلاوت فرمائی کہا ہے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تعلیج بیان کی سے سے سے اور سورج غروب ہونے کے بعد۔

( ١٩٤٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ هِلَالِ الْعَبْسِيُّ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُنُّ عَبْدٌ سُنَّةً صَالِحَةً يَغْمَلُ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْوِ مَنْ عَمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُنُّ عَبْدٌ سُنَّةَ سُوعٍ يَعْمَلُ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يُنْقَصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَلَا يَسُنُّ عَبْدٌ سُنَّةَ سُوعٍ يَعْمَلُ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوَزُرُهُمْ مَنْ عَلِيْهِ وَرَرُهَا

قَالَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ الْأَعُرَابِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَأْتِينَا نَاسٌ مِنْ مُصَدِّقِيكَ يَظْلِمُونَا قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقَكُمْ وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقَكُمْ قَالَ جَرِيرٌ فَمَا صَفِيَّرَ عَنِّى مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيٍّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ عَنِّى رَاضٍ [صححه مسلم (٩٨٩)].

قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ [صححه مسلم (٢٩٩٢)، وابن حبان (٥٤٨)]. [انظر: ١٩٤٦].

(۱۹۳۲) حفرت جریر دافی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جو خص اسلام میں کوئی اچھاطریقہ رائج کر ہے تو اسے اس عمل کا اور اس پر بعد میں عمل کا اور اس پر بعد میں عمل کا اور اس کے اجروثو اب میں کوئی کی نہیں کی جائے گی، اور جو خص اسلام میں کوئی براطریقہ رائج کر ہے، اسے اس کا گناہ بھی ہوگا اور اس کے گناہ میں کوئی براطریقہ رائج کر ہے، اسے اس کا گناہ بھی ہوگا اور اس کے گناہ میں کوئی کی نہیں کی جائے گی، راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کے پاس بچھ دیہاتی لوگ آئے اور کہنے گئا اے اللہ کے نبی اس کوئی کی نہیں کی جائے گی، راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کے پاس بچھ دیہاتی لوگ آئے اور کہنے گئا اے اللہ کے نبی اس کے خوش کر کے بھی اور کہنے اس کے فرم مایا کہ اسے خوش کر کے بھی کرو، جب خوش کر کے بھی کرو، جب خوش کر کے بھی کرو، جب سے میں نے بیٹ صدیث ٹی ہے میں نے اپنے باس زکو ہ وصول کرنے کے لئے آئے والے کوخوش کر کے بی بھیجا ہے اور نبی علیہ ا

نے میکھی فر مایا ہے کہ جو محض نری سے محروم رہاوہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔

( ١٩٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى الطَّحَّاكُ خَالُ الْمُنْذِرِ بُنُ جَرِيرٍ عَنْ مُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِى جَرِيرٍ بِالْبَوَارِيجِ فِى السَّوَادِ فَرَاجَعْتُ الْبَقَرَ فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ الْبَقَرَةُ قَالَ بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ فَآمَرَ بِهَا فَطُرِدَتُ حَتَّى تَوَارَتُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُؤْدِى الضَّالَةَ إِلَّا ضَالٌ [راجع: ١٩٣٩٨].

(۱۹۳۲) منذربن جریر مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد حضرت جریر اٹاٹوڈ کے ساتھ ' بواز تے''نامی جگہ میں ایک ریوڑ میں قدا وہ انہیں نامانوں معلوم ہوئی ، انہوں نے بوچھا یہ میں تھا ، وہاں آ کے پیچھے گائیں آ جارہی تھیں ، انہوں نے ایک گائے دیکھی تو وہ انہیں نامانوں معلوم ہوئی ، انہوں نے بوچھا یہ گائے کیسی ہے؟ چروا ہے نے بتایا کہ یہ کسی کی ہے جو ہمارے جانوروں میں آ کرمل گئی ہے ، ان کے تھم پراسے وہاں سے نکال دیا گیا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہوئئی ، پھر فر مایا کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ گشدہ چیز کو وہی آ دی ملی نانہ جو خود گراہ ہوتا ہے۔

( ١٩٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَيَنِي عَنْهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجُهِي [راحع: ١٩٣٨٧].

(۱۹۳۲۲) حضرت جریر النفظ سے مروی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، نبی تلینا نے بھی مجھ سے حجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکرا کر بی دیکھا۔

( ١٩٤٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ عَنْ حَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ بَرِئَتُ مِنْهُ اللِّمَّةُ [راحع: ١٩٣٦٨].

(۱۹۲۲۳) حضرت جریر ٹاٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملیلیانے ارشاد فر مایا جو غلام بھی اپنے آقاکے پاس سے بھاگ جائے ،کسی پر اس کی ذمہ داری باتی نہیں رہتی ،ختم ہوجاتی ہے۔

( ١٩٤٢٤) قَالَ عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحُدَرِيُّ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحُدَرِيُّ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ طُولُهَا ذِرَاعٌ

(۱۹۳۲۳) حضرت جریر ڈاٹنڈ کے ایک بیٹے سے منقول ہے کہ حضرت جریر ڈلٹنڈ کی جوتی ایک ہاتھ کے برابرتھی۔

( ١٩٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي الْيَقُظَانِ عُثْمَانَ بُنِ عُمَيْدٍ الْبَجَلِيِّ عَنُ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحُدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ [راحع: ١٩٣٧].

 ابُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ طَارِقٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسُوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ [راجع: ١٩٣٦٧].

(۱۹۲۲) حضرت جرم التافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اخوا تین کے پاس سے گذر بے تو انہیں سلام کیا۔

( ١٩٤٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَالطَّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْعُتَقَاءُ مِنْ تَقِيفٍ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(۱۹۴۲۷) حضرت جریر اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا مہا جرین اور انصار ایک دوسرے کے ولی ہیں ، طلقاء قریش میں سے ہیں ، عقاء ثقیف میں سے ہیں اور سب قیامت تک ایک دوسرے کے ولی ہیں۔

( ١٩٤٢٨) قَالَ شَرِيكٌ فَحَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۱۹۴۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمَ يَكُونُ بَيْنَ أَظُهُرِهِمْ مَنْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِى هُمْ أَعَزُّ مِنْهُ وَٱمْنَعُ لَمْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَصَابَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ بِعِقَابٍ [راحع: ٦ ، ١٩٤].

(۱۹۳۲۹) حضرت جریر طانتی سے مروی ہے کہ نبی ایشانے ارشاد فر مایا جوقوم بھی کوئی گناہ کرتی ہے اوران میں کوئی باعزت اور باوجاہت آ دمی ہوتا ہے،اگروہ انہیں رو کمانہیں ہے تو اللہ کاعذاب ان سب پر آ جاتا ہے۔

( ١٩٤٣ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعِفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بُنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بُنَ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجَرِيرٍ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ وَقَالَ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ [راحع: ١٩٣٨].

(۱۹۳۳۰) حضرت جربر اللفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے جمۃ الوداع میں ان سے فر مایا اے جربر الوگوں کو خاموش کراؤ، پھر اپ خطبے کے دوران فر مایا میرے بیچھے کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

 سے ہیں، عقاء تقیف میں سے ہیں اورسب قیامت تک ایک دوسرے کے ولی ہیں۔

(١٩٤٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِى وَالِلِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِطُ عَلَى قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُصَلَّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَنْصَحُ لِلْمُسْلِمِ وَتَبْرَأُ مِنْ الْكَافِرِ [راجع: ١٩٣٦].

(۱۹۳۳۲) حضرت جریر الانتخاصے مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کوئی شرط جوتو وہ مجھے بتا دیجئے ، نبی علیا نے فر مایا اللہ کی عباوت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھراؤ ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو ۃ ادا کرو، ہرمسلمان کی خیرخوابی کرواور کا فرسے بیزاری ظاہر کرو۔

( ١٩٤٣٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْرَالِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِى الْإِسُلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ [انظر ٢٩٤٣٩]

(۱۹۳۳) حضرت جریر نظافت سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا اسلام کی بنیاد پانٹی چیزوں پر ہے، لا الدالا اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکو ة اداکرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔

( ١٩٤٣٤) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُلَاثَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ بُنِ مَالِكٍ الْجَزْرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَرِيرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ أَنَا ٱسْلَمْتُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَتُ الْمَائِدَةُ وَأَنَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ بَعْدَمَا أَسُلَمْتُ

(۱۹۳۳۳) حضرت جریر التاتی سے مروی ہے کہ میں نے سورہ ما کدہ کے نزول کے بعد اسلام قبول کیا ہے اور میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی علیا کا کوموزوں پرمسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٩٤٣٥) حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَا نَنَا شَرِيكٌ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَامِرٍ عَنُ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُ واللَّهُ راجع ١٩٤٠] جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُ واللَّهُ راجع ١٩٤٠] (١٩٣٣٥) حضرت جرير تُلَّيُّ ہے مروى ہے كه ايك مرتبه نبى عليه في فرمايا تمهارا بحالى نجاشى فوت موكيا ہے، ثم لوگ اس كے لئے بخش كى وعاء كرو۔

( ١٩٤٣٦ ) حَلَّاتُنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدُخُلُ الْمَخْرَجَ فِي خُفَيْهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَتُوضَاً وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا

(۱۹۴۳۲) حفرت جریر والتی سے مروی ہے کہ نبی ملی موڑے پہن کر بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے، پھر باہر آ کروضو فرماتے اوران ہی پرمس کر لیتے۔ (۱۹۶۲) حَلَّنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً قَالَ عَبْد اللّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَّا مِنْ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ الْمِحْدِيدِ قَالَ بَعَنْنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمُعَنِ فَلَقِيتُ بِهَا رَجُلَيْنِ ذَا كَلَاعٍ وَذَا عَمْرُو قَالَ وَآخُورُ تُهُمّا شَيْنًا مِنْ خَبْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ثُمَّ الْمَبْلَنَا فَإِذَا قَدُ رُفِعٌ لَنَا رَكُبٌ مِنْ قِبلِ الْمُدِينَةِ قَالَ فَسَالْنَاهُمُ مَا الْعَجَرُ قَالَ فَقَالُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّمُ وَاللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

پھر دالیسی پرمیری ملاقات ذوعمرو سے ہوئی، انہوں نے جھے ہا کہ اے جریر! تم لوگ اس وقت تک خیر پر قائم رہو گے جب تک ایک امیر کے فوت ہونے کے بعد دوسرے کو مقرر کرلو گے اور جب نوبت آلوار تک جا پنچے گی تو تم با دشا ہوں کی طرح ناراض اور بادشا ہوں کی طرح خوش ہوا کروگے۔

( ١٩٤٣٨ ) حَدَّثَنَا مَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْأَوْدِيَّ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبُدُ فَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ فَمَاتَ فَهُوَ كَافِرٌ [صححه مسلم (٧٠)]. [انظر: ١٩٤٥، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبُدُ فَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ فَمَاتَ فَهُوَ كَافِرٌ [صححه مسلم (٧٠)]. [انظر: ١٩٤٥، ١٩٤٥].

(۱۹۳۳۸) حفزت جریر ٹاکٹنٹ سے مردی ہے کہ نبی علیہ آنے قر مایا جب کوئی غلام بھگوڑ اہو کر دشمن سے جالے اور ویہیں پر مرجائے تووہ کا فرہے۔

( ١٩٤٣٩ ) حَدَّثَنَا مَكِّيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ الْآوْدِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُنِىَ الْإِسُلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ آنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيثَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْنَةِ وَصِيَامٍ رَمَضَانَ [راحع: ١٩٤٣].

(۱۹۳۳۹) حضرت جریر و الله این مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکو قادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے دوزے رکھنا۔

( ١٩٤٤٠ ) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ

آنَخْتُ رَاحِلَتِى ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْبَتِى ثُمَّ لَيستُ حُلَتِى ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَرَمَانِى النَّاسُ بِالْحَدَقِ قَالَ فَقُلْتُ لِجَلِيسِى يَا عَبْدَ اللَّهِ هَلْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِى شَيْنًا قَالَ نَعَمْ ذَكَرَكَ بِأَخْسَنِ الذِّكُو بَيْنَمَا هُو يَخُطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ مِنْ آمْرِى شَيْنًا قَالَ نَعَمْ ذَكَرَكَ بِأَخْسَنِ الذِّكُو بَيْنَمَا هُو يَخُطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبِهِ فَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاحْبَ

(۱۹۴۴) حفرت جریر ظافی سے مروی ہے کہ جب میں مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بھایا، اپ تہبند کو
اتا را اور حلّہ زیب تن کیا اور نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی طینا اس وقت خطبہ دے رہے تھے، لوگ مجھے اپنی آ تھوں کے
حلقوں سے دیکھنے گئے، مین نے اپنے ساتھ بیٹے ہوئے آ دمی سے پوچھا اے بندہ خدا! کیا نبی طینا نے میرا ذکر کیا ہے؟ اس
نے جواب دیا جی ہاں! ابھی ابھی نبی طینا نے آپ کا عمدہ انداز میں فکر کیا ہے، اور خطبہ دیتے ہوئے ورمیان میں فر مایا ہے کہ
ابھی تمہارے پاس اس دروازے یا روشندان سے بین کا ایک بہترین آ دی آئے گا، اور اس کے چہرے پر کی فرشتے کے ہاتھ
پھیرنے کا اثر ہوگا، اس بریس نے اللہ کی اس فعمت کاشکرا داکیا۔

( ۱۹۶۱) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِ [احرحه الحميدي ( ۷۹۸) قال شعيب: صحيح] ( ۱۹۳۳) حضرت جرير ظِافَئِ سے مروی ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے ، زکو ۃ اداکرنے ، بات سننے اور مائنے ، ہرمسلمان کی خیر خوابی کرنے کی شرائط پر نبی طیاب بیعت کی ہے۔

(۱۹۳۲) حضرت جریر دان کرتے ہیں کہ حضرت جریر دان کے بات سنے اور مانے، ہر مسلمان کی خیرخوابی کرنے کی شرائط پر نبی علیہ اسے بیعت کی ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت جریر دان ایسی چیز خریدتے جوانہیں اچھی لگتی تو وہ بائع سے کہتے یا در کھوا جو چیز ہم نے لیے ، ہماری نظروں میں اس سے زیادہ محبوب ہے جوہم نے تنہیں دی ہے (قیمت) اور اس سے مراد پوری پوری قیمت کی ادا کی تھی۔ قیمت کی ادا کی تھی۔

( ١٩٤٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِى هُمْ أَعَرُّ وَأَكْثَرُ مِمَّنُ يَعْمَلُهُ لَمْ يُعْمَلُهُ لَمْ يُعْمَلُهُ لَمْ يَعْمَلُهُ لَمْ يَعْمَلُهُ لَمْ يَعْمَلُهُ لَمْ يَعْمَلُهُ لَمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ [صححه ابن حبان (٣٠٠ و ٣٠٠). قال الآلباني: حسن (ابن ماحة: ١٠٠٩)]. [انظر: ٢٩٤٦، ١٩٤١، ١٩٤٧، ١٩٤٦].

(۱۹۳۳) حضرت جریر بناشئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جوتو م بھی کوئی گناہ کرتی ہے اوران میں کوئی باعز ت اور باوجا ہت آ دمی ہوتا ہے،اگروہ انہیں رو کتانہیں ہے تو اللہ کاعذاب ان سب پر آجا تا ہے۔

( ١٩٤٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ أَخْبَرَنَا الْمُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَانَكُمُ الْمُصَدُّقُ فَلَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا [راحع: ١٩٤٠].

(۱۹۳۳) حفرت جریر التفاع مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا زکو ہ لینے والا جب تبہارے یہاں سے نظے تواسے تم سے خوش ہوکر تکانا جائے۔

( ١٩٤٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ عَنُ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي حَبُرٌ بِالْيَمَنِ إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَبِيًّا فَقَدْ مَاتَ الْيَوْمَ قَالَ جَرِيرٌ فَمَاتَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۳۲۵) حفرت بریر ٹاکٹنٹ سے مردی ہے کہ جھ سے یمن کے ایک بڑے عیسانی پادری نے کہا کہ اگر تمہارے ساتھی واقعی پیغبر ہیں تووہ آج کے دن فوت ہوں گے، چنانچہ نبی علیظااس دن' جو پیر کادن تھا'' دنیا سے رخصت ہو گئے۔

( ١٩٤٤٦) حَدَّثَنَا ٱبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِطُ عَلَىّ فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالشَّرْطِ قَالِ أَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتَوُتِى الزَّكَاةَ وَتَنْصَحَ الْمُسُلِمَ وَتُبْرَأُ مِنْ الْمُشْرِكِ [راحع: ١٩٣٦].

(۱۹۳۲) حضرت جریر بڑا تھئے ہے مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کوئی شرط ہوتو وہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں، نبی علیہ ان فرمایا اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشر کیک نکھہراؤ، فرض نماز پر عو، فرض زکو قادا کرو، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرواور کا فرسے بیزاری ظاہر کرو۔

( ١٩٤٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْآعُمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ آنَّ جَرِيرٌ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ وَتَوَصَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ قَدْ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ أَعْجَبَ ذَاكَ إِلَيْهِمُ أَنَّ إِسُلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ الْمَاثِدَةِ [راحع: ١٩٣٨٢].

(۱۹۳۴۷) ہمام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جریر دلالٹونٹ نیشاب کرے وضوکیا اور اپنے موزوں پرسے کیا، کسی نے ان سے کہا کہ آپ موزوں پرسے کیے کر رہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے پیشاب کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! میں نے نبی علیہ کو بھی دیکھاہے کہ انہوں نے پیشاب کرکے وضوکیا اور اپنے موزوں پرسے فر مایا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ محدثین اس صدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ حضرت جریر ڈٹاٹٹٹ نے سورہ ما کدہ ( میں آیت وضو) کے نزول کے بعداسلام قبول کیا تھا۔

( ١٩٤٤٨ ) حَدَّثُنَا

(۱۹۳۸) بمارے ننج میں بہال صرف لفظ حدثنا لکھا ہوا ہے۔

( ١٩٤٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ جَوِيرِ أَنَّهُ بَالَ قَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَصَلَّى وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَجُلِ أَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسُلَمَ [محرر ما قبله].

(۱۹۳۳۹) ہمام کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت جریر ڈاٹٹونے پیٹاب کر کے وضوکیا اور اپنے موزوں پرسے کیا کسی نے ان سے کہا کہ آپ موزوں پرسے کیے کررہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے پیٹاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی طیا کہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے پیٹاب کر کے وضوکیا اور اپنے موزوں پرسے فرمایا۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ محدثین اس حدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ حضرت جزیر ٹلٹٹٹ نے سورہ ما کدہ (میں آیت وضو) کے نزول کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

( ١٩٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ جَرِيرًا بَالَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَصَلَّى فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ إِراحِع: ١٩٣٨٢].

(۱۹۳۵) ہمام کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت جریر نظافتانے پیٹاب کر کے وضوکیا اور اپنے موزوں پرمسے کیا ،کسی نے ان سے کہا کہ آپ موزوں پرمسے کیسے کررہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے پیٹاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی ملیٹا کوبھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٩٤٥١) حَكَّثْنَا يَخْيَى بُنُ آذَمَ حَكَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى نُخَيْلَةَ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبُدِ
اللَّهِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبَايِعُهُ فَقُلْتُ هَاتٍ يَذَكَ وَاشْتَرِطُ عَلَى وَأَثْتَ أَعْلَمُ
بِالشَّرْطِ فَقَالَ أَبُايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا تُشُرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَنْصَحَ الْمُسُلِمَ وَتُفَارِقَ
الْمُشُوكَ [قال الألباني: صحيح (النساني: ١٤٨٧/٧). قال شعب: صحيح].

(۱۹۳۵) حَضرت جریر النَّیْ ہے مروی ہے کہ قبول اسلام کے دفت میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کوئی شرط ہوتو وہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں، نبی ملیٹانے فر مایا اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک ندگھہراؤ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو قادا کرو، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرواور کا فریے بیزاری ظاہر کرو۔ ( ١٩٤٥٢ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ إِذَا أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشَّرُكِ يَغْنِي الْعَبْدَ فَقَدْ حَلَّ بِنَفْسِهِ وَرُبَّمَا رَفَعَهُ شَرِيكٌ [تقدم مرفوعاً: ١٩٤٨].

(۱۹۲۵۲) حضرت جرير التفيّات مروى ہے كه نبي عليمان فرمايا جب كوئى غلام بشكور ابه وكرد ثمن سے جاملے تواس كاخون حلال ہو گيا۔

( ١٩٤٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ هُوَ الزَّبَيْرِيُّ قَالَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ وَلَمْ يَوْفَعُهُ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَنْدُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَقَدِّ حَلَّ دَمُهُ [مكرر ما قبله].

(١٩٢٥٣) حضرت جرير التفيّ سے مروى ہے كه نبي اليّان فرماياجب كوئى غلام بھكوڑا ہوكروشمن سے جالميقواس كاخون حلال ہوكيا۔

( ١٩٤٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٩٣٨٣].

(۱۹۳۵) حضرت جریر ٹاٹٹنا سے مروی ہے کہ بیں نے نبی ملینہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا ،اللہ تعالی اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٤٥٥) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا حَفُصٌّ عَنْ ذَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتُ مِنْهُ الذَّمَّةُ [راجع: ١٩٤٣٨].

(۱۹۳۵۵) حفرت جریر ہل تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا جو غلام بھی اپنے آ قاکے پاس سے بھاگ جائے ،کسی پر اس کی ذمہ داری باتی نہیں رہتی ،ختم ہوجاتی ہے۔

( ١٩٤٥٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدُ كَفَرَ [راحع: ١٩٤٣٨].

(۱۹۳۵۲) حضرت جریر دلانش سے مردی ہے کہ نبی ملینائے ارشا دفر مایا جوغلام بھی اپنے آتا کے پاس سے بھاگ جائے ، وہ کفر کرتا ہے۔

( ١٩٤٥٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ قَوْمٍ عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُوْحَمْ وَمَنْ لَا يَغْفِرْ لَا يُغْفِرْ لَا يُغْفَرْ لَهُ [صححه ابن جبان (٤٦٧). قال شعيب: صحيح دون آخره فهو حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۳۵۷) حضرت جریر ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا جو محض لوگوں پر رحم نہیں کرتا ،اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا اور جو محض لوگوں کومعاف نہیں کرتا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔

( ١٩٤٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## هي مُنالاً اَمْرُانُ بل يَهِ مِنْ الكوفيين في ٢٩٥ و ١٩٥ في مُسَنَّلُ الكوفيين في

وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [راحع: ٩٤٠٥].

(۱۹۳۵۸) جعرت جریر طالت سروی ہے کہ بیل نے نماز قائم کرنے ، زکوۃ اداکرنے ، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے اور کافروں سے بیزاری ظاہر کرنے کی شرائط پر نبی ملیا سے بیعت کی ہے۔

( ١٩٤٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ وَعَبْدَةٌ قَالَ ثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدُّقُ فَلَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ [راحع: ١٩٤٠].

(۱۹۲۵۹) حضرت جریر النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فرمایا زکو ہ لینے والا جب تمہارے بہاں سے نظے تواسے تم سے خوش موکر نکانا جائے۔

( ١٩٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٩٤٠]

(۱۹۳۲۰) حضرت جریر فالٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو محض لوگوں پر رحم نہیں کرتا ،اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

(١٩٤٦١) حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [راحع: ١٩٤٥]

(۱۹۳۱) حضرت جریر اللفظ سے مروی ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے ، زکو قادا کرنے اور ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے کی شرائط پر نبی علیا سے بیعت کی ہے۔

(١٩٤٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَوِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَلَا تُوبِيحنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ بَيْتٍ لِجَعْمَم كَانَ يُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى كُعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ فِي تَرِيعُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ بَيْتٍ لِجَعْمَم كَانَ يُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى كُعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ رَاكِبٍ قَالَ فَخَرَجْنَاهُ أَوْ حَرَّفْنَاهُ حَتَّى تَرَكُنَاهُ كَالْجَمَلِ الْأَجْرَبِ قَالَ فَخَرَبْنَاهُ أَوْ حَرَّفْنَاهُ حَتَّى تَرَكُنَاهُ كَالْجَمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُشِّرُهُ بِذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا جَاتَهُ قَالَ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جِئْتُكَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ يَبُشِّرُهُ بِذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا جَاتَهُ قَالَ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جِئْتُكَ كَالْبَقِيقِ وَمَالَعَ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا جَنْتُكَ كَالْجَمَلِ الْأَجْرَبِ قَالَ فَلَوْكَ عَلَى آخَمَسَ وَعَلَى خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَوَّاتٍ قَالَ وَلَلُهُ لَكُ كَالُهُ مَلَى اللَّهُ إِلَى وَجُولِ اللَّهِ إِنِّى رَجُلٌ لَا أَثْبَتُ عَلَى الْخَيْلِ فَوْضَعَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى وَجَدْتُ بَرُدَهَا وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ وَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَجُلٌ لَا أَثْبَتُ عَلَى الْخَيْلِ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى وَجَدْتُ بَرُدَهَا وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَهُ لِيَّا وَرَاحِعَ الْمُؤْتِلُ الْمَالُولُ اللَّهُمَ الْمُعَلِّلُهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى وَجُولِي الْمَعْمَلُ اللَّهُ مَالِي اللَّهُ مَا وَقَالَ اللَّهُ مَا لِي اللَّهُ مَالِي اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى الْمُعْتِي الْمُسُولِ اللَّهُ مَا وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعَلِّلُهُ الْمُعْتَى الْمُعَلِّلُهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعَلِقُ الْمُؤْو

(۱۹۳۱۲) حضرت جریر التخطاع مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابقان جھے نے مایاتم مجھے ذی التخلصہ سے راحت کیوں نہیں دلا ویتے ؟ یہ تعبیلۂ شعم میں ایک گر جاتھا جے کعبہ کمانیہ کہا جاتا تھا، چنا نچہ میں اپنے ساتھ ایک سو پچاس آ دمی احمس کے لے کرروانہ ہوا، وہ سب شہوار تھے، میں نے نبی علیقا سے عرض کیا کہ میں گھوڑے کی پشت پر جم کرنہیں بیٹھ سکتا، تو نبی علیقانے میرے سینے پر اپنادست مبارک مارا، یہاں تک کہ میں نے ان کی انگیوں کے نشان اپنے سینے پروکھے، اور دعاء کی کہ اے اللہ! اسے مضبوطی
اور جماؤ عطاء فر مااور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنا، پھر میں روانہ ہوااور وہاں پہنچ کراہے آٹ لگا دی، پھر نبی علیشا
کی خدمت میں ایک آ دمی کو یہ خوشخری سنانے کے لئے بھیج دیا، اور اس نے کہا کہ اس ذات کی فتم جس نے آپ کوئل کے ساتھ
بھیجا ہے، میں آپ کے پاس اسے اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں جسے ایک خارثی اون بوتا ہے، اس پر نبی علیشانے احمس اور
اس کے شہواروں کے لئے یا پٹے مرتبہ برکت کی دعاء فر مائی۔

( مُحَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ قَيْسٌ قَالَ جَرِيرٌ مَا حَجَيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي قَطُّ إِلَّا تَبَسَّمَ [راجع: ١٩٣٨٧].

(۱۹۳۲۳) حضرت جریر ظافظ سے مردی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ، نبی طابی نے بھی مجھ سے حجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکرا کر ہی دیکھا۔

( ١٩٤٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي حَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ أَبِي حَازِمٍ عَنُ جَرِيرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمُ سَتُعُرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمُ عَنَّ وَجَلَّ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوُنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فَإِنُ اسْتَطَعْتُمْ أَنُ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ قَبْلَ طُلُوعِ عَنَّ وَجَلَّ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوُنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فَإِنُ اسْتَطَعْتُمْ أَنُ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْعُرُوبِ [ق:٣٩]. الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْعُرُوبِ [ق:٣٩].

(۱۹۳۲۳) حضرت جریر ڈاٹٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ چاندگی چودہویں رات کو ہم لوگ نبی علیا کے پاس تھے، نبی علیا فرمانے لیکے عنقریب تم اپنے رب کوائ طرح دیکھو گے جیسے چاندکود کیھتے ہو، تہمیں اپنے رب کود کھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، اس لئے اگر تم طلوع آفاب سے پہلے اور غروب آفاب سے پہلے والی نمازوں سے مغلوب نہ ہونے کی طاقت رکھتے ہوتو ایسا ہی کرو(ان نمازوں کا خوب اہتمام کرو) پھر نبی علیا نے بی تا بیت اللوت فرمائی کہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی شہیح ہوان کے ساتھ اس کی شہیع کی اس کے ساتھ اس کی شہیع کے ساتھ اس کی شہیع کی اس کے بعد۔

( ١٩٤٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُوَ الضَّرِيرُ قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ تَمِيمٍ بُنِ سَلَمَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّخْمَنِ بُنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ [راحع: ١٩٤٢].

(۱۹۳۷۵) حضرت جرمیر طانشت مزوی ہے کہ نبی طانیا نے فرمایا جو مخص زمی سے محروم رہا، وہ خیرو بھلائی سے محروم رہا۔

( ١٩٤٦٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسُوائِيلَ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَغَاصِى هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَٱمْنَعُ لَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا عَمَّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى

بعِقَابِهِ [راحع: ١٩٤٤٣].

(۱۹۳۲۲) حضرت جریر طالق ہے مردی ہے کہ نبی طالبہ نے ارشا دفر مایا جوقوم بھی کوئی گناہ کرتی ہے اور ان میں کوئی باعزت اور باوجا ہت آ دمی ہوتا ہے، اگروہ انہیں روکتانہیں ہے تو اللہ کاعذاب ان سب پر آجاتا ہے۔

(١٩٤٦٧) حَدَّثَنَاه حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ١٩٤٠].

(۱۹۴۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٦٨ ) حَلَّقْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ غَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ١٩٤٤٣]

(۱۹۳۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٦٩ ) حَلَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّثِنِي شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ قَالَ عَبْد اللَّهِ أَظُنَّهُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ قَوْمٌ فَلَاكَرَهُ [راجع: ١٩٤٠].

(۱۹۳۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٧ ) حَدَّثَنَاه آسُوَدُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ [راحع: ١٩٤٤٣].

(۱۹۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩٤٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهُدِئً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَطَ عَلَى النَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنِّى لَكُمْ لَنَاصِحٌ [راجع: ١٩٣٦٥].

(۱۹۴۷) زیاد بن علاقد کیافیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللد دلائی کومنبر پر بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ ایک مرتبہ میں نہی علیا کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا، نبی علیا نے میرے سامنے ہر مسلمان کی خیرخوا ہی کی شرط رکھی ، میں تم سب کا خیرخواہ ہوں۔
کا خیرخواہ ہوں۔

(۱۹٤٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدُولِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جُويرٍ قَالٌ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ لَا تَوْجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضِ [راحع: ١٩٣٨] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ لَا تَوْجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُ لَالَ بَعْضِ [راحع: ١٩٣٨] (١٩٣٧) مفرت جرير النَّوْ عروى به كرني النَّالَ في الدواع مِن ان سفرمايا المجرير الوَّول كوفاموش كراؤ، پهر البي خطب كردوران فرمايا مير سي يحيي كافرند بوجانا كراكيد وسركي كرديس مارن للو

( ١٩٤٧٢) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ قَيْسٍ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ لَأَعْرِفَنَّ بَعْدَ مَا أَرَى تَرْجِعُونَ بَعْدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٨/٨)].

(۱۹۲۷ سے خطبے کے دوران فرمایا میرے بیچھے کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اپنے خطبے کے دوران فرمایا میرے بیچھے کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ١٩٤٧٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمِيرَةَ قَالَ وَكَانَ قَائِدَ الْاَعْشَى فِى الْجَاهِلِيَّةِ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ أَتَبْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِ

(۱۹۳۷ ) حفرت جریر طالق سے مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت میں نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ امیں اسلام پرآپ سے بیعت کرتا ہوں، نبی ملیلائے اپنا ہاتھ تھینچ کرفر مایا برمسلمان کی خیرخوابی کرو۔

( ١٩٤٧٥) ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(۵ ۱۹۴۷) پھرنی ملیا اے فرمایا جو تخص لوگوں پر حمنہیں کرتا ، اللہ تعالی اس پر بھی رحمنہیں کرتا۔

( ١٩٤٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٣٥ ]

(۲ کے ۱۹۲۷) حضرت جریر ٹاٹائڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض لوگوں پررخم نہیں کرتا ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

#### سابع وثامن الكوفيين

## حَديثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ثِلَاثَةُ حضرت زيد بن ارقم ثِلَاثِيَّةً كَي مرويات

( ١٩٤٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ وَوَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسُ مِنَّا [صححه ابن حبان (٤٧٧): وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٧٦١، النسائي: ١٥/١، و٨/٢٩)]. [انظر: ١٩٤٨٨].

## هي مُنالِهُ امْرُرُفِيل يَكِ مِنْ الْكُوفِين ﴾ ٢٩٩ لي ١٩٩ كي هستُل الكوفيين الله

(۱۹۳۷۷) حضرت زید بن ارقم ٹاکٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>قا</sup>نے ارشاد فر مایا جو شخص اپنی مونچیس نہیں تر اشتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

، (١٩٤٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ اللَّسَتُوائِنَّى عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ الصَّحَى فَقَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ الصَّحَى فَقَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتُ الْفُوصَالُ مِنْ الطَّبَحَى [صححه مسلم (٧٤٨)، وابن حيان (٢٥٣٩)، وابن عزيمة: (٢٢٧)]. [انظر: ١٩٤٥، ١٩٤٨ الفُيصَالُ مِنْ الطَّبَحَى [صححه مسلم (٧٤٨)، وابن حيان (٢٥٣٩)، وابن عزيمة: (٢٢٧١)].

(۱۹۳۷۸) حضرت زیدین ارقم خانفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اہل قباء کے پاس تشریف لے گئے، وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ ان ہے جب اونٹ کے نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے کلیس۔

وَحُصَيْنُ بُنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ آبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ حَلَّتَنِي يَزِيدُ بَنُ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ وَغَرَوْتَ مَعَهُ وَصَلَيْتَ مَعَهُ لَقَدُ لَقِيتَ يَا زَيْدُ حَيْرًا كَثِيرًا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ آخِي وَاللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتَ يَا زَيْدُ حَيْرًا كَثِيرًا حَدِّتُنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ آخِي وَاللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتَ يَا كَبُرُتُ سِنِّى وَقَدُمَ عَهْدِى وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِى كُنْتُ آعِى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَبُرُتُ سِنِّى وَقَدُمَ عَهْدِى وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِى كُنْتُ آعِى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَبُرُتُ سِنِّى وَقَدُمَ فَقَالَ يَا ابْنَ آخِي وَاللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ آخِي وَاللَّهِ فَمَا كَبُرُتُ مِنْ وَسُلِم وَقَعُظُ وَدَكُو ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعْدُ آلَا بَعْدُ آلَا بَعْدُ آلَا بَعْدُ آلَا بَعْدُ آلَا بَعْدُ آلَا اللَّهِ عَلَى وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَكَ عَلَى وَاللَّهُ فَيَا النَّاسُ وَجَلَّ فِيهِ الْهُدَى وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْتَعْمَلُولُ اللَّهُ فِي الْهُلِ بَيْتِهِ فَلَ النَّاسُ وَبُكُمْ اللَّهُ فِي الْهُلِ بَيْتِهِ فَلَ النَّهُ مِنْ أَهُلُ بَيْتِهِ فَلَ وَمَنْ أَهُلُ بَيْتِهِ فَلَلَ اللَّهُ فِي آهُلِ بَيْتِهِ فَلَى اللَّهُ فِي آهُلِ بَيْتِهِ وَآلُ جَعْفَو وَآلُ عَلَى اللَّهُ فِي آهُلَ بَيْتِهِ مَنْ أَوْلُ بَيْتِهِ وَلَكَى وَالْ مَعْفَلُ لَكُ اللَّهُ فِي آهُلُ بَيْتِهِ فَلَى اللَّهُ فِي آهُلُ بَيْتِهِ فَلَى اللَّهُ فِي آهُلُ بَيْتِهِ فَلَى اللَّهُ فِي آهُلُ بَيْتِهِ وَآلُ عَلَى اللَّهُ فِي آهُلُ بَعْهُ اللَّهُ فِي آهُلُ بَعْمُ وَالُو وَالُ عَلَى اللَّهُ فِي آهُلُ وَمَنْ هُمُ آلُ وَمَنْ هُمُ آلُ عَلَى اللَّهُ فِي أَلْ اللَّهُ فِي آلُولُ اللَّهُ فِي الْمُلْ بَعْنَهُ وَآلُ وَمَنْ هُمُ آلُ وَمَنْ هُمُ آلُ عَلَى اللَّهُ فِي آلَهُ اللَّهُ فِي أَلُولُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَا عَلَ

(۱۹۲۷) بزید بن حیان تیمی میسلید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حصین بن سمرہ اور عمر بن مسلم کے ساتھ حضرت زید بن ارقم میلی افکا میں خدمت میں حاضر ہوا، جب ہم لوگ بیٹھ چکے تو حصین نے عرض کیا کہ اے زید! آپ کوتو خیر کیٹر ملی ہے، آپ نے نبی علیہ کو دیکھا ہے، ان کی احادیث بین ہیں، ان کے ساتھ جہاد میں شرکت کی ہے اور ان کی معیت میں نماز پڑھی ہے، البذا آپ کوتو خیر

کشرنصیب ہوگئی،آپ ہمیں کوئی ایک حدیث سناہے جوآپ نے بی علیا سے خودسی ہو؟

انہوں نے فرمایا بھتیج ایس بوڑھا ہو چکا ، میراز مانہ پرانا ہو چکا ، اور میں نی علیہ کے حوالے سے جو ہا تیں محفوظ رکھتا تھا ،
ان میں سے پچھ بھول بھی چکا ، البندا میں اپنے طور پراگر کوئی حدیث بیان کردیا کروں تو اسے قبول کرلیا کروور نہ مجھے اس پر مجبور نہ کیا کرو ، پھر فرمایا کہ ایک دن نی علیہ محکور ما اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک چشنے کے قریب جے '' خم'' کہا جا تا تھا ، خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کر کے پچھ و عظ و نسیحت کی ، پھر'' امابعد'' کہہ کرفر مایا لوگوا میں بھی ایک انسان ہی ہول ، ہوسکتا ہے کہ جلد ہی میرے دب کا قاصد مجھے بلانے کے لئے آ پنچے اور میں اس کی پچار پر لبیک کہد دوں ، یا درکھو! میں ہول ، ہوسکتا ہے کہ جلد ہی میرے دب کا قاصد مجھے بلانے کے لئے آ پنچے اور میں اس کی پچار پر لبیک کہد دوں ، یا درکھو! میں تہمارے درمیان دومضوط چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں ، پہلی چیز تو کتاب اللہ ہے جس میں ہوایت بھی ہے اور نور بھی ، اہذا کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھا مو ، پھر نبی علیہ اللہ پڑ میں کرنے کی ترغیب دی اور توجہ دلائی اور فر مایا دوسری چیز میرے اہل ہیت کے حقوق کے متعلق جہیں اللہ کے نام سے نسیحت کرتا ہوں ۔

حصین نے پوچھا کہ اے زید! نبی علیظ کے اہل بیت ہے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا نبی علیظ کی از واج مطہرات اہل ہیت میں داخل نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی علیظ کی از واج مطہرات بھی ٹبی علیظ کے اہل بیت میں سے ہیں، کیکن یہاں مرادوہ لوگ ہیں جن پر نبی علیظ کے بعدصدقہ حرام ہو، حصین نے پوچھاوہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا آل عقیل، آل علی، آل جعفر اور آل عباس، حصین نے پوچھا کہ ان سب پرصدقہ حرام ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں!

(م١٩٤٨) قَالَ يَزِيدُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَرْفَمَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ قَالَ بَعَثَ إِلَى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ زِيَادٍ فَٱتَيْتُهُ فَقَالَ مَا أَحَادِيثُ تُحَدِّثُهَا وَتَرُويِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَجِدُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تُحَدِّثُ أَنَّ لَهُ حُوثِ مَنَ الْجَوْضًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ شَيْخٌ قَدُ حُوثَنَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَدْ حَدَّثَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَدَنَاهُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ شَيْخٌ قَدُ خُوثَنَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ شَيْخٌ قَدُ خَوْفً قَالَ إِلَى قَدْ سَمِعَتُهُ أَذْنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى خَوْفُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَقَامً فَى مَنْ جَهَنَّمَ وَمَا كَذَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا عَلَى مَنْ جَهَنَّمُ وَمَا كَذَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(۱۹۴۸۰) یزید بن حیان کہتے ہیں کہ ای مجلس میں (جس کا تذکرہ مچھکی حدیث میں ہوا) حضرت زید بن ارقم ڈاٹھؤنے ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ جھے عبیداللہ بن زیاد نے پیغام بھی کر بلایا، میں اس کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ بیآ پکون ہی احادیث نبی علیا اسکے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں نبی علیا کا ایک حوض کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں نبی علیا کا ایک حوض ہوگا ؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی علیا کہ آپ جھوٹ ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ بیہ بات تو نبی علیا ہے آپ کی عقل کا منہیں کررہی، انہوں نے فرمایا میں نے نبی علیا کا بیارشادا پنہ کو لئے ہیں، آپ بوڑھے ہوگے ہیں، اس لئے آپ کی عقل کا منہیں کررہی، انہوں نے فرمایا میں نے نبی علیا کا بیارشادا پنہ کا نوں سے سنا ہاور دل میں محفوظ کیا ہے کہ جو شخص جان ہو جھ کرمیری طرف کی جھوٹی بات کی نبیت کرتا ہے، اسے اپنا ٹھ کا نہ جہنم میں بنالینا جا ہے، اور میں نے نبی علیا ایک جھوٹ نہیں با ندھا۔

( ١٩٤٨١ ) وَحَدَّثَنَا زَيْدٌ فِي مَجْلِسِهِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ آهُلِ النَّارِ لَيَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ الضِّرْسُ مِنْ أَضْرَاسِهِ كَأُحُدٍ (١٩٣٨) اوراس مجلس میں حضرت زید ٹائٹو نے بیرحدیث بھی ہمارے سامنے بیان فرمائی کہ جہنم میں جہنمی آ دمی کاجسم بھی بہت مچیل جائے گاحتی کداس کی ایک داڑھ احدیہاڑ کے برابر ہوجائے گی۔

( ١٩٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَحَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ قَالَ فَاشْتَكَى لِلَالِكَ أَيَّامًا قَالَ فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ سَخَرَكَ عَقَدَ لَكَ عُقَدًا عُقَدًا فِي بِنُو كَذَا وَكَذَا فَآرُسَلَ إِلَيْهَا مَنْ يَجِيءُ بِهَا فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَّلَهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ فَمَا ذَكَرَ لِلَمِلِكَ الْيَهُودِيِّ وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ حَتَّى مَاتَ [قال الألباني،

صحيح الاسناد (النسائي ١١٢/٧) قال شعيب: صحيح بغيره هذا السياقة وهذا اسناد فيه تدليس].

(۱۹۴۸۲) حضرت زید بن ارقم نظائفا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی یہودی نے نبی مالیف مرسح کر دیا،جس کی وجہ سے نبی مالیف کئ دن بارر ہے، پھر حضرت جریل طابقا آئے اور کہنے لگے کہ ایک بہودی شخص نے آپ پرسحر کردیا ہے،اس نے فلال کنوئیں میں کسی چیز پر پچھ کر ہیں لگا رکھی ہیں،آپ کسی کو بھیج کروہ وہاں سے منگوالیں، نبی ملیشانے حضرت علی ڈٹاٹٹا کو بھیج کروہ چیز نکلوالی، حضرت علی را النفا اسے لے کر آئے تو نبی علیا نے اسے کھولا، جوں جوں وہ گر میں کھلتی جاتی تھیں، نبی علیا اس طرح تندرست ہوتے جاتے تھے جیسے کسی رس ہے آپ کو کھول دیا گیا ہو، کیکن نبی علیا نے اس یہودی کا کوئی تذکرہ کیا اور نہ ہی وصال تک اس کا

( ١٩٤٨٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ مَوْلَى قَرَظَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ ٱلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى ٱلْحَوْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقُلْنَا لِزَيْدٍ وَكُمْ أَنْتُمْ يَوْمَنِذٍ قَالَ فَقَالَ بَيْنَ السِّتِّ مِائَةٍ إِلَى السَّبْعِ مِائَةٍ [صححه الحاكم (٧٧/١). اسناده ضعيف. وقال الألباني: صحيح (ابو ذاود: ٤٧٤٦)]. [انظر: ٢٠٥٩، ١٩٥٢٤، ١٩٥٣١].

(۱۹۴۸۳) حضرت زید بن ارقم والتی سروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا نے فرمایاتم لوگ قیامت کے دن میرے یاس حوض کوثر برآنے والوں کالا کھوال حصہ بھی نہیں ہو، ہم نے حضرت زید ٹالٹوے پوچھا کہ اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا تھے لے کرسات سو کے درمیان۔

( ١٩٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُغَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ٱلسُّتَ تَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُون فِيهَا وَيَشُرَبُونَ وَقَالَ لِٱصْحَابِهِ إِنْ أَقَرَّ لِي بِهَذِهِ خَصَمْتُهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَي وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ

أَحَدَهُمُ لَيُعْطَى قُوَّةً مِانَةٍ رَجُلٍ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالشَّهُوَةِ وَالْجِمَاعِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ فَإِنَّ الَّذِي لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةُ أَحَدِهِمُ عَرَقٌ يَفِيضُ لِأَكُو وَيَشُرِّبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةُ أَحَدِهِمُ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ وَيَعِ الْمِسْكِ فَإِذَا الْبَطْنُ قَدْ ضَمُر [صححه ابن حبان (٧٤٢٤). قال شعب: صحيح] مِنْ جُلُودِهِمْ مِثْلُ رِيعِ الْمِسْكِ فَإِذَا الْبَطْنُ قَدْ ضَمُر [صححه ابن حبان (٧٤٢٤). قال شعب: صحيح] انظر: ١٩٥٥٩]:

(۱۹۲۸) حفرت زید نظائفت مردی ہے کہ ایک یہودی شخص نی طینی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ہے ابوالقاسم! کیا آپ کا بید خیال نہیں ہے کہ جنت میں کھا کیں پئیں گے؟ اس نے اپنے دوستوں سے پہلے ہی کہ رکھا تھا کہ اگر نبی طینی نے اس کا افر ارکرلیا تو میں ان پر غالب آ کرد کھا وُں گا، نبی طینی نے فر مایا اس ذات کی ہم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کیوں نہیں، ہرجنتی کو کھانے، پینے ،خواہشات اور مباشرت کے حوالے سے سوآ دمیوں کے برابر طاقت عطاء کی جائے گی، اس یہودی نے کہا کہ پھر اس کھانے چینے والے کو قضاء حاجت کا مسئلہ بھی پیش آ سے گا؟ نبی طینی نے فر مایا قضاء حاجت کا طریقہ بیش آ سے گا اور پیٹ بلکا ہوجائے گا۔

یہوگا کہ انہیں پہینہ آ سے گا جوان کی کھال سے بہوگا ، اور اس سے مشک کی مہک آ سے گی اور پیٹ بلکا ہوجائے گا۔

( ١٩٤٨٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ آخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِى مَسْجِدِ قُبَاءَ مِنْ الطَّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِى غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ ٱفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَلَّاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ وَقَالَ مَرَّةً وَأَنَاسٌ يُصَلُّونَ [راجع: ١٩٤٧٨].

(۱۹۳۸۵) حضرت زید بن ارقم رفافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیفا اہل قباء کے پاس تشریف لے گئے ، وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیفائے ارشاد فر ما یا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیس۔

( ١٩٤٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَغْبَرَنِى حَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذُكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرُ تَنِى عَنُ لَحْمٍ أُهُدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ نَعُمُ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضُوا مِنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ [صححه مسلم (١١٩٥)، وابن حزيمة: (٢٦٣٩). انظر: ٢٥٩٥٦.

(۱۹۳۸۱) طاؤس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم الثاثیٰ تشریف لائے تو حضرت ابن عباس الثاثیٰ نے ان سے کرید تے ہوئے پوچھا کہ آپ نے مجھے وہ بات کیسے بتائی تھی کہ حالت احرام میں نبی علیا کی خدمت میں ہدید پیش کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک آدی نے کسی شکار کا ایک حصد نبی علیا کی خدمت میں ہدید پیش کیا لیکن نبی علیا نے اسے قبول نہ کیا اور فرمایا ہم اسے نبیں کھا سکتے کیونکہ ہم محرم ہیں۔

( ١٩٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَ يُكَبِّرُ

# هي مُنالًا اعَرَانَ بل يَدِي مَنْ الله الله وَيَنِين ﴿ مُنَالًا اعْرَانَ بل يَدِي مِنْ الله وَيَنِين ﴿ مُنَالًا المَوْنِينِين ﴿ مُنَالًا المَوْنِينِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عَلَى جَنَائِدِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَالُوهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَبُّرُهَا أَوْ كَبَرَهًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٩٥٧)، وابن حبان (٣٠٦٩). وقال الترمذى: حسن صحيح]. [انظر: ١٩٥٣].

(۱۹۲۸۷) ابن انی کیا گئی گئی کے بیں کہ حضرت زید بن ارقم ڈاٹھ ہمارے جنازوں پر چارتکبیرات کہتے تھے، ایک مرتبہ کی جنازے پر انہوں نے پانچ تکبیرات کہددیں، لوگوں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ نبی ایکھا مجھی بھار پانچ تخبیرات بھی کہ لیا کرتے تھے۔

( ١٩٤٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا [راحع: ١٩٤٧٧].

(۱۹۲۸۸) حفرت زید بن ارقم فی شیخ سے مروی ہے کہ بی طیبا فی ارشادفر مایا جو میں اپنی مو چھیں نہیں راشتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
(۱۹۲۸۸) حکر تنا یک نے بُن سَعِیدِ عَن شُعْبَةَ عَنْ حَبِیبٍ یَعْنی ابْنَ آبِی تَابِتٍ عَنْ آبِی الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ زَیْدَ بْنَ اَرْفَمَ
والْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ یَقُولَانِ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعِ اللَّهَ بِالْوَرِقِ دَیْنَا [راحع: ۱۹۲۸]
والْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ یَقُولَانِ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعِ اللَّهَ بِ اللَّهِ بِالْوَرِقِ دَیْنَا وراحع: ۱۸۷۷]
د مرد ن یہ بن ارقم ڈائٹو اور براء بن عازب ٹائٹو سے مردی ہے کہ نی طیاب نے چا مدی کے بدلے سونے کی ادھار خریدوفروخت سے منع کیا ہے۔

( ١٩٤٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ قَالَا حدثَنَا شُعْبَةُ قَالَ بَهُزُّ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثِنِي حَبِيبُ بُنُ آبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۹۲۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٩١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ [انظر: ١٩٥٣٢،١٩٥٢].

(۱۹۴۹) گذشته حدیث اس دوسری سندست بھی مروی ہے۔

(١٩٤٩٢) حَدَّثَنَا رَوْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسُلِمٍ عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ لَنَّهُ سَمِعَ زَيْدًا وَالْبَرَاءَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۹۳۹۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩٤٩٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شُبَيْلٍ عَنُ أَبِي عَمُوو الشَّيْبَانِيِّ عَنُ زَيْدِ بُنِ ٱرْقَمَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتُ هَذِهِ اللَّيَةُ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ [صححه البحاري (١٢٠٠)، ومسلم (٣٩٥)، وابن حبان (٢٢٤٦)، وابن حزيمة: (٨٥٦)].

(۱۹۴۹) حضرت زيد بن الم المن التي التي مروى بركم بي علينا كابتدائى دور باسعادت مي لوگ بي ضرورت سے متعلق نماز كدوران كفتكوكر ليت بيح ، يهال تك كه چربية بت نازل بوگى" وقو موا لله قنتين " اور بميں خاموشى كاتم درديا گيا۔ ( ۱۹۴۹) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَظِيَّة الْعَوْفِيِّ قَالَ سَالُتُ زَيْدُ بْنَ أَرْقَمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ خَتَنَا لِي حَدَّثَنِى عَنْكَ بِحَدِيثٍ فِي شَأْنِ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمَ عَدِيرِ خُمِّ فَانَا أُحِبُ أَنُ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ آهُلِ الْعِرَاقِ فِيكُمْ مَا فِيكُمْ فَقُلْتُ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنِي بَأْسٌ فَقَالَ نَعَمُ كُنَّا أُحِبُ أَنُ السَّمَعَةُ مِنْكَ فَقَالَ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ آهُلِ الْعِرَاقِ فِيكُمْ مَا فِيكُمْ فَقُلْتُ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنِي بَأْسٌ فَقَالَ نَعَمُ كُنَّا أَجِبُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلًاهُ فَعَلَى عَنْهُ فَقَالَ يَا أَنُهُ وَاللَهُ مَا اللّهُ مَعْلَى اللّهُ تَعَلَى عِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْنَا ظُهُرًا وَهُو آخِذَ بِعَضُدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ يَا أَنُهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَنْ عَادَاهُ قَالَ إِنّمَا أُخِولُكَ كَمَا سَيعَتُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَالْهُ أَوْلُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(۱۹۴۹) عطیہ عونی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت زید بن ارقم رفائی کی خدمت میں عاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ میرے ایک داماد نے حضرت علی رفائی کی شان میں غدیر نم کے موقع کی حدیث آپ کے حوالے سے میرے سامنے بیان کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ براہ راست آپ سے اس کی ساعت کروں، انہوں نے فر مایا اے اہل عراق! جھے تم سے اندیشہ ہم میں نے کوش کیا کہ میری طرف سے آپ بوگر رہیں، انہوں نے کہا اچھا، ایک مرتبہ ہم لوگ مقام جھہ میں تھے کہ ظہر کے وقت ہی علیف حضرت علی موقع کا مائے می کوٹ مقام جھہ میں تھے کہ ظہر کے وقت ہی علیف حضرت علی موقع کا مائے میکڑ ہے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے ، اور فر مایا لوگو! کیا تم لوگ نہیں جانے کہ جھے مسلمانوں پر ان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ تن حاصل ہے؟ صحابہ نوائی نے عرض کیا کیوں نہیں، پھر نبی علیف نے حضرت علی موقع کا ہاتھ وہا کہ فر مایا جس کا میں محبوب ہوں، علی بھی اس کے مجبوب ہونے چاہئیں، میں نے عرض کیا کہ نبی علیف نے بی فر مایا تھا، اے اللہ! جو فر مایا جس کا میں محبوب ہوں، علی بھی اس کے مجبوب ہونے چاہئیں، میں نے عرض کیا کہ نبی علیف نے بیز مایا ہیں نے جو نا علیہ جو تکر تا ہے تو اس سے محبت فر ما اور جو اس سے دشنی کرتا ہے تو اس سے دشنی فر ما کا نہوں نے فر مایا ہیں نے جو نا تھا وہ تم ہیں بتا دیا۔

( ١٩٤٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ وَأَبُو الْمُنْذِرِ قَالَا ثَنَا يُوسُفُ بُنُ صُهَيْبٍ قَالَ آبُو الْمُنْذِرِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بُنُ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ لَقَدُ كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِابُنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَابْتَعَى إِلَيْهِمَا آخَرَ وَلَا يَشُلُأُ بَطُنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّوَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

(۱۹۳۹۵) حضرت زید طالت سروی ہے کہ نی مالیا کے ابتدائی دور میں ہم اس کی تلاوت کرتے تھے (جو بعد میں منسوخ ہو گئی) کہ اگر ابن آ دم کے پاس سونے چاہدی کی دووادیاں بھی ہوں تو وہ ایک اور کی تمنا کرے گا،اور ابن آ دم کا پیٹ مٹی کے

# هي مُنالاً مَيْن فيل بِيدِ مَرْم اللهِ هِي هُمَ اللهِ هِي هُمَ اللهِ مِنْ الكوفيتين اللهِ اللهُ الكوفيتين الله

علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی ، البتہ جوتو بہ کر لیتا ہے ، اللہ اس پر متوجہ موجا تا ہے۔

( ١٩٤٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَوَّلُ مَرَّةً مَنْ أَسُلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [اسناده ضعيف. وقال الألباني: صحيح الاسناد (الترمذي: ٣٧٣٥)]. [انظر: ١٩٥٢].

(۱۹۳۹۲) حضرت زید بن ارقم والتی سے کر دی مالیا کے ہمراہ (بچوں میں) سب سے پہلے حضرت علی والتی نے اسلام قبول کیا۔

(١٩٤٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ وَأَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ كُمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةً وَغَزَوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشْرَةً وَسَبَقَنِي بِغَزَاتَيْنِ [صححه البحارى (٤٤٧١)، ومسلم (١٢٥٤) (انظر: ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥)

(۱۹۴۹۷) ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید جائٹیزے پوچھاسکہ نبی ملائلا نے کتنے غزوات فرمائے؟ انہوں نے جواب دیا انیس، جن میں سے ستر ہ میں میں بھی شریک تھالیکن دوغزوے مجھ سے رہ گئے تھے۔

( ١٩٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينِ عَنْ عَائِذِ اللَّهِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ آبِي دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱرْقَمَ قَالَ قُلْتُ آوُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا مَا لَنَا مِنْهَا قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالصُّوفُ قَالَ بَكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ

(۱۹۲۹) حفرت زید الله است مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ الله الله است بوچھا کہ ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟
نی ملیہ نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ کی سنت ہے، انہوں نے پوچھا اس پر جمیں کیا سلے گا؟ نی علیہ ان فرمایا ہر
بال کے بدلے آیک نیک ، انہوں نے پوچھایا رسول اللہ! اون کا کیا تھم ہے؟ فرمایا اون نکے ہربال کے وض بھی ایک نیکی ملے گی۔
(۱۹۶۹۹) حَدِّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبًا حَمْزَةً یُحَدِّثُ عَنْ زَیْدِ بُنِ أَرْقَمَ
قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَسُلَمَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلِّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم عَلِی رَضِی اللّهُ تَعَالَی عَنْهُ قَالَ عَمْرٌ و فَذَکُرْتُ ذَلِكَ لِابْرًاهِیمَ فَانْکُر ذَلِكَ وَقَالَ أَبُو بَکُورِ رَضِی اللّهُ تَعَالَی عَنْهُ قَالَ عَمْرٌ و فَذَکُرْتُ ذَلِكَ لِابْرًاهِیمَ فَانْکُر ذَلِكَ وَقَالَ أَبُو بَکُورِ رَضِی اللّهُ تَعَالَی عَنْهُ آانظر: ۱۹۹۸)

(۱۹۳۹) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ آرُقَمَ قَالَ كَنْتُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ آرُقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أُبِيٍّ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أُبِيٍّ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْحُوجَنَّ الْآعَزُ مِنْهَا الْآذَلَ قَالَ فَاتَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خُبُرُتُهُ قَالَ فَحَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أُبِيًّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خُبُرُتُهُ قَالَ فَحَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أُبِيًّ آنَهُ لَمْ يَكُونُ شَيْءً مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَلَامَنِي قَوْمِي وَقَالُوا مَا أَرَدُتَ إِلَى هَذَا قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَيْمُتُ كَنِيبًا أَوْ

حَزِينًا قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ إِنَّ اللَّهِ عَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَنْزَلَ عُذُرَكَ وَصَدَّقَكَ قَالَ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَظُوا حَتَّى بَلَغَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْوِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ [المنافقون: ٧-٨]. وانظر: ١٩٥١، ١٩٥١].

(۱۹۵۰) حضرت زید رفائش سے مروی ہے کہ میں کسی غزوے میں نبی الیا کے ساتھ شریک تھا، (رئیس المنافقین) عبداللہ بن الی کہنے لگا کہ اگر ہم مدید منورہ واپس گئے تو جوزیا وہ باعزت ہوگا، وہ زیادہ ولیل کو وہاں سے باہر نکال وے گا، میں نے نبی علیا اللہ کے پاس آ کرآپ کو اس کی بیہ بات بتائی، عبداللہ بن الی نے تتم اٹھالی کہ ایس کوئی بات نہیں ہوئی، میری قوم کے لوگ مجھے طامت کرنے گئے اور کہنے لگے کہ تمہارااس سے کیا مقصد تھا؟ میں وہاں سے واپس آ کرغمز دہ سالیٹ کرسونے لگا بھوڑی ہی دیر بعد نبی الیا اللہ تعالی نے تنہارا عذر نازل کر کے تمہاری سے ان کو خابت کرویا ہو دیا وہ نہی الی کو خابت کرویا وہ نہی میں ان پر پچھ خرج نہ کرو اگر ہم مدید منورہ واپس کے تو جوزیا دہ باعز ہوں کو جا ہوں سے باہر نکال دے گا۔''

( ١٩٥٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُغْبَةٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضُرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَقُلُ بُنِ أَرْفَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَ إِنِّي الْعَبْرِي وَاللَّهُمَ إِنِي اللَّهُمَ إِنِّي اللَّهُمَ إِنِّي اللَّهُمَ إِنِّي اللَّهُمَ إِنِي اللَّهُمَ إِنِّي اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ إِنِّي اللَّهُمَ إِنِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ إِنِّي اللَّهُمَ إِنِّي اللَّهُ الْحَلَقُ اللَّهُ اللْمُلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِي اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَل

(۱۹۵۰) حضرت زید و النظام مروی ہے کہ نبی علیہ فی ارشاد فر مایا ان بیت الخلاوک میں جنات آتے رہتے ہیں، اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہوتو اسے بیدعاء پڑھ لینی چاہئے کداے اللہ! میں خبیث ند کرومؤنث جنات سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٥٠م ) حَلَّثَنَا بَهْزٌ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِي قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَةً.

(۱۹۵۰م) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥.٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مَيْمُونِ آبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْوَابٌ شَارِّعَةٌ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ فَقَالَ يَوْمًا سُدُّوا هَذِهِ الْأَبُوابَ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ قَالَ فَتَكَلَّمَ فِى ذَلِكَ النَّاسُ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ فَإِنِّى آمَرْتُ بِسَدِّ هَذِهِ الْأَبُوابِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ وَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا. سَدَدْتُ شَيْنًا وَلَا فَتَحْتُهُ وَلَكِنِّي أُمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَبَعْتُهُ

(۱۹۵۰۲) حضرت زید ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی ملی ایک محابہ تفاقی کے دروازے معید نبوی کی طرف کھلتے تھے، ایک دن نبی علی کے دروازے معید نبوی کی طرف کھلتے تھے، ایک دن کنی علی کا دروازے بند کردو، اس پر پچھلوگوں نے یا تیں کیس تو نبی علی کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء کی ، پھرا ما بعد کہہ کر فر مایا کہ میں نے علی کا درواز ہ چھوڑ کر باتی تمام دروازے بند کرنے کا جو تھم دیا ہے، اس برتم میں سے بعض لوگوں کو اعتراض ہے، اللہ کی قتم! میں اپنے طور پر کسی چیز کو کھول بندنہیں کرتا، بلکہ مجھے تو تھم دیا گیا ہے اور میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔

( ١٩٥.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوحَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَجَّاجِ مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ عَنْ قُطْبَةَ بُنِ مَالِكِ عَمِّ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ نَالَ الْمُغِيرَةُ بَنُ شُغْبَةً مِنْ عَلِيٍّ فَقَالَ زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ [انظر: ١٩٥٣].

(۱۹۵۰۳) حضرت قطبہ بن ما لک ڈلٹوئٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈلٹوئٹ کی زبان سے حضرت علی ڈلٹوئٹ کی شان میں کوئی نامناسب جملہ نکل گیا، تو حضرت زید بن ارقم ڈلٹوئٹ نے ان سے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں، نبی ملیسے نے مردوں کو برا محلا کہنے ہے منع فرمایا ہے، پھر آپ حضرت علی ڈلٹوئٹ کے متعلق الی بات کیوں کررہے ہیں جبکہ وہ فوت ہو چکے ؟

( ١٩٥.٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبُدِ اللَّهِ مَيْمُونَا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ

أَرُقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمُ أَنْ يَتَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ وَالزَّيْتِ

آانظ: ١٩٥٤،

(۱۹۵۰س) حضرت زید رفاط سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے لوگوں کو تھم دیا ہے کہ ذات البحب کی بیاری میں عود ہندی اور زیتون استعمال کیا کریں۔

( ١٩٥٠٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ يَقُولُ يَا أَهْلَ الشَّامِ حَدَّثَنِي الْأَنْصَارِيُّ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ يَعْنِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَوْلَ الشَّامِ وَسُلَّمَ قَالَ لَا تَوْلُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا هُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ [احرحه عبد بن حبيد تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا هُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ [احرحه عبد بن حبيد (٢٦٨) والطيالسي (٦٨٩). قال شعب: مرفوعه صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۵۰۵) ابوعبداللد شامی بُولید کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ طاقط کو دورانِ خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے انصاری صحابی حضرت زید بن ارقم طاقط نے بتایا ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ فق پر غالب رہے گا،اور مجھے امید ہے کہ اے اہل شام! ریتم ہی ہو۔ ( ١٩٥.٦) حَلَّاتُنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ مَوْلَى الْآنُصَارِ قَالَ سَمِعْتُ زَیْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ کُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی مَنْزِلِ نَزَلُوهُ فِی مَسِیرِهِ فَقَالَ مَا آنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ ٱلْفِ جُزْءٍ مِمَّنُ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ مِنْ أُمَّتِی قَالَ قُلْتُ کُمْ کُنتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ کُنَّا سَبْعَ مِائَةٍ آوْ ثَمَان مِائَةٍ [راجع: ١٩٤٨٣].

(۱۹۵۰۱) حَضرتُ زید بن ارقم بنگانئ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے سی سفر میں ایک مقام پر پڑاؤ کر کے فرمایاتم لوگ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوٹر پر آنے والول کا لاکھواں حصہ بھی نہیں ہو، ہم نے حضرت زید ٹاکٹنا سے پوچھا کہ اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا سات سویا آٹھے سو۔

( ۱۹۵۰ ) حضرت زید بن ارقم التا التا مردی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا اے اللہ! انصار کی ،ان کے بیٹوں کی اوران کے پوتوں کی مغفرت فرما۔

( ١٩٥.٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ دَاوُدَ الطُّفَاوِى يُحَدِّثُ عَنْ آبِى مُسْلِمِ الْبَجَلِى عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ قَالَ كَانَ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى دُبُرِ صَلَايِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ مَرَّتَيْنِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخُوةٌ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ الْمَعْلَى عَنْ اللَّهُ الْأَكْبَرُ الْعَبَادَ كُلَّهُمْ إِخُوةٌ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ الْأَكْبَرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ وَاللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ وَاللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ وَاللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ الْمَالِيلُ وَالْكِالِى وَالْإِلْوَالِ وَالْوَدِ وَالْآرُضِ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ الْلَكْبَرُ الْلَكْبَرُ اللَّهُ الْوَلِيلُكُ وَالْمُ الْمَرْالُ اللَّهُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

( ۱۹۵ - ۱۹۵ ) حضرت زید بن ارقم براتی استان مروی ہے کہ بی بالی ہرنماز کے بعد یوں کہتے تھا سے اللہ! ہمار ہے اور ہر چیز کے رب!
میں گوائی و بتا ہوں کہ آپ کیا دب ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب! میں گوائی و بتا ہوں کہ محد کا لیکن آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب! میں گوائی د بتا ہوں کہ سب بندے آپ لی میں بھائی بھائی ہمائی ہم

ہے بڑا۔

(١٩٥.٩) حَدَّثَنَا عَقَانُ وَمُوَمَّلٌ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يَا زَيْدُ بُنَ ٱرْقَمَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِى لَهُ عُضُو صَيْدٍ وَهُو مُحُرِمٌ فَلَمْ يَقْبَلُهُ قَالَ نَعُمْ قَالَ مُؤَمَّلٌ فَرَدَّهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّا حُرُمٌ قَالَ نَعُمْ [صححه ابن حبان (٣٩٦٨)، وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٥٠) النسائي: ١٨٤/٥]. [انظر: ١٩٥٢].

(۱۹۵۰۹) عطاء مین کتیج بین کدایک مرتبه حضرت ابن عباس التفاظ نے حضرت زید بن ارقم التفاظ سے کہا کہ آپ نے مجھے وہ بات کیسے بتائی تھی کہ حالت احرام میں نبی بالیلا کی خدمت میں مدید چیش کیا گیالیکن نبی بلیلا نے اسے قبول نبیس فر مایا؟ انہوں نے کہاہاں!اسی طرح ہے۔

( ١٩٥١) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَرْفَمَ قَالَ لَمَّ اللَّهِ بُنُ أَبَى مَا قَالَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ قَالَ لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ فَأَتَيْتُ النَّهِ بُنُ أَبَى مَا قَالَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ قَالَ لَيْنُ رَجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ وَجَاءَهُو فَسَمِعْتُهُ فَأَتَيْتُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَلَعْنِى فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَلَعْنِى فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَلَعْنِى فَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَلَعْنِى فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ صَدَقَكَ وَعَذَرَكَ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ [المنافقون: ٤٧].

(۱۹۵۱) حضرت زید دان نظرے مروی ہے کہ (میں کی غزوے میں نبی علیہ کے ساتھ شریک تھا)، (رئیس المنافقین) عبداللہ بن ابی کی الیہ اللہ بن ابی کے باتھ شریک تھا)، (رئیس المنافقین) عبداللہ بن ابی کے باس آ کر آپ کو اس کے باس آ کر آپ کو اس کی میں نے نبی طیعہ کے باس آ کر آپ کو اس کی میری قوم کے لوگ مجھے ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارااس سے کیا مقصد تھا؟ میں وہاں سے واپس آ کر غزدہ سالیٹ کرسونے لگا، تھوڑی بی دمیر بعد نبی علیہ کے فرمایا اللہ تعالی نے تمہارا عذر نازل کر کے تمہاری سچائی کو ثابت کر دیا ہور ہے، اور یہ آبیت نازل ہوئی ہے 'نہ لوگ کہتے ہیں کہ جولوگ نبی علیہ کے پاس ہیں ان پر پھھ خرج نہ کرو اگر ہم مدینہ منورہ واپس گئو جوزیادہ باعزت ہوگا، وہ زیادہ ذیل کو وہاں سے باہر نکال دےگا۔'

(١٩٥١١) قَالَ عَبُدُاللّٰهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ [راحع ١٩٥٠].

(١٩٥١) گذشته حديث اس دوسري سند في محمى مروى ہے.

( ١٩٥١٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ

أَرْقَمَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ [انظر ما قبله].

(۱۹۵۱۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥١٣) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَٱلْتُ زَيْدَ بُنَ أَرُقَمَ كُمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَحَدَّةً وَاحِدَةً حَجَّةً الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرَى غَزَا تِسْعَ عَشُرَةً وَآتِهُ حَجَّ بَعُدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةً الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرَى غَزَا تِسْعَ عَشُرَةً وَآتِهُ حَجَّةً الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةً أُخْرَى أَوْدَاعِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقً وَبِمَكَّةً أُخْرَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَمَعْلَمُ وَاحِدَةً الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةً أُخْرَى أَوْدَاعِ عَلَى أَبُو إِسْحَاقً وَبِمَكَّةً أُخْرَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَمِعْلَةً أَنْ وَالْعَاقُ وَلِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَمْوَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ وَالْعَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالُولُولُولِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُهُ الْعَامِ الْعَلَالَاقِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ اللْعَلِيْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُولُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ ا

(۱۹۵۱۳) ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید دلالٹائے سے پوچھا کہ آپ نے نبی ملیٹا کے ہمراہ کتنے غو وات فرمائے؟ انہوں نے جواب دیا نبی ملیٹانے انیس غز وات فرمائے تھے، جن میں سے سترہ میں میں بھی شریک تھا۔

( ١٩٥١٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنِ النَّصْرِ بُنِ آنَسٍ أَنَّ زَيْدَ بُنَ آرُقَمَ كَتَبَ إِلَى آنَسِ بُنِ مَالِكٍ زَمَنَ الْحَرَّةِ يُعَزِّيهِ فِيمَنْ قُتِلَ مِنْ وَلَدِهِ وَقَوْمِهِ وَقَالَ أَبُشَرُكَ بِبُشُورَى مِنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِآبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِآبْنَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ أَنْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَالْجَنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ أَلْنَاءِ أَلْنَاءِ أَلْنَاءِ أَلْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَالْحَعْ ١٩٥٥].

(۱۹۵۱۷) نصر بن انس پیشائی کیتے ہیں کہ واقعہ حرہ میں حضرت انس بڑا تا کے جو بچے اور قوم کے لوگ شہید ہو گئے تھے، ان کی تعزیت کرنے کے لئے حضرت زید بن ارقم ٹڑا تا کا انہیں خطاکھا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری سنا تا ہوں، میں نے نبی طیفا کو یہ فرمات کے بیٹوں کی اور ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما اور انسار کی عورتوں کی مغفرت فرما۔ عورتوں کی مغفرت فرما۔

( ١٩٥١٥) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدُّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو عِيسَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى لَيْلَى فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ نَسِيتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَّيْتُ خَلْفَ خَمْسًا فَلَا أَتُرُكُهَا أَبَدًا أَبِى الْقَاسِمِ خَلِيلِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ خَمْسًا فَلَا أَتْرُكُهَا أَبَدًا

(۱۹۵۱۵) عبدالاعلی مُولِیْ کتب بین که ایک مرتبه میں نے حضرت زید بن ارقم ڈاکٹو کے پیچیے نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے اس میں پانچ مرتبہ تکبیر کہی، نوابن الجالی نے کھڑے ہوکران کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کیا آپ بھول گئے ہیں؟ انہوں نے کہانہیں، البت میں نے نبی طالیا کے بیچیے''جومیر نے کیل اور ابوالقاسم تھے، تاکٹیو کا جنازہ پڑھی ہے، انہوں نے پانچ مرتبہ تکبیر کہی تھی للہٰذا میں اسے بھی ترکنہیں کروں گا۔

( ١٩٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي سَلْمَانَ الْمُؤَدِّنِ قَالَ تُوكِّي أَبُوسَوِيحَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَقَالَ كَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [احرحه عبد بن

حميد (۲۵۷). اسناده ضعيف].

(۱۹۵۱۷) ابوسلمان مؤذن کہتے ہیں کہ ابوسر بچہ کا انقال ہوا تو حضرت زید بن ارقم ڈگاٹیئائے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور چار تکبیرات کہیں اور فرمایا نبی تالیگا اس طرح کرتے تھے۔

(١٩٥١٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو نُعَيْمِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا فِطُرَّ عَنُ آبِى الطَّفَيْلِ قَالَ جَمَعَ عَلِيُّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ النَّاسَ فِى الرَّحَبَةِ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ أَنْشُدُ اللَّهَ كُلَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ مَا سَمِعَ لَمَّا قَامَ فَقَامَ ثَلَاثُونَ مِنُ النَّاسِ وَقَالَ آبُو نُعَيْمٍ فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ فَشَهِدُوا وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمُّ مَا سَمِعَ لَمَّا قَامَ فَقَامَ ثَلَاثُونَ مِنُ النَّاسِ وَقَالَ آبُو نُعَيْمٍ فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ فَشَهِدُوا حِينَ أَخَذَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ لِلنَّاسِ أَتَعْلَمُونَ آتِى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ كُنْتُ مُولَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ وَالِهُمْ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ قَالَ فَخَرَجُتُ وَكَأَنَّ فِى نَفْسِى شَيْئًا فَلَقِيتُ كُنْتُ مُولَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ وَلَاهُ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ قَالَ فَخَرَجُتُ وَكَأَنَّ فِى نَفْسِى شَيْئًا فَلَقِيتُ كُنْتُ مُولَاهُ فَهَذَا مُولَاهُ فَلَا فَمَا تُنْكِرُ قَدْ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كَذَا وَلَ فَمَا تُنْكِرُ قَدْ سَمِعْتُ وَلِكَ لَهُ لَهُ لَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَلَا اللَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ

(۱۹۵۱) ابوالطفیل بھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی بڑا ہونے کو فیصل کو گوں کو جمع کیا اور فرمایا جس مسلمان نے غدیر خم کے موقع پر نبی بلیلا کا ارشاد سنا ہو، میں اسے تم دے کر کہتا ہوں کہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوجائے، چنا نچہ تیں آ دمی کھڑے ہوگئے کہ نبیل ہے نہیں جانے کہ جھے مسلمانوں پران کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ وقت کہ نبیل جانے کہ جھے مسلمانوں پران کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ وقت حاصل ہے؟ صحابہ بی بھی کی کیوں نہیں، پھر نبی بلیلا نے حضرت علی بڑا ہو ہا کہ مرا کے حضرت علی بڑا ہو گئے کا ہاتھ دبا کر فر مایا جس کا میں محبوب ہوں، بلی علیلا نے حضرت کرتا ہے تو اس سے محبت فر ما اور جو اس سے دشنی کرتا ہے تو اس سے حبت فر ما اور جو اس سے دشنی کرتا ہے تو اس سے حبت فر ما اور جو اس سے دشنی کرتا ہے تو اس سے حبت فر ما اور جو اس سے نکار او میر سے دل میں اس کے متعلق کچھ شکوک وشبہات تھے، چنا نچہ میں حضرت زید بن ارقم ٹڑا ہو سے ملا اور عرض کیا گہ میں نے حضرت علی بڑا ہوئے کو اس اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے، انہوں نے فر ما یا تہمیں اس پر تبجب کیوں ہو سے ملا اور عرض کیا گہ میں نے حضرت علی بڑا ہوئے کو اس اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے، انہوں نے فر ما یا تہمیں اس پر تبجب کیوں ہو رہے؟ میں نے خود نبی ملیلا کو یونے مائے؟ میں نے خود نبی ملیلا کو یونے مائے کو دینی ملیلا کو یونے مائے کہا تھوں کے متا ہے انہوں نے فر مائی تھی کو یہ میں اس کے متا ہے کا میں نے خود نبی ملیلا کو یونے مائے کی میں نے خود نبی ملیلا کو یونے مائے کہا کے کہا کے کہا کہ کے کہا کہ کی میں نے خود نبی ملیلا کو یونے مائے کا میں کے کہا کہ کا کھوں کو یونے میں اس کے کیا ہے کا میں کی میں نے خود نبی ملیلا کو یونے میں کے کہا کہ کا کھوں کو کہا تھا کہ کی کا کھوں کو یہ کی میں کے کہا کے کہا کہ کو یہ کو اس کے کہا کے کہا کہ کو یہ کی کہا کے کہا کہ کو یہ کو کہا گوں کو یہ کو کے کہا کے کہا کہ کو کے کہا کے کہا کہ کو یہ کو کے کہا ہو کے کہا کے کہا کہ کو یہ کو کہا کو کہا کو کو کو کو کو کو کو کی کھوں کو کے کہا کو کو کی کھوں کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کو کہا کے کہا کے کہا کو کو کیا گو کی کے کہا کے کہا کے کہا کو کو کی کھوں کہا کو کہا کے کہا کہ کو کی کو کو کہا کہ کو کر کی کو کو کو کو کہا کو کو کو کر کے کہا کے کہا کہ کو کہا کو کو کو کو کو کو کو کہا کو کو کہا کے کہا کو کر کو کو کر کی کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کو

( ١٩٥١٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ٱرْقَمَ يَقُولُ آوَّلُ مَنْ آسُلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَمْرُو فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَآنُكُرَهُ وَقَالَ آبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [راحع: ١٩٤٩]

(١٩٥١٨) حضرت زيد بن ارقم فالنوس مروى به كه بى عليه كه بى عليه كه بمراه (بچول من ) سب سے پہلے حضرت على فالنو نے نماز پر هى تقى - ( ١٩٥١٩) حضرت زيد بن ارقم على فالنو نوس من الله عَدْ وَ الله و الله عَدْ الله عَدْ وَ الله و اله و الله و الل

٢٥). قال شعيب: اثر صحيح، رجاله ثقات]. [انظر: ١٩٥٢، ١٩٥٣٩].

(١٩٥١) ابن افي ليل كہتے ہيں كہ جب ہم لوگ حضرت زيد بن ارقم والنئ كى خدمت ميں حاضر بوكر ان سے كوئى حديث سنانے كى فرمائش كرتے تو وہ فرمائش كرتے تو الله كرتے تك اللہ كام ہے۔ (١٩٥٢) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدِّثُنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُوّةً عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قُلْنَا لِوَيْدِ بُنِ آرُقَمَ حَدِّثُنَا قَالَ كَبُرُنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَدِيدٌ [مكرد ما قبله]

(۱۹۵۲۰) ابن ابی لیل کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضرت زید بن ارقم طائل کی خدمت میں حاضر ہوکر ان سے کوئی حدیث سنانے کی فرمائش کرتے تو وہ فرماتے کہ ہم بوڑ ھے ہوگئے اور بھول گئے ، اور نبی طیا کے حوالے سے حدیث بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ (۱۹۵۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِی حَمْزَةً عَنْ زَیْدِ بْنِ آرْقَمَ قَالَ آوَّلُ مَنْ آسَلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلِیْ بُنُ آبِی طَالِبٍ فَذَکُرُتُ ذَلِكَ لِلنَّحَعِیِّ فَٱنْكُرَهُ وَقَالَ آبُو بَکْدٍ آوَّلُ مَنْ آسُلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الراحِع: ۱۹٤۹]

(۱۹۵۲) حفرت زید بن ارقم ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا کے ہمراہ (بچوں میں) سب سے پہلے حضرت علی ڈاٹھ نے اسلام قبول کیا۔

( ١٩٥٢٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ دِينَارٍ يَذْكُرُ عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ
أَنَّ زَيْدَ بُنَ أَرْفَمَ وَالْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ إصححه المحارى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ إصححه المحارى (٢٠٦٠)، ومسلم (١٩٨٩). [راجع: ١٩٤٩١].

(۱۹۵۲۲) ابومنہال بھت کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم ٹائٹڈ اور براء بن عازب ٹائٹڈ ایک دوسرے کے تجارتی شریک تھے، ایک مرتبد دونوں نے نفذ کے بدلے میں اوراد ھار چاندی خریدی ، نبی طیالا کو پیربات پنتہ چلی تو ان دونوں کو تکم دیا کہ جوخریداری نفذ کے بدلے میں ہوئی ہےا سے تو برقر اررکھو، اور جواد ھارکے بدلے میں ہوئی ہےا ہے واپس کر دو۔

(١٩٥٢٧) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا عَبُدُالُوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَلَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُنُنِ وَالْجُنُونِ وَالْبُخُلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِى تَقُواهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنُ زَكَاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّى وَالْبُخُلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِى تَقُواهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنُ زَكَاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّى أَنْتَ خَيْرُ مَنُ زَكَاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّى أَنْتُ عَلْمُ كُوهُ وَدَعُوةٍ لَا يُشْتَجَابُ لَهَا قَالَ فَقَالَ زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَنَفُسٍ لَا تَشْبَعُ وَعِلْمَ لَا يَنْفَعُ وَدَعُوةٍ لَا يُشْتَجَابُ لَهَا قَالَ فَقَالَ زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَاهُنَّ وَنَحُنُ نَعَلَمُكُمُوهُنَّ [صححه مسلم (٢٧٢٢)]

(١٩٥٢٣) حضرت زيد الله التي المستى، براها على المستى المراح على المالية الله الله الله المالية المستى المراها إلى المستى المراها المالية المالية

سنجوسی اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، اے اللہ! میر بےنفس کوتفو کی عطاء فر ما اور اس کا ٹز کیہ فرما کہ تو ہی اس کا بہترین تز کیہ کرنے والا اور اس کا آقاومولی ہے ، اے اللہ! میں خشوع سے خالی دل ، نہ بھرنے والے نفس ، غیر نافع علم اور مقبول نہ ہونے والی وعاء ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، حضرت زید بن ارقم ڈٹاٹٹو فر ماتے ہیں کہ بی علیا الیہ دعاء ہمیں سکھاتے تھے اور ہم منہ ہیں سکھار ہے ہیں ۔

( ١٩٥٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ آخُبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ آلُفِ حُنْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ آلُفِ جُزْءٍ مِمَّنُ يَرِدُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ فَنَوْلُنَا مَنْزِلًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ آلُفِ جُزْءٍ مِمَّنُ يَرِدُ عَلَى الْكَوْضَ مِنْ أُمَّتِى قَالَ كُمْ كُنتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ سَبْعَ مِائَةٍ آوُ ثَمَانِ مِائَةٍ [راحع: ١٩٤٨] جُزْءٍ مِمَّنُ يَرِدُ عَلَى الْمُونَ مِنْ اللَّهُ وَلَى كُمْ كُنتُمْ يَوْمُ مِنْ إِنَّ مِنْ اللَّهُ وَلَى مَا إِلَا مُولَى اللَّهُ وَلَى مَا مِنْ مِنْ عَلَيْهِ فَلَا مَا عَلَى مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى كَاللَّهُ وَلَى مَا اللَّهُ وَلَى مَا اللَّهُ وَلَى مَا عَمَلَ مَا اللَّهُ وَلَى مَا اللَّهُ وَلَى مَا اللَّهُ وَلَى مَاللَو اللَّهُ وَلَى مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى مَا اللَّهُ وَلَى مَا اللَّهُ وَلَى مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مَا مَا مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مَا مَا مَا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مِنْ مَا مَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُلَا مِلْ مَا مَا مَا مُولِ اللَّهُ وَلَا مُولِلَا مُولِلُهُ وَلَى مُولِلْ مَا اللَّهُ وَلَى مَالِمُ اللَّهُ وَلَا مُعْتَمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلِي مَا مُلَا مُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّ

( ١٩٥٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَالُهُ عَلَا الْمَرَاءَ بُنَ عَالِبٍ وَزَيْدَ بُنَ أَرْفَعَ عَنُ الصَّرْفِ فَهَذَا يَقُولُ سَلْ هَذَا فَإِنَّ خَيْرٌ مِنِّى وَأَعْلَمُ وَهَذَا يَقُولُ سَلُ هَذَا فَهُو خَيْرٌ مِنِّى وَأَعْلَمُ قَالَ فَسَأَلْتُهُمَا فَكِلَاهُمَا يَقُولُ سَلُ هَذَا فَإِنَّ سَلَّى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ وَيَنْ الرَّاعِ بِاللَّهَبِ وَسَأَلْتُ هَذَا فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ وَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ وَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرِقِ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَلِقُ مِنْ مَنْ عَلَى عَلَى عَنْ عَلَا وَلَا يَعْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَلِقُ مَنْ عَلَاهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَهُ فَلَامَ يَعْلَى عَنْهُ قَالَ يَع وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُ فَلَمْ يَقْبَلُهُ وَسَلَّمَ أَهُ فِي مُعْورُ صَيْدٍ وَهُو مَعُومُ مَنْ عَلَامَ يَقْبَلُهُ وَسَلَّمَ أَهُدِى لَهُ عُضُو صَيْدٍ وَهُو مَحُومٌ فَلَمْ يَقْبَلُهُ وَسَلَّمَ أَهْذِى لَهُ عُضُو صَيْدٍ وَهُو مُحُومٌ فَلَمْ يَقْبَلُهُ وَلَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدِى لَهُ عُضُو صَيْدٍ وَهُو مُحُومٌ فَلَمْ يَقْبَلُهُ قَالَ يَا وَالْحَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ الْمُؤْمِى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُ فِي مُعُومٌ مَنْ عَلَامُ يَعْبُلُهُ وَلَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ فَلَامُ يَعْبُلُهُ وَلَا لَكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَمْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَ

(۱۹۵۲۱) عطاء مُنَالَة كُتِ بِين كدايك مرتبه حضرت ابن عباس الله فالنفائد حضرت زيد بن ارقم الله فالنفائد كم أب في محصوه بات كيس بنائي هي كدمت من بديه بيش كيا كياليكن في مليها في السي فر مايا؟ انهول ني باليها كي خدمت من بديه بيش كيا كياليكن في مليها في السي فر مايا؟ انهول ني كما بال التي المرح ب-

( ١٩٥٢٧ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ الْأَخْمَرُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ حَكِيمِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ هَكَذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۵۲۷) عبدالعزیز بن عکیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹؤ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی ،انہوں نے اس میں پانچ تکبیرات کہددیں ، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا نبی ملیٹا بھی اسی طرح تکبیرات کہدلیا کرتے تھے۔

( ١٩٥٢٨) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةً قَالَ لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَهُوَ دَاحِلٌ عَلَى الْمُخْتَارِ أَوْ خَارِجٌ مِنْ عِنْدِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى تَارِكُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ قَالَ نَعَمُ

(۱۹۵۲۸) علی بن ربعہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم ڈٹاٹٹا سے میری ملاقات ہوئی ، اس وقت وہ مختار کے پاس جا رہے تھے یا آ رہے تھے، تو میں نے ان سے بوچھا کہ کیا آپ نے نبی طینا کو پیفر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ میں تم میں دومضبوط چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں!

( ١٩٥٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ ثُمَامَةَ بُنِ عُقْبَةَ الْمُحَلِّمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ رَجُلٍ فِي الْأَكُلِ وَالشُّرْبِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودِ فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشُرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَّةُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشُرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ فَإِذَا بَطُنَهُ قَدْ ضَمُر [راحع: ١٩٤٨٤].

(۱۹۵۲۹) حضرت زید ٹٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے مجھ سے فرمایا ہرجنتی کو کھانے، پینے، خواہشات اور مباشرت کے حوالے سے سوآ دمیوں کے برابر طاقت عطاء کی جائے گی، ایک بیودی نے کہا کہ پھراس کھانے پینے والے کو قضاء حاجت کا مسئلہ بھی پیش آئے گا؟ نبی علیہ نے فرمایا قضاء حاجت کا طریقہ سے ہوگا کہ انہیں پیدنہ آئے گا جوان کی کھال سے بہے گا، اور اس سے مشک کی مہک آئے گی اور بیٹ ملکا ہوجائے گا۔

( ١٩٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ مَوْلَى لِبَنِى تَعْلَبَةَ عَنْ قُطْبَةَ بَنِ مَالِكٍ قَالَ سَبَّ آمِيرٌ مِنْ الْأَمَرَاءِ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَامَ زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ فَقَالَ أَمَا أَنْ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ [راجع: ٢٥٥٥].

(۱۹۵۳۰) حضرت قطبہ بن مالک ٹائٹڑے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی گورنر کی زبان سے حضرت علی ڈاٹٹؤ کی شان میں کوئی نامناسب جملہ نکل گیا، تو حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹؤٹ ان سے فر مایا کہ آپ جانتے ہیں، نبی مایٹا نے مردوں کو برا بھلا کہنے سے منع فر مایا ہے، پھر آپ حضرت علی ڈاٹٹؤ کے متعلق الی بات کیوں کررہے ہیں جبکہ دوفوت ہو چکے ؟

( ١٩٥٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ وَأَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلُتُ زَيْدَ بْنَ أَرُقَمَ كُمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسْعَ عَشُرةَ وَغَزَوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزُوّةً وَسَبَقَنِي بِغَزَاتَيْنِ [راجع: ١٩٤٩٧].

# هي مُنالاً مَنْ رَبُّ لِي عِنْ مَنْ الكوفيتين ﴿ مُنَالاً مَنْ رَبُّ لِي عَنْ الكوفيتين ﴿ مُنَالِ الكوفيتين ﴿ مُ

(۱۹۵۳) ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حصرت زید رہائی سے بوچھا کہ نبی علیا نے کتنے غزوات فرمائے؟ انہوں نے جواب دیا انیس، جن میں سے سترہ میں ہیں بھی شریک تھالیکن دوغزوے مجھ سے رہ گئے تھے۔

( ١٩٥٣٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَنْبَآنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلُتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ فَقَالًا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًّا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصُلُحُ سَأَلُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًّا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصُلُحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًّا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصُلُحُ

(۱۹۵۳۲) ابوالمنہال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء ڈاٹٹو اور زید ٹاٹٹو سے بیچ صرف کے متعلق کو چھاتو ان دونوں نے فر مایا کہ نبی مالیٹا کے دور باسعادت میں ہم تجارت کرتے تھے، ایک مرتبہ ہم نے بھی ان سے یہی سوال پو چھاتو انہوں نے فر مایا تھا کہ اگر معاملہ نفذ ہوئو کوئی حرج نہیں اورا گرادھار ہوتو پھر سے نہیں ہے۔

( ١٩٥٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بُنِ آبِي رَمُلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ شَهِدُتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بُنَ آرُقَمَ شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بُنَ آرُقَمَ شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ أَوْلَ النَّهَارِ ثُمَّ رَحْصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعُ (صححه ابن حزيمة (٤٦٤) قال الالباني: صحيح ابن حزيمة (٤٦٤) قال الالباني: صحيح (ابو داود: ٧٠٠) ابن ماحة: ١٠ أ ١ ، النسائي: ١٩٤٣). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۵۳) ایاس بن ابی رملہ شامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امیر معاویہ نظافۂ کے پاس موجود تھا، انہوں نے حضرت زید بن ارقم ڈٹاٹٹا سے بوچھا کہ کیا آپ کونبی ملیٹھ کے ہمراہ جمعہ کے دن عید دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اس موقع پر نبی ملیٹھ نے دن کے پہلے جھے میں عید کی نماز پڑھی اور باہر سے آنے والوں کو جمعہ کی رخصت دے دی اور فرمایا جوشن جا ہے وہ جمعہ پڑھ کرواپس جائے۔

( ١٩٥٢٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ فِى مَسْجِدِ قُبَاءَ مِنُ الضَّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدُ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِى غَيْرِ السَّاعَةِ ٱفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ [راحع: ١٩٤٧٨].

(۱۹۵۳۵) قاسم شیبانی رسینی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم بڑا ٹھا الل تباء کے پاس تشریف لے گئے، وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے فر مایا بدلوگ جانے بھی ہیں کہ بینماز کسی اور وقت میں افضل ہے، نبی طیس نے ارشاد فر مایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلے کئیں ۔
(۱۹۵۲۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِی لَیْلَی قَالَ کَانَ زَیْدٌ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ

يُكَّبِّرُهَا [راجع: ١٩٤٨٧].

(۱۹۵۳۵) ابن ابی لیلی میشد کتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رفاقی ہمارے جنازوں پر چارتکبیرات کہتے تھے، ایک مرتبہ کسی جنازے پر انہوں نے پانچ تکبیرات کہد دیں، لوگوں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو فر مایا کہ نبی ملیلا مجھی کھار پانچ تکبیرات بھی کہدلیا کرتے تھے۔

( ١٩٥٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةٍ ٱلْفِ أَوْ مِنْ سَبْعِينَ ٱلْفًا مِمَّنُ يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ قَالَ فَسَأَلُوهُ كُمْ كُنْتُمْ فَقَالَ ثَمَانِ مِائَةٍ أَوْ سَبْعَ مِائَةٍ [راحع: ١٩٤٨].

(۱۹۵۳۷) حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹو کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹانے فرمایاتم لوگ قیامت کے دن میرے پاس حوضِ کوژ پرآنے والوں کالا کھواں حصد بھی نہیں ہو، ہم نے حضرت زید ڈاٹٹو سے پوچھا کہ اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا سات سویا آٹھ سو۔

( ١٩٥٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ النَّصْوِ بْنِ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ [راجع: ١٩٥٠٧].

(۱۹۵۳۷) حضرت زید بن ارقم ڈگائٹئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا اے اللہ! انصار کی ،ان کے بیٹوں کی اور ان کے پوتوں کی مغفرت فریا۔

( ١٩٥٣٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ٱخْبَرَنِى قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بُنِ آنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۹۵۳۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مردی ہے۔

( ١٩٥٢٩) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى قَالَ قُلْنَا لِزَيْدِ بُنِ آرُقَمَ حَدِّثُنَا قَالَ كَبُرْنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ [راجع: ١٩٥١].

تَعْلَمُونَ أَوَلَسُتُمْ تَشْهَدُونَ أَنِّى أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوا بَلَى قَالَ قَمَنُ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَ عَلِيْاً مَوْلَاهُ مَوْلَاهُ فَإِنَ عَلِيْاً مَوْلَاهُ وَاللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَوَالِ مَنْ وَالْاهُ [انظر: ٢٥٥٥].

(۱۹۵۴) حضرت زید بن ارقم براتی مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کسی سفر میں نبی علیا کے ہمراہ تھے،ہم نے ''غدریم' کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، کچھ دیر بعد' الصلوٰ قبامعة'' کی منادی کر دی گئی، دو درختوں کے بینچ نبی علیا کے لیے جگہ تیار کر دی گئی، مفام پر پڑاؤ ڈالا، کچھ دیر بعد' الصلوٰ قبامعة'' کی منادی کر دوم تنبہ فر مایا کیا تم لوگ نہیں جانے کہ جھے مسلمانوں پران کی اپنی علیا نے نماز ظہر پڑھائی اور حضرت علی بڑائی کا ہاتھ کی ان کی اپنی عالیہ وہ با کرفر مایا جانوں سے بھی زیادہ جق حاصل ہے؟ صحابہ بھائی نے عرض کیا کیوں نہیں، پھر نبی علیا نے حضرت علی بڑائی کا ہاتھ دہا کرفر مایا جس کا میں محبوب ہوں، علی بھی اس مے محبوب ہونے جا ہمیں، اے اللہ! جوعلی بڑائی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فر ما اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فر ما۔

(۱۹۵۱) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْمَةُ أَخْرَنَا حَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا الْمِنْهَالِ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَاذِبٍ وَزَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ قَالَ سَأَلْتُ هَذَا فَقَالَ ائْتِ فُلَانًا فَإِنَّهُ حَيْرٌ مِنِي وَأَعْلَمُ وَسَأَلْتُ الْآخَرَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا [راحع: ١٨٧٤]. فقالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا [راحع: ١٨٧٤]. (١٩٥٣) ابوالمهم لل كَبْح بِي كَمِيل في حضرت براء بن عازب اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ وَالْورْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةً يَلُدُهُ مِنْ أَلِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُعَتُ الزَّيْتَ وَالُورْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةً يَلُدُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالُورْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةً يَلُدُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالُورْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةً يَلُدُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُعَتُ الزَيْتَ وَالُورْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةً يَلُدُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُعَتُ الزَيْتَ وَالُورْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةً يَلُدُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُعَتُ الزَيْتَ وَالُورْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةً يَلُدُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُعَتُ الزَيْتَ وَالُورُسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْدِ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُعَتُ الزَيْتَ وَالُورُسَ مِنْ ذَاتِ الْجَعْدِ إِرَاحِع: ٤٠٥٥ اللَ

(۱۹۵۳۲) حضرت زید رفافظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ ذات البحب کی بیماری میں عود ہندی اور زیتون استعال کیا کریں۔

( ١٩٥٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَيْمُونِ آبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ زَيْدِ بُنِ آرْقَمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْفَسُطَاسِ فَسَأَلَهُ عَنْ دَاءٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السُّتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ مَنْ كُنْتُ مُولَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ قَالَ مَيْمُونٌ فَحَدَّثَنِى بَعْضُ الْقُومِ عَنْ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ اللَّهُ مَ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ [راحع: ١٩٥٤ ] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ [راحع: ١٩٥٠ ]

(۱۹۵۳۳) میمون کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت زید بن ارقم ڈائٹنے کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی فسطاط کے آخر سے ، آیا،اوران سے کسی بیاری کے متعلق پوچھا،انہوں نے دورانِ گفتگوفر مایا کہ نبی طیبانے ارشادفر مایا کیا مجھے مسلمانوں پران کی ا پنی جانوں سے بھی زیادہ جن حاصل ہے؟ صحابہ ٹھائٹا نے عرض کیا کیوں نہیں، پھر نبی علیا نے فر مایا جس کا میں محبوب ہوں، علی بھی اس کے محبوب ہونے جا ہمیں، میمون ایک دوسری سند سے بیا ضافہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اے اللہ! جوعلی ڈھاٹٹا سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فر مااور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فر ما۔

( ١٩٥٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَجْلَحَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ بِالْيَمَنِ فَأَتِي بِالْمُرَاةِ وَطِنَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُ اثْنَيْنِ اتَّقِرَانِ لِهَذَا بِالْوَلِدِ فَلَمْ يُقِوَّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَانِ لِهَذَا بِالْوَلِدِ فَلَمْ يُقِوَّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَانِ لِهَذَا بِالْوَلِدِ فَلَمْ يُقِوَّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَانِ لِهَذَا بِالْوَلِدِ فَلَمْ يُقِوَّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِوَّوا ثُمَّ أَقُرَعَ بَيْنَهُمْ فَٱلْزَمَ الْوَلَدِ فَلَمْ يُقِوَّا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَطَحِكَ حَتَّى بَدَتُ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُقُى اللّهَ فَا لَيْنِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ [صححه الحاكم (٢٠٧/٢) اسناده ضعيف لِلنّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ [صححه الحاكم (٢٠٧/٢) اسناده ضعيف للضطرابه وقال العقيلي: مضطرب الاسناد، متقارب في الضعف وقال الوحاتِم الودود ٢٠٧٠، ابن ماحة وقال الشافعي: لوثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وقال الألباني: صحيح (ابو داود ٢٠٧٠، ابن ماحة وقال الشافعي: لوثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وقال الألباني: صحيح (ابو داود ٢٠٧٠، ابن ماحة النسائي: ٢٣٤٨)].

(۱۹۵۳) حضرت زید بڑا تھئے سے مروی ہے کہ جب حضرت علی ڈاٹھؤ بمن میں تھے تو ان کے پاس ایک عورت کولا یا گیا جس سے
ایک ہی طہر میں تین آ دمیوں نے بدکاری کی تھی ،انہوں نے ان میں سے دوآ دمیوں سے پوچھا کہ کیاتم اس شخص کے لئے بیچ کا
اقر ارکرتے ہو؟ انہوں نے اقر ارنہیں کیا ، اسی طرح ایک ایک کے ساتھ دوسر کے وطا کر سوال کرتے رہے یہاں تک کہ اس
مر طے سے فارغ ہو گئے ،ادر کسی نے بھی بیچ کا اقر ارنہیں کیا ، پھر انہوں نے ان کے درمیان قر عدائدازی کی اور قرعہ میں جس کا
مر طے سے فارغ ہو گئے ،ادر کسی نے بھی بیچ کا اقر ارنہیں کیا ، پھر انہوں نے ان کے درمیان قر عدائدازی کی اور قرعہ میں جس کا
مرکزائے کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔

( ١٩٥٤٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنَا حَسَنُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولَانِ سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الصَّرْفِ إِذَا كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ دَيْنًا فَلَا يَصُلُحُ [راجع: ١٨٧٤٠]

(۱۹۵۴۵) ابوالمنہال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء ڈاکٹؤاور زید ڈاکٹؤے بھے صرف کے متعلق پوچھا تو ان دونوں نے فر مایا کہ نبی طینا کے دور باسعادت میں ہم تجارت کرتے تھے، ایک مرتبہ ہم نے بھی ان سے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے فر مایا تھا کہ اگر معاملہ نفذ ہوتو کوئی حرج نہیں اوراگرادھار ہوتو پھر میجے نہیں ہے۔

( ١٩٥٤٦) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَزْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُّوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدُخُلَ فَلْيَقُلْ

### هُ مُنالًا اَمَارِينَ بل سِيدِ مَرْم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنُ الْحُبُثِ وَالْحَبَائِثِ [قال عَبُدُ الوَهَّابِ الْخُبُثِ وَالْحَبَائِثِ]. [صححه ابن حان (٢٠٦)، والحاكم (١٨٧/١). قال الالباني: صحيح (ابن ماجة: ٢٩٦). قال شعيب: رحاله ثقات].

(۱۹۵۳۷) حضرت زید رفاتی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایاان بیت الخلاؤں میں جنات آتے رہتے ہیں،اس کئے جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہوتو اسے بید دعاء پڑھ لینی جائے کہ اے اللہ! میں خبیث مذکر ومؤنث جنات سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

(١٩٥٤٧) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ النَّخُبُثِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَحَلَ أَحَدُّكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ [راحع: ١٩٥٠١]

(۱۹۵۳۷) حضرت زید خلفناسے مروی ہے کہ نبی طلیفانے ارشاد فر مایا ان بیت الخلاؤں میں جنات آتے رہتے ہیں، اس کئے جب تم میں ہے کہ نبی طلیع ہوتو اسے بید دعاء پڑھ لینی چاہئے کہ اے اللہ! میں خبیث ند کرومؤنث جنات سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

(۱۹۵۱۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَيَحْيَى بُنُ آبِى بُكُيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ عَمِّى فِى غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي الْمُولِ اللَّهِ وَلَئِنْ رَحَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا سَلُولَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَلِئِنْ رَحَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّى فَذَكَرَهُ عَمِّى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآرُسَلَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرَّتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبُيِّ ابْنِ سَلُولَ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَكَذَّبَنِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثُتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبُيِّ ابْنِ سَلُولَ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَكَذَّبَنِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابِنِى هَمُّ لَمُ يُصِيبُنِى مِثْلُهُ قَطُّ وَجَلَسْتُ فِى الْبَيْتِ فَقَالَ عَمِّى مَا أَرَدُتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابِنِى هَمُّ لَمُ يُصِيبُنِى مِثُلُهُ قَطُّ وَجَلَسْتُ فِى الْبَيْتِ فَقَالَ عَمِّى مَا أَرَدُتَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ قَالَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَذُ صَدَّقَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ فَبَعْتَ إِلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ صَدَّقَكَ وصححه المحارى فَبَعَتَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ قَدْ صَدَّقَكَ وصححه المحارى

( . ، ٤٩)، ومسلم (٢٧٧٢). وقال الترمذي: حسن صحيح] [انظر بعده].

(۱۹۵۳۸) حفرت زید بن ای کینے اگا کہ اگر ہم مدیند منورہ واپس کے تو جوزیادہ باعزت ہوگا، وہ زیادہ ذلیل کو دہاں ہے باہر نکال المنافقین) عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ اگر ہم مدیند منورہ واپس کے تو جوزیادہ باعزت ہوگا، وہ زیادہ ذلیل کو دہاں ہے باہر نکال دے گا، میں نے یہ بات اپنے چچا کو بتائی اور انہوں نے نبی مالیا کے پاس آ کر آپ کواس کی یہ بات بتائی، عبداللہ بن ابی نے تشم اللہ اللہ نالی کوئی بات نہیں ہوئی، میرے چچا مجھے ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارااس سے کیا مقصد تھا؟ میں وہاں سے واپس آ کرغمز دہ سالیٹ کرسونے لگا، تھوڑی ہی دیر بعد نبی مالیا نے قاصد کے ذریعے جھے بلا بھیجا، نبی مالیا اللہ تعالیٰ نے واپس آ کرغمز دہ سالیٹ کرسونے لگا، تھوڑی ہی دیر بعد نبی مالیا اللہ تعالیٰ نے قاصد کے ذریعے جھے بلا بھیجا، نبی مالیا اللہ تعالیٰ نے

تهاراعذرنازل كركتهارى چانى كوتابت كرديا ب،اورية بت نازل هوئى ب اليوگ كت بيل كه جواوگ في اليه كياس بين ال ير پحوخ ق في كرو اگر بهم مدينه منوره والى گئو جوزياده با بردكال در الله بين ال ير پحوخ ق في كرو بال سے با بركال در كائن الله من أَدْ قَمْ يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَوٍ فَاصَابَ النّاسَ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ مِن أَبِي لِأَصْحَالِهِ لاَ تَنْفِقُوا عَلَى مَن اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَوٍ فَاصَابَ النّاسَ شِدّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ مِن أَبِي لِأَصْحَالِهِ لاَ تَنْفِقُوا عَلَى مَن اللّهِ عَلْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَى يَنْفَصُّوا مِنْ حَوْلِهِ وَقَالَ لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَاتَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا فَعَلَ فَقَالُوا اللّهِ مِن أَبِي قَسَلْلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ فَقَالُوا النّبَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا خَبَرْتُهُ بِلَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ مِن أَبِي فَسَالَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ فَقَالُوا كَنَّ وَيُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالُوا حَتَى أَنْوَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالُوا حَتَى أَنْوَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالُوا وَحَالًا فَوَقَعَ فِي نَفْسِى مِمّا قَالُوا حَتَى أَنْوَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُوا وَحَالًا أَدُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيسَعْفُولَ لَهُمْ فَلَوّوُا وَقُولُ وَسُهُمْ وَقُولُهُ لَهُ مَا فَعَلَى كَانُوا وَحَالًا أَحْمَلَ شَيْءً وَمَلَمَ مَا فَعَلَى كَانُوا وَحَالًا أَحْمَلَ شَيْءً إِمَا وَمُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُولُهُ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا وَمَعَاهُمُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُؤْلُوا وَالْكُوا وَحَالًا أَحْمَلُ شَيْءً وَاللّهُ عَلَى وَقُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَوْلُهُ وَاللّهُ عَلَى وَلَولُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ وَلَولُهُ وَلَا وَلَا وَمَعَاهُمُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ مَا مُعْ وَلُولُهُ اللّهُ عَلَى وَالْوَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلُولُولُهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَمُعَالِمُ اللّهُ عَلْولُولُولُ وَلَا وَالْعَالِ اللّهُ عَلْمُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا عَا

(۱۹۵۳۹) حضرت زید ڈائٹونے مروی ہے کہ بیس کی غزوے بیس نی طیف کے ساتھ مثر یک تھا، اوگوں کواس پریشانی کا سامنا کرنا پڑاتھا، (رکیس المنافقین) عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ اگر ہم مدینہ منورہ واپس گئے تو جوزیا دہ باعزت ہوگا، دہ زیادہ ذیل کو ہاں سے باہر نکال دے گا، میس نے نبی علیف کے پاس آ کر آپ کواس کی ہے بات بتائی، عبداللہ بن ابی نے قشم اٹھالی کے ایس کوئی بات نہیں ہوئی، میری قوم کے لوگ جھے ملامت کرنے گئے اور کہنے گئے کہ تمہارااس سے کیا مقصدتھا؟ میں وہاں سے واپس آ کر غزرہ سالیٹ کرسونے لگا، تھوڑی ہی دیر بعد نبی علیف نے قاصد کے ذریعے مجھے بلا بھیجا، نبی علیف نے فر مایا اللہ تعالی نے تمہاراعذر نازل کر کے تمہاری کوئابت کردیا ہے، اور ہے آیت نازل ہوئی ہے'' پہلوگ کہتے ہیں کہ جولوگ نبی علیف کے پاس ہیں ان پر نکال دے گا۔''

( ١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ لَقِيتُ زَيْدَ بُنَ آرُقَمَ فَقُلُتُ لَهُ كُمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ كُمْ غَزَوْتَ ٱنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزُوةً قَالَ فَقُلْتُ فَمَا آوَّلُ غَزُوةٍ غَزَا قَالَ ذَاتُ الْعُشَيْرِ أَوْ الْعُشَيْرَةِ [صححه البحارى (٣٩٤٩)]. [راجع: ١٩٤٩٧].

(۱۹۵۵۰) ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید رٹائٹڈ سے بوچھا کہ نبی طلیقائے کتنے غزوات فرمائے؟ انہوں نے جواب دیا انہیں، میں نے ان سے بوچھا کہ آپ نے کتنے غزوات میں شرکت کی؟ انہوں نے فرمایا ان میں سے ستر و میں میں بھی شرکت کی؟ انہوں نے فرمایا ان میں سے ستر و میں میں بھی شرکت تک تفایس نے پہلے غزوے کانام بوچھا تو انہوں نے ذات العسیر یاذات العشیر و بتایا۔

( ١٩٥٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ شَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ قَالَ قَالَتُ الْأَنْصَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِكُلِّ نَبِى ٱتْبَاعًا وَإِنَّا قَدْ تَبِعْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا قَالَ فَدَعَا لَهُمْ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ قَالَ فَسَمَّيْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ آبِى لَيْلَى فَقَالَ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ أَرْقَمَ

### هي مُنالاً اعَيْرَانِ لِيَنِيْ مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

(۱۹۵۵) ابوحمزہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہر نبی کے پیروکار ہوتے ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں آپ اللہ سے دعاء کرد ہیجئے کہ ہمارے پیروکاروں کو ہم میں ہی شامل فرما دے، چنانچہ نبی علیقائے ان کے حق میں دعاء فرما دی کہ اللہ ان کے پیروکاروں کو ان ہی میں شامل فرما دے۔

ي صديث جب مين في ابن الي لي سے بيان كى تو انہوں نے فرما يا كه حضرت زيد بن ارقم وَ اللّهُ كَا بَهِى بَهِ خيال ہے۔ ( ١٩٥٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّضُرِ بُنِ أَنَسٍ قَالَ مَاتَ لِأَنْسٍ وَلَدٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ النَّامُ عَلَيْهِ وَلَلْبُنَاءِ أَبْنَاءِ النَّامُ عَالَيْهِ وَلِلْأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ النَّامُ عَالَيْهِ وَلِلْأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ النَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْ أَنْفَادِ وَلِلْأَبْنَاءِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۹۵۵۲) حضرت زیدبن ارقم دلانتائے سے مروی ہے کہ نبی علیا اے اللہ! انصار کی ،ان کے بیٹوں کی اوران کے پوتوں کی مغفرت فرما۔

( ١٩٥٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزَّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ رَحُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ سَٱلْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بُنَ ٱرْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ قَالَ فَسَٱلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ قَالَ فَقَالَا جَمِيعًا نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا [راحع: ١٨٧٤،].

(۱۹۵۵۳) ابوالمنهال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب را انتظاور زید بن ارقم را اللہ علیہ اور یہ جھ سے بہتر اور زیادہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا ہوہ سے بہتر اور زیادہ جانے والے ہیں اور یہ کہتے کہ ان سے پوچھا ہو، یہ بھھ سے بہتر اور زیادہ جانے والے ہیں اور یہ کہتے کہ ان سے پوچھا ہو، یہ بھھ سے بہتر اور زیادہ جانے والے ہیں ،بہر حال! ان دونوں نے فرمایا کہ بی طین ان سونے کے بدلے چاندی کی ادھار فرید وفروخت سے منع کیا ہے۔ جانے والے ہیں ،بہر حال! ان دونوں نے فرمایا کہ بی طین ان ان میں منع کیا ہے۔ (۱۹۵۵٤) حَدَّنَا مُعَمِّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْمُونِ آبی عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ زَیْدَ بُنَ آزَقَمَ قَالَ غَوَا رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَيْه وَ سَلّمَ بِسْعَ عَشْرَةً غَزْوَةً وَعَزَوْتُ مُعَدُّ سَبْعَ عَشْرَةً غَزْوَةً

(۱۹۵۵) حضرت زيد اللَّنَّ سے مروی ہے کہ بی طَیْنَا نے انیس غزوات فرما ہے؟ جن میں سے ستره میں میں بھی شر يك تھا۔ (۱۹۵۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ آخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَطْوِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ قَالَ شَكَّ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ زِيَادٍ فِي الْحَوْضِ فَاحَدَّثَهُ حَدِيثًا مُونَقًا أَعْجَبَهُ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَلَكِنْ حَدَّثَيْهِ أَحِى

(۱۹۵۵) عبدالله بن بریده کہتے ہیں کہ عبیدالله بن زیاد کو حوض کوٹر کے متعلق کچھ شکوک وشبہات تھے، اس نے حضرت زید بن ارقم ڈاٹنڈ کو بلا بھیجا اور ان سے اس کے متعلق دریافت کیا ، انہوں نے اسے اس حوالے سے ایک عمدہ حدیث سنائی جسے سن کروہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ کیا آپ نے بیصدیث نبی ملیکا سے خودسی ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں، بلکہ میرے بھائی نے جھے سے بیان ( ١٩٥٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرُتَنِي عَنْ لَحْمٍ قَالَ ابْنُ بَكْرٍ أُهُدِي كَنُ طَاوُسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّ الرَّزَّاقِ أُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَامًا وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمُ أُهُدِي لَهُ عَشْوٌ قَالَ ابْنُ بَكُو رِجْلُ عُضُو مِنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّا لَا نَاكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ [راحع: ١٩٤٨٦]

(۱۹۵۵) طاوُس کہتے ہیں کرایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم ڈھٹٹ تشریف لائے تو حضرت ابن عباس ڈھٹٹٹ نے ان سے کرید تے ہوئے پوچھا کہ آپ نے بھے وہ بات کیسے بتائی تھی کہ حالت احرام میں نبی بلیک کی خدمت میں ہدیے پیش کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک آ دمی نے کسی شکار کا ایک حصہ نبی نالیک کی خدمت میں ہدیئہ پیش کیا لیکن نبی بلیک نبی بلیک نے اسے قبول نہ کیا اور فرمایا ہم اسے نبیس کھا سکتے کیونکہ ہم محرم ہیں۔

( ١٩٥٥٧) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُينِنَةَ عَنُ آخِلَحَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ آرُفَمَ أَنَّ نَفَرًا وَطِئُوا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِذَا فَقَالَا لَا قَالَ أَنْتُمْ شُرَكًاءُ مُتَشَاكِسُونَ قَالَ إِنِّي مُقُرِع بَيْنَكُمْ فَآيَّكُمْ قُرِع الْأَخْرَيْنِ فَقَالَ أَتَعْمِيبَانِ نَفْسًا لِذَا فَقَالَا لَا قَالَ أَنْتُمْ شُرَكًاءُ مُتَشَاكِسُونَ قَالَ إِنِّي مُقُرِع بَيْنَكُمْ فَآيَّكُمْ قُرِع أَغُومُ الْآتِكُم فَرَع بَيْنَكُم فَآيَّكُمْ قُرع أَغُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَا مَا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا الْعَلَى عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ عَلَى عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلْهُ فَعَلَى عَنْهُ إِلَّا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى عَلَى عَنْهُ إِلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّه

(۱۹۵۵) حفرت زید بی تفیق سے مروی ہے کہ جب حضرت علی بی تین تیں تھے تو ان کے پاس ایک عورت کولایا گیا جس سے ایک ہی طہر میں تین آ دمیوں نے بدکاری کی تھی ، انہوں نے ان میں سے دوآ دمیوں سے بوچھا کہ کیا تم اس شخص کے لئے بچکا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے اقرار نہیں کیا ، اس طرح ایک ایک کے ساتھ دوسر نے وطا کر سوال کرتے رہے یہاں تک کہ اس مرحلے سے فارغ ہوگئے ، اور کسی نے بھی بچکا قرار نہیں کیا ، پھر انہوں نے ان کے درمیان قرعه اندازی کی اور قرعہ میں جس کا نام نکل آیا ، بچراس کا قرار دے ویا اور اس پر دو تھائی دیت مقرر کردی ، نبی علیہ کی خدمت میں میسکہ پیش ہوا تو نبی علیہ نے نام نکل آیا ، بچراس کا حل وہی جانتا ہوں جو علی نے بتایا ہے۔

#### هي مُنالاً احَدِينَ بل يَهِ مِنْ الكوفيين في مستدُا الكوفيين في

(1900) نظر بن انس پینید کہتے ہیں کہ واقعہ حرہ میں حضرت انس بھاتھ کے جو بچے اور قوم کے لوگ شہید ہو گئے تھے، ان کی تعزیت کرنے کے لئے حضرت زید بن ارقم بھاتھ نے انہیں خط کھا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری سنا تا ہوں، میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! انصار کی ، ان کے بیٹوں کی اور ان کے پیٹوں کی معفرت فرما اور انصار کی عور توں کی معفرت فرما ۔ عور توں کی معفرت فرما ۔

(۱۹۵۹) حضرت زید ظائف سے مروی ہے کہ جب حضرت علی ڈاٹٹو کین ٹیں تھے تو ان کے پاس ایک عورت کولایا گیا جس سے ایک ہی طہر میں تین آ دمیوں نے بدکاری کی تھی ، انہوں نے ان کے درمیان قرعداندازی کی اور قرعہ میں جس کا نام نکل آیا ، بچہ اس کا قرار دے دیا اور اس پر دو تہائی دیت مقرر کردی ، نبی علیا گی خدمت میں بید مسئلہ چیش ہوا تو نبی علیا اسٹے مسئرائے کہ دندان مبارک ظاہر ہوگئے۔

( ١٩٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنُ خَالِدٍ أَبِى الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا خَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

(۱۹۵۲) حضرت زید بن ارقم و النظامة موی به که بی علیه نیا نیا نا ارشاد فر مایا مین کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہوسکتا ہوں جبکہ صور پھو تکنے والے فرز شخے نے اپنا مندصور سے لگار کھا ہے، چیثانی جھکا رکھی ہے اور کان متوجہ کرر کھے ہیں کہ کب اسے تھم ہوتا ہے؟ صحابہ کرام و گذائی کو یہ بات من کر بہت سخت معلوم ہوئی، نبی علیه نے فر ما یاتم حسبنا اللّه و وَنعُم الْوَ کِیلُ کہتے رہو۔ (۱۹۵۲) حَدَّثَنَا آبُو اَحْمَدَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ طَهُمَانَ آبُو الْعَلَاءِ عَنْ عَطِیّةَ الْعَوْفِی عَنْ آبِی سَعِیدٍ الْنحُدُرِیِّ قَالَ قَالَ وَالْ وَالْعَلَاءِ مَنْ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَذَکُرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٤٥٠١].

(۱۹۵۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت ابوسعید خدری دی این مجمی مروی ہے۔

( ١٩٥٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱرْفَمَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ أَوْ ذَخَلَ مَسْجِدَ قُبَاءَ بَعُدَمَا أَشُرَقَتُ الشَّمْسُ فَإِذَا هُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ كَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتُ الْفِصَالُ [راحع: ١٩٤٧٨].

(۱۹۵۷۲) حضرت زیدین ارقم خانو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیشا اہل قباء کے پاس تشریف لے گئے ، وہ لوگ جاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیشانے ارشاد فر مایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ ک بچوں کے پاؤں جلنے لکیس۔

(۱۹۵۱) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقً عَنْ أَبِي إِسْحَاقً عَنْ وَيُدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَصَابَنِي رَمَدٌ فَعَاذِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَا بَرَأَتُ عَنْهَ لَا يُعِمَا مَا كُنْتُ صَانِعًا فَكُرُجُتُ قَالَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتُ صَانِعًا قَالَ قَلْ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتُ صَانِعًا قَالَ فَلْ فَكَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتُ صَانِعًا قَالَ فَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتُ صَانِعًا قَالَ لِلْهُ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَيْرُتُ وَاحْتَسَبْتُ قَالَ لِلْهُ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَيْرُتُ وَاحْتَسَبْتُ قَالَ لِلْهُ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا ثُمَّ صَبُرُت وَاحْتَسَبْتُ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا ثُمَّ صَبُرُت وَاحْتَسَبْتُ لَلْوَ لَمَ عَرَقُ وَاحْتَسَبْتُ لَلْوَ لَى الْمَعْوَى اللَّهُ عَنَ وَاحْتَسَبْتُ لَلْوَ مُعَرِق مِن اللَّهُ عَنَّ وَكِى اللَّهُ عَنَ وَحِل وَلَا فَعَلَى اللَّهُ عَنْ وَاحْتَسَبْتُ لَلْوَ مُعَى اللَّهُ عَنْ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ وَلَا لَا عَلَيْهُ مِلَ اللَّهُ عَنَ وَحَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا فِي عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

#### ثامن مسند الكوفييين

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وْلَاتُمُّ حضرت نعمان بن بشير وْلَاتُمُوْ كَى بقيه مرويات

( ١٩٥٦٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَاصِم بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَادِءُ حَدَّثَنَا عَاصِم بْنُ بَهْدَلَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَوْ حَيْثَمَةَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَانِرُ جَسَدِهِ [راحع ٢٨٥٩٩] وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَانِرُ جَسَدِهِ [راحع ٢٨٥٩٩] وسَلَّمَ إِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَانِرُ جَسَدِهِ [راحع ٢٨٩٩] وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ إِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ ال

( ١٩٥٦٥) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعِ الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِيحٍ عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ الشَّغْمِى عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ لَمُ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لَمُ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لَمُ يَشُكُرُ الْقَلِيلَ لَمُ يَشُكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّحَدُّثُ بِيَعْمَةِ اللَّهِ شُكُرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرُقَةُ عَذَابٌ

(۱۹۵۷۵) حفرت نعمان بن بشیر طانتی سے مروی ہے کہ نبی الیکا نے ایک مرتبہ منبر پرفر مایا جوشخص تھوڑے پرشکرنہیں کرتاوہ زیادہ پر بھی شکرنہیں کرتا ، وہ خض لوگوں کاشکریہ ادانہیں کرتاوہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا ، اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرناشکر ہے ، چھوڑنا کفر ہے ، اجتماعیت رحمت ہے اور افتراق عذاب ہے۔

( ١٩٥٦٦) قَالَ عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ عَبْدِ وَيُه مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٍ عَنْ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ أَوْ عَلَى هَذَهُ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ أَوْ عَلَى هَذَهُ الْمِنْبَرِ مَنْ لَمْ يَشُكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّحَدُّثُ الْمِنْبَرِ مَنْ لَمْ يَشُكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّحَدُّثُ اللَّهِ مَنْ كُو اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ وَالْمُولَةُ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ عَلَيْكُمْ بِيغُمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ عَلَيْكُمْ بِيغُمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ عَلَيْكُمْ بِيغُمَةِ اللَّهِ شُكُرٌ وَتَرْكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ عَلَيْكُمُ بِعُمَةٍ اللَّهِ شُكُو وَتَرْكُهُ اللَّهُ السَّوادُ الْأَعْظُمُ فَنَادَى أَبُو أَمَامَةَ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِى فِى سُورَةِ النُّورِ فَإِنْ وَالْفَالَ وَعَلَى مُ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُمُ مَا حُمِّلُتُمْ [النور ٤٥٠]

(۱۹۵۲۱) حَضرت نعمان بن بشیر ٹاٹٹڈے مردی ہے کہ نبی علیظانے ایک مرتبہ منبر پرفر مایا جوشخص تھوڑے پرشکرنہیں کرتاوہ زیادہ پربھی شکرنہیں کرتا ، و چخص لوگوں کاشکریہ ادانہیں کرتاوہ اللّٰہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا ،اللّٰہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرناشکر ہے، چھوڑ نا کفر ہے،ا جتماعیت رحمت ہےاورافٹر اق عذاب ہے۔

( ١٩٥٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هُوَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْمُفَضَّلِ يَغْنِى ابْنَ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النُّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ يَغْنِى سَوُّوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ يَغْنِى سَوُّوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ يَغْنِى سَوُّوا بَيْنَهُمْ [راحع ٢٨٦٠٩]

(۱۹۵۲) حضرت نعمان بن بشر مُنَّ وَاست مروى ہے كہ جناب رسول الله فَالَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدَ اللهِ حَدَّ وَمَعَ اللهِ عَلَى اللهِ عَدَّ اللهِ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَنْ الْعَالَمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## حَدِيثُ عُرُوةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَيْكِمْ حضرت عروه بن الى الجعد بارقى ولا في كل عديثين

( ١٩٥٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْحَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْحَيْرُ وَالْآجُو وَالْمَعْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه البحارى (٣١١٩)، ومسلم (١٨٥)]. [انظر: ١٩٥٨)، ١٩٥٧، ١٩٥٨، ١٩٥٨).

(۱۹۵۹۹) حضرت عروہ بارقی ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَاثِیْرِ آئے ارشاد فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیر دیر کت، اجروثو اب اورغنیمت باندھ دی گئی ہے۔

(١٩٥٧٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا الْبَارِقِيُّ شَبِيبٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ الْبَارِقِیِّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَرَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِيْنَ فَرَسًا [صححه المحارى (٣٦٤٣)، ومسلم (١٨٧٣)]

(۱۹۵۷) حضرت عروہ بارقی ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللّٰد کُٹاٹِٹائٹے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت بائدھ دی گئی ہے۔اور میں نے نبی مائیٹا کے گھر میں ستر گھوڑے دیکھے ہیں۔

( ١٩٥٧١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ شَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَىَّ يُخْبِرُونَ عَنْ عُرُوةً الْبَارِقِیِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَّةً وَقَالَ مَرَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ وَسَلَّمَ بَعَتَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَّةً وَقَالَ مَرَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِاللَّمَ مَعَهُ بِدِينَارٍ عَلَى الله وَلَاللهُ عَلَى الله على شرط البخارى. ورد ابن حجر هذا عليه].

(۱۹۵۷) حفرت عروہ بارتی وٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیٹھ نے انہیں ایک دیناردے کر قربانی کا ایک جانور خرید نے کے لئے بھیجا، انہوں نے ایک وینار کے دو جانور خریدے، پھران میں سے ایک جانور کو ایک دینار کے بدلے بیچا اور وہ ایک دینار بچا کر ایک جانور بھی لئے آئے، نبی ملیٹھ نے انہیں بچے میں برکت کی دعاء دی، اس کے بعد اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی انہیں منافع ہوتا۔

( ١٩٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيًّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ آبِي الْجَعْدِ

(۱۹۵۷۲) حدیث نمبر (۱۹۵۲۹) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩٥٧٣) حَدَّثَنَا لَبُو كَامِلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ عُرُوّةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ [راحع: ١٩٥٧٩، ١٩٥٨، ١٩٥٨، أَبِي الْجَعْدِ [راحع: ١٩٥٧، ١٩٥٨،

(۱۹۵۷۳) حدیث نمبر (۱۹۵۲۹) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٧٤ ) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ كُلُّهُمْ قَالُوا ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ [انظر: ٧٩٦٧٧]. (۱۹۵۷) حدیث نمبر (۱۹۵۹) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوةَ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرُوةَ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ [راحع: ١٩٥٦٩].

(۱۹۵۷۵) حضرت عروہ ہار تی ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللّٰدَ ٹٹاٹٹیٹے کے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی بیشانی ہ میں قیامت تک کے لئے خیرو برکٹ ،اجروثواب اورغنیمت با ندھ دی گئی ہے۔

(۲ ۱۹۵۷) حضرت عروہ ہارتی مٹی ٹھٹٹا سے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللّٰہ مُٹی ٹیٹیٹا نے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت ،اجروثواب اور غنیمت ہاندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ عَنْ عُرُوةَ بُنِ جَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ [صححه مسلم (١٨٧٣)]. [انظر ١٩٥٨١]

(۱۹۵۷۷) حضرت عروہ ہارتی رٹی ٹھٹٹ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹکٹٹٹٹے کے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی ببیثانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت باندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٧٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُرُوَةَ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ [راحع: ١٩٥٧٤]

(۱۹۵۷۸) حضرت عروہ ہار تی ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَاثِیْنِ آنے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت ،اجروثواب اورغنیمت باندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزَّبَيْرُ بُنُ الْحِرِّيتِ حَدَّثَنَا أَبُو لَيدٍ عَنْ عُرُوةَ بُنِ أَبِي الْجَلَبَ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَاعُطَانِى دِينَارًا وَقَالَ أَيْ عُرُوةً انْتِ الْجَلَبَ فَاشَتَرِ لَنَا شَاةً فَآتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ الشَّوقُهُمَا أَوْ قَالَ أَفُودُهُمَا فَلَقِينِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَآبِيعُهُ شَاةً بِدِينَارٍ فَجِئْتُ بِالدِّينَارِ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا وَيَارُكُمُ وَهُذِهِ شَاتُكُمْ قَالَ وَصَنَعْتَ كَيْفَ قَالَ فَحَدَّثُتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَائِينَ أَقِفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَأَرْبَحُ أَرْبَعِينَ ٱلْفًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهْلِى وَكَانَ يَشْتَرِى الْجَوَارِى وَيَبِيعُ إِنال

الالباني: صحيح (ابو داود: ٣٣٨٥، ابن ماحة: ٢٠٤٠ الترمذي: ١٢٥٨): قال شعيب: مرفوعه صحيح وهذا استاد حسن]. [راجع: ١٩٥٧٣].

(1902) حضرت عروہ بارتی نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا گوبکریوں کے آئے گا پنہ چلا، انہوں نے جھے ایک دینار دے وض اس سے دو دے کر بکری خرید نے کے لئے بھیجا، میں وہاں پہنچا اور بکریوں کے مالک سے بھاؤ تاؤ کیا، اور ایک دینار کے وض اس سے دو بکر یاں خرید لیس، میں انہیں ہا نکتا ہوا لے کر چلا، راستے میں ایک آ دی ملا اور اس نے مجھ سے بھاؤ تاؤ کیا، میں نے اسے ایک دینار میں ایک بکری دے دی، اور وہ دینار اور ایک بکری لے کر نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! بیر ہا آ ب کا دینار اور بیر بی آ ب کی بکری، نبی علیا نے بوچھا ہے کسے ہوگیا؟ میں نے ساری بات بتا دی، تو نبی ملیا نے فر مایا اے اللہ! اس کے دائیں ہاتھ کے معاملات میں برکت عطاء فرما، اس کے بعد مجھ پروہ وفت بھی آ یا کہ میں کوفہ کوڑے دان پر کھڑ اہوا اور گھر جنبی نے پہلے چالیس بزار کا نفع حاصل کرلیا، یا در ہے کہ حضرت عروہ ڈاٹٹیڈ باندیوں کی ٹریدوفر وخت کرتے ہے۔ اور گھر جنبی سے پہلے چالیس بزار کا نفع حاصل کرلیا، یا در ہے کہ حضرت عروہ ڈاٹٹیڈ باندیوں کی ٹریدوفر وخت کرتے ہے۔

( ١٩٥٨ ) حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَلَّثَنَا الزَّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ وَهُوَ لُمَازَةُ بْنُ زَيْدٍ حَلَّثَنَا الزَّبَيْرُ بُنُ الْخِرِيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ وَهُوَ لُمَازَةُ بُنُ زَيْدٍ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِمكر ما قىله].

(۱۹۵۸۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٨١) حَلَّقَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا آبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَيْزَارَ بْنَ حُرِيْثٍ يُحَلِّثُ عَنْ عُرُوةَ بْنِ آبِي الْجَعْدِ
الْأَذْدِى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ [راحع: ١٩٥٧٧]
الْأَذْدِى اللهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ [راحع: ١٩٥٨١]
(١٩٥٨١) حَرْتُ مِ وَهِ ارْقَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

( ١٩٥٨٢) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي السَّفَرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّعْبِيَّ سَمِعَ عُرُوّةَ بُنَ أَبِى الْجَعْدِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجُرُ وَالْمَغْنَمُ [راجع: ١٩٥٦٩].

(۱۹۵۸۲) حفرت عروہ ہارتی رفائظ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کا اُللّٰهُ کا اُللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کا اللّٰہُ کا کہ کا اللّٰہُ کا اللّٰہُ کا اللّٰہُ کا اللّٰہِ کا اللّٰہُ کا اللّٰہُ کا اللّٰہُ کا اللّٰہُ کا اللّٰہِ کا اللّٰہُ کا اللّٰہُ کا اللّٰہُ کا کہ کا اللّٰہُ کا اللّٰمِ کا اللّٰہُ کا اللّٰہِ کا اللّٰمِ کا اللّٰمِ کا اللّٰمِ کا الل

( ١٩٥٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا عَنِ الشَّعْمِيِّ حَدَّثِنِي عُرُوةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ [مكرر ما قبله].

(۱۹۵۸۳) حضرت عروہ بارتی ٹاٹٹنے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کا ٹیٹی کے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو ہرکت، اجروثو اب اور فنیمت بائدھ دی گئی ہے۔ ( ١٩٥٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ الْحِرِّيتِ عَنْ أَبِي لِيدٍ قَالَ كَانَ عُرُوةً بُنُ أَبِي الْجَعْدِ الْكَارِقِيُّ نَاذِلاً بَيْنَ أَظُهُرِنَا فَحَدَّتُ عَنْهُ أَبُو لَبِيدٍ لُمَازَةً بُنُ زَبَّارٍ عَنْ عُرُوةَ بُنِ آبِي الْجَعْدِ قَالَ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ مَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَأَعُطَانِي دِينَارًا فَقَالَ أَيْ عُرُوةً اثَتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً قَالَ فَآتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا أَوْ قَالَ أَقُودُهُمَا فَلَقِينِي رَجُلٌ فَسَاوَمْنِي فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ السَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتَكُمْ قَالَ فَلَاتُكُمْ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِهِ فَلَقَدُ رَأَيْتُنِي أَقِفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ وَصَنَعْتَ كَيْفَ فَحَدَّثُتُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِهِ فَلَقَدُ رَأَيْتُنِي أَقِفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ وَصَنَعْتَ كَيْفَ فَحَدَّثُتُ الْوَلَ إِلَى آهُلِي وَكَانَ يَشْتَرِى الْجَوَارِي وَيَبِيعُ [راحع: ١٩٥٣].

(۱۹۵۸۵) حضرت عروہ بارتی ٹاٹٹے ہے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللہ منگا لیکھ آنے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیروبرکت ،اجروثواب اورغنیمت باندھ دی گئی ہے۔

### بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَدِي أَن حَاتِمٍ اللَّهُ

#### حضرت عدى بن حاتم ر النفط كى بقيهم ويأت

( ١٩٥٨٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ فَيَرْمِى أَحَدُنَا الصَّيْدَ فَيَعِيبُ عَنْهُ لَيُلَةً أَوُ لَيْلَتَيْنِ فَيَجِدُهُ وَفِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَجَدُتَ سَهُمَكَ قِلَمُ تَجِدُ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهُمَكَ قَتَلَهُ فَكُلُهُ وَال الزمدى: حسن سَهُمُهُ قَالَ إِذَا وَجَدُتَ سَهُمَكَ وَلَمُ تَجِدُ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهُمَكَ قَتَلَهُ فَكُلُهُ وَال الزمدى: حسن

صحيح وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٤٦٨) النسائي: ١٩٣/٧)]. [انظر: ١٩٥٩٥، ٥٩٥، ١٩٥٩].

(۱۹۵۸۲) حفرت عدی دلائی ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیا سے عرض کیا کہ ہمار اعلاقہ شکاری علاقہ ہے، ہم میں سے کوئی شخص شکار پر تیر پھینکتا ہے، وہ شکار ایک دودن تک اس سے غائب رہتا ہے، پھروہ اسے پالیتا ہے اور اس کے جسم میں اس کا تیر پوست ہوتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ نبی ملیا نے فر مایا اگرتم اس میں اپنا تیرد مکی لواور کسی دوسری چیز کا کوئی اثر نظر نہ آئے اور تمہیں یقین ہوکہ تبہارے ہی تیرنے اسے قبل کیا ہے تو تم اسے کھالہ۔

(١٩٥٨٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَخْبَرَنَا عَدِيُّ بَنُ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْآبْيَصُ مِنْ الْحَيْطِ الْآسُودِ قَالَ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالَيْنِ أَحَدُهُمَا أَسُودُ وَالْآخَرُ وَالْآخَرُ الْيَصُ فَحَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادِى قَالَ ثُمَّ حَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا فَلَا تَبِينُ لِى الْآسُودَ مِنْ الْآبْيَضِ وَلَا الْآبْيَضِ مِنْ الْمُعْرَدُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْآسُودِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ اللَّسُودِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ اللَّسُودِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَسَادُكُ إِذًا لَعَرِيضٌ إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاصُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ اصححه المخارى (١٩١٦)، ومسلم (١٩٥٠) وابن حديمة: (١٩٠٥ و١٩٢٦)]

(۱۹۵۸۷) حفرت عدی واشئے سے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی''رمضان کی رات میں تم اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک تہمارے سامنے سفید دھا گہ کالے دھا گے سے واضح اور ممتاز نہ ہوجائے'' تو میں نے دودھا گے لیے، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا، اور انہیں اپنے سکیے کے نیچے رکھ لیا، میں انہیں ویکھتار ہا، لیکن کالا دھا گہ سفید سے اور سفید دھا گہ کا اور ایک سفید رنگ کا، اور انہیں اپنے سکیے کے نیچے رکھ لیا، میں انہیں ویکھتار ہا، لیکن کالا دھا گہ سفید سے اور سفید دھا گہ کا لیے سے جدانہ ہوا، صبح ہوئی تو میں نبی ملیکھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بتایا، نبی ملیکھ نے فرمایا تمہارا تک پہتو بڑا چوڑ اسے، اس سے مراددن کی روشنی اور رات کی تاریکی ہے۔

( ١٩٥٨٨) حَذَّنَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ وَزَكَرِيًّا وَغَيْرُهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَخَرَقَ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرُّضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ [راجع: ١٨٤٣٨]

(۱۹۵۸۸) حفرت عدی بن حاتم ڈٹائٹزے مروی ہے کہ میں نے نبی ٹائٹا ہے اس شکار کے متعلق پوچھا جو تیر کی چوڑ ائی سے مر جائے تو نبی پائٹانے فرمایا جس شکار کوتم نے تیر کی وھارہ مارا ہوتو اسے کھا سکتے ہولیکن جے تیر کی چوڑ ائی ہے مارا ہو، وہ موقو ڈ ہ (چوٹ سے مرنے والے جانور) کے حکم میں ہے ،اس لئے اسے مت کھاؤ۔

﴿ ١٩٥٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِىًّ بُنِ حَاتِمِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُرْسِلُ الْكُلْبَ الْمُعَلَّمَ فَيَأْخُذُ قَالَ إِذَا أَرْسَلُتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرُتَ اشْمَ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ فَأَخَدَ فَكُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ قَلْتُ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرُتَ اشْمَ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ فَأَخَدَ فَكُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ قَلْتُ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَإِنْ أَصَابَ بِعَرُضِهِ فَلَا تَأْكُلُ [راحع: ٥٥ ١٨٤].

(۱۹۵۹) حضرت عدى ولا تواسل مردى ہے كہ ايك مرتبه ميں نے بارگا ورسالت ميں عرض كيا يارسول الله! مير ے والدصاحب صلدر حى اور فلال فلال كام كرتے تھے، نى عايش نے فرما يا كہ تمہارے باپ كاليك مقصد (شہرت) تھا جواس نے پاليا۔
(۱۹۵۹) قَالَ قُلْتُ بِارَسُولَ اللّهِ أَرْمِي الصَّيْدَ وَلَا أَجِدُ مَا أُذَكِيهِ بِهِ إِلّا الْمَرْوةَ وَالْعَصَا قَالَ أَمَو الدَّم بِمَا شِنْتَ ثُمَّ الْدُكُو السَمَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ قُلْتُ طَعَامٌ مَا أَدَعُهُ إِلّا تَحَرُّجًا قَالَ مَا ضَارَعُتَ فِيهِ نَصُوانِيَّةً فَلَا فَدَعُهُ [راحع ١٥٤١] اذْكُو السَمَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ قُلْتُ طَعَامٌ مَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجًا قَالَ مَا ضَارَعُتَ فِيهِ نَصُوانِيَّةً فَلَا فَدَعُهُ [راحع ١٥٤١] اذْكُو السَمَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ قُلُاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمْ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمْ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمْ عَلَى وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ قَالَ صَلِّ كَذَا وَكَذَا وَصُمُ فَإِذَا غَابَتُ الشَّمْسُ فَكُلُ وَاشُوبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْخَيْطُ الْآبْيَضُ مِنُ الْخَيْطِ الْآسُودِ وَصُمْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَخَذْتُ خَيْطُيْنِ مِنُ الْخَيْطُ الْآبْيَضَ فَكُنْتُ أَنْظُرُ فِيهِمَا فَلَا يَتَبَيَّنُ لِي فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرٍ أَسُودَ وَأَبْيَضَ فَكُنْتُ أَنْظُرُ فِيهِمَا فَلَا يَتَبَيَّنُ لِي فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَسُودَ وَأَبْيَضَ فَكُنْتُ أَنْظُرُ فِيهِمَا فَلَا يَتَبَيَّنُ لِي فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ وَقَالَ يَا ابْنَ حَاتِمٍ إِنَّمَا ذَاكَ بَيَّاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ [قال الترمذي: حسن صحيح وقال الألباني صحيح (الترمذي: ٢٩٧٠ و ٢٩٧١)]

(۱۹۵۹۳) حضرت عدی بڑا تھ سے مروی ہے کہ جھے نبی علیہ انے نماز روز ہے کی تعلیم دی، اور فرمایا فلاں فلاں وقت نماز پڑھو،
روزہ رکھو، جب سورج خروب ہوج ئے تو کھاؤ ہیو، جب تک تمہارے سامنے سفید دھا گہ کا لے دھا گے سے واضح اور ممتاز نہ ہو
جائے اور تمیں روز ہے رکھوالا مید کہ اس سے پہلے ہی چا ند نظر آجائے تو میں نے دودھا گے لیے، ایک کا لے رنگ کا اور ایک سفید
رنگ کا ، اور انہیں اپنے تکیے کے پنچ رکھ نیا، میں انہیں دیکھتا ہا، کیکن کالا دھا کہ سفید سے اور سفید دھا گہ کا لے سے جدانہ ہوا،
صبح ہوئی تو میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بتایا، نبی علیہ نے مسکرا کرفر مایا تمہار اسکی تو بڑا چوڑ اسے، اس سے مراددن کی روشنی اور راسے کی تاریکی ہے۔

( ١٩٥٩٤) حَذَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَذَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ عَدِيَّ بْنُ حَاتِمٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِى الصَّيْدَ فَأَطُلُبُ آثَرَهُ بَعْدَ لَيْلَةٍ فَآجِدُ فِيهِ سَهْمِى فَقَالَ إِذَا وَجَدُتَ فِيهِ سَهْمَكَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلُ [راحع: ١٩٦٨٦].

(۱۹۵۹۳) حفرت عدی ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علینا سے عرض کیا کہ ہماراعلاقہ شکاری علاقہ ہے، ہم میں سے کو کی شخص شکار پر تیر پھینکتا ہے، وہ شکارا یک دودن تک اس سے غائب رہتا ہے، پھروہ اسے پالیتا ہے اوراس کے جسم میں اس کا تیر پیوست ہوتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ نبی علینا نے فرمایا اگرتم اس میں اپنا تیر دیکھ لواور کی درند سے نے اسے کھایا نہ ہوتو تم اسے کھالو۔

( ١٩٥٩٥ ) فَذَكُرْتُهُ لِأَبِى بِشُو فَقَالَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ وَجَدُتَ فِيهِ سَهْمَكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلُ

(۱۹۵۹۵) گذشته حدیث ال دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٩٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمُرَةٍ [راحع: ١٨٤٤].

(۱۹۵۹۱) حضرت عدی بڑاتھۂ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے ارشاد فر مایاتم میں سے جوشخص جہنم سے نج سکتا ہو'' خواہ محجور کے ایک عکر ہے ہی کے عوض'' تو وہ ایسا ہی کرے۔

( ١٩٥٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ حُدَيْفَةً قَالَ كُنْتُ أُحَدَّثُ حَدِيثًا عَنْ عَدِيٌّ بُنِ حَاتِمٍ فَقُلْتُ هَذَا عَدِيٌّ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَلَوْ أَتَيْتُهُ فَكُنتُ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أُحَدَّثُ عَنْكَ حَدِيثًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْكَ قَالَ لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَرْتُ مِنْهُ حَتَّى كُنْتُ فِي ٱقْصَى أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا يَلِى الرُّومَ قَالَ فَكُرِهْتُ مَكَّانِي الَّذِي أَنَا فِيهِ حَتَّى كُنْتُ لَهُ أَشَدَّ كَرَاهِيَةً لَهُ مِنِّى مِنْ حَيْثُ جِئْتُ قَالَ قُلْتُ لَآتِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ فَوَاللَّهِ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَأَسْمَعَنَّ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا مَا هُوَ بِضَائِرِي قَالَ فَٱتَيْتُهُ وَاسْتَشُوَفَنِي النَّاسُ وَقَالُوا عَدِيٌّ بُنُ حَاتِمٍ عَدِيٌّ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ ثَلَاتَ مِرَادٍ قَالَ فَقَالَ لِي يَا عَدِيٌّ بُنَ حَاتِمٍ ٱسْلِمْ تَسْلَمْ قَالَ قُلْتُ إِنِّي مِنْ أَهُلِ دِينٍ قَالَ يَا عَدِينُ بْنَ حَاتِمٍ أَسُلِمُ تَسُلَمُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي مِنْ أَهْلِ دِينٍ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ أَغْلَمُ بِدِينِي مِنِّي قَالَ نَعَمْ قَالَ أَلَيْسَ تَرْأَسُ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَذَكَرَ مُحَمَّدٌ الرَّكُوسِيَّةَ قَالَ كَلِمَةً الْتَمَسَهَا يُقِيمُهَا فَتَرَكَهَا قَالَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ فِي دِينِكَ الْمِرْمَاعُ قَالَ فَلَمَّا قَالَهَا تَوَاضَعَتْ مِنِّي هُنَيَّةٌ قَالَ وَإِنِّي قَدْ أَرَى أَنَّ مِمَّا يَمْنَعُكَ خَصَاصَةٌ تَرَاهَا مِمَّنْ حَوْلِي وَإِنَّ النَّاسَ عَلَيْنَا أَلْبًا وَاحِدًا هَلْ تَعْلَمُ مَكَانَ الْحِيرَةِ قَالَ قُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ بِهَا وَلَمْ آتِهَا قَالَ لَتُوشِكَنَّ الظَّعِينَةُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ جَوْرٍ وَقَالَ يُونُسُ عَنْ حَمَّادٍ جَوَّازٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَلِدِتَّى بْنِ حَاتِمٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْمَةِ وَلَتُوشِكَنَّ كُنُوزٌ كِسُرَى بْنِ هُرْمُزَ أَنْ تُفْتَحَ قَالَ قُلْتُ كِسُرَى بْنُ هُرْمُزَ قَالَ كِسُرَى بْنُ هُرْمُزَ قَالَ قُلْتُ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ قَالَ كِسْرًى بْنُ هُرْمُزَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَلَيُوشِكَنَّ آنْ يَنْتَغِى مَنْ يَقْبَلُ مَالَهُ مِنْهُ صَدَقَةً فَلَا يَجِدُ قَالَ فَلَقَدُ رَأَيْتُ ثِنْتَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَخُرُّجُ مِنْ الْجِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكُعْبَةِ وَكُنْتُ فِي الْخَيْلِ الَّتِي غَارَتُ وَقَالَ يُونُسُ عَنْ حَمَّادٍ أَغَارَتُ عَلَى الْمَدَائِنِ وَائِيمُ اللَّهِ لَتَكُونَنَّ الثَّالِثَةُ إِنَّهُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِيهِ [راحع ١٨٤٤]

(۱۹۵۹۷) آئن حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عدی بن حاتم بڑا تؤ کے حوالے سے ایک حدیث معلوم ہوئی، میں نے سوچا کہ وہ کوفہ میں آئے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوکر براہ راست ان سے اس کا ساع کرتا ہوں، چنا نچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوکر براہ راست ان سے اس کا ساع کرتا ہوں، چنا نچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوااوران سے عرض کیا کہ مجھے آپ کے حوالے سے ایک حدیث معلوم ہوئی ہے لیکن میں اسے خود آپ سے سنا چا ہتا ہوں ، انہوں نے فرمایا بہت اچھا، جب مجھے نجی علیا کے اعلان نبوت کی خبر ملی تو مجھے اس پر بردی نا گواری ہوئی ، میں اپنے علاقے سے نکل کرروم کے ایک کنار سے پہنچا، اور قیصر کے پاس چلا گیا، کیکن وہاں پہنچ کر مجھے اس سے زیادہ شدیدنا گواری ہوئی جو کوئی جو بعث نبوت کی اطلاع ملنے پر ہوئی تھی ، میں نے سوچا کہ میں اس شخص سے پاس جا کرتو دیکھوں ، اگروہ جھوٹا ہوا تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اگر سے ہواتو مجھے معلوم ہوجائے گا۔

چنانچ میں واپس آ کر نبی بیش کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پہنچا تو لوگوں نے ''عدی بن حاتم ،عدی بن حاتم '' کہنا شروع کر دیا ، میں نبی بیش کے پاس پہنچا ، نبی بیش نے مجھ سے فرمایا اے عدی! اسلام قبول کرلو، سلامتی یا جاؤ گے ، تین مرتبہ یہ جملہ دہ ہرایا ، میں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے سے ایک دین پر قائم ہوں ، نبی بیش نے فرمایا میں تم سے زیادہ تمہارے دین کو جات ہوں ، میں بی بیش نے فرمایا ہاں! کیاتم '' رکوسیہ' میں نے نبیں ہو ہوا نبی میں نبی بیش نے فرمایا ہاں! کیاتم '' رکوسیہ' میں سے نبیں ہو جوا نبی قوم کا چوتھائی مال غنیمت کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں ، نبی بیش نے فرمایا حالانکہ بیتمہارے دین میں حلال نہیں جوا نبیش نے اس سے آ گے جوبات بھی فرمائی ، میں اس کے آ گے جھک گیا۔

پھرنی علیش نے فرمایا میں جا نتا ہوں کہ تہمیں اسلام آبول کرنے میں کون ی چیڑ مانع لگر ہی ہے، تم یہ بچھتے ہو کہ اس دین کے پیرو کا رکمز وراور بے مایدلوگ میں جنہیں عرب نے دھتکار دیا ہے، یہ بتاؤ کہ تم شہر چیر ہ کو جانتے ہو؟ میں نے عض کیا کہ دیکھا کو نہیں ہے، البتہ سنا ضرور ہے، نبی علیش نے فرمایا اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، القداس دین کو کھل کو نہیں ہے، البتہ سنا ضرور ہے، نبی علیش نے فرمایا اس ذات کی تعمر کے دست اللہ کا طواف کر آئے گی، اور عفر یب کسری بن مرمز کے دباور ہمرز کے ذرانے فتح ہوں گے۔ میں نے تعجب سے بوچھا کسری بن ہر مزکے؟ نبی علیشا نے فرمایا ہاں! کسری بن ہر مزکے، اور مختر یب اتنا مال خرج کیا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔

حضرت عدی بین فرماتے ہیں کہ واقعی اب ایک عورت جمرہ نے نگلتی ہے اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر جاتی ہے، اور کسر کی بن ہر مزکے نز انوں کو فتح کرنے والوں میں تو میں خود بھی شامل تھا اور اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تیسری بات بھی وقوع پذیر بروکررہے گی کیونکہ نبی علیشانے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔

( ١٩٥٩٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكَوِيَّا ٱخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَخْوَلُ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بُنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ [راجع: ١٨٤٣٤].

ُ (۱۹۵۹) حضرت عدی بن حاتم ٹائٹنے سے مردی ہے کہ نبی علیا آپٹے ارشاد فر مایا اگرتمہارا شکار پانی میں گر کرغرق ہوجائے تواسے مت کھاؤ۔

( ١٩٥٩٩) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِهِ بَعِنَا مُحَدِّقَ عَنْ عَمْرِهِ يَعْدَثُ عَنْ شَيْءِ اسْتَقَلَّهُ فَحَلَفَ ثُمَّ قَالَ لُوْلَا أَنَّى سَمِعْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِهِ فَرَأَى غَيْرًا خِيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيُكَفِّهُ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ مَا سَمِعْتُهُ قَطُّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنْ آبِي [راجع: ١٨٤٤، ].

(۱۹۵۹۹) حضرت عدى بن حاتم والتي المروى م كهاك آدى ان كے پاس آيا اور ان سے سودر ہم مائك ، انہوں نے فر مايا كدون على المرون ما يك ، انہوں نے فر مايا كدون على الله محق سے صرف سودر ہم ما لك رہا ہے جبكہ ميں حاتم طائى كابينا ہوں ، بخدا ميں تجھے كچھ نہيں دوں گا، پھر فر مايا كدميں نے

#### 

نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو محض کسی بات پر تسم کھائے ، پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوں کرے تو وہی کام کرے جس میں بہتری ہو( اور قسم کا کفارہ دے دے )

( ١٩٦٠. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ جَاءَتُ خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِعَقْرَبِ فَأَحَذُوا عَمَّتِي وَنَاسًا قَالَ فَلَمَّا أَتَوُا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَفُّوا لَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَآى الْوَافِدُ وَانْقَطَعَ الْوَلَدُ وَأَنَا عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ مَا بِي مِنْ حِدْمَةٍ فَمُنَّ عَلَىَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ مَنْ وَافِدُكِ قَالَتُ عَدِيٌّ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ الَّذِي فَرَّ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَتُ فَمَنَّ عَلَىَّ قَالَتُ فَلَمَّا رَجِّعَ وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ نَرَى أَنَّهُ عَلِيٌّ قَالَ سَلِيهِ حِمْلَانًا قَالَ فَسَأَلَتُهُ فَأَمَرَ لَهَا قَالَتُ فَأَتَنْبِي فَقَالَتُ لَقَدُ فَعَلْتَ فَعْلَةً مَا كَانَ ٱبُوكَ يَفْعَلُهَا قَالَتُ اثْتِهِ رَاغِيًّا أَوْ رَاهِيًّا فَقَدْ أَتَاهُ فَلَانٌ فَأَصَات مِنْهُ وَأَتَاهُ فَلَانٌ فَأَصَات مِنْهُ وَآتَاهُ فَلَانٌ فَأَصَات مِنْهُ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَصِلْيَانٌ أَوْ صَبِيٌّ فَذَكَرَ قُرْبَهُمْ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفُتُ أَنَّهُ لَيْسَ مُلْكُ كِسْرَى وَلَا قَيْصَرَ فَقَالَ لَهُ يَا عَدِيٌّ بْنَ حَاتِمٍ مَا أَفَرَّكَ أَنْ يُقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ مِنْ إِلَهٍ إِنَّا اللَّهُ مَا ٱفَرَّكَ أَنْ يُقَالَ اللَّهُ ٱكْبَرُ فَهَلْ شَيْءٌ هُوَ ٱكْبَرُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَٱسْلَمْتُ فَرَآيْتُ وَجُهَهُ اسْتُشْرَ وَقَالَ إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ وَ الضَّالِّينَ النَّصَارَى ثُمَّ سَأَلُوهُ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ فَلَكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ تَرْضَخُوا مِنْ الْفَصْلِ ارْتَضَحَ امْرُؤٌ بِصَاعٍ بِبَعْضِ صَاعٍ بِقَبْضَةٍ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ بِتَمْرَةٍ بِشِقِّ تَمْرَةٍ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَقَائِلٌ مَا أَقُولُ أَلَمْ أَجْعَلُكَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٱلْهُ ٱجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا فَمَاذَا قَدَّمْتَ فَيَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَجِدُ شَيْئًا فَمَا يَتَقِى النَّارَ إِلَّا بِوَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فَبِكَلِمَةٍ لَيَّنَةٍ إِنِّي لَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْفَاقَةَ لَيَنْصُونَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْعُطِيَنَّكُمْ أَوْ لَيَفْتَحَنَّ لَكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ بَيْنَ الْحِيرَةِ ويَغُرِبَ أَوْ اكْثَرَ مَا تَخَافُ السَّرَقَ عَلَى ظَعِينَتِهَا قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ثَنَاهُ شُعْبَةُ مَا لَا أُخْصِيهِ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ إصححه ابن حبان (٦٢٤٦) وقال الترمذي: حسن غريب وقال الألباني؛ حسن (الترمذي:٩٥٣) قال العيب: بعضه صحيح] (١٩٧٠٠) حضرت عدى والنظ سے مروى ہے كديس "عظرب" ناى مقام برتھا كدنى عليا كوشبسوار بم تك آپنچ انبول نے میری پھوچھی اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کرلیا، جب وہ لوگ نبی علیا کے پاس پنچے تو آئییں ایک صف میں کھڑا کر دیا گیا، میری پھوپھی نے کہایارسول اللہ! رونے والے دور چلے گئے ، اور بچ بچھڑ گئے ، میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں ، کسی تم کی خدمت بھی

نہیں کر سکتی اس لئے مجھ برمبر مانی فرمائے ،اللہ آپ برمبر بانی کرے گا، نبی علیا نے پوچھا تنہیں کون لایا ہے؟ انہوں نے بتایا

عدى بن حاتم، نبى عليظ نے فرمايا وہى جواللہ اوراس كے رسول سے بھا كا چرر ما ہے،اس نے كہا كہ چر بھى آب مجھ پرمبر بانى

فرمایئے، نبی طین اوالیس جانے لگے تو ان کے پہلومیں ایک آ دمی تھا جو غالبًا حضرت علی بھائٹ تھے، نبی طینا نے مجھے سے فر مایا کہ ان سے سواری کا جانور مانگ لو، میں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے میرے لیے اس کا تھم دے دیا۔

تھوڑی دیر بعد عدی ان کے پاس گئے تو وہ کہنے گیں کہتم نے ایسا کام کیا جوتمہارے باپ نے نہیں کیا بتم نمی علیہ کے پاک شوق سے جاؤیا خوف سے (لیکن جاؤ ضرور) کیونکہ قلاں آ دمی ان کے پاس گیا تھا تو اسے بھی پچھل گیا ،اور فلاں آ دمی بھی گیا تھا اور اسے بھی پچھل گیا ،چنا نچہ میں نمی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں ایک عورت اور پچھ بچے بیٹے ہوئے تھے،اور انہوں نے نمی علیہ سے ان کے قریب ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ قیصر و کسری جیسے بادہ انہیں ہیں۔

نبی طینہ نے ان سے فرمایا اے عدی الا الدالا اللہ کہنے ہے تہ ہیں کون می چیز راہ فرار پر مجبور کرتی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ مجمور کوئی معبود ہے؟ تتم ہیں ' اللہ اکبر' کہنے ہے کون می چیز راہِ فرار پر مجبور کرتی ہے؟ کیا اللہ ہے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس پر میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں نے ویکھا کہ ٹبی علیہ کا چہرہ مبارک خوش ہے کھل اٹھا، اور فر مایا جن پر خدا کا غضب نازل موا وہ یہودی میں اور جو گمراہ ہوئے ، وہ عیسائی ہیں۔

پھرلوگوں نے نبی الیک صاع ،کی نے اللہ کی حمد و نتاء سے فارغ ہوکر'' امابعد' کہد کرفر مایا لوگو! زائد چیزیں انتھی کرو، چنا نچہ کی نے ایک صاع ،کی نے اللہ کی حمد و نتاہ سے انتھی کرو، چنا نچہ کی نے ایک صاع ،کی نے نصف صاع ،کی نے ایک مٹی اور کس نے آ دھی مٹی دی ، پھرفر مایاتم لوگ اللہ سے ملنے والے ہو،اس وقت ایک کہنے والا وہی کہنے گا جو میں کہدر ہا ہوں کہ کیا میں نے تمہیں سننے اور دیکھنے والا نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں مال اور اولا و سے نہیں نواز اتھا؟ تم نے آ گے کیا بھیجا؟ وہ اپنے آ گے چیچے اور دائیں بائیں و کھے گائین کچرنہیں ملے گا، اور ان پی ذات کے علاوہ کی چیز کے ذریعے آ گ سے نہیں نی سکے گا، اس لئے تم جہنم کی آ گ سے نہی خواہ محبور کے ایک گارے بی کے ذریعے ہو،اگروہ بھی نہ ملے تو نری سے بات کر کے بچو، مجھے تم پر فقر و فاقہ کا اندیشے نہیں ہے،اللہ تمہاری مدوشر و رکھی میں مؤرور مال و دولت و سے گا، یا آئی فتو حات ہوں گی کہ ایک عورت جیرہ اور مدینہ کے درمیان اکمی سفر کر لیا کر رہاوتا ہے۔

( ١٩٦١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعِ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَشَهَّدَ أَحَدُّهُمَا فَقَالَ مَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَلْ يَعْصِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسَ الْنَحَطِيبُ أَنْتَ قُمْ (راجع: ١٨٤٣).

(۱۹۲۰۱) حضرت عدی بی انتخاب مروی ہے کہ دوآ دمی آئے ،ان میں سے ایک آدمی نے نبی علیہ کی موجود گی میں تقریر کرتے ہو جوئے کہا کہ جواللداوراس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوجاتا ہے اور جوان'' دونوں'' کی نافر مانی کرتا ہے، وہ گمراہ ہوجاتا ہے، نبی علیہ نے فرمایاتم بہت برے خطیب ہو، یہاں سے اٹھ جاؤ۔

( ١٩٦٠٢ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرُنَا مُجَالِدٌ عَنْ الشَّغُبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكُلُبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكِ الْمُعَلَّمَ فِسَمَّيْتَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ وَإِنْ قَتَلَ فَكُلْ فَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ إِرَاحِعِ: ١٨٤٣٤]

(۱۹۲۰۳) ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عدی ڈاٹٹنا سے عرض کیا کہ جھے آ ب کے حوالے سے ایک حدیث معلوم ہوئی ہے لیکن میں اسے خود آپ سے سننا چاہتا ہوں ، انہوں نے فر مایا بہت اچھا، جب جھے نبی ملیٹ کے اعلان نبوت کی خبر ملی تو مجھے اس پر بڑی شدیدنا گواری ہوئی ، کھرراوی نے پوری حدیث ذکر کی۔

( ١٩٦٠٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنُ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِعَدِى بُنِ حَاتِمٍ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أُحِبُ لَنَا لَهُ مَنْكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِراحِع: ١٨٤٤٩]

(۱۹۲۰۴) گذشته حدیث اس دوسری سندسی بھی مروی ہے۔

( ١٩٦٠٥) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُرَىِّ بْنِ قَطَرِیِّ عَنْ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِى كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ فَهَلْ لَهُ فِى ذَلِكَ يَعْنِى مِنْ أَجْرٍ قَالَ إِنَّ أَبَاكَ طَلَبَ أَمْرًا فَأَصَابَهُ إِراحِع: ١٨٤٣٩]

منہ پھیرلیا کہ گویا جہنم کود کھے رہے ہوں ، دونین مرتبدای طرح ہوا ، پھر فر مایا جہنم کی آگ سے بچو، اگر چہ کھورے ایک مکوے کے عوض ہی ہو، اگر وہ بھی نیل سکے تو اچھی بات ہی کرلو۔

( ١٩٦٠٧) حَلَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِى أَبْنَ حَازِمٍ عَنُ عَاصِمٍ الْآخُوَلِ عَنْ عَامِمٍ عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِى اللَّهِ إِنَّا أَهُلُ صَيْدٍ فَقَالَ إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ بِسَهْمِهِ قَلْيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ قَتَلَ فَلْيَأْكُلُ وَإِنْ وَقَعَ فِى مَاءٍ فَوَجَدَهُ مَيْتًا فَلَا يَأْكُلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ فَإِنْ وَجَدَ سَهْمَهُ فِى صَيْدٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَوُ وَإِنْ وَقَعَ فِى مَاءٍ فَوَجَدَهُ مَيْتًا فَلَا يَأْكُلُهُ فَإِنَّ لَا يَدُرِى لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ فَإِنْ وَجَدَ سَهْمَهُ فِى صَيْدٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ الْنَبْ وَلَهُ يَحِدُ فِيهِ أَنْوا غَيْرَ سَهْمِهِ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلُهُ قَالَ وَإِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ كَلْبَهُ فَلْيَذْكُرُ السَّمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسَكَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَدُرَكُهُ قَلْ يَأْكُلُ وَإِنْ أَكُلُ مِنْهُ فَلَا يَأْكُلُ فَإِنَّهُ إِنْ الْكَا مِنْهُ فَلَا يَأْكُلُ فَإِنَّهُ إِنْهُ إِنْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَكُلُ فَإِنْ أَكُلُ فَإِنّهُ إِنَّهُ إِنْ أَكُلُ مَا يَعْدَلُونَ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا يَأْكُلُ فَإِنّهُ إِنّهُ لَا يَذُوكُونُ اللّهُ وَلَا لَهُ إِنّهُ إِنّهُ لَا يَأْكُلُ فَإِنّهُ إِلَيْهُ وَالْمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَأْكُلُ فَإِنّهُ إِنّهُ لَا يَدُولُ اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا يَأْكُولُ وَإِنْهُ لَا يَذُولُ اللّهُ وَلَا يَأْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا يَذُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللْ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

(۱۹۲۰۷) حضرت عدی بن حاتم خاتی نے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹ سے عرض کیا اے اللہ کے نبی اہم شکاری لوگ ہیں ،
نبی میٹ نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص شکار پر تیر چلائے تو اللہ کا نام لے لے ، اگر اس تیر سے شکار مر جائے تو اے کھالے اور پانی میں گر کر مرجائے تو نہ کھائے ، کیونکہ ہوسکتا ہے وہ پانی کی وجہ سے مراہو، اورا گرا کہ دودن کے بعد کسی شکار میں اپنا تیر نظر آئے اور اس پر کسی دوسر نے کے تیر کا نشان نہ ہو، سواگر دل چا ہے تو اسے کھالے ، اورا گرشکاری کتا چھوڑ نے تو اللہ کا نام لے لئے نام لئے جاتھ کہ الیا ہوتو نہ کھائے ، کیونکہ اس نے اس میں سے بچھ کھالیا ہوتو نہ کھائے ، کیونکہ اس نے اس اللہ کے جن پر اللہ اللہ کے لئے نہیں ، اورا گراس نے اپنا کتا چھوڑ ااور اس کے ساتھ دوسر سے کے مل گئے جن پر اللہ النہ نہیں لیا گیا ، تو اسے بھی نہ کھائے کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے کون سے کے نے اس کی سے دون سے کے نے اس کی سے دون سے کے نے اس کیا ہے۔

( ١٩٦٠٨) حَلَّنَنَا حَسَنَّ حَلَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي عُيلَدَةً بَنِ حُلَيْفَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ قُلْتُ ٱسْأَلُ عَنْ حَدِيثِ عَدِيّ عَدِيّ بَنِ حَلَيْهَ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ آفَلَا أَكُونُ آنَا الَّذِي ٱسْمَعُهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَتَعُرِفَنِي قَالَ نَعَمُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بَنِ حَاتِمٍ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ آفَلَا أَكُونُ آنَا الَّذِي ٱسْمَعُهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَتَعُرِفَنِي قَالَ نَعَمُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ أَلَسْتَ رَكُوسِيًّا قُلْتُ بَلَى قَالَ أَولَسْتَ تَرُأْسُ قَوْمَكَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَولَسْتَ تَأْخُذُ الْمِرْبَاعَ قَالَ وَقُلْتُ اللّهُ لَا يَعَمُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ١٩٦٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بُنُ أَبِي زَائِدَةً وَعَاصِمٌ الْأَخُولُ عَنِ الشَّغْبِيّ عَنْ عَدِيٌّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَٱلْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ وَسَأَلْتُ عَنْ صَيْدِ الْكَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَذَكُوتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ ذَكُوتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلُ وَإِنْ وَجَدُتَ مَعَهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ ذَكُوتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْ كَالْبَكَ وَكُوتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَلَمْ تَذْكُرُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَرَاحِعَ ١٨٤٣٤.

(۱۹۲۰۹) حفرت عدى بن عاتم طالفنا سے مروى ہے كہ ميں نے نبى طيشا ہے اس شكار كے متعلق بو جھا جو تيركى چوڑائى ہے مر جائے تو نبى طيشا نے فرما يا جس شكاركوتم نے تيركى دھار ہے مارا ہوتو اسے كھا سكتے ہوئيكن جے تيركى چوڑائى ہے مارا ہوء وہ موتو ذو (چوك ہے مرنے والے جانور) كے حكم ميں ہے، پھر ميں نے نبى طيشا ہے كئے كے ذريعے شكار كے متعلق دريافت كيا نبى طيشا نے فرما يا جب تم اپنے كئے كوشكار پرچھوڑ واور الله كانام لے لوتو اسے كھا سكتے ہو، اس نے تمہار ہے لیے جوشكار پرٹا ہواور فرد نہ كھا يا ہوتو اسے كھا ہوتو اسے كھا كو كرنا ہى اسے ذريح كرنا ہے، اور اگرتم اپنے كئے كے ساتھ كوئى وسر اكتا بھى پاؤاور حبيس انديشہ ہوكداس دوسر ہے كئے نے شكاركو پكڑا اور قبل كيا ہوگا تو تم اسے مت كھاؤ كيونكہ تم نے اپنے كئے كو چھوڑ ہے وقت الله كانام انديشہ ہوكداس دوسر ہے كئے نے شكاركو پكڑا اور قبل كيا ہوگا تو تم اسے مت كھاؤ كيونكہ تم نے اپنے كئے كو چھوڑ ہے وقت الله كانام ليا تھا، دوسر ہے كئے برنہيں ليا تھا۔

( ١٩٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِى السَّفَرِ وَعَنْ نَاسٍ ذَكْرَهُمْ شُغْبَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ حَاتِم قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهِ أَرْسِلُ كَلْبِى قَالَ إِذَا أَرْسَلُتَ كُلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَكُلُ فَإِذَا أَكُلُ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا الْحَدَ قَالَ لَا قَلْتُ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ قُلُهُ تُسَمِّعُ عَلَى عَلَي عَلَي عَلَى عَلَي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى اللَّهِ أَرْسِلُ كَلِي قَالِ اللَّهِ أَرْسِلُ كَلِي اللَّهِ أَرْسِلُ كَلْمِ اللَّهِ أَرْسِلُ كَلْمِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَي

﴿ ١٩٦١١ ) حَكَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَكَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آرُسَلُتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَخَالَطَ كِلَابًا أُخُرَى فَأَخَذَتُهُ جَمِيعًا فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِى أَنَّهُمَا أَخَذَهُ وَإِذَا رَمَيْتَ فَصَمَّيْتَ فَخَزَقْتَ فَكُلُ فَإِنْ لَمْ يَتَخَزَّقُ فَلَا تَأْكُلُ وَلَا تَأْكُلُ مِنْ الْمِعْرَاضِ إِلَّا مَا ذَكْيُتَ وَاحِمَ ١٨٤٣٨].

( ١٩٦١٢) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي الْمُكلَّبَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكلَّبَ وَذَكْرُتَ اسْمَ اللَّهِ فَآمُسَكَ عَلْبُكَ الْمُكلَّبَ وَذَكْرُتَ اسْمَ اللَّهِ فَآمُسَكَ عَلَيْكَ فَكُلُ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَآرُمِي عَلَيْكَ فَكُلُ قَالَ مَا لَمْ يُشَارِكُهُ كُلْبٌ غَيْرُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَآرُمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ مَا خَزَقَ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلُ إِمكرر ما قبلهُ].

(۱۹۲۱۲) حفرت عدی بن حاتم بن خاتم بن فاقع سمروی ہے کہ میں نے نبی طینا سے عرض کیا یارسول اللہ اہم اپنے سدھائے ہوئے کتے شکار پرچھوڑتے ہیں؟ نبی طینا نے فر مایا ہاں! بشرطیکہ شکار پرچھوڑتے ہیں؟ نبی طینا نے فر مایا ہاں! بشرطیکہ دوسرے کتے اس کے ساتھ شریک نہ ہوئے ہوں ، میں نے اس شکار کے متعلق پوچھا جو تیرکی چوڑائی سے مرجائے تو نبی طینا نے فر مایا جس شکار کوڑائی سے مارا ہو، اسے مت کھاؤ۔

( ١٩٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ١٨٤٣٨].

(۱۹۷۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ثَالَهُ

#### حضرت عبدالله بن ابي اوفي طالفيُّه كي مرويات

( ١٩٦١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتُ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلْ يَا فُلاَنُ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ نَهَارٌ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتُ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ قَالَ فَفَعَلَ فَنَاوَلَهُ فَشَرِبَ فَلَمَّا شَرِبَ أَوْمَا بِيدِهِ إِلَى الْمَعْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَرَبُتُ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلُ فَاجْدَحْ قَالَ فَفَعَلَ فَنَاوَلَهُ فَشَرِبَ فَلَمَّا شَرِبَ أَوْمَا بِيدِهِ إِلَى الْمَعْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَرَبُتُ الشَّمْسُ هَا اللَّهُ مَنْ مَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ إِصححه الحارى (١٩٥٥)، ومسلم (١١٠١)، وابن حان

(۲۰۱۱)]. [انظر: ۱۹۲۳،۱۹۳۳).

(۱۹۲۱۳) حضرت عبداللہ بن ابی او فی ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ہمراہ ما ورمضان میں کسی سفر میں تھے، جب سورج غروب ہوگیا تو نبی علیا نے کہا یارسول اللہ! اجھی تو دب سورج غروب ہوگیا تو نبی علیا نے کہا یارسول اللہ! اجھی تو دن کا بچھ حصہ باتی ہے، نبی علیا نے اس کا برتن ہاتھ دن کا بچھ حصہ باتی ہے، نبی علیا نے اس کا برتن ہاتھ میں پکڑا اور اسے نوش فرمالیا اور اس کے بعد ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جب یہاں سورج غروب ہو عائے اور رات یہاں سے آجائے تو روز ہ دارروز ہ کھول لے۔

( ١٩٦١٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَآنَا الشَّيَانِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي الْمُجَالِدِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ آرُسَلَنِي ابْنُ شَدَّادٍ وَآبُو بُرُدَةَ فَقَالَا انْطَلِقُ إِلَى ابْنِ آبِي آوُفَى فَقُلُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَآبَا بُرُدَةَ يُقْرِ نَانِكَ السَّلَامَ وَيَقُولَانِ هَلُ كُنْتُم تُسَلِّفُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ قَالَ نَعَمُ كُنَّا نُصِبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُسَلِّفُهَا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ فَقَلْ عُنْدَ عَنْ فَلِكَ عَنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُسَلِّفُهَا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالنَّبِيبِ فَقَلْتُ عِنْدَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ وَقَالَا لِي انْطَلِقُ إِلَى عَبْدِ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَرُعٌ فَقَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ قَالَ وَقَالَا لِي انْطَلِقُ إِلَى عَبْدِ الرَّانِي الشَّالُهُ قَالَ وَاللَّهُ إِلَى الْطَلِقُ إِلَى عَبْدِ السَّولِ اللَّهِ عَلْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَرُعٌ فَقَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ قَالَ وَقَالَا لِي انْطَلِقُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبْزَى فَاسُأَلُهُ قَالَ فَانُطَلَقَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ أَبِى أَوْفَى

(۱۹۷۱) شیبانی سین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اوفی میں کے کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ بی ملینا نے سبز منکے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے، میں نے ان سے بوچھاسفید منکے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ ( ١٩٦١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو يَغُفُورٍ عَبُدِئٌ مَوْلًى لَهُمْ قَالَ ذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ أَبِى أَوْفَى أَسُأَلُهُ عَنُ الْجَرَادِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ [راحع: ١٩٣٢٢].

(۱۹۲۱۸) ابویعفور کہتے ہیں کہ میرے ایک شریک نے میرے سامنے حضرت عبداللہ بن ابی او فی ڈاٹٹؤے ٹاڑی ڈل کا تھم پوچھا، انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں ، اور فر مایا کہ میں نے نبی علیا کے ہمراہ سات غزوات میں شرکت کی ہے ، ان غزوات میں ہم لوگ ٹاڑی دل کھایا کرتے تھے۔

( ١٩٦١٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِى إِسُحَاقَ الشَّيْبَائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِى أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَوٍ فَقَالَ لِرَجُلِ انْزِلُ فَاجْدَحُ لَنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجُدَحُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّيْلِ إِذَا اللَّهِ قَالَ اجْدَحُ فَجَدَحَ فَشَرِبَ فَلَمَّا شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّيْلِ إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّيْلِ إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ ٱلْفُطَرَ الصَّائِمُ [راحع: ١٩٦١٤]

(۱۹۲۹) حفرت عبداللہ بن ابی اوٹی ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے ہمراہ ماہ رمضان میں کسی سرف میں سے، جب سورج غروب ہو گیا تو نبی علیہ اسے کسی کو تھم دیا کہ اے فلال! اتر وادر ہمارے لیے ستو گھولو، اس نے کہا یا رسول اللہ! انجی تو دن کا کچھ حصہ باتی ہے، نبی علیہ نے اس پھر فر مایا کہ اتر وادر ستو گھولو، چنا نبچہ اس نے اس پڑمل کیا، نبی علیہ ان اس کا برتن ہاتھ میں پکڑا اور اسے نوش فر مالیا اور اس کے بعد ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا جب یہاں سورج غروب ہوجائے اور رات یہاں سے آجائے تو روزہ وارروزہ کھول لے۔

( ١٩٦٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوْفَى قَالَ أَصَبْنَا حُمُّرًا خَارِجًا مِنْ الْقَرْيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتُ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ [راحع: ١٩٣٣١].

(۱۹۲۲۰) حضرت ابن ابی اونی رفتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہتی سے باہر کچھ گدھے ہمارے ہاتھ لگے، نبی ملیا نے فر مایا ہانڈیوں میں جو کچھ ہے سب الٹادو، سعید بن جبیر رئینیانے اس کی وجہ یہ بیان فر مائی ہے کہ وہ گندگی کھاتے تھے۔

(١٩٦٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَواتِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَواتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ (راجع: ١٩٣١٤).

(۱۹۲۲) حضرت ابن ابی اوئی رفایش سے مردی ہے کہ نبی علیا جب رکوع سے سراٹھاتے تو 'دسمع اللہ ان حدہ'' کہہ کریے فرماتے اے ہمارے پروردگاراللہ! تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں زمین وا سان کے بھر پور ہونے کے برابراوراس کے علاوہ جن چیزوں کوآپ چاہیں ان کے بھر پور ہونے کے برابر۔ ( ١٩٦٢٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا لَيْكُ عَنُ مُدُرِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِى أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو فَيَقُولُ اللَّهُمَّ طَهِّرُنِى بِالثَّلْحِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرُ قَلْبِى مِنْ الْخَطَايَا كَمَا طَهَّرُتَ كَانَ يَدُعُو فَيقُولُ اللَّهُمَّ طَهُرُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَالْمَعْوِبِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ اللَّهُمَّ إِنِّى الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ إِلَى اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ هَوُلَاءِ بِكَ مِنْ هَوُلَاءِ لِللَّهُمَّ إِنِّى السَّالُكَ عِيشَةً تَقِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًا غَيْرَ مُخُولًى اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُالُكَ عِيشَةً تَقِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًا غَيْرَ مُخُولًى

(۱۹۲۲) حضرت عبداللہ بن ابی اونی بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا ہد عاءفر مایا کرتے تھے اے اللہ! جھے برف، اولوں اور خصنہ کے خصنہ کے پانی سے پاکیزگی عطاء فر ما، اے اللہ! میرے قلب کو نفزشات سے اس طرح پاک فر ماجیے سفید کیڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے، میرے اور میرے گنا ہوں کے درمیان مشرق اور مغرب جننا فاصلہ حائل فر ما دے، اے اللہ! میں خشوع سے خالی دل، میراب نہ ہونے والے نفس، غیر مقبول دعاء اور غیر نافع علم سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں، اے اللہ! میں ان جاروں چیز دی سے آتو کی والی زندگی، عمد ہ موت اور شرمندگی سے پاک لونائے حانے کا سوال کرتا ہوں۔

( ١٩٦٢٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ القَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى قَالَ قَدِمَ مُعَاذَّ الْيَمَنَ أَوُ قَالَ الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى تَسُجُدُ لِبَطَارِقِتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا فَرَوَّا فِي نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَظَّمَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِيَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا فَرَوَّاتُ فِي نَفْسِى أَخَقُ أَنْ يُعَظَّمَ فَلَمَّا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًّا أَنْ يَسُجُدُ لِأَحَدٍ لَآمَرُتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسُجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَا تؤدِّى اللَّهِ عَنَّ مَعْدَ لِزَوْجِهَا وَلَا تؤدِّى عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلُهَا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى الْمُولُةَ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًّا أَنْ يَسُجُدُ لِأَحَدٍ لَآمَرُتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسُجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَا تؤدِّى عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلُهَا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى الْمُولُةَ خَتَى لَوْ سَأَلُهَا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى الْمُولُةُ وَتَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى ظَهُر قَتَبِ لَآعُطُنهُ إِيَّاهُ لَا لَعُمْ فَقَالَ لَوْ مَالَهَا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى اللّهَ فَقَالَ لَوْ مَالَهَا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ عَلَيْهِا كُلُهُ وَتَى اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ عَلَيْها كُلُهُ وَلَوْلَ لَلّهِ عَلَيْها وَهُمَى عَلَى اللّه لَلْهُ اللّه عَلَى اللّه الْفَالِقُولُ لَقُولُ لَقُولُ لَكُولُ فَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ لَقُولُ لَكُولُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ

(۱۹۲۳) حضرت این ابی او فی برات سے مروی ہے کہ جب حضرت معاذ برات کے دیا کہ جب حضرت این ابی او فی بینچ تو دہاں کے عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اپنیا اور ندہبی رہنماؤں کو بحدہ کرتے ہیں، ان کے دل میں خیال آبیا کہ نبی علیا تو ان ہے بھی زیادہ تعظیم کے ستی ہیں، لہذا بمیں نے عیسائیوں کو اپنے پادر بوں اور ندہبی رہنماؤں کے سامنے بجدہ ریز بوت ہوئے ویکھا ہے میں خیال آتا ہے کہ ان سے زیادہ تعظیم کے ستی تو آپ ہیں، نبی علیا نے فرایا آگریس کی کوکسی کے سامنے بعدہ کرنے، اور کوئی عورت اس وقت تک کھل طور پر کوکسی کے سامنے بعدہ کرنے کا تھم ویتا تو عورت کو تھم دیتا کہ اپنے شوہر کو بحدہ کرے، اور کوئی عورت اس وقت تک کھل طور پر حقوق ادانہ کرے، جتی کہ آگر مرداس سے اپنی خواہش کی تعمیل کا اس وقت ارادہ کرے جبکہ وہ تو ہے پردو فی بیاری ہوت بھی اس کی بات پوری کرے۔

( ١٩٦٢٤ ) حَدَّثْنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِي أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَوْفٍ رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ أَحَدِ بَنِي مُزَّةَ بُنِ هَمَّامٍ

عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنُ آبِيهِ عَنُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ إِنَّهُ أَتَى الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَكُو النَّصَارَى فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَقُلْتُ لِأَيْ شَيْءٍ تَصْنَعُونَ هَذَا قَالُوا هَذَا كَانَ تُحِيَّةَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَنَا فَقُلْتُ نَحْنُ أَخَقُ أَنْ نَصْنَعَ هَذَا بِنَبِينَا فَقَالَ نَبِيٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَّا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبْدَلَنَا خَيْرًا مِنْ اذَلِكَ السَّلَامَ تَجْيَّةَ أَهُلِ الْجَنَّةِ

(۱۹۲۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مردی ہے، البتداس میں یہاضافہ بھی ہے کہ میں نے ان لوگوں ہے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے انہیاء پیلل کی تعظیم کا یہی طریقہ تھا، میں نے کہا کہ پھرتو ہم اپنے نبی میلیا کے ساتھ اس طرح کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، نبی میلیا نے فرمایا کہ انہوں نے جس طرح اپنی کتابوں میں تج ریف کردی ہے، اس طرح اپنے انہیاء پر جھوٹ بھی ہاندھتے ہیں، اللہ تعالی نے ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز یعنی سلام عطا، فرما، یا ہے جوالل جنت کا طریقہ تعظیم ہے۔

( ١٩٦٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْمَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَنْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أُوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ صَلَّى عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْفَى [راجع: ١٩٣٢١]

(۱۹۲۲۵) حضرت ابن ابی اونی ڈھٹنٹ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص نبی ملیٹ کے پاس اپنے مال کی زکو ہ لے کر آتا تو نبی ملیٹ اس کے لئے دعاء فرماتے تھے، ایک ولئ میرے والد بھی اپنے مال کی زکو ہ لے کرحاضر ہوئے تو نبی ملیٹھ نے فرما یا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

( ١٩٦٢٦ ) حَدَثْنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى أَبْنَ أَبِى خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الله بنِ أَبِى أَوْفَى هَلْ بَشَرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَدِيجَةَ قَالَ نَعَمْ بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبٌ فِيهِ وَلَا نَصَبٌ [راجع: ١٩٣٣]

(۱۹۲۲۷) اساعیل مُنِهُ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اونی را ٹاٹھ سے پوچھا کیا نبی علیہ نے حضرت خدیجہ را ٹھا کوخوشخری دی تھی جس میں کوئی شور وشغب ہوگا اور دی تھی؟ انہوں نے فر مایا ہاں! نبی علیہ انہوں جنت میں ککڑی کے ایک محل کی خوشخری دی تھی جس میں کوئی شور وشغب ہوگا اور شبی کوئی تغب

( ١٩٦٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِى آوُفَى قَالَ اغْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَجَعَلْنَا نَسْتُرُهُ مِنْ آهُلِ مَكَّةَ آنْ يَرُمِيهُ آحَدُ آوُ يُصِيبَهُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَجَعَلْنَا نَسْتُرُهُ مِنْ آهُلِ مَكَّةَ آنْ يَرُمِيهُ آخَدُ آوُ يُصِيبَهُ بِشَيْءٍ فَسَمِعْتُهُ يَدْعُو عَلَى الْآخْزَابِ يَقُولُ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْآخْزَابِ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِيتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْآخْزَابِ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْآخُوابِ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْمُؤْمِدُهُ وَلَوْلَ لِلْمُعْدَالِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَزَلْولُهُمْ وَزَلُولُهُمْ وَرَالُولُهُمْ وَرَالُولُهُمُ وَرَالُولُهُمْ وَرَالُولُهُمُ الْمَالِيَالَ الْعَلَالُهُمْ وَالْعَلَالِ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ مُعَلِّمُ وَلَولُولُهُمْ وَرَالُولُهُمْ وَرَالُولُهُمْ وَاللّهُ لِلْمُعُلِّلُهُ الْعَالِي اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ لَلْكِينَالِ اللّهَ الْمِسْلِقِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۹۷۲۸) طلحہ میسٹہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوئی بٹاٹیزے پوچھا کہ کیا ٹی طایقا نے کوئی وصیت فر مائی ہے؟ انہوں نے فر مایانہیں، میں نے کہا تو پھرانہوں نے مسلمانوں کو وصیت کا حکم کیسے دے دیا جبکہ خود وصیت کی نہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی طایعا نے کتاب اللہ پڑمل کرنے کی وصیت فر مائی ہے (لیکن کسی کوکوئی خاص وصیت نہیں فر مائی)

( ١٩٦٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِ فَى عَنْ إِنْرَاهِيمَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ أَتَى رَجُلُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَفُرا الْقُورَا وَقُورَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُورًا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُورًا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُورًا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُورًا إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُدْ مَلَا كَقَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَلَا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

( ١٩٦٣ ) قَالَ أَبُّو عَبُد الرَّحُمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا فَائِدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ غُلَامٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أَبِى أَوْفَى قَالَ كَانُتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ غُلَامٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَاهُنَا عُلَامًا يَتِيمًا لَهُ أَمَّ أَرْمَلَةٌ وَأَخْتُ يَتِيمَةٌ أَطْعِمْنَا مِمَّا أَطْعَمَكَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْطَاكَ اللَّهُ مِمَّا عِنْدَهُ كَانًى تَرْضَى فَذَكُرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ

قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا مَنَعَهُ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فَلَمْ يُحَدِّثُنَا آبِي بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ضَرَبَ عَلَيْهِمَا مِنْ كِتَابِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ حَدِيثَ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ عِنْدَهُ مَتْرُوكَ الْحَدِيثِ

(۱۹۲۳) حضرت ابن الی اونی دفاتیئوسے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی علیفا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایار سول اللہ! یہاں ایک لڑکا ہے جو قریب المرگ ہے ، اے آلا اللّهُ کی تلقین کی جار ہی ہے، لیکن وہ اسے کہ نہیں یار ہا، نبی علیفان نے پوچھا کیاوہ اپنی زندگی میں پیکھنے نہا کے ایک دیا ہے کہا کیوں نہیں ، نبی علیفانے فرمایا پھرموت کے وقت اسے کسی نے روک ویا سے پھر راوی نے مکمل حدیث ذکر کی ۔

فائدہ: امام احمد کے صاحبزاد ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والدصاحب نے بیدونوں حدیثیں بیان نہیں کی ہیں ، البتہ کتاب میں لکھ دی تھیں اور انہیں کاٹ دیا تھا ، کیونکہ انہیں فائد بن عبدالرحمٰن کی احادیث پراعتا دنہیں تھا ، اور ان کے نزدیک وہ متر وک الحدیث تھا۔

( ١٩٦٣٢) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ مِنْ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُخْتَارِ مِنْ بَنِى أَسَدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ أَبِى أَوْفَى قَالَ أَصَابَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابَهُ عَطَشٌ قَالَ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَأَتِى عَبْدَ اللّهِ بُنَ أَبِى أَوْفَى قَالَ أَصَابَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاقِى الْقَوْمِ بِإِنَاءٍ فَجَعَلَ يَسُقِى أَصْحَابَهُ وَجَعَلُوا يَقُولُونَ اشْرَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقِى الْقَوْمِ آخِرُهُمْ حَتَّى سَقَاهُمْ كُلَّهُمْ إراجِع: ١٩٣٣].

(۱۹۲۳۲) حضرت عبداللہ بن ابی اونی بڑا ٹرز ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کسی سفر میں ہتے ،ہمیں پانی نہیں مل رہا تھا، تھوڑی در بعدایک جگہ یانی نظر آگیا، لوگ نبی بلیله کی خدمت میں پانی لے کر آئے گئے، جب بھی کوئی آدمی پانی لے کر آتا تو نبی ملیله

يبى فرمات كسى بھى قوم كاساتى سب سے آخر ميں پيتا ہے، يبال تك كرسب لوگول نے پانى في ليا۔

( ١٩٦٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي أُوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَدَعَا صَاحِبَ شَرَابِهِ بِشَرَابٍ فَقَالَ صَاحِبُ شَرَابِهِ لِوَ أَمْسَيْتَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَابِهِ لَوْ أَمْسَيْتَ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدُ حَلَّ الْإِفْطَارُ أَوْ كَلِمَةً هَذَا مَعْنَاهَا [راحع: ١٩٦١ ٤].

(۱۹۲۳) حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ولا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ہمراہ ما و رمضان میں کسی سفر میں سخے، جب سورج غروب ہو گیا تو نبی علیا نے پانی منگوایا، اس نے کہا یا رسول اللہ! ابھی تو دن کا کچھ حصہ باتی ہے، نبی علیا نے اور رات اسے پھر پانی لانے کے لئے فرمایا تین مرتبہ اسی طرح ہوا، پھر نبی علیا نے فرمایا جب یہاں سورج غروب ہو جائے اور رات یہاں ہے آ جائے تو روز ہ دارروز ہ کھول لے۔

( ١٩٦٣٤) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةً قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمُهَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوفَى يُقَاتِلُ الْحَوَادِجَ وَمَهَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوفَى يُقَاتِلُ الْحَوَادِجَ وَمَا دَيْنَاهُ يَا فَيُرُورُ هَذَا ابْنُ أَبِي آوُفَى قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ لَوْ هَاجَرَ قَالَ مَعْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى يُقَاتِلُ الْحَوَادِجِ فَنَادَيْنَاهُ يَا فَيُرُورُ هَذَا ابْنُ أَبِي آوُفَى قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ لَوْ هَاجَرَ قَالَ عَنْوَلُ عَدُولًا عَلَيْهِ وَلَيْ يَعْمَ الرَّجُلُ لَوْ هَاجَرَ فَقَالَ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَتِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولُ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ قَالَ عَفَّانُ وَسَلَّمَ يُولُ طُوبَى لِمَنْ قَتَلُهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ وَقَتَلُوهُ ثَلَاثًا [راحع: ١٩٣٦].

قُلْتُ فَإِنَّ السَّلُطَانَ يَظُلِمُ النَّاسَ وَيَفُعَلُ بِهِمْ قَالَ فَتَنَاوَلَ يَدِى فَغَمَّزَهَا بِيَدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً ثُمَّ قَالَ وَيُحَكَ يَا ابْنَ جُمْهَانَ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ إِنْ كَانَ السُّلُطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِى بَيْتِهِ فَأَخْبِرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ وَإِلَّا فَدَعْهُ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ [احرحه الطيالسي (٨٢٢)]

(۱۹۲۳۵) سعد بن جمہان جیستا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن افی اوفی ٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت تک ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی ، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہتم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں سعید بن جمہان ہوں ، انہوں نے پوچھا کہتم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں سعید بن جمہان ہوں ، انہوں نے وحر تبیغر مایا ازارقہ 'نے قتل کردیا ہے، انہوں نے دومر تبیغر مایا ازارقہ پر لعنت خداوندی نازل ہو، نی مایشانے ہمیں بتایا ہے کہ وہ جہنم کے کتے ہیں۔

میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے صرف '' ازار قہ'' فرقے کے لوگ مراد ہیں یا تمام خوارج ہیں؟ انہوں نے فر مایا تمام خوارج 'بیں؟ انہوں نے فر مایا تمام خوارج'' مراد ہیں، پھر میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات بادشاہ بھی عوام کے ساتھ ظلم اور ناائصافی وغیرہ کرتا ہے، انہوں نے میر ابتھ پکڑ کرزور سے دبایا اور بہت تیز چنگی کاٹی اور فر مایا اے ابن جمہان اتم پر افسوس ہے، سواد اعظم کی پیروی کرو، سواد اعظم کی پیروی کرو، سواد اعظم کی پیروی کرو، تین اس کے گھر میں اس کے پاس جاؤاور اس کے سامنے وہ باتیں ذکر کرو جوتم جانتے ہو، اگروہ قبول کر لے تو بہت اچھا، ورندتم اس سے بڑے عالم نہیں ہو۔

( ١٩٦٣٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ أَنْبَآنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي أَوْفَى قَالَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَان قَالَ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى [راحع: ١٩٣٢١]

(۱۹۲۳۲) حضرت ابن الی اوفی طالط 'جوکہ بیعتِ رضوان کے شرکاء ٹیں سے تھے 'سے مروی ہے کہ جب کو کی شخص نبی علیک کے پاس اپنے مال کی زکو ق لے کے پاس اپنے مال کی زکو ق لے کے پاس اپنے مال کی زکو ق لے کرماضر ہوئے تو نبی علیک نے فرما یا اللَّهُم مَّ صَلِّ عَلَی آلِ آہی آؤنی

( ١٩٦٢٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا الْهَجَرِيُّ قَالَ حَرَجْتُ فِي جِنَازَةِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَهُوَ عَلَى بَغُلَةٍ لَهُ حَوَّاءَ يَغْنِى سَوْدَاءَ قَالَ فَصَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ الْمَامَ الْجِنَازَةُ قَالَ فَقَعَلَ قَالَ فَصَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ الْمَامَ الْجِنَازَةُ قَالَ فَقَالَ خَلْفَكَ قَالَ فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّيَّنِ ثُمَّ قَالَ آلَمُ أَنْهُكَ أَنْ تُقَدِّمَنِى أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ فَصَمِعْتُ الْجِنَازَةِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فَسَمِعَ امْرَأَةً تَلْتَذِمُ وَقَالَ مَوَّةً تَرْثِي فَقَالَ مَهُ أَلَمُ أَنْهَكُنَّ عَنْ هَذَا إِنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فَسَمِعَ امْرَأَةً تُلْتِهِ فَقَالَ مَوَّةً تَرْثِي فَقَالَ مَهُ أَلَمُ أَنْهُكُنَّ عَنْ هَذَا إِنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهُى عَنْ الْمُرَاثِي لِيَقِضُ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتُ فَلَمَّا وُضِعَتُ الْجِنَازَةُ تَقَدَّمَ فَكَبُّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ يَنُ الْمُرَاثِي لِيَقِضُ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتُ فَلَمَّا وُضِعَتُ الْجِنَازَةُ تَقَدَّمَ فَكَبُّو عَلَيْهَا أَرْبَعَ يَنُهُ مَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَسَلَمَ بِهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَانْفَتَلَ فَقَالَ أَكُنتُمْ تَرُونَ أَنِي أَكُونَ أَنْ أَنْ أَنْعَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُانَ إِذَا كَبَرَ الرَّابِعَةَ قَامٌ هُنَيَّةً فَلَمَّا وُضِعَتُ الْجِنَازَةُ جَلَسَ وَجَلَسُنَا إِلَيْهِ وَسَلَّمَ كُانَ إِذَا كَبَرَ الرَّابِعَةَ قَامٌ هُنَيَّةً فَلَمَّا وُضِعَتُ الْجِنَازَةُ جَلَسَ وَجَلَسُنَا إِلَيْهِ

فَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ تَلَقَّانَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُّوْ آهْلِيَّةٌ خَارِجًا مِنُ الْقَرْيَةِ فَوَقَعَ النَّاسُ فِيهَا فَذَبَحُوهَا فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِى بِبَغْضِهَا إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهُرِيقُوهَا فَآهُرَقْنَاهَا وَرَأَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي أَوْفَى مِطْرَقًا مِنْ خَزِّ أَخْضَرَ [راحع: ١٩٣٥٣].

(۱۹۲۳۷) ہجری کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن ابی او فی ڈٹاٹٹ کی صاحبز ادی کے جنازے میں شریک ہوا، وہ خودا یک سیاہ رنگ کے فچر پرسوار تھے، عورتیں ان کے رہبر سے کہنے لگیں کہ انہیں جنازے کے آگے لے کر جلو، اس نے ایسا ہی کیا، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جنازہ کہاں ہے؟ (کیونکہ وہ نا بیٹا ہو چکے تھے ) اس نے بتایا آپ کے پیچھے، ایک دومرتبہ اسی طرح ہونے کے بعد انہوں نے فرمایا کیا میں نے تنہیں منع نہیں کیا تھا کہ جمھے جنازے سے آگے لے کرمت چلا کرو۔

پھرانہوں نے ایک عورت کی آ وازشی جو بین کررہی تھی ،انہوں نے اسے روکتے ہوئے فرمایا کیا میں نے تہمیں اس سے منع نہیں کرنے سے منع فرماتے تھے، ہاں البتہ آ نسو جتنے بہانا چاہتی ہو بہالو، پھر جب جنازہ سامنے رکھا گیا، تو انہوں نے آگے بڑھ کر چارتی میں اللہ '' کہنے لگے،انہوں نے تو انہوں نے آگے بڑھ کرچکھ لوگ'' سےان اللہ'' کہنے لگے،انہوں نے مؤکر فرمایا کیا تم یہ بھورہ ہے کہ میں پانچویں تجہیر کہنے لگا ہوں؟انہوں نے جواب دیا جی ہاں! فرمایا کہ نبی ملینا بھی جب تجہیر کہنے تو تھوڑی دیر کھڑے تو تھوڑی دیر کھڑے دہتے تھے۔

پھر جب جنازہ لاکررکھا گیا تو حضرت ابن ابی اونی ٹٹاٹٹؤ بیٹھ گئے ،ہم بھی بیٹھ گئے ،کس شخص نے ان سے پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق بوچھا تو فرمایا کہ غزوہ نمیبر کے موقع پرشہر سے باہر ہمیں پچھ پالتو گدھے ل گئے ،لوگ ان پر جاپڑے اور انہیں پکڑ کر ذرج کر لیا ، ابھی پچھ ہانڈیوں میں اس کا گوشت اہل ہی رہا تھا کہ نبی ٹالٹیٹا کے منا دی نے نداء لگائی انہیں بہا دو ، چنا نچہ ہم نے اسے بہادیا ،اور میں نے حضرت عبداللہ بن الی اوٹی ٹٹاٹٹؤ کے چسم پر نہایت عمدہ لباس جوسزریشم کا تھا ، دیکھا۔

#### حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ الْأَيْثَا

#### حضرت ابوقما ده انصاري راتين كي حديثيب

(١٩٦٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِىًّ عَنِ الْحَجَّاجِ يَغْنِي الصَّوَّافَ بْنَ أَبِي عُثْمَانَ عَنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي قَنَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى بِنَا فَيَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكُعَيِّيْنِ الْأُولِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِنَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَخْيَانًا وَكَانَ يُطُوّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنُ الظَّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَا فِي الصَّبْحِ [صححه مسلم (١٥٤)].

(۱۹۲۳۸) حضرت ابوقادہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو ظہراورعصر کی پہلی دورکعتوں میں سورۂ فاتحہ اورکوئی سی دوسورتیں پڑھ لیتے تھے اور مجھی کموئی آیت اونچی آواز سے پڑھ کر ہمیں بھی سنا دیتے تھے،اور ظہر کی پہلی رکعت نسبتا کمی پڑھاتے تھے اور دوسری رکعت مخفر کرتے تھے، فجری نماز میں بھی ای طرح کرتے تھے۔

( ١٩٦٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنِ الْحَجَّاجِ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي قَنَادَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا ذَخَلَ الْحَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا ذَخَلَ الْحَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا فَلَا يَتَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ [صححه البحارى (١٥٣) و ٢٦٧ ) وابن حيان (٢٣٤ ) و (٣٢٨ و ٣٢٨ و ٣٤٨) وابن حيان (٢٣٤ ) وابن حيان (٢٣٤ ) وابن حيان (٢٣٤ ) وابن حيان (٣٤٨ ) و (٣٢٨ و ٣٢ ) وابن حيان (٣٤٠ ) وابن حيان (٣٠ ) وابن حيان (٣٠ ) وابن حيان (٣٤٠ ) وابن حيان (٣٠ ) وابن حيان

(۱۹۲۳۹) حضرت ابوقاده الله عنه مروى به كه في عليه في المسان المراد فرايا جب تم من سے كوئى محفى كھ پيئة تو برتن مين سانس نه كه جب بيت الخلاء مين داخل موتودا كي باتھ سے استجاء نه كرے اور جب پيشاب كرے قودا كي باتھ سے شرمگاه كوند چوئ سے ، جب بيت الخلاء مين داخل موتودا كي باتھ سے الله عليه وَسَلَّم قَالَ إِذَا أَكُلُ (١٩٦٤٠) قَالَ يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّنِنِي عَدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي طَلْحَة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا أَكُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِى أَحَدُ كُمُ فَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِى بِشِمَالِهِ وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِى بِشِمَالِهِ وَإِذَا أَعْلَى فَلَا يَعْطِى اللهُ عَلِيهِ وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِى بِشِمَالِهِ وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يَعْطِى اللهُ مِنْ اللهِ وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يَعْطِى اللهُ عَلِيهِ وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يَعْطِى اللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا لَعْدِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالَ شَعِيبَ مُوصُولُ يَا سَناد سابقه، غير انه مرسل [انظر: ٢٣٠٢]

(۱۹۶۸)عبدالله بن ابی طلحه می الله صرسلاً مروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ بائیں باتھ سے نہ کھائے ، جب پیلے تو بائیں ہاتھ سے نہ پیلے ، جب کوئی چیز پکڑے تو بائیں ہاتھ سے نہ پکڑے ، اور جب کوئی چیز دے اُ تو بائیں ہاتھ سے نہ دے۔

### حَدِيثُ عَطِيَّةَ الْقُرَ ظِيِّ رُكْالْتُكُ

#### حضرت عطيه قرظى الثاثثة كي حديث

( ١٩٦٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَشَكُّوا فِيَّ فَآمَرَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىَّ هَلُ أَنْبَتُّ بَعْدُ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُّ فَخَلَّى عَنِّى وَٱلْحَقَنِى بِالسَّبُي [راجع: ١٨٩٨٣].

(۱۹۲۳) حفرت عطیہ قرظی نگائٹ سے مروی ہے کہ غزوہ بوقر بطہ کے موقع پر ہمیں نبی علیظ کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ جس کے زیرناف بال اگ آئے ہیں اسے قل کر دیا جائے اور جس کے زیر ناف بال نہیں اگے اس کاراستہ چھوڑ دیا جائے، میں ان لوگوں میں سے تعاجن کے بال نہیں اگے تھے لہذا مجھے چھوڑ دیا گیا اور قیدیوں میں شامل کرلیا گیا۔

(١٩٦٤٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ سَمِعَ عَطِيَّةَ يَقُولُ كُنْتُ يَوْمَ حَكَمَ سَعْدٌ فِيهِمْ غُلَامًا فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُ فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُر كُمْ [مكرر ما قبله].

(۱۹۲۳) حفرت عطید ڈاٹٹ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت سعد ڈاٹٹٹ نے بنوتر بظہ کے متعلق فیصلہ فر مایا ہے، میں ایک چھوٹا لڑکا

# 

تھا،انہوں نے میرے زیرتاف بال اگے ہوئے نہیں یائے ،اسی وجہے آج میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔

# حَدِيثُ عُقْبَةَ أَنِ الْحَارِثِ اللَّهُ

#### حضرت عقبه بن حارث شالفنَّهُ كي مرويات

( ١٩٦٤٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ آخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ آبِي مَرْيَمَ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُفْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةٌ فَجَائَتُنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتُ إِنِّي قَدْ آرُضَعْتُكُمَا فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ ابْنَةَ فُلانِ فَجَائَتُنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتُ إِنِّي قَدْ آرُضَعْتُكُمَا وَهِي كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنِي فَآتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجُهِهِ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ فَقَالَ فَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتُ آنَهَا قَدْ آرْضَعَتُكُمَا دَعْهَا عَنْكَ [راحع ٢١٢١٨]

(۱۹۲۴) حفرت عقبہ بن حارث رفی ہے کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دھ پلایا ہے (اس لئے تم دونوں رضاعی بہن بھائی ہواور بین کاح سیح نہیں ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دھ پلایا ہے فلاں شخص کی بیٹی سے نکاح کیا، نکاح کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلادیا ہے، حالانکہ وہ جھوٹی ہے، نبی طائی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلادیا ہے، حالانکہ وہ جھوٹی ہے، نبی طائی کہ اس کیے دہ سے ہو جھوٹ بول رہی ہے، نبی طائی کہ اس کورت کے پاس کیے دہ سے جھوڑ دو۔

( ١٩٦٤٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُفْبَةً بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ آبِي الْمَابِ فَجَاءَتُ امُرَأَةٌ سُوْدَاءُ فَلَاكُرتُ آنَّهَا ٱرْضَعَتْنَا فَٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ بَيْنَ يَمِينِهِ فَأَعُرَضَ عَنِّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِي سَوْدَاءُ قَالَ وَكَيْفَ يَدَيْهِ فَكُلْمَتُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّى فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ فَأَعُرَضَ عَنِّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِي سَوْدَاءُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَلْدُ قَبَلَ آراجِهِ: ١٦٢٤٥.

(۱۹۲۳) حفرت عقبہ بن حارث رفائد سے مروی ہے کہ یس نے بنت الی اہاب سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گی کہ یس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے (اس لئے تم دونوں رضا کی بہن بھائی ہواور بین کاح صحح نہیں ہے) میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بیات ذکر کی، نبی علیا نے اس پرمنہ پھیرلیا، میں دائیں جانب سے آیا نبی علیا نے پھر منہ پھیرلیا، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! وہ عورت تو سیاہ فام ہے؟ نبی علیا نے فر مایا ابتم اس عورت کے باس کسے دہ سے ہوجبکہ بیات کہدی گئی۔

( ١٩٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُفْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ أُتِيَ.

# هي مُنله اکنون بن بيد مترم الي مستدر الكوفيتين الكوفيتي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنُّعَيْمَانِ قَدْ شَوِبَ الْحَمْرَ فَآمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ فِي الْبَيْتِ فَضَرَبُوهُ بِالْكَيْدِى وَالْجَوِيدِ وَالنِّعَالِ قَالَ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ [راحع: ١٦٢٥].

(۱۹۲۴۵) حضرت عقبہ بن حارث والت حیات مروی ہے کہ نبی ملیک کی خدمت میں ایک مرتبہ نعیمان کولایا گیا، جن پرشراب نوشی کا الزام تھا، نبی علیک نے اس وقت گھر میں موجود سارے مردول کو تھم دیا اور انہوں نے نعیمان کو ہاتھوں، ٹہنیوں اور جو تیوں سے مارا، میں بھی مارنے والوں میں شامل تھا۔

( ١٩٦٤٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي حُسَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ الْحَادِثِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فَدَحَلَ عَلَى بَعْضِ الْحَادِثِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فَدَحَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِى وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَاجُهِمْ لِسُرْعَتِهِ قَالَ ذَكُرْتُ وَأَنَا فِى الصَّلَاةِ تِبُرًا عِنْدَنَا فَكُومُ مِنْ تَعَاجُهِمْ لِسُرْعَتِهِ قَالَ ذَكُرْتُ وَأَنَا فِى الصَّلَاةِ تِبُرًا عِنْدَنَا فَكُوهُ مِنْ تَعَاجُهِمْ لِسُرْعَتِهِ قَالَ ذَكُرْتُ وَأَنَا فِى الصَّلَاةِ تِبُرًا عِنْدَنَا فَكُومُ مِنْ تَعَاجُهِمْ لِسُرْعَتِهِ قَالَ ذَكُونَ وَأَنَا فِى الصَّلَاقِ تِبُوا عِنْدَنَا فَلَمْوْتُ بِقَصْمِهِ [راجع: ١٩٦١]

(۱۹۲۳) حفرت عقبہ بن حارث اللہ اللہ کے کہ ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز نبی الیا کے ساتھ پڑھی سلام پھیرنے کے بعد نبی الیا تیزی سے اٹھے، اور دیکھا کہ لوگوں کے بعد نبی الیا تیزی سے اٹھے، اور دیکھا کہ لوگوں کے چروں پرتبوب کے آثار ہیں، تو فر مایا کہ جھے نماز میں یہ بات یاد آگئ تھی کہ ہمارے پاس چاندی کا ایک کلاا پڑارہ گیا ہے، میں چیروں پرتبوب کے آثار ہیں، تو فر مایا کہ جھے نماز میں یہ بات یاد آگئ تھی کہ ہمارے پاس چاندی کا ایک کلاا پڑارہ گیا ہے، میں نے اس بات کو گوارانہ کیا کہ شام تک یارات تک وہ ہمارے پاس ہی رہتا اس لئے اسے تقسیم کرنے کا تھم دے کر آیا ہوں۔ نے اس بات کو گوارانہ کیا کہ شام تک یارات تک وہ ہمارے پاس ہی رہتا اس لئے اسے تقسیم کرنے کا تھم دے کر آیا ہوں۔ (۱۹۶۷) حَدَّثَنَا أَبُو اَحْمَدُ حَدَّثَنَا عُمْرُ بُنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ آبِی مُکینگة عَنْ عُقْبَة بْنِ الْحَادِثِ قَالَ انْصَوَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّٰمَ حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ فَذَكّرَ مَعْنَاهُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّٰمَ حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ فَذَكّرَ مَعْنَاهُ

(۱۹۲۴۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي نَجِيحِ السَّلَمِيِّ رَالُتُوَا السَّلَمِيِّ رَالُتُوَا السَّلَمِيِّ رَالُتُوا السَّلَمِي رَالُتُوا كَيْ مَديث

( ١٩٦٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِ شَامٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَةً عَنُ آبِي نَجِيحِ السُّلَمِيِّ قَالَ حَاصَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصْنَ الطَّائِفِ اَوْ قَصْرَ الطَّائِفِ فَقَالَ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَبَلَغْتُ يَوْمَئِدٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهُمَّا وَمَنْ رَمَى فَقَالَ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ ثُورً وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ ثُورٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ ثُورً يَوْمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ ثُورٌ يَوْمُ الْقَيَامَةِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامٍ مِنْ عَظْمٍ مِنْ عَظْمٍ مِنْ عَظْمٍ مِنْ النَّارِ وَآيُّمَا الْمَرَأَةِ مُسُلِمًا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ النَّارِ وَآيُّمَا الْمَرَأَةِ مُسُلِمًا أَعْتَقَتُ الْمَرَأَةُ مُسُلِمَةً فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ النَّارِ وَآيُّمَا الْمَرَأَةِ مُسُلِمَةً أَعْتَقَتُ الْمَرَأَةً مُسُلِمَةً فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ

عَظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرِّرِهَا مِنْ النَّارِ [راجع: ١٧١٤٧].

(۱۹۲۴۸) حضرت الونجیج سلمی رفاتین سروی ہے کہ ہم لوگوں نے نبی بلیٹ کے ہمراہ طائف کے قلعے کا محاصرہ کرلیا، میں نے نبی بلیٹ کو بیفرماتے ہوئے ساکہ جس نے ایک تیر ماراجنت میں اس کا ایک درجہ ہوگا، چنا نبچہ میں نے اس دن سولہ تیر بھینکے، اور میں نے نبی بلیٹ کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ جو محص راہ خدا میں ایک تیر بھینکے تو بیا یک غلام آزاد کرانے کے برابر ہے، جو محص راہ خدا میں بوڑھا ہو جائے تو وہ بڑھا پاقیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا، اور جو محض کوئی تیر بھینکے ' خواہ وہ نشانے پر لگے خدا میں بوڑھا ہوجائے تو وہ بڑھا پاقیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا، اور جو محض کوئی تیر بھینکے ' خواہ وہ نشانے پر لگے یا چوک جائے'' تو بیا لیسے ہے جیسے حضرت اساعیل ملیٹ کی اولا دمیں سے کسی غلام کوآزاد کرنا اور جو محض کسی مسلمان غلام کوآزاد کرائے ، اس کے برعضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم سے آزاد کی کا پروانہ بن جائے گا اور عورت کے آزاد کرنے کا بھی کہا ہے۔

( ١٩٦٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَن سَالِم بْنِ آبِي الْجَعْدِ الْفَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِي طَلْحَةً الْيَعْمُرِيِّ عَنْ آبِي نَجِيحٍ السَّلَمِيِّ قَالَ حَاصَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصْنَ الطَّائِفِ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَلَغَهُ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَبَلَغَهُ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِي اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فَبَلَغُتُ عَلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِي اللَّهِ فَبَلَغَهُ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِي اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فَبَلَغُتُ عَلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِي اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِي اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فَبِلَغُتُ فَلِى دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ فَرَعَى فَبَلَغَ قَالَ فَبَلَغُهُ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِي اللَّهُ إِنْ رَمَيْتُ فِي الْعَلَى وَمِعْ فَلَا فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْعَلَى وَمِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَعْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِيْ الْعَلَا عَلَى الْمُعَلَى الْمَعْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْم

# تَمَامُ حَدِيثِ صَخْوٍ الْغَامِدِيِّ الْأَلْمَةِ حضرت صحر غامدی طالتیُ کی بقیه حدیث

( ١٩٦٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ حَدِيدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ صَخْوٍ الْغَامِدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الْفَامِدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ صَرِيَّةً بَعَثَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ عِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ أَوْلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ أَوْلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ إِلَا مِنْ اللَّهُ إِلَا مِنْ اللَّهُ إِلَى النَّهَارِ وَكَانَ اللَّهُ إِلَا مِنْ اللَّهُ إِلَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ صَرِيَّةً بَعَثْهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ صَرِيَّةً بَعَثُهُم مَالَةً إِرَاحِعَ لَا يَدِيلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِلَى مَالُهُ حَتَى لَا يَدُرِى أَيْنَ يَضَعُ مَالَهُ [راجع: ١٩٥٠].

(۱۹۲۵۰) حفرت صحر عامدی و و مروی ہے کہ نبی ملیکا بید دعاء فرماتے سے کدا اللہ! میری امت کے پہلے اوقات میں برکت عطاء فرما، خود نبی علیکا جب کوئی لشکر روانہ فرماتے سے اس الشکر کو دن کے ابتدائی حصے میں بھیجتے سے، اور راوی حدیث حضرت صحر واللہ تاجراً دمی ہے، یہ بھی اپنے نوکروں کومنی سورے ہی جسیجے سے، نتیجہ یہ برواکدان کے پاس مال و دولت کی اتنی

#### حَدِيثُ سُفْيَانَ النَّقَفِيِّ اللَّهُ

### حضرت سفيان تقفي والني كي حديث

( ١٩٦٥١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِى فِى الْإِسُلامِ بِأَمْرٍ لَا أَسُأَلُ عَنْهُ أَحَدًّا بَعُدَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْ اللَّهِ مُرْنِى فِى الْإِسُلامِ بِأَمْرٍ لَا أَسُأَلُ عَنْهُ أَحَدًّا بَعُدَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَا أَتَقِى فَأَوْمَا إِلَى لِسَانِهِ [راحع: ٤٩٤، ٥٩٥، ٥٤٥].

(۱۹۷۵) حفرت سفیان بن عبدالله والله والله والله عمر وی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ ورسالت میں عرض کیا یا رسول الله والله وال

## حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ثَالَثُهُ

#### حضرت عمروبن عبسه طالنيؤ كي مرويات

( ١٩٦٥٢) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ عَنُ ٱشْعَتْ بُنِ جَابِرٍ الْحُدَّانِيِّ عَنُ مَكْحُولٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْخٌ كَبِيرٌ يَدَّعِمُ عَلَى عَصًا لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى غَدَرَاتٍ وَفَجَرَاتٍ فَهَلُ يُغْفَرُ لِى قَالَ ٱلسَّتَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ بَلَى وَٱشْهَدُ ٱنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قَدْ غُفِرَ لَكَ غَدَرَاتٍ وَفَجَرَاتُكَ وَفَجَرَاتُكَ

(۱۹۲۵۲) حفرت عمر و بن عبسه خانو سے مروی ہے کہ ایک بہت بوڑھا آ دی انٹی کے سہارے چانا ہوا نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگا یارسول اللہ! میں نے بڑے دھوکے دیئے جیں اور بڑے گناہ کیے جیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ افر مایا کیا تم لا إلله إلّا اللّه کی گواہی ٹیمیں دیئے ؟ اس نے کہا کیوں ٹیمیں، اور میں ریہ گواہی بھی ویتا ہوں کہ آ پ اللہ کے پیغیر بین، نبی علیہ افر مایا تمیارے میں دھوکے اور گناہ معاف ہوگئے۔

( ١٩٦٥٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ الرَّحَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعُكَاظٍ فَقُلْتُ مَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذَا الْمُرْ فَقَالَ حُرَّ وَعَبُدٌ وَمَعَهُ آبُو بَكُرٍ وَبِلَالٌ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمّا فَقَالَ لِى ارْجِعْ حَتَّى يُمَكِّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ فَآتَيْتُهُ بَعْدُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَانَكَ شَيْنًا تَعْلَمُهُ وَآجُهَلُهُ لَا يَضُرُّكَ وَيَنْفَعْنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ هَلُ مِنْ سَاعَةٍ وَهَلُ مِنْ سَاعَةٍ يُتَقَى فِيهَا فَقَالَ لَقَدْ سَٱلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَٱلَنِي عَنْهُ آحَدٌ قَبْلَكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَتَكَلَّى فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَيَغْفِرُ إِلَّا مَا كَانَ مِنُ الشِّرْكِ وَالْبَغِي فَالصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْصُورَةٌ فَصَلِّ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ فَاقْصِرْ عَنُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ وَهِي صَلَاةً الْكُفَّادِ فَيَتَى تَطُلُع الشَّمْسُ فَإِذَا السَّقَلَّتُ الشَّمْسُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةِ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَعْتَدِلُ النَّهَارُ فَإِذَا اعْتَدَلَ النَّهَارُ فَإِذَا اعْتَدَلَ النَّهَارُ فَإِنَّا الصَّلَاةِ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَعْتَدِلُ النَّهَارُ فَإِنَّا الصَّلَاةِ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَعْتَدِلُ النَّهَارُ فَإِنَّا الصَّلَاةِ فَإِنَّا الصَّلَاةِ فَإِنَّا الْكَفَارِ السَّقَلَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن الطَّلَاةِ فَإِنَا السَّمُسُ لِلْعُرُوبِ فَإِذَا تَدَلَّتُ فَاقْصِرُ عَنُ الصَّلَاةِ حَتَى تَعْيبَ الشَّمْسُ فَإِنَّا الصَّلَاةِ عَلَى قَرْنَى شَيْطَانِ وَهِى صَلَاةُ الْكُفَّارِ الْتَكَلَّ فَاقُصِرُ عَنُ الصَّلَاةِ حَتَى تَعْيبَ الشَّمْسُ لِلْعُرُوبِ فَإِذَا تَدَلَتُ فَاقْصِرُ عَنُ الصَّلَاةِ حَتَى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهُ الشَّمُ وَدَةٌ مَنْ الصَّلَاةِ حَتَى تَعْيبَ الشَّمُسُ فَإِنَّا الْكَالُونُ وَهِى صَلَاةُ الْكُفَّارِ

(۱۹۲۵۳) حضرت عمر و بن عبد توانیق ہر مودی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عکا ظیمی بارگا و رسالت میں حاضر ہو کرعوض کیا کہ
اس دین کے معاطیمیں آپ کی چروی کون لوگ کررہے ہیں؟ نی علیہ نے فرمایا آزاد بھی اور فلام بھی ، اس وقت نی علیہ اللہ تعالی ہمراہ حضرت البو بکر خانی اور حضرت البو بکر خانی اور حضرت البو بکر خانی اور حضرت البو بکر خانی اللہ بھے آپ پر شار کرے ، پہلی تک کہ اللہ تعالی اللہ بھے آپ پر شار کرے ، پہلی تک کہ اللہ تعالی اللہ بھے آپ پر شار کرے ، پہلی تک کہ اللہ تعالی اللہ بھے آپ پر شار کرے ، پہلی تک کہ اللہ تعالی اللہ بھے آپ پر شار کرے ، پہلی ہو کہ بھی ہو ہو آپ بالبت اللہ تعالی درمیانی رات میں آسان و بھی ہو اور اور عن کیا اللہ بھی ہے جس میں نماز ہے اجتناب کیا جائے؟

8 کی اوقات میں ہے کوئی خاص وقت زیادہ افضل ہے؟ کیا کوئی وقت ایسا بھی ہے جس میں نماز ہے اجتناب کیا جائے؟ نی طاح گا ، کیا اوقات میں ہے کوئی خاص وقت زیادہ افسان دیا ہو تھا ، اللہ تعالی درمیانی رات میں آسان دیا پر خوالے نو بی طاح گا ، کیا طوع آ تا ہا اور شرک و بدکاری کے علاوہ سب گنا ہول کومعاف فر مادیتا ہے ، اس وقت نماز میں فرح جب تک کہ سوری بلند نہ ہو بات کہ میں کہ طوع آ تا ہے ، اس وقت تک نہ پر نصو جب تک کہ سوری بلند نہ ہو بات ہی ہو جائے تا ہو ، کیونکہ ہو تا ہے ، اور اس وقت تک نہ پر نصو جب تک کہ سوری بلند نہ ہو بات ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو ، کیونکہ ہو تا ہے ، اور اس وقت تک نہ پر نصو جب تک کہ سوری بلند تہ ہو ، کیونکہ ہو تا ہے ، اور اس وقت تک نہ پر نے والے ہو تا ہے ، البتہ جب سا یہ ڈسل کہ نیز ہے کہ مار یہ ہو تا ہے ایا تا ہے ، البتہ جب سا یہ ڈسل کہ نیز ہے کہ مار پر ھیے ہے رکونکہ اس فران میں خور ہو تا ہے ہو ، کیونکہ اس نماز میں بھی فرشے ہو ایک کوئکہ اس فری والی ہو تا ہے ، البتہ جب سا یہ ڈسل کے اس کہ نے نوافل پر ھیے ہے رک جاؤ ، کیونکہ وہ شیطان کے دو مینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اسے اس وقت کا مار بیا ہو ۔ کیونکہ وہ ایک اور کیونکہ وہ ہو تا ہے ۔ کوئکہ وہ کوئکٹ کوئکہ وہ کوئکہ وہ کوئکٹ کر کوئکٹ کوئ

( ١٩٦٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ قَالَ ٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَنْ تَابَعَكَ عَلَى أَمْرِكَ هَذَا قَالَ حُرُّ وَعَبْدٌ يَعْنِى أَبَا بَكُو وَبِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَكَانَ عَمْرٌو يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَقَدُ رَآيْتُنِي وَإِنِّي لَرُبُعُ الْإِسْلَامِ

(۱۹۷۵) حفرت عمرو بن عبسه والتفاسيم وي ہے كہ ميں نبي اليا كى خدمت ميں (قبول اسلام سے پہلے) عاضر ہوا اور پوچھا كه آپ كے اس دين كى پيروى كرنے والے كون لوگ بيں؟ نبي اليا نے فرمايا آزاد بھى اور غلام بھى، مراد حضرت صديق اكبر والتفا اور حضرت بلال والتفاق سے ، اور حضرت عمرو والتفاؤ بعد ميں كہتے سے كہ ميں نے وہ زماند ديكھا ہے جب ميں اسلام كاچوتھا كى ركن تھا۔

(١٩٦٥٥) حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمُيرٍ حَدَّثَنَا حَجَاجٌ يَعْنَى الْبُنُ وِينَانٍ عَنْ مُحَقَّدِ بْنِ ذَكُوانَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حُوشَتِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَبَسَةً قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ تَيِعَكَ عَلَى عَدًا الْآمْرِ قَالَ حُرُّ وَعَبْدٌ قُلْتُ مَا الْإِيمَانِ آفْضَلُ قَالَ طِيبُ الْكَلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ قُلْتُ مَا الْإِيمَانِ آفْضَلُ قَالَ طِيبُ الْكَلامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ قَلْتُ مَا الْإِيمَانِ آفْضَلُ قَالَ حُلْقً قَالَ عَلْمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَالِهِ وَيَدِهِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِيمَانِ آفْضَلُ قَالَ مُنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَالِهِ وَيَدِهِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِيمَانِ آفْضَلُ قَالَ مُولُ الْقُنُوتِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْهِجْرِةِ آفْضَلُ قَالَ مُولِي وَمَنْ السَّعَاتِ حَسَنْ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْجَهَادِ آفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ قَالَ أَلْ تَهُجُرَ مَا كَرِهَ وَيَعْ خَوَادُهُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ قَالَ أَلْهُ مُنَا الْسَاعَاتِ وَبَقَلْ قَالَ عَلْ اللَّهُ مُنْ الْجَهَادِ أَنْفُولُ قَالَ اللَّهُ مُلْكُونَ لَهُ الْمُعْمِلِ عَنْ الصَّلَاعِ الْشَمْسُ فَإِذَا طَلَعَ الشَّمُ الْفَجْرَ فَإِذَا صَلَامً الْقَامُ الْعَلْعَ الشَّمُسُ فَإِذَا اللَّهُ عَلَى السَّعَلِ وَاللَّ الْعَبْولُ وَلَى الْمُعْتَى الْمَلْعُ الْمَعْمُ وَقَالَ عَلَى السَّعَلَ وَلَى السَّعَلِ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَى السَّعَلِ وَاللَّالَ اللَّعْمُ اللَّهُ مُنْ الصَّلَاقِ حَتَى تَوْتُونُ الْعَلَاعِ السَّمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى السَّعَلِقِ حَتَى تَوْلُولُكَ فَامُسِكُ عَنْ الصَّلَاقِ حَتَى تَوْتُولُو اللَّهُ السَّلَعُ عَلَى السَّلَالَ وَالْمَاعِلُ الْمَالِي وَلَى الْمُعْمُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَلَى الْكُفَّارِ لَهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَلُولُ وَاللَّالَى اللَّهُ الْمَالِلُ فَالْمُلِكُ فَالْمُسِكُ عَنْ الصَّلَاعِ وَتَى الصَّلَاعِ وَالْمَالَ اللَّهُ الْمَلْولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُلْكُ وَلَا اللَّهُ الْوَالَ الْاللَهُ اللَّهُ الْمُلْلُ فَالْمُلْكُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَاللَّالَ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَ

(۱۹۲۵) حضرت عمرو بن عبسه تالتو سے مروی ہے کہ میں نی الیک فدمت میں حاضر ہوااور پوچھا کہ آپ کے اس دین کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ نبی الیک نے فر مایا آزاد بھی اور غلام بھی ، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ فر مایا عمدہ بات کتا اور کھاتا کھلانا، میں نے پوچھا کہ ایمان سے کیا مراد ہے؟ فر مایا صبراور زمی، میں نے پوچھا سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ فر مایا ہے؟ فر مایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، میں نے پوچھا کہ کون ساایمان سب سے افضل ہے؟ فر مایا ایجھا خلاق، میں نے پوچھا کہ سب سے افضل ہجرت کون می نہر سے بوجھا کہ سب سے افضل ہجرت کون می ہے؟ فر مایا تم اپنے رب کی ناپند یدہ چیزیں چھوڑ دو، میں نے پوچھا سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فر مایا جس کے گھوڑ ہے کہ بادکون سا ہے؟ فر مایا دات کا آخری کے پاوس کٹ جا کیں اور اس کا اپنا خون بہا دیا جائے ، میں نے پوچھا کون ساوقت سب سے افضل ہے؟ فر مایا دات کا آخری

پہر، پھر نمازیں فرض ہیں، ان میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جب طلوع فجر ہوجائے تو فجر کی نماز پڑھنے تک صرف دونفلی رکھتیں ہیں، جب تم فجر کی نماز پڑھ چکوتو طلوع آفاب تک نوافل پڑھنے ہے رک جاؤ، جب سوری طلوع ہوجائے تب بھی اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ سورج بلند نہ ہوجائے، کیونکہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اسی وقت کفارا سے سجدہ کرتے ہیں، البتہ جب وہ ایک یا دو نیزے کے برابر بلند ہوجائے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ یہ نماز فرشتوں کی حاضری والی ہوتی ہے، یہاں تک کہ نیزے کا سابہ پیدا ہونے گئے تو نماز سے رک جاؤ کیونکہ اس وقت جنبم کو دہکا یا جاتا ہے، البتہ جب سابہ ڈھل جائے تو تم نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ اس نماز میں بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھ او، نمازعصر پڑھنے کے بعد غروب آفاب تک نوافل پڑھنے ہے دک جاؤ، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اسے اس وقت کفار سجدہ کرتے ہیں۔

(١٩٦٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةً وَيَشْ قُوْمٍ مِنْ الرُّومِ عَلَيْهِمْ فَإِذَا وَحُلَّ يَسْرُ فِي أَرْضِهِمْ حَتَّى يَنْفُضُوا فَيُغِيرَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلَّ يُنَادِى فِي نَاحِيةِ النَّسِ وَقَاءٌ لاَ غَدْوٌ فَإِذَا هُو عَمْرُو بَنْ عَبَسَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشِدَ عُفْدَةً وَلا يَحُلَّ حَتَى يَمْضِى أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ [راحع: ١٧١٤] بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشِدَ عُفْدَةً وَلا يَحُلَّ حَتَى يَمْضِى أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ [راحع: ١٧١٠] بين عامر كَبْح بِيل كه ايك مرتب حضرت امير معاويد النَّيْوَوْنَ كول لَو رارض روم كي طرف چل پڑے، حضرت معاويد النَّيْوَ وَمَا كي لائِل عَرَال كَوْرَا بِي مِولَى اللهُ عَلَيْهِ مَعْلَى سَوَاءٍ لائِلْوَ وَمَا كَل بَرُونَ وَلَا يَكُولُ مَنْ وَلِي اللهَ عَلَى مُولَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْل مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

إِيَّاهُمُ [احرحه عبد بن حميد (٢٠٤)، قال شعب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].
(١٩٢٥) ابوامامه كبتي بين كه بين كه بين عضرت عمرو بن عبسه تُلْتُؤَسِّ عُرض كيا كه نبي عَلِيًّا كه حوالے سے جميل كوئى الى حديث سنا يے جس ميں كوئى كى بيشى يا وہم نہ ہو، انہوں نے جواب دیا كہ ميں نے نبی علیًّا كو بيفر ماتے ہوئے سنا كہ حالت اسلام ميں جس محض كى كي بيان تين بيجے پيدا ہوں ، اوروہ بلوغت كى عمر كو يَنْجِي سے بہلے فوت ہوجا كيں ، تو الله تعالى اس محض كوان بجول پر

شفقت کی وجہ سے جنت میں داخل فر مادےگا۔

( ١٩٦٥٨ ) وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [اعرمه عبد بن حميد (٢٩٨)، قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۷۵۸) اور جو خض را و خدامیں بوڑھا ہوجائے تو وہ بڑھا یا قیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا۔

( ١٩٦٥٩ ) وَمَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَلَغَ بِهِ الْعَدُوَّ أَصَابَ أَوْ أَخُطَأ كَانَ لَهُ كَعِدُلِ رَقَبَةٍ

(١٩٢٥٩) اور جو مخف كوئى تير تينيكي د خواه وه نشائے پر لكے يا چوك جائے " توبيا يسے ہے جيسے كسى غلام كوآ زاد كرنا۔

( ١٩٦٦٠) وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنْ النَّارِ

(۱۹۲۲۰)اور جو شخص کسی مسلمان غلام کوآزاد کرائے،اس کے ہرعضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم ہے آزادی کا پروانہ بن جائے گا۔

( ١٩٦٦١ ) وَمَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ مِنْهَا الْجَنَّةَ

(۱۹۲۱) اور جو محض راہ خدایش دوجوڑے خرج کرتا ہے، اس کے لئے جنت کے آٹھوں درواز کے کھول دیئے جائے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داغل ہوجائے۔

( ۱۹۲۱ ) حَلَّتُنَا هَاشِمْ حَلَّتُنِى عَبُدُ الْحَمِيدِ حَلَّتُنِى شَهْرٌ حَلَّتُنِى أَبُو ظُيْمَةً قَالَ إِنَّ شُرَحْبِيلَ بُنَ السَّمُطِ دَعَا عَمُرَو بُنَ عَبَسَةَ السُّلَمِى فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَسَةَ هَلْ آنْتَ مُحَدِّثِى حَدِيثًا سَمِعْتَهُ آنْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ تَزَيَّدُ وَلَا كَذِبٌ وَلَا تُحَدِّثُنِيهِ عَنْ آخَرَ سَمِعَهُ مِنْهُ غَيْرِكَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ تَزَيَّدُ وَلَا كَذِبٌ وَلَا تُحَدِّ يَعُولُ اللَّهِ عَنَّ مَحَيَّتِى لِلَّذِينَ يَتَحَابُونَ مِنْ ٱجْلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِى لِلَّذِينَ يَتَحَابُونَ مِنْ آجُلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِى لِلَّذِينَ يَتَوَاوَرُونَ مِنْ آجُلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِى لِلَّذِينَ يَتَعَافُونَ مِنْ آجُلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِى لِلَّذِينَ يَتَعَافُونَ مِنْ آجُلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِى لِلَّذِينَ يَتَوَاوَرُونَ مِنْ آجُلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِى لِلَّذِينَ يَتَعَافُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ الْمَالِمُ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنَا أَورُونَ مِنْ آجُلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِى لِلَّذِينَ يَتَوَاوَرُونَ مِنْ آجُلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِى لِلَّذِينَ يَتَعَافُونَ مِنْ آجُلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِى لِلَّذِينَ يَتَعَافُونَ مِنْ آجُلِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِى لِلَّذِينَ يَتَعَافُونَ مِنْ آجُولِى وَالْوَلُونَ مِنْ آجُولِى وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتُونَ مِنْ آجُولِى وَحَقَّتُ مَحَيَّتِى لِللَّذِينَ يَتَعَافُونَ مِنْ آجُولِى وَالْتُولُونَ مِنْ آجُولِى وَالْتُولُونَ مِنْ آجُولِى وَالْتُولُونَ مِنْ آجُولِى وَالْتُولُونَ مِنْ آجُولُى الْتَعْمُ اللَّهُ الْتَعْمُ اللَّهُ الْعَلَى وَالْتُولُونَ مِنْ الْتُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتُولُونَ مِنْ الْتُعْمُ اللَّهُ الْتُولُونَ مِنْ الْتَعْمُ اللَّهُ الْتُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَ

(۱۹۲۲) ابوطیب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شرحیل ہن سمط نے حضرت عمرہ بن عبد والله کو بلایا اور کہا کہ اے ابن عبد اکیا آپ جھے کوئی الی عدیث سنا سکتے ہیں جو آپ نے خود نی طابعات کی ہو، اس میں کوئی کی بیشی یا جبوٹ نہ ہو، اور آپ وہ کی دوسرے سے نقل نہ کررہے ہوں جس نے اسے نبی طابعات سنا ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! میں نے نبی طابعاً کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہوا اسلانعا کی فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے میری حجت مضدہ ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مجت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری حجت میں مان لوگوں کے لئے میری حجت میں میں وجہ سے طشدہ ہے جومیری وجہ سے طاقات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری حجت میں میں وجہ سے طشدہ ہے جومیری وجہ سے طشدہ ہے جومیری وجہ سے طشدہ ہے جومیری وجہ سے طاقات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری حجب طے شدہ ہے جومیری وجہ

# هي مُنالِم المَانِينَ بَرَمُ كُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ے خرج كرتے ہيں، اور ان الوگوں كے لئے ميرى محبت طے شدہ ہے جو ميرى وجد الك دوسرے كى مددكرتے ہيں۔ (١٩٦٦٣) و قَالَ عَمْرُو بُنُ عَبَسَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَغَ مُخْطِئًا أَوْ مُصِيبًا فَلَهُ مِنْ الْآجُرِ كَرَقَبَةٍ يُغْتِقُهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلُ [احرحه عبد بن حبيد (٣٠٤)]

(۱۹۲۲۳) حفرت عمروبن عبد الله المنظر في ما يا كديس نے نبى اليكا كوية فرماتے ہوئے سنا ہے كہ جو شخص كوئى تير سيكي و خواه وه نشانے پر ككے يا چوك جائے "توبيا ليسے ہے جيسے حفرت اساعيل اليكا كى اولا ديس سے كى غلام كوآ زادكرنا۔ ( ١٩٦٦٤ ) وَآيْكُمَا رَجُلِ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهِي لَهُ نُورٌ

(١٩٢٧) اور جو خض را وخدا ميل بوڙ ها موجائة وه برها يا قيامت كه دن اس كے لئے باعث نور موگا۔

( ١٩٦٦٥) وَآثِكُمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ آغْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَكُلُّ عُضُو مِنْ الْمُغْتَقِ بِعُضُو مِنْ الْمُغْتَقِ فِكَاءٌ لَهُ مِنْ النَّارِ وَاثَيْمَا امْرَآةٍ مُسْلِمَةً فَكُلُّ عُضُو مِنْ الْمُعْتَقَةِ بِعُضُو مِنْ الْمُعْتِقَةِ فِدَاءٌ لَهَا مِنْ النَّارِ

(۱۹۲۷۵) جو محض کی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس کے ہر عضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم ہے آزاد کی کاپروانہ بن جائے گا،اور جوعورت کسی مسلمان باندی کوآزاد کرے تو اس کے ہر عضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے فدید بن جائے گا۔

(۱۹۲۱۲) وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَلَمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صُلْبِهِ فَلَافَةً لَمْ يَنْكُوا الْجِنْتَ أَوْ امْرَأَةٍ فَهُمْ لَهُ سُتُوةً مِنْ النَّارِ (۱۹۲۲۲) اورجَسَ المان مرديا ورت حَيْن نابالغ في فوت بوجا كَين، وهجَهُم كَلَّ كَسَاس كَلَّ وَنَه الْحَلَيْةِ لَهُ قَإِنْ (۱۹۲۲۷) وَأَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وَضُوعٍ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَأَحْصَى الْوَضُوءَ إِلَى آمَاكِيهِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْ السِّمُطِ آنْتَ سَمِعْتَ فَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَفَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّ الْمَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَ مَرَّةٍ أَوْ مُرَّ يَشُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَوْ مُرَّ يَشِنُ أَوْ آلَهُ عِلْهُ أَوْ آلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَوْ مُرَّ يَشُولُ أَوْ آلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَوْ مُرَّ يَشُولُ أَوْ آلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَوْ مُرَّ يَشُولُ أَوْ آلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَ مَرَّةً أَوْ مُرَّ يَشُولُ أَوْ آلُهُ عِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةً أَوْ مُرَّ يَشُولُ أَوْ آلُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَكُلُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَ

شرصیل بن سمط نے کہا کہ اے ابن عبد اکیا بی حدیث نی طالاے آپ نے خودی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں!اس

ذات کی تنم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ،اگر میں نے سات مرتبہ تک سیصدیث ٹبی الیا سے نہ سی ہوتی تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر میں لوگوں سے بیصدیث بیان نہ کرتا ،لیکن بخدا! مجھے وہ تعدادیا دنہیں جتنی مرتبہ میں نے بیصدیث نبی مالیا سے تی ہے۔

( ١٩٦٦٨ ) حَدَّثَنَا حَيْوَةً بُنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً حَدَّثَنَا بَجِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُوَّةً عَنْ عَلَامِو بْنِ عَبْسَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا لِيُذْكُو اللَّهُ عَزَّ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا لِيُذْكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا لِيُذْكُو اللَّهُ عَزَّ وَمِذَا وَجَلَّ فِيهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٣١/٣). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعف،

(۱۹۲۷۸) حفرت عمرو بن عبسہ رہا تھی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جو شخص اللہ کی رضائے لئے مسجد کی تعمیر کرتا ہے۔ تا کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ جنت میں اس کے لئے گھر تقمیر کر دیتا ہے۔

( ١٩٦٦٩ ) وَمَنْ أَغْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتْ فِلْيَتَهُ مِنْ جَهَنَّمَ

(۱۹۲۲۹)اور جو شخص کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس کے ہرعضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم ہے آ زادی کا پروانہ بن جائے گا۔

( ١٩٦٧٠) وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الترمذي: حسن صحيح غريب قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٦٣٥). قال شعيب: كاسناد سابقه]

(۱۹۶۷) اور جو شخص را و خدامیں بوڑ ھا ہو جائے تو وہ بڑھا پا قیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا۔

(١٩٦٧١) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ ثَنَا حَرِيزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ عَامِرٍ حَدِيثَ شُرَخْبِيلَ بُنِ السِّمْطِ حِينَ قَالَ لِعَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ حَدِّثُنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ تَزَيَّدٌ وَلَا نُقْصَانٌ فَقَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً كَانَتُ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ عُضُواً بِعُضُو [احرحه النسائي في الكبرى (٤٨٨٦). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١٧١٥].

(۱۹۷۷) شرحیل بن سمط نے ایک مرتبہ حضرت عمر و بن عبسہ اٹاٹھڈ سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنا ہے جس میں کوئی اضافہ یا بھول چوک نہ ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی طیکا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشخص کسی مسلمان غلام کوآزاد کرائے ،اس کے ہرعضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم سے آزادی کا پروانہ بن جائے گا۔

( ١٩٦٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو دَوْسِ الْيَحْصَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِدٍ الشَّمَالِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ قَبِيلَتَيْنِ فِى الْعَرَبِ نَجْرَانُ وَبَنُو تَغْلِبَ [انظر: ١٩٦٧٥].

(۱۹۷۷) حضرت عمرو بن عبسه رفائقت مروی ہے کہ نبی ملیانے فرمایا عرب کے دوسب سے بدترین قبیلے نجران اور بنوتغاب ہیں۔

( ١٩٦٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثِنِي شُرَخْيِيلُ بْنُ مُشْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدُ بْنِ مَوْهَبٍ النَّامُلُوكِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّكُونِ وَالسَّكَاسِكِ وَعَلَى خَوْلَانَ الْعَالِيَةِ وَعَلَى الْآمُلُوكِ آمُلُوكِ رَدُمَانِ

(۱۹۶۷) حضرت عمرو بن عبسه ولا تئيز سے مروی ہے کہ نبی علیہ اسکون ، سکاسک ،خولانِ عالیہ اور املوک رو مان پر مزدل رحمت کی دعاء فر مائی ہے۔

( ١٩٦٧٤) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عُفَيَةَ عَنْ شُرَحْبِيلً بْنِ السِّمُطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَسَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فُوَاقَ نَاقَةٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ النَّارَ

( ۱۹۷۷) حضرت عمر و بن عبسه رفافظ سے مروی ہے کہ نبی طبیعا نے فر مایا جوشخص ایک اوٹٹنی کے تھن میں دودھ اتر نے کی مقدار کے برابر بھی راہِ خدامیں جہاد کرتا ہے،اللہ اس کے چبرے پر جہنم کی آگ کوحرام قرار دے دیتا ہے۔

( ١٩٦٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانٌ بُنُ عَمُوو حَدَّثِنِي شُرَيْحُ بُنُ عَبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَائِلَةِ الْأَدُويِّ عَنْ عَمْدِو بُنِ عَبَسَةَ السَّلَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا أَفْرَسُ بِالْبَحْلِي مِنْكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا أَفْرَسُ بِالبِّحِلِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ حَيْرُ الرِّجَالِ رِجَالٌ وَانَا أَفْرَسُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ حَيْرُ الرِّجَالِ رِجَالٌ يَحْدِ فَقَالَ رَجُولُهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ كَلَى مَاكُولُ وَمِنْ أَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتَ بَلْ حَيْرُ الرِّجَالِ رِجَالُ أَهُلِ الْمُبُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتَ بَلْ حَيْرُ الرِّجَالِ رِجَالُ أَهُلِ الْمُبُونَ الْإَيْمَانُ يَمَان إِلَى لَحْمِ وَجُذَلُهُ مَنْ عَيْولُهِ وَالْمِيمَانُ يَمَانُ إِلَى لَحُمْ وَجُذَلُهُ مَنْ عَيْولُهِ وَالْمُولِيقِ وَقَيْلَةٌ حَيْرٌ مِنْ الْمَولِيقِ وَجَدَلَاهُ اللَّيْمَانُ يَعْمَى الْحَارِثِ وَقِيلَةٌ حَيْرٌ مِنْ اللَّهُ الْمُلُولُ الْأَرْبُعَةَ جَمَلَاءً وَمِخُوسَاءَ وَالْمُولُونَ الْكُولُونَ الْمُولِيقِ فَيْعَلِيهُ وَسَلَّمَ وَمُعْوَلِيقَ عَلَيْهِمْ مَوْتَئُومُ وَمُعَلِقُ مَوْمُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْأَرْبُعَةَ جَمَلَاءً وَمُحُوسَاءَ وَالْمُولُولُ اللَّهِ مَا أَلْعَلَ وَرَسُولُهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّوْمَ وَالْمَرَلُى وَيَوْمُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ وَالْمُولِيقِ فَى الْجَالَةُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى مَنْ عُلْمَالُ الْمُعْرَاقِ فِي الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ عَلَى مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِعُ اللَّهُ عَلَى اللَ

(۱۹۷۷) حضرت عمرو بن عبسه الليون سے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیلا کے سامنے گھوڑ نے پیش کیے جارہے تھے ، اس وقت

نی علیہ کے پاس عیبنہ بن صن بھی تھا، نبی علیہ نے اس سے فر مایا میں تم سے زیادہ عمدہ گھوڑ ہے بہچا تنا ہوں اس نے کہا کہ میں آپ سے بہتر ، مردوں کو پہچا تنا ہوں نبی علیہ نے فر مایا وہ کیے؟ اس نے کہا کہ بہترین مردوہ ہوتے ہیں جو کندھوں پر تلوارر کھتے ہوں ، گھوڑ وں کی گردنوں پر نیزے رکھتے ہوں اور اہل نجد کی چا دریں پہنتے ہوں ، نبی علیہ نے فر مایا تم غلط کہتے ہو، بلکہ بہترین لوگ یمن کے ہیں ، ایمان یمنی ہے بخم ، جذام اور عاملہ تک بہی تھم ہے ، جمیر کے گذر ہوئے لوگ باتی رہ جانے والوں سے بہتر ہوسکتا ہے ، بخدا المجھے بہتر ہیں ، حضر موت بنو حارث سے بہتر ہے ، ایک قبیلہ دوسر سے سے بہتر ہوسکتا ہے ، بخدا المجھے کوئی پرواہ نہیں اگر دونوں حارث بلاک ہوجا کیں ، چا وہ میں جا وہ اور ایک اللہ کی لعنت ہو ، ﴿ بِحْمِد ﴿ بِدِمِنَ اللّٰ کِ اللّٰ کِ اللّٰہ کی لعنت ہو ، ﴿ بِحْمِد ﴾ بدمزاج کے مراج کی کر ور لاغراور انہیں میں برخلق بھی شامل ہیں ۔

پھر فرمایا کہ میرے رب نے مجھے دومرتبہ قریش پرلعنت کرنے کا تھم دیا چنا نچہ ہیں نے ان پرلعنت کردی، پھر مجھے ان کے لئے دعاء رحمت کرنے کا دومرتبہ تھم دیا تو ہیں نے ان کے لئے دعاء رحمت کرنے کا دومرتبہ تھم دیا تو ہیں نے ان کے لئے دعاء کردی، اور فرمایا کہ قبیلۂ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی جوائے قیس، جعدہ اور عصیہ کے، نیز فرمایا کہ قبیلۂ اسلم، غفار، عزید اور جبیدہ ہیں ان کے مشتر کہ خاندان قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بنواسد جمیم، پہطفان اور ہوازن سے بہتر ہوں گے، نیز فرمایا کہ عرب کے دوسب سے بدترین قبیلے جران اور بنوتغلب ہیں، اور جنت ہیں سب سے زیادہ اکثریت والے قبیلے مذج اور ماکول ہوں گے۔

( ١٩٦٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَمُرِو بْنِ عَبَسَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَجَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَجُوبُهُ دَعُوةً قُلُتُ أَوْجَبُهُ قَالَ لَا بَلْ أَجُوبُهُ يَعْنِى بِذَلِكَ الْإِجَابَة

(۱۹۷۷) حفرت عمرو ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا رات کی نماز دو دورکعتیں کر کے پڑھی جائے اور رات کے آخری پہر میں دعاء سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آخری پہر میں دعاء سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔

( ١٩٦٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [انظر بعده].

(١٩٧٤٤) گذشته حديث اس دوسري سند يجي مروي ب\_

( ١٩٦٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى وَجُوْفُ إِلِمَلَيْلِ الْآخِرُ أَوْجَبُهُ دَعْوَةً قَالَ فَقُلْتُ أَوْجَبُهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَوْجَبُهُ يَعْنِى بِذَلِكَ الْإِجَابَةَ

(۱۹۷۷۸) حضرت عمرو دلالٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا رات کی نماز دو دورکعتیں کر کے پڑھی جائے اور رات کے آخر کی پہر میں دعاءسب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ (۱۹۲۷) حَلَّتُنَا حَسَنَ بُنُ مُوسَى حَلَّتُنَا زُهُورُ بُنُ مُعَاوِيَةَ حَلَّتُنَا يَزِيدُ بَنُ جَابِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَمُوو بَنِ عَبَسَةَ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُوضُ حَيْلًا وَعِنْدَهُ عُيْنَةٌ بُنُ جَصِّنِ بُنِ حَلَيْفَةً بَنِ بَدُو اللَّهُ عَلَيْ وَلَمُ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَيَغُوضُونَ وِمَاحَهُمْ عَلَى مَنَاسِح حُيُولِهِمْ مِنْ أَهْلِ نَجُدٍ قَالَ جَيْلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى يَضَعُونَ آسْيَافَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَيَغُوضُونَ وِمَاحَهُمْ عَلَى مَنَاسِح حُيُولِهِمْ مِنْ أَهْلِ نَجُدٍ قَالَ حَيْلُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلُونَ اللَّهُ الْمُلُونَ اللَّهُ الْمُلُونَ اللَّهُ الْمُلُونَ اللَّهُ الْمُلُونَ الْمُلِيقِ وَمَا أَيْلِي أَنْ يَهُلِكَ الْحَيْنُ كِلاهُمَا فَلَا قِيلَ وَكَا مُلْكَ إِلَّا لِلَّهِ مَلَى عَنَاسِح حُيُولِهِمْ مِنْ الْمُلِي الْمُونِ وَالْمِيمَ وَمَا أَيْلِي أَنْ يَهُلِكَ الْحَيْنُ كِلاهُمُ عَلَى وَلَا مُلِي الْمُلِي الْمُلِي اللَّهُ الْمُلُونَ اللَّهُ الْمُونِ الْمُ الْمُلُونَ اللَّهُ الْمُلُونَ اللَّهُ الْمُلُونَ الْمُونَ عَلَى الْمُعَلِمُ وَمِنَى عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ الْمُلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِي عَلَى اللَّهُ الْمُلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ا

#### حَديثُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِي الله

#### حضرت محرين من والفؤ كي حديث

( ١٩٦٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ آخُبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ آصُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ آصُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَكَا وَآمَرَهُمُ أَنْ يُؤْذِنُوا آهُلَ الْعَرُوضِ أَنْ يُتِمُّوا يَوْمَهُمْ ذَلِكَ [صححه ابن حبان فَآتِمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَآمَرَهُمُ أَنْ يُؤْذِنُوا آهُلَ الْعَرُوضِ أَنْ يُتِمُّوا يَوْمَهُمْ ذَلِكَ [صححه ابن حبان الآلباني: صحيح (ابن ماحة: ١٧٣٥، وابن حزيمة: (١٩٠١) وقال البوصيري: هذا اسناد صحيح قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٧٣٥، النسائي: ١٩٢٤)].

(۱۹۷۸۰) حضرت محرین منبی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طینا عاشوراء کے دن ہمارے پہال تشریف لائے اور فرمایا کیاتم نے آج کاروز و رکھا ہے؟ بعض نے اثبات میں جواب دیا اور بعض نے نبی میں، نبی طینا نے فرمایا آج کا بقیددن کھائے پیئے بغیر

# هي مُنالِمًا أَمُرُانُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مکمل کرلو،اورحکم دیا کهال مدینہ کےاردگر د کےلوگوں کوبھی اطلاع کردیں کہا پناون کھائے پیٹے بغیرمکمل کریں۔

# حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ اللَّهُ

#### حضرت يزيد بن ثابت رفائفهٔ كي حديثيں

( ١٩٦٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ فُكَانَةُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ قَائِلًا صَائِمًا فَكَزِهْنَا أَنْ نُؤُذِنَكَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا لَا يَمُوتَنَّ فِيكُمْ مَنِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ ٱظْهُرِكُمْ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ قَالَ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَفَّنَا خُلْفَهُ وَكُتَّرَ عَلَيْهِ ٱرْبَعًا [قال الالناني: صحبح (ابن ماحة ١٥٢٨، النسائي ٤٠/٠) قال شعيب: صحيح ان

(١٩٢٨١) حضرت يزيد بن ثابت ر التخوّ ہے مروی ہے كه ايك مرتبہ مم لوگ ئى مليكا كے ساتھ نظے، جنت البقيع ميں يہنچ تو وہاں ا مل تى قبرنظر آئى ، نى مليك نے بوچھا كەيكى كى قبر بى؟ لوگول نے بتايا كەنلال عورت كى ، نبى مليكاك يېچان كے اور فرماياتم نے اس کے متعلق مجھے کیوں نہیں بتایا؟ لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ روز ہے کی حالت میں تھے اور قیلولہ فر مار ہے تھے، ہم نے آپ کوننگ کرنا مناسب نہ مجھا، نی طیائے فرمایا ایسانہ کیا کرو، میں جب تک تم میں موجود ہوں، تو مجھے اپنے درمیان فوت ہونے والوں کی اطلاع ضرور دیا کرو، کیونکہ میرااس کی نماز جنازہ پڑھانا اس کے لئے باعث رحمت ہے، پھر نبی مایٹااس کی قبر کے قریب پہنچے،ہم نے پیچیے صف بندی کی اور نبی ملیکٹانے اس پر چارتکبیریں کہیں۔

( ١٩٦٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ يَغْنِي ابْنَ حَكِيمٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ فَطَلَعَتْ جِنَازَةٌ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَارَ وَثَارَ أَصْحَابُهُ مَعَهُ فَلَمْ يَزَالُوا فِيَامًا حَتَّى نَفَذَتُ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَذْرِى مِنْ تَأَذَّ بِهَا أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَّانِ وَلَا أَحْسِبُهَا إِلَّا يَهُودِيًّا أَوْ يَهُودِيَّةً وَمَا سَأَلْنَا عَنْ قِيَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إقال الألباني: صحيح الأسناد (النسائي: ٤/٥٤). قال شعيب: صحيح ان ثبت سماع خارجة].

(١٩٦٨٢) حضرت يزيد بن ثابت ر الفؤے مروى ہے كەلىك مرتبه وه صحابه فالله كے ساتھ نبي عليه كى مجلس ميں بيٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ آگیا، نبی علیٰ اسے دیکھ کر کھڑے ہوگئے، صحابہ کرام بھ کھڑے ہو گئے ، اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک جنازہ گذرنہ گیا، بخدا! میں نہیں جانتا کہ کتنے لوگوں کواس جنازے کی وجہ سے یا جگہ کے تنگ ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوئی اور میراخیال یمی ہے کہ وہ جنازہ کسی میہودی مردیاعورت کا تھا الیکن ہم نے نبی مایشا سے کھڑے ہونے کی وجنہیں پوچھی۔

# حديثُ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ الثَّقَفِيِّ الثَّقَفِيِّ الثَّنَاءُ الشَّوِيدِ الثَّقَفِي الثَّنَاءُ كَي مرويات حضرت شريد بن سويد تقفي والثَّنَاءُ كي مرويات

( ١٩٦٨٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شَوِيدٍ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بُنِ سُويْدٍ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدُ وَضَعْتُ يَدِى الْيُسُرَى خَلْفَ ظَهْرِى وَاتَكَانَ عَلَى ٱلْيَةِ يَدِى فَقَالَ ٱتَقْعُدُ قَعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ [صححه وَضَعْتُ يَدِى الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِى وَاتَكَانَتُ عَلَى ٱلْيَةِ يَدِى فَقَالَ ٱتَقْعُدُ قَعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ [صححه ابن حبان (٤٧٤٥)].

(۱۹۷۸) حضرت شرید دلائٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا میرے پاس سے گذر ہے، میں اس وفت اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اپنا بایاں ہاتھ اپنی کر کے پیچھے رکھ کر ہاتھ کے نچلے ھے پر ٹیک نگار کھی تھی ، نبی ملیٹا نے فر مایا کیاتم ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہوجن پراللہ کا فضب نازل ہوا۔

( ١٩٦٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ الْوَصَتُ أَنْ يُمْتِقُوا عَنْهَا رَقَبَةً مُوْمِنَةً فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عِنْدِى جَارِيَةٌ اَوْصَتُ أَنْ يُمْتِقُوا عَنْهَا وَقَبَلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عِنْدِى جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ نُوبِيَّةٌ فَأَعْتِقُهَا عَنْهَا فَقَالَ انْتِ بِهَا فَدَعَوْتُهَا فَجَائَتُ فَقَالَ لَهَا مَنْ رَبُّكِ قَالَتُ اللَّهُ قَالَ مَنْ آنَا قَالَتُ اللَّهُ قَالَ مَنْ آنَا قَالَتُ اللَّهُ قَالَ مَنْ اللَّهُ قَالَ مَنْ آنَا قَالَتُ أَنْ اللَّهُ قَالَ مَنْ اللَّهُ قَالَ الْعَيْقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةً [راحع: ١٨١٠].

(۱۹۲۸) حضرت شرید الله سام وی ہے کہ انہیں ان کی والدہ نے یہ وصت کی کہ ان کی طرف ہے ایک مسلمان غلام آزاد کردیں، انہوں نے نبی طلیعہ ہے اس کے متعلق پوچھے ہوئے کہا کہ میرے پاس جشہ کے ایک علاقے نوبید کی ایک باندی ہے،
کیا میں اسے آزاد کر سکتا ہوں؟ نبی طلیعہ نے فرما یا اسے لے کر آؤ، میں نے اسے بلایا، وہ آگئ، نبی طلیعہ نے اس سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا الله، نبی طلیعہ نے بوچھا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی طلیعہ نے فرما یا اسے آزاد کردو، یہ مسلمان ہے۔

( ١٩٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا وَبُرُ بُنُ آبِي دُلْلِلَةَ شَيْحٌ مِنْ آهُلِ الطَّائِفِ عَنِ مُحَمَّدِ بُنِ مَيْمُونِ بُنِ مُسَيْكَةَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ وَكِيعٌ عِرْضُهُ شِكَايَتُهُ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ [راحع: ١٨١١].

(۱۹۷۸۵) حضرت شرید ڈاٹٹزے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُ کَالَّیْجَائے ارشاد فر مایا مالدار کا ٹال مٹول کرنا اس کی شکایت اور اسے قید کرنے کوحلال کردیتا ہے۔

( ١٩٦٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَعْبِ النَّقَفِيَّ الطَّائِفِيَّ قَالَ

سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ اسْتَنْشَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِغْرِ أُمَيَّةَ بُنِ آبِي الصَّلْتِ فَٱنْشَدْتُهُ فَكُلَّمَا أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا قَالَ هِيَ حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ فَقَالَ إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ [صححه مسلم (٢٢٥٥)]، وابن حبان (٧٨٢)]. [انظر: ١٩٦٩٩، ١٩٦٩٩].

(۱۹۲۸۲) حضرت شرید طاقط سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے مجھ سے امیہ بن ابی صلت کے اشعار سنانے کو کہا، میں اشعار سنانے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نبی علیہ فرماتے اور سناؤ، حتی کہ میں نے سوشعر سنا ڈائے، نبی علیہ نے فرمایا قریب تھا کہ امیہ مسلمان ہوجا تا۔

( ١٩٦٨٧) حَدَّثَنَا مَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ رَاقِدًا عَلَى وَجُهِهِ لَيْسَ عَلَى عَجُزِهِ شَىْءٌ رَكَضَهُ بِوِجُلِهِ وَقَالَ هِيَ أَبْغَضُ الرِّقُدَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٩٦٨٣].

(۱۹۲۸۷) حفرت شَريد اللَّهُ عَدَ مَروى بن عَلِيْهُ جَبِ سَ آدى كو چرے كے بل اس طرح ليٹے ہوئے و كيمت كه اس كى مرين پر كچھ نه موتا تواسے پاؤل سے شوكر مارتے اور فرماتے الله كنزويك ليٹنے كابيطريقه سب سے زيادہ ناپنديدہ ہے۔ (۱۹۶۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرُنَا قَتَادَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ الشَّقَفِيِّ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ الدَّارِ آحَقُ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ [انظر: ١٩٦٨].

(۱۹۲۸۸) حفرت شرید ٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>یں</sup> نے فر مایا گھر کا پڑوی دوسر ہے شخص کی نسبت مکان خرید نے کا زیادہ حقدار ہے۔

( ١٩٦٨٩) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّهِ بْنُ آبِي عَاصِمِ بْنِ عُرُوةَ بْنِ مَسْعُودٍ النَّقَفِيُّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الشَّوِيدِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا شَوِبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا شَوِبَ الْوَجُلُ فَاجُلِدُوهُ أَرْبَعَ مِرَادٍ أَوْ خَمْسَ مِرَادٍ ثُمَّ إِذَا شَوِبَ فَاقْتُلُوهُ [احرحه الدارمي (٢٣١٨). اسناده ضعيف بهذه السيافة].

(۱۹۲۸۹) حضرت شرید را انتفاعے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طابقہ کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے جب کوئی شخص شراب نوشی کرے، اسے کوڑے مارو، دوبارہ پینے پر پھرکوڑے مارو، سہبارہ پینے پر پھرکوڑے مارو، چوتھی یا پانچویں مرتبہ فرمایا کہ پھرا گر پیئے تواسے قمل کردو۔

( ١٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثِنِى عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَيِهِ مَا كَانَ [قال الآلباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٤٩٦ النسائي: ٣٢٠/٧). قال شعيب:

صحيح]. [انظر: ١٩٣٩/١٤١٩، أ٠٩٧٠].

(۱۹۲۹۰) حضرت شرید رفانشاہے مروی ہے کہ میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کوئی زمین ایسی ہوجس میں کسی کی شرکت یا تقسیم نہ ہوسوائے پڑوی کے تو کیا تھم ہے؟ نبی ملیکا نے فرمایا پڑوی شفعہ کاحق رکھتا ہے جب بھی ہو۔

(١٩٦٩١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ وَالْحَقَّافُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بَنِ اللَّهِ قَالَ الْحَقَّافُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقَّافُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقَّافُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بَنِ سُويْدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَيِهِ مَا كَانَ لِأَحْدٍ فِيهَا شِرُكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجُوارُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَيِهِ مَا كَانَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقَيِهِ مَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقَيِهِ مَا كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقَيِهِ مَا كَانَ عَمْرِولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارُ الْعَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

کسی کی شرکت یا تقسیم ند ہوسوائے بڑوی کے تو کیا تھم ہے؟ نبی مالیشانے فر مایا برڈوی شفعہ کاحق رکھتا ہے جب بھی ہو۔

(۱۹٦٩٢) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنِي وَبُو بْنُ آبِي دُلْيُلَةَ قَالَ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّ الْوَاجِدِيُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ واحِنَ ١٨١١.

(۱۹۲۹۳) حضرت شرید ٹائٹؤے مردی ہے کہ جناب رسول الله فائٹٹٹر کے ارشاد فرمایا مالدار کا ٹال مٹول کرنا اس کی شکایت اور اسے قید کرنے کو حلال کردیتا ہے۔

( ١٩٦٩٣) حَدَّثَنَا أَزُهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَعْبِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْشَدَهُ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ آبِي الصَّلْتِ قَالَ فَٱنْشَدَهُ مِائَةَ قَافِيةٍ فَلَمْ أُنْشِدُهُ شَيْنًا إِلَّا قَالَ إِيهِ إِيهِ حَتَّى إِذَا اسْتَفْرَخْتُ مِنْ مِائَةٍ قَافِيَةٍ قَالَ كَادَ أَنْ يُسُلِمَ [راحع: ١٩٦٨].

(۱۹۲۹۳) حضرت شرید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا نے مجھ سے امیہ بن ابی صلت کے اشعار سنانے کو کہا، میں اشعار سنانے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نبی طائیا فرماتے اور سناؤ ، تنی کہ میں نے سوشعر سنا ڈالے، نبی طائیان کہ امیر مسلمان ہوجا تا۔

( ١٩٦٩٤) حَذَّتُنَا رَوْحٌ حَذَّتُنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ آنَهُ سَمِعَ يَفَقُوبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُزُوَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ آشْهَدُ لَوَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ فَمَا مَسَّتُ قَدَمَاهُ الْأَرُضَ حَتَّى آتَى جَمْعًا [انظر: ١٩٧٠].

(۱۹۲۹۳) حضرت شرید الله است مروی ہے کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے عرفات میں نبی ملیا کے ساتھ وقوف کیا ہے، نبی ملیا کے قدم زمین پرنہیں کے یہاں تک کرآ پ مالی کا ایک کی ہے۔

( ١٩٧٩٥ ) حَدَّثَنَا مُهَنَّا بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ كُنْيَتُهُ أَبُو شِبُلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ أُوْ صَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمِّى أَوْ صَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةً وَعِنْدِى جَارِيَةٌ نُوبِيَّةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ اذْعُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ رَبُّكِ قَالَتِ الله قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ الله قَالَ أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ [راجَ: ١٨١٠٩].

(۱۹۲۹۵) حضرت شرید خانشے مروی ہے کہ انہیں ان کی والدہ نے یہ وصیت کی کہ ان کی طرف سے ایک مسلمان غلام آزاد کر دیں ، انہوں نے نبی طلیقا ہے اس کے متعلق پوچھتے ہوئے کہا کہ میرے پاس صشہ کے ایک علاقے نو ہیں کی ایک باندی ہے ، کیا میں اسے آزاد کر سکتا ہوں؟ نبی علیقا نے فرمایا اسے لوچھا تیرار ب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ ، نبی علیقا نے فرمایا اسے نوچھا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں ، نبی علیقا نے فرمایا اسے آزاد کردو، یہ سلمان ہے۔

( ١٩٦٩٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكُرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ بُنُ مَيْسَرَةَ آنَهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ يَقُولُ قَالَ الشَّرِيدُ كُنْتُ رِذْفًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى آمَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ آبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ فَقَالَ لِى آمَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ آبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ فَقَالَ لِي الصَّلْتِ شَيْءٌ فَقَالَ آنْشِدْنِي فَآنُشَدْتُهُ بَيْتًا فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ لِى كُلَّمَا آنْشَدْتُهُ بَيْتًا إِيهِ حَتَّى آنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ قَالَ ثُنْمَ لَتُهُ مَانَةً بَيْتٍ قَالَ ثُمْ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُكَتُ [راحع: ١٩٦٨٦].

(۱۹۲۹) حضرت شرید ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ٹالیٹا نے مجھ سے امید بن ابی صلت کے اشعار سنانے کو کہا، میں اشعار سنانے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نبی ٹالیٹا فر ماتے اور سناؤ، حتی کہ میں نے سوشعر سناؤالے، پھر نبی ٹالیٹا خاموش ہو گئے اور میں بھی خاموش ہوگیا۔

( ١٩٦٩٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوتُ فَلَيْرُجِعُ [صححه مسلم (٢٢٣١)]. [انظر: ١٩٧٠٣].

(۱۹۲۹۷) حفرت شرید ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا کے پاس قبیلہ تقیف کا ایک جذامی آ دی (کوڑھ کے مرض میں مبتلا) بیعت کرنے کے لئے آیا ، میں نے نبی ملیا کے پاس آ کراس کا ذکر کیا تو نبی ملیا نے فر مایا اس کے پاس جاکر کہو کہ میں نے اے بیعت کرلیا ہے ، اس لئے وہ واپس چلاجائے۔

( ١٩٦٩٨) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ آبُو يَعْلَى الطَّانِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ وَآبُو عَامِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ يَعْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ يَعْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَيِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ آبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَرَّءُ أَحَقَّ [راحع: ١٩٦٩ ١]. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقَيِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ آبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَرْءُ أَحَقَّ [راحع: ١٩٦٩ ١]. (١٩٢٩٨) حضرت شريد اللَّهُ عَلَيْهِ كَانِهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ الْحَدْلُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ الْحَدْلُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ آبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَوْءُ أَحَقَّ [راحع: ١٩٦٩].

( ١٩٦٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنُ خَلَفٍ يَعْنِى ابْنَ مِهْزَانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْآخُولُ عَنُ صَالِحٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبُنًا عَجَّا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فَلَانًا قَتَلَنِى عَبَثًا وَلَمْ يَقُتُلْنِى فَتَالَعِي عَبَثًا وَلَمْ يَقُتُلْنِى لِمَنْفَعَةٍ [صححه ابن حبان (٩٩٥٥). قال الألباني: ضعيف (النسائي: ٢٣٩/٧)].

(۱۹۲۹۹) حضرت شرید ٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحض ایک چڑیا کو بھی ناحق مارتا ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے چیخ چیخ کر کہے گی کہ پروردگار! فلال شخص نے مجھے ناحق مارا تھا، کسی فائدے کی خاطر نہیں مارا تھا۔

( . ١٩٧٠) حَدَّثْنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَيْسَرَةَ آنَهُ سَمِعَ يَغْفُوبَ بُنَ عَاصِمِ بُنِ عُرُوةَ يَقُولُ سَمِعُتُ الشَّرِيدَ قَالَ آشُهَدُ لَآفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مَسَّتُ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَنَّى آتَى جَمْعًا وَقَالَ مَرَّةً لُوقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَمَا مَسَّتُ قَالَ آبِي حَيْثُ قَالَ رَوْحٌ وَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَمَا مَسَّتُ قَالَ آبِي حَيْثُ قَالَ رَوْحٌ وَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَاهُ مِنْ كِتَابِهِ [راحع: ١٩٦٩٤].

( ۱۹۷۰) حضرت شرید را الله سے مروی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے عرفات میں نبی الله کے ساتھ وقوف کیا ہے، نبی علیہ کے قدم زمین پزہیں لگے یہاں تک کرآپ تا گائی مردلفہ بھنے گئے۔

(١٩٧٠١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكُوِيًا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرُو بْنَ الشَّوِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ حَتَّى هَرُولَ فِي الْوَهِ حَتَّى أَخَذَ ثَوْبَهُ فَقَالَ ارْفَعُ إِبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ حَتَّى هَرُولَ فِي الْوَهِ حَتَّى أَخَذَ ثَوْبَهُ فَقَالَ ارْفَعُ إِزَارَكَ قَالَ فَكَشَفَ الرَّجُلُ عَنْ رُكُبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَخْنَفُ وَتَصْطَكُ رُكُبَتَاى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى أَخْنَفُ وَتَصْطَكُ رُكُبَتَاى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَلَهُ يُولُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنَّ قَالَ وَلَهُ يُرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَّا وَإِزَارُهُ إِلَى ٱلْنَصَافِ سَاقَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنَّ قَالَ وَلَهُ يُرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَّا وَإِزَارُهُ إِلَى ٱلْنَصَافِ سَاقَيْهِ حَتَّى مَاتَ إِنظَنَ ٤ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنَّ قَالَ وَلَهُ يُو لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنَّ قَالَ وَلَهُ مِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَلْقِ اللَّهِ عَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عُلُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقُوا وَلَوْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَقًا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالُولُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

(۱۹۷۱) حفرت شرید دان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا قبیلہ تقیف کے ایک آ دمی کے بیچھے چلے ، حتی کہ اس کے بیچھ دوڑ پڑے اور اس کا کپڑا کپڑ کر فر مایا اپنا تہبنداو پر کرو، اس نے اپنے گھٹوں سے کپڑا ہٹا کرعرض کیا یا رسول اللہ! میرے یاؤں میڑھے ہیں اور چلتے ہوئے میرے گھٹے ایک دوسرے سے رکڑ کھاتے ہیں ، نبی علیظائے فر مایا اللہ تعالی کی ہرتخلیق بہترین ہے ، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعدمرتے دم تک اس مخص کو جب بھی دیکھا گیا، اس کا تببند نصف پٹڈلی تک ہی رہا۔

(١٩٧.٢) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَيْسَرَةَ آنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بُنَ الشَّرِيدِ يَقُولُ بَلُغَنَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ رَاقِدٌ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ هَذَا آبْغَضُ الرُّقَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٩٦٨٣].

## 

(۱۹۷۰۲) حصرت شرید فات است مروی ہے نبی ملیانے ایک آ دی کو چرے کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فر مایا اللہ کے نزد یک لیٹنے کا پیطریق سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔

( ١٩٧،٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفُدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجُدُومٌ فَأَرُسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْتُك [راحح: ٩٦٩٧].

(۱۹۷۰) حضرت شرید نگانٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے پاس قبیلہ ثقیف کا ایک جذامی آ دمی (کوڑھ کے مرض میں مبتلا) بیعت کرنے کے لئے آیا، میں نے نبی ملیلائے پاس آ کراس کا ذکر کیا تو نبی ملیلائے فرمایا اس کے پاس جا کرکہو کہ میں نے اسے بیعت کرلیا ہے، اس لئے وہ واپس چلا جائے۔

( ١٩٧.٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةً عَنْ عَمْوِ بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ أَوْ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَاصِمِ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّوِيدَ يَقُولُ آبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ أَوْ هَرُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَكُ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسَنٌ فَمَا رُؤِى ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ آوْ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ [احرجه الحميدى خسَنَّ فَمَا رُؤِى ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ آوْ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ [احرجه الحميدى (٨١٠) قال شعيب اسناده صحيح].

(۱۹۷۰) حفرت شرید ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیہ اقلیف کے ایک آدمی کے پیچھے چلے جتی کہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے اور اس کا کیٹر ایٹا کرعرض کیا یا رسول اللہ! میرے یاؤں دوڑ پڑے اور اس کا کیٹر ایٹا کرعرض کیا یا رسول اللہ! میرے یاؤں میڑھے ہیں اور چلتے ہوئے میرے گھٹے ایک دوسرے سے رکڑ کھاتے ہیں ، نبی علیہ نے فر مایا اللہ تعالی کی ہرتخلیق بہترین ہے ،
راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعدم تے دم تک اس محض کو جب بھی دیکھا گیا ، اس کا تبدید نصف پنڈلی تک ہی رہا۔

( ١٩٧٠٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَن أَبِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يَعْفُوبَ بُنِ عَاصِمِ يَعْنِى عَنِ الشَّرِيدِ كَذَا حَدَّثَنَاهُ أَبِى قَالَ أَرْدَفَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ يَعْنِى الشَّعِيدِ أُمَيَّةَ شَيْءٌ قُلُتُ نَعُمْ قَالَ أَنْشِدُنِى فَأَنْشَدُتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيهُ فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ هِيهُ حَتَّى أَنْشَدُتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ شِعْدِ أُمَيَّةَ شَيْءٌ فَلُمْ يَزَلُ يَقُولُ هِيهُ حَتَّى أَنْشَدُتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ وَصححه مسلم (٢٢٥٥)، وابن حبان (٢٧٨٥).

(۱۹۷۰۵) حفرت شرید دانشے سروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا نے مجھ سے امیہ بن ابی صلت کے اشعار سنانے کو کہا، میں اشعار سنانے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نبی مالیا فر ماتے اور سناؤ، حتیٰ کہ میں نے سوشعر سناؤالے۔

( ١٩٧.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثِن عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِيكٌ وَلَا قَسَمٌ إِلَّا الْجَوَارَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَيِهِ مَا كَانَ [راجع: ١٩٦٩٠].

## هي مُنالاً امَنْ نَ بْل يَنْ مِنْ الْكُونِينِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(۱۹۷۰) حضرت شرید نگان سے مروی ہے کہ میں نے بار گا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! اگر کوئی زمین ایسی ہوجس میں کسی کی شرکت یاتقسیم نہ ہوسوائے پڑوی کے تو کیا تھم ہے؟ نبی مالیا اس فرمایا پڑوی شفعہ کاحق رکھتا ہے جب بھی ہو۔

## حَدِيثُ مُجَمِّع بُنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَالنَّهُ

#### حضرت مجمع بن جاربيانصاري والنفظ كي حديث

( ١٩٧.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ تُعْلَيَةَ الْأَنْصَارِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ تَعْلَيَةِ الْأَنْصَارِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ خَارِيَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَقُتُكُنَّ اللَّهِ مِنْ يَهُولُ لَيَقْتُكُنَّ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَقْتُكُنَّ ابْنُ مَوْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُلَّهُ أَوْ إِلَى جَانِبِ لُلَّهُ [راجع: ١٨٥١١]

(ے• ۱۹۷) حضرت مجمع بن جاریہ ڈاٹٹنے سے مردی ہے کہ میں نے نبی علی<sup>نیں</sup> کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ د جال کو حضرت عیسیٰ علی<sup>نیں</sup> ''باب لد''نامی جگہ رقم کریں گے۔

# حَدِيثُ صَنْحُو الْغَامِدِی ثَالَّتُهُ حضرت صحر غامدی ثِلْتُونُ کی حدیثیں

( ١٩٧.٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ حَدِيدٍ عَنْ صَخْوِ الْفَامِدِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَتْ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَتْ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَتْ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَآثَوَى وَكُثُورَ مَالُهُ [راحع: ١٧ ٥ ٥ ٥].

(۱۹۷۰) حضرت صحر غامدی و النظام سے مروی ہے کہ نبی علیا اید دعاء فر ماتے تھے کہ اے اللہ! میری امت کے پہلے اوقات میں برکت عطاء فر ما، خود نبی علیا جب کوئی لشکر روانہ فر ماتے تھے تھے اور راوی حدیث برکت عطاء فر ما، خود نبی علیا جب کوئی لشکر روانہ فر ماتے تھے تھے اور راوی حدیث مضرت صحر والنظا تا جرآ دمی تھے، بیا میں اپنے نوکروں کو مسی سویرے ہی جھیجے تھے، نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کے پاس مال ودولت کی اتن کشرت ہوگئی۔

( ١٩٧.٩) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةً قَالَ يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ أَنْبَانِي قَالَ سَمِعْتُ عُمَّارَةً بُنَ حَدِيدٍ رَجُلًا مِنْ بَجِيلَةً قَالَ سَمِعْتُ عُمَّارَةً بُنَ حَدِيدٍ رَجُلًا مِنْ بَجِيلَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي سَمِعْتُ صَخُرًا الْغَامِدِيَّ رَجُلًا مِنْ الْأَدْدِ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ سَرِيَّةً بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ سَرِيَّةً بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ لَهُ غِلْمَانٌ فَكَانَ يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَكُثُرَ مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدُرِى آيْنَ يَضَعُه [راجع: ١٥٥٩ ٢].

(۱۹۷۹) حضرت صحر غامدی بڑاتھ ہے مردی ہے کہ نبی ملیکا پید عا وفر ماتے تھے کدا ہے اللہ! میری امت کے پہلے اوقات میں برکت عطاء فر ما، خود نبی علیکا جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تھے تو اس لشکر کو دن کے ابتدائی حصے میں بھیجتے تھے، اور راوی حدیث حضرت صحر بڑاتھ تا جرآ دمی تھے، یہ بھی اپنے نوکروں کومنے سورے ہی جھیجتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگئی کہ انہیں یہ بھے نیس آتا تھا کہ اپنا مال و دولت کہاں رکھیں؟

( ١٩٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ صَخْوٍ الْغَامِدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا آوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخُرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آوَّلِ النَّهَارِ فَكَثْرَ مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدْرِى آيْنَ يَضَعُهُ مَا لَهُ

(۱۹۷۱) حضرت صحر غامدی دلاتین سے مروی ہے کہ نبی علینا ہید دعاء فرماتے سے کہ اے اللہ! میری امت کے پہلے او قات میں برکت عطاء فرما، خود نبی علینا جب کوئی لشکر روانہ فرماتے سے تو اس لشکر کو دن کے ابتدائی جھے میں بھیجتے ہے، اور راوی حدیث حضرت صحر مطاقط تا جرآ دی ہے، یہ بھی اپنے نوکروں کو صبح سورے ہی بھیجتے ہے، تیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس مال و دولت کی اتنی کشرت ہوگئی کہ انہیں یہ بجھ نہیں آتا تھا کہ اینا مال و دولت کہاں رکھیں؟

(۱۹۷۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَاحِشُونُ قَالَ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِدِ
قَالَ ذَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَمُوتُ فَقُلْتُ ٱقْرِءُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى السَّلَامَ
قَالَ ذَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُو يَمُوتُ فَقُلْتُ ٱقْرِءُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى السَّلامَ
(١٩٧١) مُحَد بن منكدر كَبِيْ بَيْن كَرِين مَعْرَت جابر رَثَاثَةً كَي بِهال حاضر بواتو وه قريب الوفات عَيْنَ مِن في ان عَامِلُ كَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمُو يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُعْرَدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُو يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ السَّالَامُ عَلَيْهُ وَمُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَاتِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَاتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلِيلًا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

( ١٩٧١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ آخُبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ قَالَ وَكَانَ ثِلَهُ مُولَى بَنِي هَاشِمِ قَالَ وَكَانَ الْحَكَّمُ يَأْخُذُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ خُضَيْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيْلَ عَنْ أَلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوضَّنُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْعَنْمِ فَقَالَ لَا تَوضَّنُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْعَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّنُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْعَرَاقِ الْعَالَ اللّهُ عَنْ أَلْبَانِهَا لَا مُؤْلِلُهُ مِنْ اللّهِ لَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُسْتِلًا عَلْ اللّهُ الل

(۱۹۷۱) حضرت اسید ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹائٹیڈ کے سی نے اونٹنی کے دووھ کا تھم پوچھا، نبی مٹٹانے فر مایا اسے پینے کے بعد وضوکیا کرو، پھر بکری کے دودھ کا تھم پوچھا تو فر مایا اسے پینے کے بعد وضومت کیا کرو۔

(١٩٧١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ٱخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ الْبَوْلُ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ مَا لَمُ يَكُنُ قَدُرَ الدُّرُهَمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

(۱۹۷۱۳) حماد کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بیشاب خون کی طرح ہے، کہ جب تک ایک درہم کے برابر نہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔



#### تاسع و عاشر و حادى عشر مسند الكوفيين

# حَدِيثُ آبِی مُوسَی الْاَشْعَرِیِّ طِلْتُمُنَّ حضرت ابوموی اشعری طِلْتُمُنَّ کی مرویات

( ١٩٧١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَاذَةُ عَنُ سَغِيدِ بُنِ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتُ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتُ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصُرَائِيًّا [صححه مسلم (٢٧٦٧)]. [انظر: ١٩٧٥، ١٩٧٩، ١٩٨٢، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٩، ١٩٩١، ١٩٩١،

(۱۹۷۱) حضرت ابوموی اشعری بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ارشاد فرمایا جومسلمان بھی فوت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حکمت یہودی یا عیسائی کوجہنم میں داخل کردیتا ہے۔

( ١٩٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ وَعَوْنِ بْنِ عُتْبَةَ ٱنَّهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ عَوْنٌ فَاسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ٱنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ سَعِيدٌ عَلَى عَوْنِ آنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ

(1940) آبو بردہ نے گذشتہ حدیث حضرت عمر بن عبدالعزیز مین کو سنائی تو انہوں گنے ابو بردہ سے اس اللہ کے نام کی قتم کھانے کے لئے کہا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ بیحدیث ان کے والدصاحب نے بیان کی ہے اور انہوں نے اسے نبی علیقا سے سنا ہے، اور سعید بن ابی بردہ، عوف کی اس بات کی تر دیونہیں کرتے۔

(۱۹۷۱) حُدَّنَا عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّ الْمَعُرُوفَ وَالْمُنْكَرُ خَلِيقَتَانِ يُنْصَبَانِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَامَّا الْمُنْكَرُ فَيقُولُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَّا لُزُومًا الْمُنْكَرُ فَيقُولُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَّا لُزُومًا الْمَعُرُوفَ فَي اللَّهُ عَرُوفَ فَي اللَّهُ عَرُوفَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُنْكَرُ فَيقُولُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَّا لُزُومًا الْمُعُرُوفَ فَي اللَّهُ عَرُوفَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَّا لُذُومًا الْمُعَلِي الْمَعْرِي الْعَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي الْعَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَمَا لَكُولُ عَلَى الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلُ عَلَيْلُ عَلَيْكُونَ الْعُلِيلُ عَلَى الْعَلَيْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِلُ عَلَى الْمُعْلِلُ عَلَيْكُونَ عَلَى الْمُعْلِيلُ عَلَيْلُ عَلَيْكُونَ الْمُعْلِلُ عَلَيْكُونَ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِيلُ عَلَيْكُونَ الْمُعْلِيلُ عَلَيْكُونَ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِيلُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِلُ الْمُ

( ١٩٧١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي اَبْنَ إِبْرَاهِيمَ آخُبَرَنَا لَيْثٌ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ثُمَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ اثْبُتُوا ثُمَّ آتَى الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوجَلَّ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ثُمَّ تَخَلَلَ إِلَى النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَتَقُوا اللَّهَ وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا قَالَ ثُمَّ رَجَعَ حَتَى أَتَى الرِّجَالَ فَقَالَ إِذَا دَخَلْتُمْ مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ وَأَسُواقَهُمْ وَمَعَكُمُ النَّبُلُ فَخُذُوا بِنُصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًّا فَتُؤْذُوهُ أَوْ تَجُرَّحُوهُ وَصحته البخارى (٤٥٢)، ومسلم (٢٦١٥)، وابن حزيمة: (١٣١٨)]. [انظر: ١٩٧٧٤، ١٩٧٢، ١٩٧٢، [انظر: ١٩٧٧٤، ١٩٧٢، ١٩٩٨،

(۱۹۷۱) حضرت عبداللہ بن قیس ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا نے ہمیں کوئی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد قر مایا اپنی جگہ پر ہی رکو، پھر پہلے مردوں کے پاس آ کر فر مایا کہ اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ تہمیں اللہ ہے ڈرنے اور درست بات کہنے کا حکم دوں، پھرخوا تین کے پاس جا کران ہے بھی یہی فر مایا کہ اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ تہمیں اللہ ہے ڈرنے اور درست بات کہنے کا تھم دوں، پھر دواب مردوں کے پاس آ کر فر مایا جب تم مسلمانوں کی مجدوں اور بازاروں میں جایا کر واور تمہارے پاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو، کہیں ایسانہ ہو کہ وہ کی کولگ جائے اور تم کی کواذیت پہنچاؤیا زخمی کردو۔

( ١٩٧١٨) حَدَّثُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حِدَّثِنِي آبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حُدِّثُتُ عَنِ الْآشُعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱسْتَغْفِرُكَ لِمَا قَدَّمْتُ وَمَا ٱخْرُتُ وَمَا ٱسْرَرْتُ وَمَا ٱعْلَنْتُ إِنَّكَ ٱنْتَ الْمُقَدِّمُ وَٱنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَٱنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(١٩٤١) حفرت ابوموی اشعری الله عمروی ہے کہ میں نے نبی طاب کو ید عاء کرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! میں ان گنا ہوں سے معافی چاہتا ہوں جو میں نے پہلے کیے یا بعد میں ہوں گے، جوچپ کرکیے یا علان مطور پر کئے، بیشک آ گے اور پیچے کرنے والے تو آپ ہی ہیں، اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔

( ١٩٧١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ لَا يُقَرَّ لِي عَامِلٌ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَأَقِرُّوا الْأَشْعَرِيَّ يَعْنِي أَبَا مُوسَى أَرْبَعَ سِنِينَ

(۱۹۷۱) امام شعمی پینید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹؤنے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ میرے کسی عامل کوایک سال سے زیادہ دیرتک برقرار ندر کھا جائے ،البتۃ ابوموی اشعری کو جا رسال تک برقرار رکھنا۔

( ١٩٧٠) حَدَّثْنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثْنَا لَيْتُ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوسِّي آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةُ يَهُودِكِي آوْ نَصْرَانِي آوْ مُسُلِمٍ فَقُومُوا لَهَا فَلَسْتُمْ لَهَا تَقُومُونَ إِنَّمَا تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ [انظر: ١٩٩٤].

(۱۹۷۲) حفرت ابوموی بھاتھ مردی ہے کہ نبی طیا نے ارشاد فر مایا جب تبہارے سامنے سے کسی یبودی،عیسائی یامسلمان کا جنازہ گذرے تو تم کھڑے ہوگے جو کا جنازہ گذرے تو تم کھڑے ہوگے جو جنازے کی خاطر کھڑے نبیں ہوگے،ان فرشتوں کی وجہ سے کھڑے ہوگے جو جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں۔

(١٩٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ حِطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّاعِةِ الْهَرْجَ قَالُوا وَمَا الوَّقَاشِيِّ عَنِ الْلَهُ عَرِيِّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهَرْجَ قَالُوا وَمَا الْهَوْجُ قَالَ الْقَثْلُ قَالُوا الْحَثُورُ مِنَّا نَقْتُلُ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْهَوْجُ قَالَ الْقَثْلُ قَالُوا الْحَثَوُ مِمَّا نَقْتُلُ قَالُ إِنَّا لَنَقْتُلُ عَلَمُ الْحَدُولُ مَيْدِ قَالَ إِنَّهُ لَتُسْوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ إِنَّهُ لَتُسْوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ إِنَّهُ لَتُسْوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ النَّاسِ يَحْسِبُ الْحَدُولُهُمُ النَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ عَقَالُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ الْمُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا آجِدُ لِى وَلَكُمْ مِنْهَا مُحْرَجًا إِنْ آذُرَكَتُنِى وَإِيَّاكُمْ إِلَّا أَنْ نَحُرُجَ مِنْهَا كَمَا وَمَعَنَا فِيهَا مُحْرَجًا إِنْ آذُرَكَتُنِي وَإِيَّاكُمْ إِلَّا أَنْ نَحُرُجَ مِنْهَا كَمَا وَكُمْ مَنْهَا مُحْرَجًا إِنْ آذُرَكَتُنِي وَإِيَّاكُمْ إِلَّا أَنْ نَحُرُجَ مِنْهَا كَمَا وَلَا عَلَى الْوَالِ مَالَا فِيهَا لَمُ نُوسِى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا آجِدُ لِى وَلَكُمْ مِنْهَا مُحْرَجًا إِنْ آذُرَكَتُنِى وَإِيَّاكُمْ إِلَّا أَنْ نَحُرُجَ مِنْهَا كُمَا وَلَا عَلَا وَلَا مَالًا وَالْطَرَ ١٩٧٥، ١٩٥٥ ا

(۱۹۷۲) حضرت ابوموی الفاؤ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا قیامت ہے پہلے'' ہرج'' واقع ہوگا، لوگوں نے پوچھا کہ '' ہرج'' ہے کیامراد ہے؟ نبی الیا نے فر مایا قبل ، لوگوں نے پوچھا اس تعداد ہے بھی زیادہ جتنے ہم قبل کردیتے ہیں؟ ہم تو ہر سال ستر ہزار سے زیادہ لوگ تل کردانہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کوتل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کوتل کرنا میں مراد ہے، لوگوں نے پوچھا کیا اس موقع پر ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہول گی؟ نبی الیا ان زمانے کے لوگوں کی عقلیں چھین کی جا کیو گئی ہے فر مایا اس زمانے کے لوگوں کی عقلیں چھین کی جا کیو ان پر قائم ہیں، حالا تکہ وہ کسی دین پر مہیں ہول گے۔

حضرت ابومویٰ دلات کی تھیں کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ زیانہ آگیا تو میں اپنے اور تمہارے لئے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا الا میر کہم اس سے ای طرح نکل جائیں جیسے داخل ہوئے تھے اور کسی کے قبل یا مال میں ملوث نہ ہوں۔

(١٩٧٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٩٧٧، ١٩٧٥، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٩٧٧، ١٩٨٦، ١٩٨٥، ١٩٧٧، ١٩٨٦، ١٩٨٥، ١٩٧٨، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٨، ١٩٨٥، ١٩٨٨، ١٩٨٥، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٨٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٨٨٨، ١٨٨٨، ١٨٨٨، ١٨٨٨، ١٨٨٨، ١٨٨٨، ١٨٨، ١٨٨٨، ١٨٨٨، ١٨٨٨، ١٨٨٨، ١٨٨٨، ١٨٨٨، ١٨٨٨، ١٨٨٨، ١

(۱۹۷۲) حضرت ابوموی بناتشے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے ارشاد فر مایا جوشخص اعلاءِ کلمۃ اللہ کی خاطر قبال کرتا ہے، درحقیقت وہی اللہ کے راستے میں قبال کرنے والا ہے۔

( ١٩٧٢٣) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لَقَدُ ذَكَّرَنَا عَلِيٌّ بُنُ أَبِى طَلَامً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا نَسِينَاهَا وَإِمَّا تَرَكُنَاهَا عَمُدًا يُكَبِّرُ بُنُ أَبِى طَالِبٍ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا نَسِينَاهَا وَإِمَّا تَرَكُنَاهَا عَمُدًا يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا سَجَدَ [انظر: ١٩٨٢، ١٩٨١].

(١٩٤٢٣) حضرت ابوموى والتلافر ماتے بين كر حضرت على والتك في مين نبي ماليا كى نماز يادولادى ہے، جوہم لوگ نبي عليا ك

## هُ مُنالًا اَمُرِينَ بِلِ يَنْ مِنْ الْكُوفِيْين ﴿ مُنَالًا اَمُرِينَ بِي مُنْ الْكُوفِيْين ﴿ مُنَالًا الْمُؤْفِيْنِ الْكُوفِيْين ﴿ مُنَالًا الْمُؤْفِيْنِ الْكُوفِيْين ﴿ وَمُ

ساتھ پڑھتے تھے، جے ہم بھلا چکے تھے یا عمداً جھوڑ نچکے تھے، وہ ہر مرتبدرکوع کرتے وقت ،سراٹھاتے وقت اور بجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

( ١٩٧٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ كَانَ يُجَالِسُ جَعْفَرَ بُنَ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ الْأَشْعَرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ اللَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَلُقَاهُ عَبُدٌ بِهَا بَعُدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ قَضَاءً [قال الألباني: ضعيف ابوداود (٣٤٤٣)].

(۱۹۷۲) حفزت ابومویٰ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ''ان نہیرہ گناہوں کے بعد جن کی ممانعت کی گئی ہے'' یہ ہے کہ انسان اللہ سے اس حال بیں ملا قات کرے کہ مرتے وفت اس پراتنا قرض ہو جے ادا کرنے کے لئے اس نے کچھ نہ چھوڑا ہو۔

( ١٩٧٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ شَقِيقٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ فَقَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [صححه البحارى (٦١٧٠)، ومسلم (٢٦٤١)]. [انظر: ٥٩٧٥، ١٩٧٥، ١٩٧٨، ١٩٧٨، ١٩٨٥، ١٩٨٦، ١٩٨٦، ٢

(۱۹۷۲۵) حضرت ابوموی الانتخاصے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیظ کی خدمت میں حاضر ہوااور بیسوال پوچھا کہ اگر کوئی آ دمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان تک پہنچ نہیں پاتا تو کیا تھم ہے؟ نبی علیظ نے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

( ١٩٧٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ قَالَ كَانَ عَبْدُاللّهِ وَأَبُو مُوسَى جَالِسَيْنِ وَهُمَا يَتَذَاكَرَانِ الْحَدِيثَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامٌ يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَعْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ [صححه البحارى (٢٦٠)، ومسلم (٢٦٧٢)]. [انظر وَيَعْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ [صححه البحارى (٢٦٠)، ومسلم (٢٦٧٢)]. [انظر ١٩٤٨].

(۱۹۷۲) مقیق کیافیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسود والنظاور ابوموی اشعری والنظ بیٹے ہوئے حدیث کا ندا کرہ کررہ سے محضرت ابوموی اشعری والنظ کہنے گئے کہ نبی طابقات ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے جوز ماندآ سے گا اس میں علم اشا لیا جائے گا اور جہالت اتر نے گئے گا اور نہرج '' کی کھڑت ہوگی جس کامعی قبل ہے۔

( ۱۹۷۲۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِى مُرْيَمَ عَنِ الْكَشْعَوِى قَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنَا ابْنُ آبِى طَالِبٍ وَنَحْنُ بِالْبَصْرَةِ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ فَلَا آدُرِى أَنْسِينَاهَا أَمْ تَرَكُنَاهَا عَمْدًا [انظر: ۱۹۷۲۳].

## هي مُنالاً اَمَارُ مَنْ لِي يَدِي مُرَّا الْكُوفِيْين لِي اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(۱۹۷۲) حضرت ابوموی طابع فرماتے ہیں کہ حضرت علی طابع نے ہمیں نبی طابع کی نمازیا دولا دی ہے، جوہم لوگ نبی طابعا ک ساتھ پڑھتے تھے، جسے ہم بھلا چکے تھے یا عمداً چھوڑ چکے تھے، وہ ہر مرتبدرکوع کرتے وقت، سراٹھاتے وقت اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

(۱۹۷۲۸) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ وَحَبِيبٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جِطَّانَ بَنِ عَبْدِاللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فَذَكُرَ نَحُوا مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّو مُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَا أَنْ نَحُورُ عَمْ مَ عَمَّا وَ عَنْ عَلِي وَكُمْ إِنْ أَذْرَكُتُهُ وَاللَّهِ الرَّاحِمِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَا اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَالَ أَبُو مُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ إِنْ أَذْرَكُتُهُ إِلَّا أَنْ نَخُرُ عَ مِنْهَا كَمَا وَخَلْنَاهَا لَمْ نُصِبُ فِيهَا وَمَا وَلَا مَالًا [راحم: ١٩٧١]. أَجِدُ لِي وَلَكُمْ إِنْ أَذُر كُتُهُنَّ إِلَّا أَنْ نَخُرُ عَ مِنْهَا كُمَا وَخَلْنَاهَا لَمْ نُصِبُ فِيهَا وَمَا وَلَا مَالًا [راحم: ١٩٧١]. ومرت ابوموى اللَّيْوَ عِمولَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَلِي مِنْ عَلَيْهِ عَلَى الْحَمْ وَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى ا

( ١٩٧٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ لَيْتُ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَرُتُمُ بِالسِّهَامِ فِي ٱسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ ٱوْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَٱمْسِكُوا بِالْأَنْصَالِ لَا تَجْرَحُوا بِهَا أَحَدًا [راحم: ١٩٧١٧].

(۱۹۷۲۹) حضرت عبداللہ بن قیس ٹھٹٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے فر مایا جب تم مسلمانوں کی مسجدوں اور بازاروں میں جایا کرواور تمہار ہے پاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کولگ جائے اور تم کسی کواذیت پہنچاؤ بازخی کردو۔

( ١٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ رَجُلٍ عَنُ أَبِي مُوسَى رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [صححه اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [صححه الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ

(۱۹۷۳۰) حضرت ابوموی ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی مائیٹانے ارشا دفر مایا جو شخص گوٹیوں کے ساتھ کھیلیا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔

( ١٩٧٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ آخْبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ آبِي، هِنْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَجُلِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِيَمِينِهِ وَذَهَبًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِى وَحُرَّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [احرجه اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِيَمِينِهِ وَذَهَبًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِى وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [احرجه عبدالرزاق (١٩٧٣، ١٩٧٣)]. وانظر: ١٩٧٣٦، ١٩٧٣)

# هي مُنالاً اخرين بل يبيد مترا الإصلامي ١٤٨٨ الإصلامي المستدُالكوفيتين الم

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی بھاتھ ہے مردی ہے کہ نبی ملیکا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سونا اور رکیٹم دونوں میری امت کی عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

( ١٩٧٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِنَى وَجُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [مكرر ما قبله].

(۱۹۷۳) حضرت ابومویٰ رفائظ ہے مروی ہے کہ نبی طلیا نے ایک مرتبدا پنے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا بلند کیا اور فرمایا بید دنوں میری امت کی عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے جرام ہیں۔

( ١٩٧٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَيَتَنْ لَنَا سُنَتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِبُؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وانظر: ١٩٧٤٠ ١٩٨٥ ١ ، ١٩٨٥ ١ ، ١٩٨٩ ١ ، ١٩٨٥ ١ ، ١٩٧٤ ١

(۱۹۷۳) ایک مرتبه حفرت ابوموی اشعری التحقاف اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی، پھرایک حدیث ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ ایک مرتبہ نجی الیفیان نے ہمیں خطبہ دیا اور سنتوں کی وضاحت کرتے ہوئے ہمیں نماز کاطریقہ سکھایا، اور فر مایا جب تم نماز پڑھوتو اپنی مفیس سیدھی کرلیا کرو، اور تم میں سے ایک آ دمی کوامام بن جانا چاہئے میمرانہوں نے مکمل حدیث ذکر کی (جو ۱۹۸۹۹ پر آیا جا ہتی ہے)

(۱۹۷۳) حَلَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنْ آبِى مُوسَى الْآشَغِرِيِّ قَلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضِ قَوْمِى فَلَمَّا حَضَرَ الْحَجُّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ إِلَى الْمُطَحِ فَقَالَ لِى بِمَ آهْلَلْتَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بَنَ قَيْسٍ قَالَ قَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجَجُتُ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى الْمُطْحِ فَقَالَ لِى بِمَ آهْلَلْتَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بَنَ قَيْسٍ قَالَ قَلْتُ النَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعْلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْقَالَ لَيْ الْمُعْرِقِ وَيَعْ فَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَانِى رَجُلُ فَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَانِى رَجُلٌ فَسَارَتِى فَقَالَ لَا تَعْجَلْ بِفُتَيْكُ فَإِنَّ آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ فَيِهِ فَأَتَسُولِ شَيْنًا فَلْمَالِكِ شَيْنًا وَلَمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَانِى رَجُلٌ فَسَارَتِى فَقَالَ لَا تَعْجَلْ بِفُتَيْلُكُ فَإِنَّ آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ فَيهِ فَأَتَسُولُ قَالَ لَا عَجْمُ اللَّهُ فَلَيْسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا النَّاسُ مَنْ كُنَا ٱفْتَوْمَ قَالَ لَا لَمُعَامِلُ شَيْعًا فَلْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَا الْمَالِمِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ فَقُلْتُ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلُ آخِدَثْتَ فِي الْمَنَاسِكِ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ أَنُ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ وَآنُ نَأْخُذَ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْلِلُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْى [صححه البحاري (٥٩٩)، ومسلم (١٢٢١)]. [انظر: ٩٩٠٧، ١٩٧٧٧، ١٩٧٧١]

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی برات مروی ہے کہ نبی علیہ نے مجھا پن قوم کے علاقے میں بھیج دیا، جب جج کا موسم قریب آیا تو نبی علیہ جج کے لئے تشریف لے گئے، میں نے بھی جج کی سعادت حاصل کی، میں جب حاضر خدمت ہوا تو نبی علیه ابطح میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، مجھ سے بوچھا کہ اے عبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احرام با ندھا؟ میں نے عرض کیا "لبیك بحج کے ہوئے تھے، مجھ سے بوچھا کہ اے عبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احرام با ندھا؟ میں نے عرض کیا "لبیك بحج کے حج دسول الله مُنگا ہے گئے اللہ مُنگا ہے تا فرایا بہت اچھا، یہ بتاؤ کہ کیا اپنے ساتھ ہدی کا جانور لائے ہو؟ میں نے کہا نہیں، نبی علیه نے فرایا جاکر بیت اللہ کا طواف کرو، صفام وہ کے درمیان سعی کرو، اور حلال ہوجاؤ۔

چنا نچہ میں چلا گیا اور نبی طابق کے معمل کے مطابق کرلیا، پھرا پی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے ' ، جعظمی'' سے میرا سر دھویا، اور میر سے سرکی جو کیں دیکھیں، پھر میں نے آٹھوزی الجج کو جج کا احرام با ندھ لیا، میں نبی طابق کے وصال تک لوگوں کو کبی فتوئی دیتا رہا جس کا نبی طابق نے جھے تھم دیا تھا، حضرت صدیق اکبر دائٹوؤ کے ذمانے میں بھی بھی میں صورت حال رہی، جب حضرت عرفی ٹائٹوؤ کا زمانہ آیا تو ایک دن میں مجراسود کے قریب کھڑا ہوا تھا، اور لوگوں کو یبی مسئلہ بنا رہا تھا جس کا نبی طابق نے جھے تھم دیا تھا، کہ اچا تک ایک آدی آیا اور سرگوشی میں مجھ سے کہنے لگا کہ بیفتوئی دینے میں جلدی سے کام مت لیجئے، کیونکہ امیر المؤمنین نے مناسک جج کے حوالے سے بچھے نئے احکام جاری کیے ہیں۔

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی والتی ہے مروی ہے کہ نبی علیا کے دور باسعادت میں دوطرے کی امان تھی، جن میں سے ایک اٹھ پچکی ہے اور دوسری باقی ہے، ﴿ الله تعالیٰ اثبیں آپ کی موجودگی میں عذاب نبیں دے گا ﴿ الله انبیس اس وقت تک عذاب نبیں وے گاجب تک بیاستغفار کرتے رہیں گے۔

( ١٩٧٢٦) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِي الْعُمَرِيَّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ

عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرُ وَاللَّهَبُ وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [راجع: ١٩٧٣١].

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی ڈاٹھئے سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبدا پنے دائیں ہاتھ میں رکیٹم اور بائیں ہاتھ میں سونا بلند کیااور فرمایا بیدونوں میری امت کی عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

(۱۹۷۲۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَجِيهِ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مَعِي مِنْ قَوْمِي قَالَ فَأَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَطَبَا وَتَكُلَّمَا فَجَعَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُبِي فِي وَجُهِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُبِي فِي وَجُهِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُبِي فِي وَجُهِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخُونَكُمْ عِنْدِى مَنْ يَطُلُبُهُ فَعَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَا اسْتَعَانَ بِهِمَا عَلَى شَيْءٍ [انظر:

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی بھٹائنے ہے مروی ہے کہ میرے ساتھ میری قوم کے، وآ دی بھی آئے تھے، ہم لوگ نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان دونوں نے دوران گفتگو کوئی عہدہ طلب کیا جس پر نبی علینا کے چبرہ مبارک کا رنگ بدل گیا، اور فرمایا میرے نزدیکتم میں سب سے بڑا خائن وہ ہے جو کسی عہدے کا طلب گار ہوتا ہے، البندائم دونوں تفوی کی کولا زم پکڑواور نبی علینا میں سے کوئی خدمت نہیں لی۔

( ١٩٧٣ ) حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ آبِي مُوسَى الْآشُعَرِيِّ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِبْتُهُ قَالَ فِي حَانِطٍ فَجَاءً رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ ادْخُلُ وَأَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ ادْخُلُ وَأَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى جَلَسَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَلَّمَ فَقَالَ اذْخُلُ وَأَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى عَنْهُ فَقُلْتُ ادْخُلُ وَأَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى هُو اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ ادْخُلُ وَأَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى هُو كُمُو مُنْ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ ادْخُلُ وَأَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى شَدِيدَةٍ قَالَ اللَّهُ عَلَى بَلُوى شَدِيدَةٍ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَإِنْ الْحَالَةِ عَلَى بَلُوى شَدِيدَةٍ قَالَ الْمُعَلِّ عَلَى بَلُو مَا اللَّهُمُ صَبُوا حَتَى جَلَسَ [صححه عُثْمَانُ فَقُلْتُ ادْخُلُ وَأَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى شَدِيدَةٍ قَالَ فَاعْمَلُقُتُ فَإِلَا اللَّهُمَّ صَبُوا حَتَى بَلُولَى شَدِيدَةٍ قَالَ فَاعْدَلُ اللَّهُمُ صَبُوا حَتَى بَلُولُ الْعَالَ الْعَالَمُ اللَّهُ مُ عَلَى اللَّهُ مُ عَلَى بَلُولُ اللَّهُ مُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

 حضرت عمر النَّانَّةُ تَضِى، عَلَى نَ ان سے كہا كه اندرتشريف نے آئے اور جنت كى خوشجرى قبول يَجِئے، وہ بھى مسلسل الله كى تعريف كرتے ہوئے ايك جگه پر بيٹھ كئے، پھر تيسرا آ دى آيا، اس نے بھى سلام كيا، نى طيسانے فرمايا جا كراسے بھى اجازت دے دواور ايك امتحان كے ساتھ جنت كى خوشجرى سنا دو، عن گيا تو وہ حضرت عثان النَّائَةُ تَضَى، عَمل نے ان ہے كہا كه اندرتشريف لے آئے اور ايك بخت امتحان كے ساتھ جنت كى خوشجرى تبول يجيئے، وہ يہ كہتے ہوئے كه 'اے الله! ثابت قدم ركھنا' آكر بيٹھ گئے۔ اور ايك بخت امتحان كے ساتھ جنت كى خوشجرى قبول يجيئے، وہ يہ كہتے ہوئے كه 'اے الله! ثابت قدم ركھنا' آكر بيٹھ گئے۔ (١٩٧٣٩) حَدَّثَنَا عَبلُهُ الرَّزَّ افِي آخُورَ مَا مَعْمَرٌ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيُّويِّ عَنْ أَبِي نَضُورَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْجُدُورِيِّ قالَ سَلَمَ عَبْدُ اللّهِ بَنُ قَيْسٍ آبُو مُوسَى الْآشُعَرِيُّ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ عَبْدُ اللّهِ بَنُ قَيْسٍ آبُو مُوسَى الْآشُعَرِيُّ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَقُولُ لَهُ فَرَجَعَ فَارُسَلَ عُمَرُ فِى اَثَرِهِ لِمَ رَجَعْتَ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لِهُ اللّهُ أَحَدُكُمُ فَلَاثًا فَلَمْ يُحَبُ فَلْيَرْجِعْ [راحع: ١١٦١١]، [انظر: ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٩١] الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا سَلّمَ أَحَدُكُمُ فَلَاثًا فَلَمْ يُحَبُ فَلْيَرْجِعْ إِراحع: ١١٦١]، [انظر: ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٩٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٤، ١٩٨٥،

(۱۹۷۳) حضرت ابوسعید خدری بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری بڑاٹنؤ نے حضرت عمر ہڑاٹنؤ کو تین مرتبہ سلام کیا، انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ واپس چلے گئے ؟ سلام کیا، انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ واپس چلے گئے، حضرت عمر بڑاٹنؤ نے ان کے پیچھے قاصد کو بھیجا کہ واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیس نے ٹبی مایٹیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کوئی فیض ٹین مرتبہ سلام کر چکے اور اسے جواب نہ ملے تو اسے واپس لونے جانا جا ہے۔

( ١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكُ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَالعَمْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ [راحع: ١٩٧٣٣].

(۱۹۷۳) حضرت الوموى الماتين عمروى به كه بى اليال في في ما ياجب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِ وَمَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهُو اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهُ وَمَا لَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الرَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْحَاذِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْحَاذِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْحَاذِنَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَاذِنَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَازِنَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَاذِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَاذِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَاذِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَادِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَدِينَ [صححه الحارى (٢٣٨ ) وابن حاد (٢٣٥ عَلَيْهُ إِلَى اللّذِي أُمِنَ لَهُ إِنِهُ الْحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ [صححه الحارى (٢٣٨ )) وابن حاد (٢٣٥ عَلَيْهُ إِلَى اللّذِي أُمِنَ لَهُ إِنِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ [صححه الحارى (٢٣٨ )) وابن حاد (٢٣٥ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّذِي أُمِن لَهُ إِنْ الْمُتَصَدِّقِينَ [صححه الحارى (٢٣٨ ) وابن حاد (١٩٧٥ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ الْحَدُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْحَدُونَ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی فاتن سے مروی ہے کہ نی علیہ فر مایا امانت دارخزا نچی وہ ہوتا ہے کہ اسے جس چیز کا تھم دیا جائے، وہ اسے کمل، پورااوردل کی خوش کے ساتھ اداکردے، تا کہ صدقہ کرنے والوں نے جے دیے کا تھم دیا ہے، اس تک وہ چیز بھنچ جائے۔ (۱۹۷٤۲) حَدَّثُنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَادِيُّ أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ الْحَنَفِيُّ عَنْ غُنَيْمٍ بُنِ قَيْسٍ عَنِ الْأَشْعَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ [صححه ابن حبان (٤٤٢٤)، وابن عزيمة: (١٦٨١). ووثق الهيثمي رحاله وقال الآلباني: حسن (الترمذي:٢٧٨٦) قال شعيب: اسناده جيد][انظر:١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٦]. (١٩٧٣) حفرت الوموي في المنظم عمروي ہے كہ تي عليها في فرمايا برآ تكي بدكاري كرتى ہے۔

(۱۹۷۱) حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ عَنْ ثَابِتِ بُنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ الْحَتَصَمَ رَجُّلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِ أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ حَضُرَمَوْتَ قَالَ فَجَعَلَ يَمِينَ الْحُتَصَمَ رَجُّلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِ أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ حَضُرَمَوْتَ قَالَ فَجَعَلَ يَمِينَ أَخُرُو كَالَ إِنَّهُ إِذًا يَذْهَبُ بِأَرْضِي فَقَالَ إِنْ هُوَ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلُمًا كَانَ مِثَنُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ وَوَرِعَ الْآخَوُ فَرَدَّهَا [احرجه عبد بن حميد اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ وَوَرِعَ الْآخَوُ فَرَدَّهَا [احرجه عبد بن حميد (٣٨٥) قال الهيشمى: اسناده حسن قال شعب: اسناده صحيح].

(۳۳) حضرت ابوموی بھٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے سامنے دوآ دمی ایک زمین کا مقدمہ لے کرآئے ، جن میں ہے ایک کا تعلق حضر موت ہے تھا، نبی علیٹا نے دوسرے کوشم اٹھانے کا کہددیا، دوسرا فریق بین کرچنج پڑااور کینج لگا کہ اس طرح تو بیمیری زمین لے جائے گا، نبی علیٹانے فرمایا اگریشم کھا کرظلماً اسے اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے تو بیان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالی ویکھے گا اور نہ ہی اس کا تزکیہ کرے گا اور اس کے لئے در دناک عذاب ہوگا، پھر دوسر فیض کو جنہیں قیامت کے دن واللہ تعالی ویکھی کا دوسر فیض کو تقویٰ کی ترغیب دی تو اس نے وہ زمین واپس کردی۔

( ١٩٧٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ خُراهً عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِى وَحِلَّ لِإِنَاتِهِمْ [قال الترمذي: حسن صحيح وقال الألباني: صحيح والترمذي: ١٧٢٠ النسائي: ١٦١/٨ و ١٩٠). قال شعيب، صحيح بشواهده وهذا اسناد [انظر: ١٩٨٧٩].

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی بڑاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا سونا اور ریشم بید دونوں میری امت کی عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

( ١٩٧٤٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسُتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتُ فَقَدُ أَذِنَتُ وَإِنْ أَبَتَ لَمْ تُكُرَهُ [صحم ابن حبان عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسُتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتُ فَقَدُ أَذِنَتُ وَإِنْ أَبَتُ لَمْ تُكُرَهُ [صحم ابن حبان هذا الله ١٩٨٥ ]. والحاكم (٢٩٨٩ ١). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٩٨٩ ١ ، ١٩٨٩ ].

(۱۹۷۳) حفرت ابوموی بناتی ہے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فرما یابالغ کڑی ہے اس کے نکاح کی اجازت کی جائے گی، اگروہ خاموش رہے تو گویا اس نے اجازت دے دی اور اگروہ انکار کردی تو اسے اس رشتے پرمجبور نہ کیا جائے۔

( ١٩٧٤٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ إِلرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي وَاثِلٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُوا الْعَانِيَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَرْضَى [انظر: ١٩٨٧٤]. [صححه البحاري (٣٣٧٥)، وابن حياد (٣٣٢٤)].

(۱۹۷ م) حضرت ابوموی ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا بھوکے کو کھانا کھلا یا کرو، قیدیوں کو چھڑایا کرو اور بیاروں کی عیادت کیا کرو۔

(۱۹۷٤۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ [صححه ابن حبان (۲۰۷۷)، والحاكم (۲۰/۲). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۰۸۵، ابن ماحَٰة: ۱۸۸۱، الترمذي: ۱۱۰۱)]. [انظر: ۱۹۹۲، ۱۹۹۸).

( ۱۹۷۳ ) حضرت الوموي بناتش عروي به كراني اليناف ارشادفر ماياولي كے بغير نكاح نبيس موتا۔

(١٩٧٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آيُّوتِ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ دَجَاجًا [انظر: ١٩٨٧، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٧، ١٩٨٧،

(١٩٤٣٨) حضرت الوموى بالتنوي عمروى بكريس في مليه كومرغي كهات موع ويكام

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی فاتون سروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ کی سفر بیل بھے ،ہم ایک وادی پر چڑھے،
انہوں نے اس کی ہولنا کی بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ لوگ تکبیر وہلیل کہنے لگے، نبی علیہ نے فرمایا لوگو! اپنے ساتھ نرمی کرو،
کیونکہ لوگوں نے آ وازیں بلند کررکی تھیں ،لوگو! تم کسی بہرے یا عائب خدا کوئیس پکارر ہے ،وہ برلحے تہارے ساتھ ہے۔
(۱۹۷۵) حَدَّفَنَا وَکِیعٌ حَدَّفَنَا أَسَامَةُ بُنُ رَیْلٍ حَدَّفَنَا سَعِیدُ بُنُ آبِی هِنْدٍ عَنْ آبِی مُوسَی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدُ عَصَی اللَّهُ وَرَسُولَهُ [قال الألبانی: حسن (ابو داود: ۹۳۸)، ابن ماجة:
(۲۷۶۲). قال شعیب: حسن واسنادہ منقطع]. [انظر: ۱۹۷۸، ۱۹۷۸]

(۱۹۷۵) حضرت ابوموی بھائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا جو شخص نردشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔ ( ١٩٧٥١) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي هُرَّةً مَوُلَى عَقِيلٍ ( فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرُدِ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [مكرر ما قبله].

(۱۹۷۵) حضرت ابوموی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا جوشن زردشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ اللہ اوراس کے رسول کی نا فر مانی کرتا ہے۔

(۱۹۷۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعُفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمُلَ مِنْ النِّسَاءِ كَفَضُلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ [صححه المحارى (٢٤١١)، بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضُلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ [صححه المحارى (٢٤٣١)، وابن حان (٢١١٤)] [انظر: ١٩٩٠٤]

(۱۹۷۵۲) حفرت الوموی بناتشاہ مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشادفر مایا مردوں میں سے کامل افرادتو بہت گذرے ہیں، کیکن عورتوں میں کامل عورتیں صرف حضرت آسید بناتا '' جوفرعون کی بیوی تھیں''اور حضرت مربیم علیا '' بی گذری ہیں اور تمام عورتوں پر عاکشہ بناتا کی فضیلت الیمی ہے جیسے تمام کھاٹوں پر ٹرید کوفضیلت حاصل ہے۔

مُوسَى الْٱشْعَرِى قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُسَهُ ٱسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظْنَا فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَخْمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ قَالَ يَزِيدُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ [انظر: ١٩٨٥، ١٩٨٥، مُحَمَّدٌ وَآخَمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ قَالَ يَزِيدُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ [انظر: ١٩٨٥، ١٩٨٥، وابن حبان (٢٣١٤)].

(۱۹۷۵) حضرت الوموی فی فی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا نے ہمیں اپنے کچھا یے نام بتائے جوہمیں پہلے سے یاداور معلوم نہ تھے، چنانچے فرمایا کہ میں محمد ہوں ،احمد ، مقفی ، حاشراور نبی الرحمة ہوں ، مَا اللہ اللہ اللہ اللہ ال

( ١٩٧٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي وَائِلٍ عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ آحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلُحَقُ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [راَحع: ٥ ١٩٧٢].

(۱۹۷۵) حضرت ابوموی دانش سر وی به کدایک آدمی نبی کی خدمت میں حاضر بوا اور بیروال بو چھا کداگر کوئی آدمی کئی قوم سے محبت کرتا ہے کیکن ان تک بینی نبیس پاتا تو کیا تھم ہے؟ نبی علیہ نے فر ما یا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ (۱۹۷۵۱) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی مُوسَی قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَدِّی اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشُولُ بِهِ وَهُو يَرْزُقُهُمْ اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشُولُ بِهِ وَهُو يَرْزُقُهُمْ اللّهِ صَدِّی اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشُولُ بِهِ وَهُو يَرْزُقُهُمْ وَصِحه البحاری (۷۳۷۸)، ومسلم (۲۸۰۶)، وابن حبان (۲٤۲)]. [انظر: ۱۹۸۱۸، ۱۹۸۱۸]

(۱۹۷۵۲) حضرت ابوموی ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کسی تکلیف دہ بات کوئ کراللہ سے زیادہ اس پرصبر کرنے والا کوئی نہیں ہے،اس کے ساتھ دوسروں کوشر یک تھنبرایا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی انہیں رزق دیتا ہے۔

( ١٩٧٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِى بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّعُنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ قَالَ وَخُزُ آعْدَائِكُمْ مِنْ الْجِنِّ وَفِي كُلِّ شُهَدَاءُ [انظر: ١٩٩٨].

(۱۹۷۵۷) حضرت ابوموی بی النظر سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا میری امت ''طعن اور طاعون' سے فناء ہوگی ،کس نے پوچھایا رسول اللہ! طعن کامعنی تو ہم نے سمجھ لیا ( کہ نیزوں سے مارٹا) طاعون سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ انے فر مایا تمہارے دشمن جنات کے کچو کے ،اور دونوں صورتوں میں شہادت ہے۔

( ١٩٧٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَابْنُ جَعْفَو آخِبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِي عُبَيْدَةً عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُوسَى الْكَشْعَرِيِّ قَالَ ابْنُ جَعْفَو فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةً يُحَدِّثُ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبُسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ وَيَبُسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا [صححه مسلم (٢٧٥٩) وابن حباق (٢٦٦٧)]. [انظر: ١٩٨٤٨]. مُسِىءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا [صححه مسلم (٢٧٥٩) وابن حباق (٢٦٦٢)]. [انظر: ١٩٨٤].

دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرلے اور دن میں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ دات میں گناہ کرنے والا توبہ کرلے، پیسلسلہ اس روقت تک چاتار ہے گاجب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوجا تا۔

(١٩٧٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسُطَ وَيَرُفَعُهُ يُرُفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ إِللَّهَارِ مِاللَّهُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَصححه مسلم (١٧٩)].[انظر:

(۱۹۷۵) حضرت ابوموی دلالٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیلہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور چار باتیں بیان فرمائیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نینزئیں آتی اور نہ ہی نیندان کی شایان شان ہے، وہ تر از وکو جھکاتے اور اونچا کرتے ہیں، رات کے اعمال، دن کے وقت اور دن کے اعمال رات کے وقت ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔

(١٩٧٦) حَذَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَذَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَلَقَةٌ قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْعَطِعُ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحُاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ آرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْعَطِعُ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحُاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ آرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْعَطِعُ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ يُعْسِكُ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ [صححه البحارى (١٤٤٥)، بِالْعَدْلِ قَالَ أَفْرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ يُمْسِكُ عَنُ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ [صححه البحارى (١٤٤٥)، ومسلم (١٠٠٨)]. [انظر ٢٠٩٩٢].

(۱۹۷۰) حفرت ابوموی بھاتھ ہے موی ہے کہ نبی طیا نے ارشاد فر مایا ہر مسلمان پرصد قد کرنا واجب ہے، کسی نے پوچھا یہ بتا یے کہا گر کسی کے پاس پچھ بھی نہ ہوتو؟ نبی طیا نے فر مایا اپنے ہاتھ سے محنت کرے، اپنا بھی فائدہ کرے اور صدقہ بھی کرے، سائل نے پوچھا یہ بتا ہے کہ اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہوتو؟ نبی طیاب نے فر مایا کسی ضرورت مند، فریا دی کی بد دکر دے، سائل نے پوچھا اگر کوئی شخص یہ بھی نہ کر سکے تو؟ نبی طیاب نے فر مایا خیر یا عدل کا تھم دے، سائل نے پوچھا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ نبی طیاب نے فر مایا پھر کسی کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کوروک کر رکھے، اس کے لئے بہی صدقہ ہے۔

(۱۹۷۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ صَالِحِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الشَّفِلِيِّ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَمَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَذَّبَهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَأَعْتَقَهَا فَلَوْ مَلِيهِ وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِمَا جَاءَ بِهِ فَتَوَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبُدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِمَا جَاءَ بِهِ فَتَحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ أَجُرَانِ [صححه البحارى (٩٧)، ومسلم (١٥٤)، وابن عِيسَى وَمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ أَجُرَانِ [صححه البحارى (٩٧)، ومسلم (١٥٤)، وابن حباد (٢٢٧)]. [انظر: ١٩٧٦، ١٩٧٥، ١٩٨٦، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٩٤٩].

(١٩٤١) حضرت ابوموی جانون المنظام مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشادفر مایا جس محف کے پاس کوئی بائدی ہو،ادروہ اسے عدہ تعلیم

## 

دلائے ، بہترین ادب سکھائے ، پھرائے آزاد کر کے اس سے نکاح کرلے تواسے دہراا جرطے گا ، اس طرح وہ غلام جواپنے اللہ کاحق بھی اداکرتا ہواور اپنے آتا کاحق بھی اداکرتا ہو، یا اہل کتاب میں سے وہ آدمی جوحضرت عیسیٰ علیہ کی شریعت پر بھی ایمان لایا ہواور محرشاً النیم کی شریعت پر بھی ایمان لایا ہو، اسے بھی دہراا جرسلے گا۔

( ١٩٧٦٢ ) حَلَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَلَّثْنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [راجع: ١٩٧٢].

(۱۹۷ ۱۲) حضرت ابوموی رفان ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس ہے وہ محبت کرتا ہے۔

(۱۹۷۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْأَبْطِحِ فَقَالَ لِى أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعُمْ قَالَ فَبِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَحْسَنْتَ قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتُ رَأْسِي ثُمَّ وَالْمَرُوةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَعْلَلْتُ بِالْحَجِّ قَالَ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتُ رَأْسِي ثُمَّ أَهُلَتُ بِالْحَجِّ قَالَ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى كَانَ خِلَافَةُ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبُدَ اللّهِ بُنَ قَيْسٍ رُويُدُكَ بَعْضَ هُتَيَاكُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا أَحْدَتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ مُوسَى أَوْ يَا عَبُدَ اللّهِ بُنَ قَيْسٍ رُويُدُكَ بَعْضَ هُتَيَاكُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا أَحْدَتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمُ عَلَيْكُمُ فَي فَقَالَ بِالنَّي مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعِلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَعِلَّ حَتَى بَلَعَ الْهَدْيُ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَى بَلَعَ الْهَدْيُ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَى بَلَعَ الْهَدْيُ وَسَلَمَ لَمْ يَعِلَّ حَتَى بَلَعَ الْهَدْيُ وَسَلَمَ لَمْ يَعِلَ حَتَى بَلَعَ الْهَدْيُ

(۱۹۷۲) حضرت ابوموی ٹاٹٹوئے مروی ہے کہ بی علیا نے جھے اپن قوم کے علاقے میں بھے دیا، جب نج کاموسم قریب آیا تو نبی علیا تج کے لئے تشریف لے گئے، میں نے بھی جج کی سعادت حاصل کی، میں جب حاضر خدمت ہوا تو نبی علیا الطح میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، جھ سے بوچھا کہ اے عبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احرام بائدھا؟ میں نے عرض کیا کہینے کی بیا تھال مجا فلال النبی صلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم کہہ کر، نبی علیا نے فرمایا بہت اچھا، یہ بتاؤ کہ کیا اپنے ساتھ ہدی کا جانور لائے ہو؟ میں نے کہانہیں، نبی علیا نے فرمایا جا کر بیت اللہ کا طواف کرو، صفام وہ کے درمیان سمی کرو، اور حلال ہوجاؤ۔

چٹانچے میں چلا گیا اور نبی طینا کے حکم کے مطابق کرلیا، پھراپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے دوخطی ' سے میرا سردھویا، اور میرے سرکی جو ئیں دیکھیں، پھر میں نے آٹھ ذی الحج کو جج کا احرام بائدھ لیا، میں لوگوں کو یہی فتوئی دیتا رہا، جب حضرت عمر بٹائٹڈ کا زماند آیا تو ایک دن میں ججر اسود کے قریب کھڑا ہوا تھا، اورلوگوں کو یہی مسئلہ بتارہا تھا جس کا نبی طینا نے مجھے حکم دیا تھا، کہ اچا تک ایک آئی آئی ااور سرگوشی میں مجھ سے کہنے لگا کہ بیفتوئی دینے میں جلدی سے کام مت لیجئے، کیونکہ امیر المؤمنين نے مناسك فج كے حوالے سے مجھ نے احكام جارى كيے ہيں۔

میں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوا جے ہم نے مناسک ج کے حوالے سے کوئی فتو کی دیا ہو، وہ انتظار کرے کیونکہ امیرالمؤمنین آنے والے ہیں، آپ ان ہی کی افتداء کریں، پھر جب حضرت عمر ڈاٹٹ آئے تو میں نے ان سے پوچھا اے امیرالمؤمنین! کیا مناسک ج کے حوالے سے آپ نے کھے نے احکام جاری کیے ہیں؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اگر ہم کتاب اللہ کو لیتے ہیں تو وہ ہمیں اتمام کا ہم دیتی ہوا وراگر نی علیہ کی سنت کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولاتھا۔ لیتے ہیں تو وہ ہمیں اتمام کا ہم دیتی ہوا وراگر نی علیہ انگا گئی کہ منت کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولاتھا۔ ( ۱۹۷۲ ) حدّ نُنا مُحمّدُ بُن جُعْفَر حدّ فَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَوْيدَ بُنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنّهُ فَالَ اَلْمَ عَلَيْهِ فَسَلَمَ قَالَ اَلْمَ عَلَيْهِ فَسَلَمَ قَالَ اَلْمَ عَلَيْهِ فَسَلَمَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَسَالُتُهَا فَقَالَتُ لَيْسَ مِنَا مَنْ سَلَقَ وَحَلَقَ وَحَرَقَ [صححہ مسلم (۱۹۷۶)] [انظر: ۱۹۷۱۸ ۱۹۷۱، ۱۹۸۶]

(۱۹۷ ۱۳) حضرت ابومویٰ ڈاٹٹڑ کے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیہوثی طاری ہوئی تو ان کی ام ولدہ رونے لگی ، جب انہیں افاقہ ہوا تو اس سے فرمایا کیا تہہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی ٹالیٹانے کیا فرمایا ہے؟ اس نے پوچھا کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جوواویلا کرے ، بال نوپے اور گریبان جاک کرے۔

( ١٩٧٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِى أَوْ يَهُودِيُّ أَوْ نَصُرَانِيٌّ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِي لَمْ يَلْخُلُ الْجَنَّةَ [صححه ابن حبان (٤٨٨٠) قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٩٧٩١].

(۱۹۷۲۵) حضرت ابومویٰ ٹٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ آنے ارشاد فر مایا جو شخص میر مے متعلق سنے خواہ میر اامتی ہو، یہودی ہویا عیسائی ہواور مجھ پرایمان نہ لائے ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

( ١٩٧٦٦) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ حَدَّثَنِى رَجُلَّ ٱسُودُ طَوِيلٌ قَالَ جَعَلَ ٱبُو التَّيَّاحِ يَنْعَنَّهُ أَنَّهُ قَدِمَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ فَكَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا بَالَ أَحَدُهُمُ فَا فَعَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ وَقَالَ إِذَا أَزَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرُ تَدُ لِكُولِهِ وَقَالَ الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣). قال شعيب: صحيح لغيره دون آحره]. [انظر: ١٩٧٩٧ ، ١٩٧٩ ].

(۱۹۷ کا) ابوالتیاح ایک طویل سیاہ فام آدمی نے قبل کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹنا کے ساتھ بصرہ آیا، انہوں نے حضرت ابوموی ڈاٹٹنا کوخط لکھا، حضرت ابوموی ڈاٹٹنا نے انہیں جواب میں لکھا کہ نبی علیا ایک مرتبہ جارہ ہے، کہ ایک باغ کے پہلومیں نرم زمین کے قریب پہنچ کر پیشاب کیا، اور فرمایا بنی اسرائیل میں جب کوئی شخص پیشاب کرتا اور اس کے جسم پر معمولی سا پیشاب لگ جاتا تو وہ اس جگہ کوئی شخص پیشاب کا ارادہ کرتا تھا، اور فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص پیشاب کا ارادہ کرتے واس کے پیشاب کا ارادہ کرتے واس کے

لئے زم زمین تلاش کرے۔

(۱۹۷۷) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنُ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى وَهُو بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَبُوابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنُ الْقَوْمِ رَثُ الْهَيْنَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ تَخْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنُ الْقَوْمِ رَثُ الْهَيْنَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ آقُرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ حَفْنَ سَيْفِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ آقُرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ حَفْنَ سَيْفِهِ فَطَوْرَبَ بِهِ حَتَّى قُيْلَ [صححه مسلم (١٩٠١) وابن حبان (٢١٧٥)، والحاكم (٢٠/٧) وقال الترمذي: صحيح غريب]. [انظر: ١٩٩٦]

( ١٩٧٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ أُغْمِىَ عَلَى آبِى مُوسَى فَكُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتُ مَنْ حَلَقَ آوْ خَرَقَ آوْ سَلَقَ [راحع: ١٩٧٦٤]

(۱۹۷۸) حضرت ابوموی رفی شخ کے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیہوشی طاری ہوئی تو لوگ رونے گے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جس سے نبی علیظا بری ہیں، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل پوچھنے گئے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جوواویلا کرے، بال نوپے اور گریبان جاک کرے۔

( ١٩٧٦٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَوْفٍ عَنْ خَالِدٍ الْأَحْدَبِ عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزٍ قَالَ أُغُمِى عَلَى آبِي مُوسَى فَبَكُوا عَلَيْهِ فَآفَاقَ فَقَالَ إِنِّى أَبْرًا إِلَيْكُمْ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ [صححه مسلم (٤٠١)، وابن حبان (٣١٥١)]. وانظر: ١٩٨٢، ١٩٨٤، ١٩٩٦٥].

(۱۹۷۹) حضرت ابوموی فالد کے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیبوٹی طاری ہوئی تو لوگ رونے گئے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جس سے نبی ملیکا بری ہیں ، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل پوچھنے لگے ، انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جو واویلا کرے ، بال نوپے اور گریبان جاک کرے۔

( ١٩٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ وَحَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ حَدَّثِنِي عَوْفٌ عَنْ زِيَادٍ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ أَبِي

كِنَانَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ بَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ وَأَخَذَ بِعِضَادَتَى الْبَابِ ثُمَّ قَالَ هَلْ فِى الْبَيْتِ إِلَّا قُرَشِى قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَيْرُ فُلَانِ ابْنِ أُخْتِنَا فَقَالَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْآمُرَ فِى قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا اسْتُرْجِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا حَكَمُوا ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمُرْ فِى قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا اسْتُرْجِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا حَكَمُوا ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمُورَ فِى قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا السَّتُرْجِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا حَكَمُوا عَمْنُ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ

(۱۹۷۷) حضرت ابوموی دانشی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا ایک گھر کے درواز ہے پر پہنچے جہاں کچھ قریشی جمع تھے اور درواز ہے کہ دونوں کواڑ پکڑ بوجھا کہ کیا اس گھر میں قریشیوں کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کسی نے جواب دیا ہمارا فلاں بھا نجا ہے، نبی علیک ان ہے کہ دونوں کواڑ پکڑ بوجھا کہ کیا اس گھر میں قریش ہی میں رہے گی جب تک ان ہے رحم کی درخواست نبی علیک نائے ہوئی میں رہے گی جب تک ان ہے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ رحم کرتے رہیں، فیصلہ کریں تو انصاف کریں تقسیم کریں تو عدل سے کام لیں، جو خض ایسانہ کرے، اس پراللہ کی، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کا کوئی فرض یا فل تجو لنہیں ہوگا۔

(١٩٧٧) حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ آبِى مُوسَى وَعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ آبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعُ لِقَوْلِ عَمَّارٍ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَاجَةٍ فَأَجْنَبُتُ فَلَمْ آجِدُ الْمَاءَ فَتَمَرَّغُتُ فِى الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ آنْ تَقُولَ وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبَتِهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ لَمْ يُجِزُ الْأَعْمَشُ الْكَفَيْنِ [راجع: ١٨٥١٨].

(۱۹۷۷) شقیق پیشید کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری ڈاٹیڈا ور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹیڈ کے ساتھ بیٹا ہوا تھا، حضرت ابوموی ڈاٹیڈ کے بیٹے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی مالیٹ کی یہ بات نہیں نی کہ ایک مرتبہ نبی مالیٹ نے جھے کسی کام سے بھیجا، مجھ پر دوران سفونسل واجب ہوگیا، مجھے پانی نہیں ملاتو میں اسی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوگیا جیسے جو پائے ہوتے ہیں، پھر میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نبی ملیٹ نے فر مایا کہ تبہارے لیے تو صرف یہی کافی تھا، یہ کہہ کرنی ملیٹ نے زمین پراپتاہا تھ مارا، پھر دونوں ہاتھوں کوا کیک دوسرے پر ملا اور چرے پرمسے کرلیا۔

(۱۹۷۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِى الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤)، وابن حبان (٤٦٣٦)]. [راحع: ١٩٧٢).

(١٩٤٤٢) حضرت ابوموی خاش سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی تالیکا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایارسول اللہ! بیرہتا ہے

کدایک آدمی این آپ کو بہادر ثابت کرنے کے لئے لڑتا ہے، ایک آدمی تو می غیرت کے جذبے سے قال کرتا ہے اور ایک آدمی ریا کاری کے لئے قال کرتا ہے، ان میں سے اللہ کے رائے میں قال کرنے والا کون ہے؟ نبی علیا نے فرمایا جواس لئے قال کرتا ہے کداللہ کا کلمہ بلند ہوجائے، وہی راہ خدامیں قال کرنے والا ہے۔

( ١٩٧٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو بُرُدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ

(۱۹۷۷) حضرت ابوموی ٹاٹیڈ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے حضرت معافہ ٹاٹیڈ اور ابوموی ٹاٹیڈ کو یمن کی طرف بھیجا اور انہیں تھم دیا کہاوگوں کوقر آن سکھائیں۔

( ١٩٧٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِالنَّبُلِ فِي مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسُواقِنَا فَلْيُمْسِكُ بِيَدِهِ عَلَى مَشَاقِصِهَا لَا يَغْقِرُ أَحَدًّا [راحع: ١٩٧١٧]

( ۱۹۷۷ ) حضرت عبداللہ بن قیس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیلا نے فرمایا جب ٹم مسلمانوں کی مسجدوں اور بازاروں میں جایا کرواور تمہارے پائس تیر ہوں تو ان کا کچل قابو میں رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کولگ جائے اور تم کسی کو اذیت پہنچاؤیا زخمی کردو۔

( ١٩٧٧٥) حَدَّثَنَا آبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا آبُو بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَهُوَ آشَدُّ تَفَلَّتًا مِنْ أَحَدِكُمْ مِنْ الْإِبِلِ مِنْ عُقْلِهِ قَالَ آبُو آحُمَدَ قُلْتُ لِبُرَيْدٍ هَذِهِ الْآحَادِيثُ فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَهُوَ آشَدُ تَفَلَّتًا مِنْ أَحَدِكُمْ مِنْ النَّبِي مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ لَا أَقُولُ لَكَ [انظر: ١٩٩٢١] [صححه البحارى (٣٣٠)، ومسلم (١٩٧١)].

(1924) حضرت ابوموی الات سروی ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کیا کرو، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بدا پنی رسی چھڑا کر بھاگ جانے والے اونٹ سے زیادہ تم میں سے کسی کے سینے سے جلدی نکل جاتا ہے۔

(١٩٧٧٦) حَدَّنَنَا مُغْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدِيثَ آبِي حَرِيزٍ آنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّنَهُ قَالَ آوُضَى آبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي فَٱسْرِعُوا الْمَشْيَ وَلَا يَتَبِعْنِي مَجَدَّدُ قَالَ آوُضَى آبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي فَٱسْرِعُوا الْمَشْيَ وَلَا يَتَبِعْنِي مُكَنَّ وَلَا يَجُعَلُوا عَلَى قَبْرِي بِنَاءً وَأَشْهِدُكُمُ آلَنِي مَعْمَرٌ وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَبْرِي بِنَاءً وَأَشْهِدُكُمُ آلَنِي مَعْمَرٌ وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَبْرِي بِنَاءً وَأَشْهِدُكُمُ آلَتِي بَعْنِي اللهُ عَلَيْهِ بَرِيءٌ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ بَرِيءٌ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحاري (١٩٩٦)، ومسلم (١٠٤)].

(۱۹۷۷) ابو بردہ میں کہ جہتے ہیں کہ اپنے مرض الوفات میں حصرت ابوموی بڑاٹھ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا جبتم لوگ میرے جنازے کولے کرروانہ ہوتو تیزی سے چلنا ،الکیٹھی ساتھ لے کرنہ جانا ،میری قبر میں کوئی ایسی چیز نہ رکھنا جومیرے اور

## هُ مُنلاً امَّةُ رَفِّيل مِنظِيم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَانِينَ اللهُ وَيَانِينَ اللهُ وَيَانِينَ اللهُ وَيَانِينَ اللهُ وَيَانِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولِيلِيلِيلِيلِيلِيلُولِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيل

مٹی کے درمیان حائل ہو، میری قبر پر کچھ تغیرنہ کرنا، اور میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں ہراس شخص سے بری ہوں جو بال نو ہے، واویلا کرے اور گریبان چاک کرے، لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے اس حوالے سے پچھن رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! نمی بالیہ سے۔

(۱۹۷۷۷) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْبُطْحَاءِ فَقَالَ بِمَ آهُلَلْتَ فَقُلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لَاقَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُّ وَوَ ثُمَّ حِلَّ [راحع: ١٩٧٤] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لَاقَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُّ وَوَ ثُمَّ حِلَّ [راحع: ١٩٧٤] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لَاقَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُ وَوَ ثُمَّ حِلَّ [راحع: ١٩٧٤] اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لَا عَلَى الْمِدَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ الْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَالَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَوْلُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الل

(۱۹۷۷۸) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ ثَنَا أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَثُرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرأُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجَنْظَلَةِ مُرَّ طَعْمُهَا وَلَا كَمَثَلِ النَّرَحَانَةِ مُرَّ طَعْمُهَا وَلِا الرَّيْحَانَةِ مُرَّ طَعْمُهَا وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ مُرْ طَعْمُهَا وَلَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ الْمَا إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۱۹۷۷) حفرت ابوموی طافز سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا اس مسلمان کی مثال جوقر آن کریم پڑھتا ہے، اترج کی ہی ہے جس کا ذا نقہ بھی عمدہ ہوتا ہے اوراس کی مہلک بھی عمدہ ہوتی ہے، اس مسلمان کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، کھجور کی ہے جس کا ذا نقہ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن اس کی مہلک نہیں ہوتی ، اس گہگار کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے، ریحان کی ہے جس کا ذا نقہ تو کڑوا ہوتا ہے لیکن مہل عمدہ ہوتی ہے، اوراس فا جرکی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، اندرائن کی ہے جس کا ذا نقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اوراس کی مہل جس کا ذا نقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اوراس کی مہل جس کو ا

(۱۹۷۷۹) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبِ النَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ أَوْسٍ أَوْ أَوْسَ بْنَ مَسْرُوقٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ يُحَدِّتُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ فَقُلْتُ لِعَالِبٍ عَشْرٌ عَشْرٌ فَقَالَ نَعَمُ [انظر: ١٩٧٨، ١٩٧٩، ١٩٧٩، ١٩٨٤٩، ١٩٨٤٩، وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٩٩٤، و٥٥٧)، ابن ماحة:

٢٦٥٤ النسائي: ٨/٨٥). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف]،

(۱۹۷۷) حضرت ابوموکی ٹاٹھئا سے مروی ہے کہ بی تالیقانے فرمایا تمام انگلیاں برابر ہوتی ہیں ( دیت کے حوالے سے ) یعنی ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہے۔

( ١٩٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بُنِ مَيْسَرَةَ عَن سَعِيدِ بُنِ أَبِى هِنَدٍ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راحع: ١٩٧٥].

(۱۹۷۸) حضرت ابوموی ٹاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا جو مخص نردشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔

( ١٩٧٨١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتُ النَّارُ لَوْنَهُ [انظر: ١٩٩٤]

(۱۹۷۸) حضرت ابوموی بن بن الله الله علیه کوی ہے کہ میں نے نبی طبیقہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جس چیز کا رنگ آگ نے بدل ڈالا ہو،اسے کھانے کے بعد وضوکیا کرو۔

( ١٩٧٨٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ عَفَّانُ آخُبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُسُهُ آصْحَابُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ١٩٨٤/ ١٢٢٢].

(۱۹۷۸) حفرت ابومویٰ ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے صحابہ ٹاٹٹٹی آپ ٹاٹٹٹی کلہداشت کرتے تھے ۔ اور کممل حدیث ذکر کی (ملاحظہ سیجئے ،حدیث نمبر ۱۹۸۳)

( ١٩٧٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنُ زَهْدَم عَنْ آبِي مُوسَى أَنَّهُ جَاءَ رَجُلٌ وَهُوَ يَأْكُلُ دَجَاجًا فَتَنَحَّى فَقَالَ إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ إِنِّى رَآيَتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا قَلْدرًا فَقَالَ اذْنُهُ فَقَدْ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ [انظر: ١٩٧٤٨].

(۱۹۷۸) حضرت ابوموی ڈاٹنٹ مروی ہے کہ ایک آ دمی ان کے پاس آیا، وہ اس وقت مرفی کھار ہے تھے، وہ آ دمی ایک طرف کو ہوکر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے فتم کھار گئی ہے کہ اسے نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں مرغیوں کو گند کھاتے ہوئے ویکھتا ، ول ،انہوں نے فرمایا قریب آ جاؤ، کیونکہ میں نے نبی علینا کواسے تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٩٧٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيِّمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلُحَقُ بِهِمُ قَالَ الْمَرُءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [راجع: ١٩٧٢٥].

(۱۹۷۸) حفرت ابوموی بنانی سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی کی خدمت میں حاضر ہوااور بیسوال بو چھا کہ اگرکوئی آ دمی سی قوم

سے محبت كرتا كيكن ان تك پَنْيَ نهيں پاتا توكيا تكم ہے؟ نبى النِيا نے فرمايا انسان اسى كے ماتھ ہوگا جس سے وہ محبت كرتا ہے۔ ( ١٩٧٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ يَخْيَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيَسْتَأْذِنُ أَحَدُكُمُ ثَلَاثًا فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعُ [صححه مسلم (١٥٥٢)].

(۱۹۷۸۵) حضرت ابوموی اشعری ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے تہ ہیں تین مرتبدا جازت مانگنی چاہیے، مل جائے تو بہت اچھا اور اگرتم میں سے کوئی شخص تین مرتبدا جازت طلب کر چکے اور اسے جواب نہ ملے تو اسے واپس لوٹ جانا چاہئے۔

( ١٩٧٨٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبٍ عَنْ آوْسٍ بْنِ مَسْرُوقِ آوْ مَسْرُوقِ بْنِ آوْسِ الْيَوْبُوعِيِّ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ عَنْ آبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ عَشُرًا عَشْرًا قَالَ نَعْمُ [راحع: ١٩٧٧٩]

(۱۹۷۸) حضرت ابوموی بالٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹھانے فر مایا تمام انگلیاں برابر ہوتی ہیں ( دیت کے حوالے ہے ) یعنی ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہے۔

(۱۹۷۸۷) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثِنِي غَيْلانُ بُنُ جَرِيرٍ عَنْ آبِي بُرُدَةً بُنِ آبِي مُوسَى عَنْ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهُطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا أَخْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِى مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَلَيْثَنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَمَرَ لَنَا بِثَلاثِ ذَوْدٍ غُرِّ اللَّرَى فَلَمَّا انْطَلَقُنَا قَالَ بَعْضَنَا لِبَعْضِ آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُكُ فَحَلَفْ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ارْجِعُوا بِنَا أَى حَتَى نَدُعْرَهُ قَالَ فَاتَيْنَا وَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ارْجِعُوا بِنَا أَى حَتَى نُدُخْرَهُ قَالَ فَاتَيْنَا وَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ارْجِعُوا بِنَا أَيْ حَتَى اللهُ إِنَّا آتَيْنَاكُ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا الرَّجِعُوا بِنَا أَيْ حَتَى اللهُ عَنْ وَمَلْكُمْ إِنِّى وَاللَّهِ إِنَّ أَتَيْنَاكُ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْ آنُ لَا تَحْمِلْنَا أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَالله إِنَّ أَتَيْسُ اللّهُ عَنْ وَجَلَا عَمَلُكُمْ إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَلَى لَا آتَيْتُ اللّهُ عَنَ وَجَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعْلَى لَا أَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنَا وَالله وَى: هذا الحديث متفق عليه صحته على وصله من الله على الله وي الله وي: هذا الحديث متفق عليه صحته على الله وي الله المناسِلة وي: هذا الحديث متفق عليه صحته على الله المناسِلة وي الله المناسِلة وي الله المناسِلة وي الله المناسِلة وي الله المناسِلة وقَلْ المناسِلة وي الله المناسِلة وي الله المناسِلة وي: هذا الحديث متفق عليه صحته على الله المناسِلة وي المناسِلة

(۱۹۷۸) حفرت ابوموی بڑا ہوئی بڑا ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ میں اشعربین کے ایک گروہ کے ساتھ نبی بلیا کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے نبی بلیا سے سواری کے لئے جانوروں کی درخواست کی تو نبی بلیا نے فرمایا بخدا ایمل شہیں سوارٹییں کر سکوں گا کیونکہ میرے پاس شہیں سوار کرنے کے لئے پھی نبیں ہے؟ ہم پھی دیر' جب تک اللہ کو منظور ہوا' رکے رہے، پھر نبی بلیا نے ہمارے لیے دوشن بیٹانی کے تین اونٹوں کا حکم دے دیا ، جب ہم واپس جانے گئے تو ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہمانی نبیٹانی کے بیان سواری کا جانور نہیں ہم نبی بلیلا نے قتم کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانور نہیں دیں گے ، واپس جلوتا کہ نبی بلیلا کوان کی قتم یا دولا دیں۔

چنانچہ ہم دوبارہ نبی طین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے تھے اور آپ نے تھے اور آپ نے تھے اور آپ نے تھے اور آپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ نبی طین نے رہایا میں نے تنہیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بخدا! اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں جب بھی کوئی قتم کھاؤں گا اور کسی دوسری چیز میں خیر دیکھوں گا تواسی کو اختیار کر کے اپنی قتم کا کفارہ دے دوں گا۔

( ۱۹۷۸۸) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ أَغْيَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبُوسَى الْأَشْعَرِ فِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَقَرْجَهُ دَخَلَ الْهَجَنَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَقَرْجَهُ دَخَلَ الْهَجَنَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَقَرْجَهُ دَخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَقَرْجَهُ دَخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَقَرْجَهُ دَخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَقَرْجَهُ دَخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَقَرْجَهُ دَخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَقَرْجَهُ دُخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَقَرْجَهُ وَكُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَقَرْجَهُ وَالَمَ لَكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ عَلِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَلْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُوا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَيْكُوا مَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا مُعْلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَ

( ١٩٧٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عَوْنًا وَسَعِيدَ بُنَ أَبِي بُرُدَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرُدَةَ يَحَدَّثُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصُرَانِيًّا قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدِّثُنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ السَّعَحْلَفَهُ وَلَا أَنْ فَكَلْ فَلَمْ يُحَدِّثُنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ السَّعَحْلَفَهُ وَلَهُ إِلَا فَلَمْ يُحَدِّثُنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ السَّعْحُلَفَهُ وَلَمْ يُكَلِّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدِّثُنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ السَّعْحُلَفَهُ وَلَمْ يُنْكِرُ عَلَى عَوْنِ قَوْلُهُ [راجع: ١٩٧١].

(۱۹۷۸) ایک مرتبہ ابو بردہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز ڈاٹٹو کواپنے والدصاحب کے حوالے سے بیصدیث سنائی کہ نبی علیشا نے ارشاد فرمایا جومسلمان بھی فوت ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کی جگہ کسی یبودی یا عیسائی کوجہنم میں واخل کر دیتا ہے، ابو بردہ نے گذشتہ صدیث حضرت عمر بن عبد العزیز بھیٹی کوسنائی تو انہوں نے ابو بردہ سے اس اللہ کے نام کی قتم کھانے کے لئے کہا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ بیصدیث ان کے والدصاحب نے بیان کی ہے اور انہوں نے اسے نبی علیلی سے سنا ہے، اور سعید بن ابی بردہ ، عوف کی اس بات کی تر دیز نہیں کرتے۔

( ١٩٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبِ التَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بُنَ مَسْرُوقِ رَجُلًا مِنَّا كَانَ أَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَغَزَا فِي خِلَافَتِهِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْهُ وَغَزَا فِي خِلَافَتِهِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعَمْ [راحع: ١٩٧٩] عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعَمْ [راحع: ١٩٧٩] عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعَمْ [راحع: ١٩٧٩] عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ الْعُولِ الْمُعْبَةُ فَقُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ الْعَالِمِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالِ عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ عَلَيْهُ اللَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُلَالُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّلَهُ الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعَلَى الْعَلَالِ عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللْعَلَالُ عَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَلِلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَالِكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَاللَّهُ وَلَا لَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْكُ وَلِلَا عَلَالَهُ وَالِمُ الْعَلَالُ عَلَيْكُولُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ

(١٩٧٩١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي آبُو بِشُو قَالَ سَمِعُتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِى آوُ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنُ بِي دَخَلَ النَّارَ [راحع: ١٩٧٦٥].

(۱۹۷۹) حضرت ابوموکٰ ٹٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشا دفر مایا جوشخص میر کے متعلق سنے خواہ میراامتی ہو، یہودی ہویا عیسائی ہوا در مجھ پرائیان نہ لائے ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

( ۱۹۷۹۲ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ أَنَّ أَبَا بَكُوِ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ زِيَّارَةَ الْأَنْصَارِ خَاصَّةً وَعَامَّةً فَكَانَ إِذَا زَارَ خَاصَّةً أَتَى الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَإِذَا زَارَ عَامَّةً أَتَى الْمَسْجِدَ

(۱۹۷۹) حضرت ابوموکی رفی سے مروی ہے کہ نبی علیہ خصوصیت اور عمومیت دونوں طریقوں پر انصار کے ساتھ کشرت سے ملاقات فرماتے تھے، اگر خصوصیت کے ساتھ ملنا ہوتا تو مجد میں تشریف لے جاتے اور عمومی طور پر ملنا ہوتا تو مجد میں تشریف لے جاتے اور عمومی طور پر ملنا ہوتا تو مجد میں تشریف لے جاتے۔

(١٩٧٩٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِتَّى حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّغْيِتَى عَنْ أَبِى بُوْدَةَ عَنْ آبِى مُوسَى الْأَشْعَرِتِّى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَغْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ آجُوان [راجع: ١٩٧٦١].

(۱۹۷۹۳) حضرت ابوموی بیانشؤے مزدی ہے کہ نبی طلیقانے ارشاد فر مایا جس شخص کے پاس کوئی باندی ہو،اوروہ اسے آزاد کر کے اس سے نگاح کرلے تواسے دہراا جرلے گا۔

( ١٩٧٩٤) حَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْزِو يَغْنِى ابْنَ أَبِي عَمْرُو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِي عَمْرُو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَسُرَّ بِهَا وَعَمِلَ سَيِّنَةً فَسَائَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنُ [صححه الحاكم (١٣/١). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۷۹۳) حفرت موی بڑا تا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو مخص کوئی نیکی کرے اور اس پر اسے خوشی ہوا ور کوئی گناہ ہونے برغم ہوتو وہ مؤمن ہے۔

(١٩٧٩٥) حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى بُنِ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ صَلَّيْنَا الْمَغْوِبَ مَعَ رَاسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْنَا لَوْ الْتَظُولُ الْحَثَى نُصَلِّى مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَالْتَظُولُ الْفَحْرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ قُلْنَا لَوْ النَّعْرُ اللَّهِ قُلْنَا لَوْ النَّعْرُ اللَّهِ قُلْنَا لَوْ النَّعْرُ اللَّهِ قُلْنَا لَوْ النَّعْرُ اللَّهِ قُلْنَا لَوْ السَّمَاءِ فَقَالَ النَّعْمُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتُ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتُ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتُ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتُ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِلْصَحَابِي فَإِذَا ذَهَبُتُ أَتَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا فَعَبَ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءِ فَا لَوْ عَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَ لِلْمَاتِي أَتَى أَمْتَى مَا يُوعَدُونَ وَاصَحَابِي أَلَى أَلَيْهُ لِلْمَاتِي أَتَى أُمَّى مَا يُوعَدُونَ [صححه مسلم (٢٥٣١)، وابن حباد (٢٤٤٩)، والحاكم (٢/٧٤٤)].

(۱۹۷۵) حضرت ابوموی بھاتھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے نما زِمخرب نبی علیا کے ہم اوادا کی ، پھرسو چا کہ تھوڑی دریا نظار کر لیتے ہیں اورعشاء کی نماز نبی علیا ہی کے ساتھ پڑھیں گے ، چنا نچہ ہم انظار کرتے رہے ، نبی علیا جب تشریف لائے تو پوچھا کہ ہم اس وقت سے یہیں پر ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں! یارسول اللہ! ہم نے سوچا کہ عشاء کی نماز آپ کے ساتھ ہی پڑھیں گے ، نبی علیا نے فر مایا بہت خوب ، پھر آسان کی طرف سراٹھا یا اور آپ تا گھاڑا کثر آسان کی طرف سراٹھا کر دیکھتے ہی پڑھیں گے ، نبی علیا ان کی طرف سراٹھا کر دیکھتے ہی تھے ، اور فر مایا ستارے آسان میں امن کی علامت ہیں ، جب ستارے ختم ہوجا کیں گو آسان پر وہ قیامت آجا ہے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے ، اور میں اپنے سحابہ ٹھاٹھ کے امن کی علامت ہوں ، جب میں چلا جاؤں گا تو میر ہے سحابہ ٹھاٹھ پر وہ آ فت آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور میر سے صحابہ ٹھاٹھ میری امت کے لئے امن کی علامت ہیں ، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گو میری امت پر وہ آ زمائش آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔

( ١٩٧٩٦) حَدَّنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْأَرُدُي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْعُنْمِ الْقَيْسِيِّ قَالَ حَدَّنِي الطَّنْحِ الْمَاسُعِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَوَازِنَ بِحُنَيْنِ عَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ هَوَازِنَ بِحُنَيْنِ عَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ هَوَازِنَ بِحُنَيْنِ عَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلْبِ فَطَلَبَ فَكُنْتُ فِيمَنْ طَلَبَهُمُ فَآسُرَعَ بِهِ فَرَسُهُ فَأَدُرَكَ ابْنَ دُرِيْدِ بُنِ الصَّمَّةِ فَقَتَلَ أَبًا عَامِو وَأَخَذَ اللَّوَاءَ وَانْصَرَفُتُ بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعَ يَدَيْهِ يَدُعُو يَقُولُ اللَّهِمَّ عُبَيْدَكَ عَبَيْدًا أَبَا عَامِو الْحَقَلُ مِنْ الْكَثَونِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَلَّمَ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدُيْهِ يَدُعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ عُبَيْدَكَ عَبَيْدًا أَبَا عَامِ الْحَقَلُ مِنْ الْكَثَونِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَلَّمَ الْعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَوهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّه

نبی طابعات جب مجھ جھنڈ اٹھائے ہوئے ویکھا تو پوچھا اے ابوموٹی! کیا ابوعا مرشہ یدہو گئے؟ میں نے عرض کیا جی بیا رسول الله! میں نے ویکھا کہ نبی طابعات دعاء کے لئے اپنے ہاتھ بلند کیے اور فر مایا اے الله! عبید ابوعا مرجو آپ کا چھوٹا سابندہ تھا، اسے قیامت کے دن اکثرین میں شامل فرما۔

( ١٩٧٩٧ ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ شَيْخِ لَهُمْ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى دَمْثٍ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ قَالَ شُغْبَةُ فَقُلْتُ لِأَبِى النَّيَّاحِ جَالِسًا قَالَ لَا أَذْرِى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ الْبُولُ قَرَصُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدُ لِبَوْلِهِ [راجع: ١٩٧٦].

(۱۹۷۹) حضرت ابوموی اُٹُاٹُوْت مروی ہے کہ نی علینا ایک مرتبہ جارہے تھے، کہ ایک باغ کے پہلویں زم زیمن کے قریب پہنے کر پیٹاب کیا، اور فرمایا بی اسرائیل میں جب کوئی فیض پیٹاب کرتا اور اس کے جم پرمعمولی سا پیٹاب لگ جاتا تو وہ اس جگہ کوئی کے سے کاٹ دیا کرتا تھا، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فیض پیٹاب کا ارادہ کرے تواس کے لئے زم زمین تلاش کرے۔ جگہ کوئی سے کاٹ دیا گئو عَلیْ بُن عَبْدِ اللَّهِ حَدَّقَنَا الْمُعْتَمِدُ بُنُ سُلَیْمَانَ قَالَ قَرَانُتُ عَلَی الْفُضَیٰلِ بُنِ مَیْسَرَةً عَنْ حَدِیثِ آبِی مُوسَی اُنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَکَرُفَةً لَا یَدُخُلُونَ الْمُعَدِّدِ فَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَکَرُفَةً لَا یَدُخُلُونَ الْمُعَدِّدِ فَلَ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَکَرُفَةً لَا یَدُخُلُونَ الْمُعَدِّدِ فَلُو جَوْلُ مِنْ فَلُو جَالَ مَنْ مَاتَ مُدُمِنًا لِلْمُعَدِّ سَقَاهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ فَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنْ حَدِیثِ آبِی مُوسَی اُنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَکَرُقُ کَا یَدُخُلُونَ الْفُوطَةِ قِبلَ وَمَا نَهُرٌ الْفُوطَةِ قَالَ نَهُرٌ یَجُوی مِنْ فُرُوج الْمُومِسَاتِ یُؤُذِی اُهُلَ النَّادِ دِیحُ فُرُوجِهِمُ

(۱۹۷۹) حفرت ابوموی طافظ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاوفر مایا تین قتم کے لوگ جنت میں واخل نہ ہو تکیں گے، عادی شرانی قطع رحی کرنے والا ، اور جادو کی تصدیق کرنے والا اور جو شخص عادی شرانی ہونے کی حالت میں مرجائے ، اللہ اسے ' نہر غوط' کا یانی پلائے گا ، کس نے پوچھا' ننہ غوط' سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا وہ نہر جو فاحشہ عورتوں کی شرمگا ہوں سے جاری ہوگی اوران کی شرمگا ہوں کی بدیوتما م اہل جہنم کواذیت پہنچائے گی۔

( ١٩٧٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَٱلَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ [صححه البخارى (٤٦٧ه)، ومسلم (٢١٤٥)].

(۱۹۷۹) حضرت ابومویٰ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں اسے لے کرنبی ملیٹھا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی ملیٹھانے"ابرا ہیم' اس کا نام رکھااور مجبورے اے گھٹی دی۔

( ١٩٨٠٠) وَقَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى آهْلِهِ فَحُدِّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَأْنِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا هَلِهِ النَّارُ عَدُوُّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ [صححه البحارى (٢٢٩٤)، ومسلم (٢٠١٣)].

(۱۹۸۰۰) اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے کئی گھر ہیں لگ گئی اور تمام اہل خانہ جل گئے، نبی ملیکا کو جب یہ بات بتائی گئی تو نبی ملیکا نے فر مایا بیر آگے تہاری دشمن ہے، جب تم سویا کروتو اسے بچھا دیا کرو۔

( ١٩٨٠١ ) قَالَ وَكَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَغْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشُرُوا وَلَا تُعَشّرُوا وَلَا تُعَشِّرُوا وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَغْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشُرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَالطر: ١٩٩٨٠ ].

(۱۹۸۰) اور نی ملیا جب بھی اپنے کس صحابی الله الله کوکس کام کے حوالے سے کہیں جیجے تو فرماتے خوشخری دیا کرو، نفرت نہ

بهيلايا كروءآسانيال بيداكيا كروء مشكلات بيدانه كياكرو

(١٩٨.٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَيْنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنُ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ عَيْثٍ أَصَابَ الْأَرْضَ فَكَانَتُ مِنْهُ طَائِفَةٌ فَبِلَتْ فَٱنْبَعْتُ الْكُلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتُ مِنْهَا آجَادِبُ أَمْسَكُتُ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَاسًا فَشَرِبُوا فَرَعُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَٱسْفَوْا وَأَصَابَتُ طَائِفَةً مِنْهَا أَمْسَكُتُ الْمُسَكَّتُ الْمُسَكِّتُ الْمُعَلِّمُ وَحَلَّ بِهَا نَاسًا فَشَرِبُوا فَرَعُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَٱسْفَوْا وَأَصَابَتُ طَائِفَةً مِنْهَا أَمُسَكَّتُ الْمُاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُنْبِتُ كَلَا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَلَى مِنْ فَقُهُ اللّهُ عَنْ وَمَعْلُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَزَى وَجَلَّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَ اللّهِ عَنْ وَجَلًا اللّهُ عَنْ وَجَلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ال

(۱۹۸۰۲) اور نبی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس بارش کی ہے جو زمین پر بر ہے، اب زمین کا پھے حصہ تواسے قبول کر لیتا ہے اور اس سے گھاس اور چارہ کثیر مقدار میں اگا ہے، پھے حصہ قبط ذوہ بوتا ہے جو پائی کوروک لیتا ہے اور جس کے ذریعے اللہ تعالی لوگوں کو فائدہ پہنچا تا ہے، چنا نچولوگ! سے پہنے ہیں، اور سیر اب ہوتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں اور چھے حصہ بالکل چٹیل میدان ہوتا ہے جو پائی کوروک لیا تے ہیں، جو تا ہے، کہی مثال ہے اس شخص کی جواللہ کے دین کی بچھ حاصل کرتا ہے اور اللہ اس کو اس سے فائدہ پہنچا تا ہے جو اس کرتا ہے اور اللہ اس کو اس سے فائدہ پہنچا تا ہے جو اس کے لئے سرتک نہیں اٹھا تا اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا جو مجھے دے کر بھیجا گیا۔ اس کے اس میں اس اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا جو مجھے دے کر بھیجا گیا۔ اس کے اس کو اس کے لئے سرتک نہیں اٹھا تا اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔

( ١٩٨٠ ) حَلَّقْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّقْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّقْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّدٍ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوعٍ فَتَوَضَّا وَصَلَّى وَقَالَ اللَّهُمَّ أَصُلِحُ لِي دِينِي وَوَسِّعْ عَلَى فِي ذَاتِي وَبَارِكُ لِي فِي دِزْقِي [احرحه النسائي في عمل اليوم والله (٨٠). وقد صححه النووي. قال شعيب: حسن لغيره واسناده فيه نظر كما قال ابن حجر].

(۱۹۸۰۳) حضرت ابوموى التات مروى به كرا يك مرتب ش في نايشك پاس وضوكا پائى لے كرآيا، في نايشك وضوكيا اور دعاء پر حة موك ولا الله المر حدين كي اصلاح فرما، محمد پر كشادگي فرما اور مير حدزق بيس بركت عطاء فرما - - ( ١٩٨٠٠) حَدَّثْنَا عَفَّانُ حَدَّثْنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ وَعَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ وَالْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي عُنْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ أَبِي مُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَلَا آدُلُكُ عَلَى كُنْوٍ مِنْ كُنُوذِ الْجَنَّةِ قَالَ وَمَا هُو قَالَ لَهُ أَلَا آدُلُكُ عَلَى كُنْوٍ مِنْ كُنُوذِ الْجَنَّةِ قَالَ وَمَا هُو قَالَ لَا آدُلُكُ عَلَى كُنْوٍ مِنْ كُنُوذِ الْجَنَّةِ قَالَ وَمَا هُو قَالَ لَا آدُلُكُ عَلَى كُنْوٍ مِنْ كُنُوذِ الْجَنَّةِ قَالَ وَمَا هُو قَالَ لَا اللهِ عَوْلَ وَلَا قُونًا إِلَّا بِاللّهِ [راحع: ١٩٧٤].

(۱۹۸۰۴) حضرت ابوموی ٹاٹھ کے مروی ہے کہ نبی ملیائے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانے

كِ بِارَكَ نَهُ بَا وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ (جَنْ كَالَيَكُ رَانَهُ) ( ١٩٨٠٥) حَدَّثَنَا عَقَانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُونَ مِيلًا فِي كُلِّ وَالْمَا أَبُو يَهِ إِلَى مَوْلَةً الْمَوْلُولُ اللَّهُ مِن أَهُلُّ لَا يَوَاهُمُ الْآخَرُونَ وَرُبُّهَا قَالَ عَفَّانُ لِكُلِّ زَاوِيَةٍ [صححه البحارى ٢٢٤٣)، ومسلم (٢٨٣٨)]. [انظر: ١٩٩٧، ١٩٩١، ١٩٩٩، ١٩٩٩].

(۱۹۸۰۵) حضرت ابوموی بڑاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا جنت کا ایک خیمہ ایک جوف دارموتی سے بنا ہوگا ، آسان میں جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی ،اوراس کے ہرکونے میں ایک مسلمان کے جوائل خانہ ہوں گے ، دوسر سے کونے والے انہیں دیکھ نہ سکیں گے۔

( ١٩٨٠٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِى مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَجْلِسٍ وَبِيَدِهِ نِبَالٌ فَلْيَأْخُذُ بِنِصَالِهَا قَالَ أَبُو مُوسَى فَوَاللَّهِ مَا مِتْنَا حَتَّى سَدَّدَهَا بَعْضُنَا فِى وُجُوهِ بَعْضٍ [راحع: ١٩٧١٧]

(۱۹۸۰۲) حضرت عبداللہ بن قیس ٹڑاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی ٹلٹٹا نے فرمایا جب تم مسلمانوں کی معجدوں اور بازاروں میں جایا کرواور تمہارے پاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو، بخدا ہم نے مرنے سے پہلے ایک دوسرے کے سامنے انہیں سیدھا کرنا شروع کردیا۔

( ۱۹۸۰۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَابِتٍ يَعْنِى ابْنَ عُمَارَةَ عَنْ غُنَيْمٍ عَنْ آبِي مُوسَى الْآشُعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَعُطُوتُ الْمَوْآةُ فَخَرَجَتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي كُذَا وَكَذَا [صححه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَعُطُوتُ الْمَوْآةُ فَخَرَجَتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي كُذَا وَكَذَا [صححه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا السَّعُطُوتُ الْمَوْآةُ فَخَرَجَتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيجِدُوا رِيحَهَا فَهِي كُذَا وَكَذَا [صححه الله عنه على القَوْمِ لِيجِدُوا رِيحَها فَهِي كُذَا وَكَذَا إِلَى اللهِ عَلَى اللهُونَ عَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۹۸۰۷) حضرت ابومویٰ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب کوئی عورت عطرلگا کر پھیلوگوں کے پاس سے گذرتی ہے تا کہ وہ اس کی خوشبوسو پھیس تو وہ الیبی الیبی ہے (بدکارہے)

( ١٩٨٠٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بِنِ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ آدُلُّكُمْ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْمَا تَدُرِى مَا كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ١٩٧٤٩].

(۱۹۸۰۸) حضرت ابوموی طانع سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ان سے فرمایا کیا میں تنہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے نہ تناوَں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، نبی علیہ نے فرمایا لا حوْل وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ

(جنت کاایک فزانہ ہے)

(١٩٨.٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ [راحع: ١٩٧٥].

(۱۹۸۰۹) حضرت ابوموی بڑائیڈے مروی ہے کہ نبی ملیگانے ارشاد فر مایا جوشن فردشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نا فر مانی کرتا ہے۔

( ١٩٨١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤُذِّنُ لَهُ فَرَجَعَ فَقَالَ ٱلْمُ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ آنِفًا قَالُوا بَلَى قَالَ فَاطْلُبُوهُ قَالَ فَطَلَبُوهُ فَدُعِيَ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤُذَنُ لِي فَرَحَعُتُ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا فَقَالَ لَتَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لَٱفْعَلَنَّ قَالَ فَأَتَى مَسْجِدًا أَوْ مَجْلِسًا لِلْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ فَشَهِدَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَفِي هَذَا عَلَىَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسُواقِ [صححه المحاري (٢٠٦٢) ومسلم(٢١٥٣)] (۱۹۸۱۰) عبید بن عمیر می الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری اللہ نے حضرت عمر اللہ کا کوتین مرتبہ سلام کیا، انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ واپس چلے گئے ،تھوڑی در بعد حضرت عمر ڈگاٹئے نے فر مایا ابھی میں نے عبداللہ بن قیس کی آ واز نہیں سنی تھی؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں،حضرت عمر دلانٹونے ان کے پیچیے قاصد کو بھیجا کہ واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تین مرتبہ اجازت کی تھی ، جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا ، ہمیں اس کا تھم دیا جاتا تھا ،حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے فر مایا اس پر گواه پیش کرو، ورنه میں تمہیں سزادول گا، حضرت ابومویٰ زانشا انصار کی ایک مجلس یامسجد میں پہنچے، وہ لوگ کہنچ گلے کہاس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی دے سکتا ہے، چنانج حضرت ابوسعید خدری ٹٹاٹٹؤان کے ساتھ چلے گئے اور اس کی شہادت دے دی ،تو حضرت عمر رٹائٹوئے نے فرمایا نبی ملیکا کا بیتکم مجھ رمخفی رہا ، مجھے بازاروں کے معاملات نے اس سے غفلت میں رکھا۔ ( ١٩٨١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنِي قَسَامَةُ بُنُ زُهَيْرٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمْ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسُودُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْحَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَالسَّهُلُ وَالْحَزْنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ [صححه ابن حمان (١٨١٠). وقال الترمذي: حشن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٦٩٣٧، الترمذي: ٢٩٥٥)]. [انظر: ١٩٨٧، ١٩٨٧، ١٩٨٧٥]. (۱۹۸۱) حضرت ابوموی بی فاشخاسے مروی ہے کہ نبی علیا آنے ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیا اکوا بیک مٹھی مٹی سے بیدا

كياتها جواس في ساري زمين سے المحمى كي تقى ، يبي وجد ہے كه بنوا دم زمين ہى كى طرح بيں چنانچيہ كھ سفيد بيں ، كچھ سرخ بيں ، کچھساہ فام بیں اور کچھاس کے درمیان ،اس طرح کچھ گندے ہیں اور کچھ عمرہ ، کچھزم ہیں اور کچھ مکین وغیرہ۔ (١٩٨١٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ قَسَامَةً بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْأَشْعَرِيُّ فَذَكّرَ مِثْلَهُ

(۱۹۸۱۲) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩٨١٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَزُّو جَلُّ عَلَى لِسَان نَبِيِّهِ مَا أَحَبُّ [صححه البحاري (١٤٣٢) ومسلم (٢٦٢٧)]. [انظر: ١٩٩٤٣،١٩٩٠] (۱۹۸۱۳) حضرت ابوموی فی فی فی ایک مرتبه بم لوگ نبی طیلا کے پاس بیٹے ہوئے تھے، ایک آ دی نے کچھ ما نگا تو نی طین نے فر مایاتم اس کی سفارش کروجمہیں اجر ملے گا اور اللہ اپنے نی کی زبان پروہی فیصلہ جاری فرمائے گا جواسے محبوب ہوگا۔ ( ١٩٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْٱَسُوَدِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ لَقَدْ ذَكَّرَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَلَاةً صَلَّيْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ · نَسِينَاهَا وَإِمَّا أَنُ نَكُونَ تَرَكُنَاهَا عَمُدًا يُكُبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ [راحع: ١٩٧٢٣].

(١٩٨١٢) حضرت ابوموی ظافی فرماتے ہیں كەحضرت على ظافی نے جمیں نبی ایش كى نماز یادولا دى ہے، جوہم لوگ نبی مایشا كے ساتھ بڑھتے تھے، جے ہم بھلا چکے تھے یا عمراً چھوڑ کے تھے، وہ ہر مرتبدرکوع کرتے وقت ،سر اٹھاتے وقت اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

( ١٩٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ دَيْلَمٍ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَتُ الْيَهُودُ يَتَعَاطُسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءً أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ [قال الترمذي: حسن صحيح، قال الألباني صحيح (ابو داود: ٣٨ . ٥ ، الترمذي: ۲۷۳۹). [انظر: ۲۹۹۲۰].

(١٩٨١٥) حضرت ابوموی الثانیا ہے مروی ہے کہ يبودي لوگ نبي عليه كے ياس آ كرچيكيس مارتے تقع تاكه نبي مائه انہيں جواب میں بیا کہددیں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے ،لیکن نبی ملیا انہیں چھینک کے جواب میں بول فرمائے کہ اللہ تنہیں ہدایت وے اور تهارے احوال کی اصلاح فرمائے۔

'( ١٩٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ حِجَابُهُ النَّارُ لَوْ كَشَفَهَا لَأَخْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ كُلَّ شَيْءٍ آذْرَكَهُ بَصَرَهُ ثُمَّ قَرَآ آبُو عُبَيْدَةَ نُودِى أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ

وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [راحع: ٩٧٥٩].

(۱۹۸۱۱) حضرت ابوموی کالٹی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیہ نفر مایا اللہ تعالیٰ کو نیند نبیں آتی اور نہ ہی نیندان کی شایان شان ہے، وہ تر از وکو جھکاتے اور او نبچا کرتے ہیں ،اس کا تجاب آگ ہے، اگروہ اپنا تجاب اٹھا دی تو تا حدثگاہ ہر چیز جل جائے ، پھر ابوعبیدہ نے یہ آیت تلاوت کی ''آواز لگائی گئی کہ آگ اور اس کے اردگر دجو پچھ ہے، اس سب میں برکت دی گئ ہے اور اللہ رب العالمین ہر عیب سے یاک ہے''۔

( ١٩٩٨١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَتَيْتُ وَسُخَالًا وَمُوسَى أَتَيْتُ وَسُخَالًا عَبُدُ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَوْ مَا ذَكَرَ مِنُ هَذَا [صححة البخارى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَرَى أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَوْ مَا ذَكَرَ مِنُ هَذَا [صححة البخارى (٣٧٦٣)، ومسلم (٢٤٦٠)، والحاكم (٣/٤ ٢١). وقال الترمذي: حسن صحيح غريب]

(۱۹۸۱۷) حضرت ابوموی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں جب نبی طینی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کے گھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹؤ کا اتنا آیا جانا دیکھا کہ میں انہیں اس گھر کا ایک فر دیجھتا تھا۔

( ١٩٨١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى ٱذَّى يَسْمَعُهُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَيُعَافِيهِمْ وَيَوْزُقُهُمْ [راجع: ٢٩٧٥].

(۱۹۸۱۸) حضرت ابوموی بی بی بی سے کہ بی علیہ نے فر مایا کسی تکلیف دہ بات کوئ کر اللہ سے زیادہ اس پرصبر کرنے والا کوئی نہیں ہے،اس کے ساتھ دوسروں کوشر کیک تشہر ایا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی انہیں عافیت اور رز ق دیتا ہے۔

(١٩٨١٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَخًا لِآبِي مُوسَى كَانَ يَتَسَرَّعُ فِي الْفِتْنَةِ فَجَعَلَ يَنْهَاهُ وَلَا يَنْتَهِى فَقَالَ إِنْ كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ سَيَكُفِيكَ مِنِّى الْيَسِيرُ أَوْ قَالَ مِنْ الْمَوْعِظَةِ دُونَ مَا أَرَى وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تُوَاجَة الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تُواجَة الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَلْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ أَمُنْ إِنَّا إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قابُو وهذا اسناد عليه وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩١٤، النسائي: ١٢٤/٧ و ١١٥). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد

منقطع الزانطر: ۱۹۸۸، ۱۹۹۱، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸،

(۱۹۸۹) خواجہ من بھٹا کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی ٹاٹٹو کا ایک بھائی تھا جو بڑھ پڑھ کر فتنے کے کاموں میں حصہ لیتا تھا، وہ اسے منع کرتے لیکن وہ بازندآتا، وہ اس سے فرماتے اگر میں سے محتا کہ تہمیں تھوڑی کی تھیجت بھی کافی ہوسکتی ہے جومبری رائے میں اس سے کم ہوتی ( تب بھی میں تہمیں تھیجت کرتا) اور نبی علیشانے فرمایا ہے کہ جب دومسلمان تلواریں لے کرایک دوسرے میں اس سے کم ہوتی ( تب بھی میں تھا کے دوسرے کوئل کردیتو قاتل اور متقول دونوں جنہم میں جائیں گے بھی نے عرض کیا یا

(۱۹۸۲۰) حضرت ابوموی ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی ان کے پاس آیا، وہ اس وقت مرغی کھارہے تھے، وہ آ دمی ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے قتم کھار کھی ہے کہ اسے نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں مرغیوں کو گند کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، انہوں نے فرمایا قریب آ جاؤ، میں تہمیں اس کے متعلق بتا تا ہوں۔

ایک مرتبہ میں اشعریین کے ایک گروہ کے ساتھ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے نبی علیہ ہے سواری کے لئے جانوروں کی درخواست کی تو نبی علیہ ان فر مایا بخدا! میں تہمیں سوار نہیں کرسکوں گا کیونکہ میر ہے پاس تہمیں سوار کرنے کے لئے کچھنہیں ہے؟ ہم کچھ دیر'' جب تک اللہ کو منظور ہوا'' رکے رہے ،اسی دوران نبی علیہ کے پاس شب خون کے اونٹ لائے گئے ، نبی علیہ نے دور سے نبی علیہ نبی میں سے ایک نے دور سے نبی علیہ نبی میں سواری کے جانور کی درخواست لے کرا سے بھے تو نبی علیہ نے تنم کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانور نبیں دیں گے، واپس چلوتا کہ نبی علیہ کوان کی تنم یا دولا دیں۔

چٹانچہ ہم دوبارہ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی ورخواست لے کرآئے تھے اور آپ نے ہمیں جانور دے دیا؟

## ﴿ مُنالِهَ الْمَرْيُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَيَانِ ﴾ ﴿ مُنالًا المُوفِيانِ ﴾ مُنالكوفيان ﴿

جمارا خیال ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، نبی طالیہ نے فرمایا میں نے تہمیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بخدا! اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں جب بھی کوئی تشم کھاؤں گا اور کسی دوسری چیز میں خیر دیکھوں گا تواس کو اختیار کر کے اپنی تشم کا کفارہ وے دول گا۔ (۱۹۸۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اِقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبُوبَ عَنْ آبِی قِلابَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ آبِی مُوسَی فَقُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ فِیهِ دَجَاجٌ فَذَکر مَعْنَاهُ

(۱۹۸۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنِي آبُو قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ يُقَالُ لَهُ زَهْدَمْ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى قَأْتِيَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ فَذَكَرَهُ

(۱۹۸۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٢٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوثُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَعَنُ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْٱشْعَرِيِّ إِخَاءٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَمَفْنَاهُ

(۱۹۸۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٢٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاتَنَا وَسُنَتَنَا فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ عَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبُكُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا رَكَعَ فَارُفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا فَالْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسُجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلُكُ بِنِلْكَ بِنِلْكَ بِنِلْكَ إِرَاحِع: ١٩٧٣٣].

(۱۹۸۲۳) حضرت ابوموی اشعری واقت سروی ہے کہ نبی علیا آنے ہمیں نماز اور اس کاطریقہ سکھایا، اور فرمایا کہ امام کوقو مقرر ای اقتداء کے لئے کیا جاتا ہے، اس لئے جب وہ تکبیر کہنو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ غیر الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضّالِّينَ کہو آتہ ہمیں کہوتو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سراٹھائے تو تم بھی سراٹھاؤ، جب وہ سرو تھائے تو تم بھی سراٹھاؤ، جب وہ سرو تھاؤ، جب وہ سرو تھا کہ جنب وہ بحدہ کرے تو تم بھی بحدہ کرو، جب وہ سراٹھائے گائے من کہ جنب وہ بحدہ کرے تو تم بھی بحدہ کرو، جب وہ سراٹھائے تو تم بھی سراٹھاؤ، کیونکہ امام تم سے پہلے بحدہ کرے گا اور سراٹھائے گا، بیاس کے بدلے ہیں ہوجائے گا۔

( ١٩٨٢٥) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَعُفَّانُ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ ثَنَا أَبُو مُوسَى الْكَشْعَرِيُّ أَنَّ أَغْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلُهِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْهَ فَمَنْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٧٢].

(١٩٨٢٥) حضرت الوموى فالتَّات مروى ہے كرا كيد ريهاتى آدى في طلق كي خدمت ميں حاضر بوااور عرض كيا يارسول الله! بيه بتا ہے كدا كيك آدى مال فنيست كے لئے لاتا ہے، دوسرا آدى اپنے آپ كو بها در ثابت كرنے كے لئے لاتا ہے، اورا كيك آدى ريا كارى كے لئے قال كرتا ہے، ان ميں سے الله كراست ميں قال كرنے والاكون ہے؟ في طلط نے فرما يا جواس لئے قال كرتا ہے كرالله كاكمه بلند ہوجائے، وى راه خدا ميں قال كرنے والا ہے۔

(١٩٨٢٠) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْرِيُّ عَنُ أَبِي بَكُو بُنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْشُرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْشِرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْشِرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَائكُمْ إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بَا وَسَلَّمَ وَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَرَا عُمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْعَرْدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَرْدُ وَالْعَرْدُ وَالْعَرْدُ وَالْعَرْدُ وَالْعَرْدُ وَالْعُرْدُ وَالْعَالَعُوالَ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَمَ لَا مُعْتَلِمُ وَاللَّمُ وَالْعَرْدُ وَالْعَرْدُ وَالْعَرْدُ وَلَهُ وَسُلَمَ وَالْعَرْدُ وَالْعَرْدُ وَالْعَالَعُ عَلَيْهِ وَالْعَالَعُوالَ وَالْعَرْدُ وَالْعَرْدُ وَالْعَالَعُ عَلَيْهُ وَالْعَرْدُ وَالْعَرْدُ وَالْعَالَعُوالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَالَعُوالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَالَعُوالَ عَلَيْهِ وَالْعَرْدُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعُولُولُوا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُولُوا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَ

(۱۹۸۲) حفرت الوموی بڑائٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی بلیگا کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ میری قوم کے کھوگ بھی میٹھا نے فر مایا خوشخبری قبول کرواور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو سنا دو کہ جوشخص صدق دل کے ساتھ لا اللہ کا گواہی دیتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، ہم نبی بلیگا کے یہاں سے نکل کرلوگوں کو بیخوشخبری سنانے گئے، اچا تک سامنے سے حضرت عمر بڑائٹو آگئے، وہ ہمیں لے کرنبی بلیگا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس طرح تو لوگ اسی بات یربھروسے کر جی بیٹھ جا کیں بلیگا خاموش ہوگئے۔

(۱۹۸۲۷) حَدَّثَنَا مُصُعَبُ بُنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا الْاَجْلَحُ عَنُ أَبِي بَكُو بُنِ أَبِي مُوسَىٰ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَيْبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمْ وَمَا أَدَّعُ قَالَ وَمَا هِى قَلْتُ الْبَعْعُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ فَقَالَ مَا الْبَعْعُ وَمَا الْمِوْرُ قَالَ أَمَّا الْبَعْعُ فَنَبِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَعْولُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا الللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

( ١٩٨٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ

عن أبي مُوسَى الْآشَعِرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَجَعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَوَفًا وَلَا تَعْلِو شَرَفًا وَلَا تَهْبِطُ فِي وَادٍ إِلَّا رَفَعْنَا أَصُواتَنَا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ مَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ الْمَورَ اللَّهِ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أُعَلَّمُكَ كَلِمَةً مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ تَدْعُونَ أَفْورَ الْمَحْدُ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أُعَلَّمُكَ كَلِمَةً مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُورَةً إِلَّا بِاللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهُ إِللَّهُ إِلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا إِلَا أَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ وَلَا أَلَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا قُولًا إِلَّهُ اللَّهُ وَالَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللللِهُ الللَ

( ١٩٨٢٥) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ وَهُوَ النَّضُرُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ يَغْنِى الْقَاصَّ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ آبِى بُرْدَةَ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يَبْقَ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَبْى بِيَهُودِكِّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ حَتَّى يَدُفَعَ إِلَيْهِ يُقَالُ لَهُ هَذَا فِدَاوُكَ مِنْ النَّارِ قَالَ آبُو بُرُدَةَ فَاسْتَحْلَفَنِى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا يَلَا عُمَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَسُرَّ بِذَلِكَ عُمَرُ [راحع: ١٩٧٤ ٤ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَسُرَّ بِذَلِكَ عُمَرُ [راحع: ١٩٧٤ ٤ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَسُرَّ بِذَلِكَ عُمَرُ [راحع: ١٩٧٤ ٤ عَرُ

(۱۹۸۲۹) ایک مرتبہ ابو بردہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز النائظ کواپنے والدصاحب کے حوالے سے بیصدیث سانی کہ نبی علیظا نے ارشاد فرمایا جوسلمان بھی فوت ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کی جگہ کسی یبودی یا عیسائی کوجہنم میں داخل کر دیتا ہے، ابو بردہ نے گذشتہ حدیث حضرت عمر بن عبدالعزیز میں اللہ کے مائی تو انہوں نے ابو بردہ سے اس اللہ کے نام کی فتم کھانے کے لئے کہا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ بیصدیث ان کے والدصاحب نے بیان کی ہے اور انہوں نے اسے نبی علیظ سے سنا ہے، اور سعید بن ابی بردہ ، عوف کی اس بات کی تر دیز نہیں کرتے۔

( . ١٩٨٣ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِع أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي بُرُدَةَ بُنِ آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِ فِي عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَعَازِيهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ صَالِحٍ أَنَّهُ كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَعَازِيهِ

(۱۹۸۳۰) حضرت الوموى التافقات مروى بىكەنى مايكاغ وات ملى انعامات بھى دياكرتے تھے۔

( ١٩٨٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلَّ كَانَتُ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَخُسَنَ تَغْلِيمَهَا ثُمَّ أَغْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا وَمَمْلُوكُ أَغْطَى حَقَّ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلَّ آمَنَ بِكِتَابِهِ وَلِيمُ مَلَّ لَكُانَ يَسِيرًا وَلَقُ سِرُتَ فِيهَا إِلَى كُوْمَانَ لَكَانَ ذَلِكَ يَسِيرًا وَرَاحِع: ١٩٧٦].

(۱۹۸۳) حضرت ابوموئی طافتات مروی ہے کہ نبی علیات ارشاد فرمایا تین قتم کے لوگوں کو دہراا جرماتا ہے، وہ آ دمی جس کے
پاس کوئی باندی ہو، اور دہ اسے عمدہ تعلیم دلائے ، بہترین ادب سکھائے ، پھراسے آ زاد کر کے اس سے نکاح کر لے تواہد دہرا
اجر ملے گا ،اسی طرح وہ غلام جواب اللہ کاحق بھی ادا کرتا ہواورائے آ قا کاحق بھی ادا کرتا ہو، یا اہل کتاب میں سے وہ آ دمی جو
این شریعت پر بھی ایمان لایا ہواور محمد مُنافِید آ کی شریعت پر بھی ایمان لایا ہو، اسے بھی وہراا جرملے گا۔

( ١٩٨٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِيهِ آنَّ رَحُلَيْنِ الْحَتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ الْحَتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ الْحَتَى وَالْمِعْلَى وَعَيْرِهُم يَا رَسَالُه، قال الألباني: ضعيف (ابو داود: [صححه الحاكم (٤/٤) ). وقال احمد والبخاري والبيهقي وغيرهم يا رساله، قال الألباني: ضعيف (ابو داود:

۳۶۱۳ و ۳۶۱۶ و ۳۶۱۶ و ۳۶۱۰ این ماحة: ۲۳۳۰ النسائی: ۲۸/۸). قال شعیب: معلول مع الاعتلاف فی اسناده]. (۱۹۸۳۲) حضرت ابوموی دانش مردی به کدایک مرتبدد و آدمی کسی جانور کا جھر الے کر جی ایش کی خدمت میں حاضر ہوئے،

ان میں ہے کسی کے پاس بھی گواہ نہیں تھے، نبی علیا نے اسے ان دونوں کے درمیان نصف نصف مشترک قرار دے دیا۔

( ١٩٨٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ غِيَاثٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَدْرِى آوُ هَلُ أَدُلُّكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعْلَمُ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [راجع: ١٩٧٤٩].

(۱۹۸۳۳) حضرت الو موی التی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ان سے فر مایا کیا میں تہمیں جنت کے فرانوں میں سے ایک فرزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، نبی علیہ نے فر مایا لا تحول و لا قُوّةً إِلَّا باللَّه (جنت کا ایک فرزانہ ہے)

( ١٩٨٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّبُنَا شُعْبَةً عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنُ آبِي مُوسَى أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَفَعُوا أَصُواتَهُمْ بِالدُّعَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ لَا يَعُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ لَا تَدُعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدُعُونَ قَرِيبًا مُجِيبًا يَسْمَعُ دُعَائِكُمْ وَيَسْتَجِيبُ ثُمَّ قَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ لَا تَدُعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَوْدَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ أَوْ يَا أَبُا مُوسَى أَلَا أَدُلُكُ عَلَى كُنْوٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلَّا بِاللَّهِ إِرَاحِع: ١٩٧٤٩].

(۱۹۸۳) حضرت ابوموی رفاقتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ کسی جہاد کے سفر میں تھے، جس ٹیلے یا بلند

جگہ پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اتر تے تو بلند آ واز سے تکبیر کہتے ، نبی علیا نے ہمارے قریب آ کرفر مایا لوگو! آپنے ساتھ نرمی کرون تم کسی بہرے یا غائب خدا کونہیں پکارر ہے ،تم سمتے وبصیر کو پکارر ہے ہو جو تہماری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے ، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تہمیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے ہارے نہ بتاؤں؟ لَا حَوْلَ وَ لَا فُوّةً إِلَّا اللّٰهِ (جنت کا ایک خزانہ ہے )

( ١٩٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَغْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَزْرَمِيَّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ رَجُلٍ مِنْ بَنِي كَاهِلٍ قَالَ خَطَبَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرُكَ فَإِنَّهُ أَخُفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَزْنِ وَقَيْسُ بْنُ المُصَارِبِ فَقَالَا وَاللَّهِ لَتَخُوْجَنَّ مِمَّا قُلْتَ أَوْ لَنَأْتِيَنَّ عُمَرَ مَأْذُونٌ لَنَا أَوْ غَيْرُ مَأْذُونِ قَالَ بَلْ أَخْرُجُ مِمَّا قُلْتُ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا اَلشِّرْكَ فَإِنَّهُ ٱخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ آنْ يَقُولَ وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُوَ ٱخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُبِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغُفِرُكَ لِمَا لَانَعْلَمُ (۱۹۸۳۵) ابوعلی کہتے ہیں کہا یک مرتبہ حضرت ابوموی ڈٹاٹٹانے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا لوگو! اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آ ہٹ چیوٹی کی آ ہٹ ہے بھی ہلکی ہوتی ہے، یین کرعبداللہ بن حزن اور قیس بن مضارب کھڑ ہے ہوکر کہنے لگے اللہ کی قتم! یا تو آپ اپنی بات کا حوالہ دیں گے، یا چھرہم حضرت عمر ٹٹاٹٹؤ کے پاس جائیں گےخواہ ہمیں اس کی اجازت ملے یانہیں، انہوں نے کہا کہ میں تنہیں اس کا حوالہ دیتا ہوں ،ایک دن نبی علیہ انے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فر مایالوگو! اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آ ہٹ چیوٹی کی آ ہٹ ہے بھی ہلکی ہوتی ہے، کسی نے پوچھایار سول اللہ! جب اس کی آ ہٹ چیوٹی کی آ ہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے کیسے فیج سکتے ہیں؟ نبی علیا نے فرمایاتم یوں کہتے رہا کرواے اللہ! ہم اس بات سے آپ کی پٹاہ ٹیں آتے ہیں کہ سی چیز کو جان بو جھ کرآپ کے ساتھ شریک ظہرائیں ،اوراس چیز سے معافی مانگتے ہیں جے ہم جانتے نہیں۔ ( ١٩٨٣٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ أَمَانَانِ كَانَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفَعَ أَحَدُهُمَا وَبَقِىَ الْآخَرُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفُورُونَ [الأنفال: ٣٣]، [راجع: ١٩٧٣٥].

(۱۹۸۳۷) حضرت ابوموی ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی علیا اسکے دور باسعادت میں دوطرح کی امان تھی ، جن بیس سے ایک اٹھ چکی ہے اور دوسری باتی ہے ، ① اللہ تعالی انہیں آپ کی موجود گی میں عذاب نہیں دے گا ۞ اللہ انہیں اس وقت تک عذاب نہیں دے گاجب تک بیاستغفاد کرتے رہیں گے۔

( ١٩٨٣٧) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَمَّنْ سَمِعَ حِطَّانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيَّ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى قُلْتُ لِصَاحِبٍ لِى تَعَالَ فَلْنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَكَأَنَّمَا شَهِدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ تَعَالَ فَلْنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا زَالَ يُرَكِّدُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَسِيخَ فِي الْأَرْضِ [انظر: ١٩٩٩٤].

(۱۹۸۳۷) حفرت ابوموی الانتخاص مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک ساتھی ہے کہا کہ آؤا آج کا دن اللہ کے لئے وقف کردیتے ہیں، مجھے ایسا لگا جسے نبی مالیہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور فرمارہ ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ آؤا آج کا دن اللہ کے لئے وقف کردیتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات آئی مرتبدد ہرائی ہے کہ میں تمنا کرنے لگا کہ میں زمین میں اتر جاؤں۔

(١٩٨٣٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَانَ لَهُ أَخْ يُقَالُ لَهُ آبُو رُهُمٍ وَكَانَ يَتَسَرَّعُ فِي الْفِتْنَةِ وَكَانَ الْأَشْعَرِيُّ يَكُرَهُ الْفِتْنَةَ فَقَالَ لَهُ لَوْلَا مَا ٱبْلَغْتَ إِلَىَّ مَا حَدَّثُتُكَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْفَتْنَةِ وَكَانَ الْآشُعَرِيُّ يَكُرَهُ الْفِتْنَةِ فَقَالَ لَهُ لَوْلَا مَا ٱبْلَغْتَ إِلَى مَا حَدَّثُتُكَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَّا بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ ٱحَدُهُمَا الْآخَرَ إِلَّا وَخَلَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَّا بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ ٱحَدُهُمَا الْآخَرَ إِلَا وَكُلُولُ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَّا بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ ٱحَدُهُمَا الْآخَرَ إِلَّا وَخَلَا

(۱۹۸۳۸) خواجد من بھا کہ جہ جی کہ حضرت ابوموی ٹھاٹھ کا ایک بھائی ''ابودہ م' کھا جو بڑھ کر فتنے کے کا موں میں حصہ
لیتا تھا، وہ اے مُع کرتے لیکن وہ بازند آتا، وہ اس سے فرماتے اگر میں ہے جھتا کہ جہیں تھوڑی کی فیے جو کی بوسکتی ہے جو
میری رائے میں اس سے کم ہوتی ( تب بھی میں جہیں فیے حت کرتا ) اور نبی طیابا نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر
ایک دوسرے کے سامنے آ جا کیں اور ان میں سے ایک، دوسرے کوتل کردے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جا کیں گے۔
ایک دوسرے کے سامنے آ جا کیں اور ان میں سے ایک، دوسرے کوتل کردے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جا کیں گے۔
(۱۹۸۳۹) حَدَّتُ اَنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَدِّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَدِّی قَصْمی فِی الْاَصَابِعِ عَشْراً عَشْراً مِنْ الْإِبلِ [راحع: ۱۹۷۹]
انگی کی دیت دی اون ہے۔

( ١٩٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً عَنْ أَبِي نَضُرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ إِنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمْرَ رَضِى اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُمَا قَالَ وَاحِدَةً لِمُنتِيْنِ ثَلَاتَ ثُمَّ رَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ لَتَأْنِينَ عَلَى عَنْهُ لَتَأْنِينَ عَلَى هَذَا بِيتَنَوْ أَوْ لَأَفْعَلَنَ قَالَ كَانَّهُ يَقُولُ أَجْعَلُكَ نَكَالًا فِي الْآفَاقِ فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ لَتَأْنِينَ عَلَى هَذَا بِيتَنَوْ أَوْ لَأَفْعَلَنَ قَالَ اللَّهُ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْأَنْصَارُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ فَقَالَ اللَّهُ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْأَنْصَارُ فَذَكُو ذَلِكَ لَهُمْ فَقَالَ اللَّهُ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَا أَصُغُرُنَا قَالَ فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ اللَّهُ عَمْرَ فَقَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ فَحَلَى عَنْهُ [صححه مسلم (١٩٥٣)، وابن حبان (١٩٨١٥)]. [راجع: ١٩٧٩]. إلى عُمَرَ فَقَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ فَحَلَى عَنْهُ [صححه مسلم (١٩٥٠)، وابن حبان (١٩٨٠)]. وابن عبن عمر وَى ہے كاكِ مُرتبر مَعْرَت الإمولَى الْعَمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ فَقَالَ عَدْا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

انہیں اجازت نہیں کی تو وہ واپس چلے گئے ، تھوڑی دیر بعد حضرت عمر دائٹا نے فر مایا ابھی میں نے عبداللہ بن قیس کی آ واز نہیں سی تھی؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ، حضرت عمر دائٹا نے ان کے پیچھے قاصد کو بھیجا کہ واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے تین مرتبہ اجازت کی تھی ، جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلاگیا ، ہمیں اس کا تھم دیا جاتا تھا، حضرت عمر ڈاٹٹا نے فر مایا اس پرگواہ پیش کرو، ورنہ میں تنہیں سزا دوں گا ، حضرت ابوموی ڈاٹٹا نصار کی ایک مجلس یا معجد میں پہنچے ، وہ لوگ کہنے گئے کہ اس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی و سے سکتا ہے ، چنا نچے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹا ان کے ساتھ چلے گئے اور اس کی شہادت و سے دی ، تو حضرت عمر ڈاٹٹا نے کا راستہ چھوڑ دیا۔

(١٩٨٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن لَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ قَالَ إِنَّ أَنَاسًا مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ يُسْرِعُونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعْنَ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعْلَقُوا لَوْلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِيَعْنَ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَقَالَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وقال الموصيرى هذا اسناد ضعيف قال الألباني منكر (ابن ماحة ٢٩٥٠) قال شعيب اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩٩٣] اللهُ عنه المَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَيْنَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

(۱۹۸۴) حضرت ابوموی ٹاٹٹا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی ﷺ کے سامنے سے ایک جنازہ تیزی سے لے کر گذرے، نبی ملیﷺ نے فرمایا سکون کے ساتھ چلنا جاہے۔

( ١٩٨٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ عَن الرَّبِيعِ بُنِ أَنَسٍ عَن جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةً رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ الْخَلُوق [قال الألباني: ضعيف (((سنن ابي داود)) ١٩٨٨)].

(۱۹۸ ۳۲) حضرت ابومویٰ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے جسم پر ''خلوق''نامی خوشبو کامعمولی اثر بھی ہو۔

(۱۹۸٬۳۳) حضرت ابوموی بی تنظیم مروی ہے کہ نبی علیما نے فر مایا اس مسلمان کی مثال جوقر آن کریم پڑھتا ہے، اترج کی س ہے جس کا ذا نقد بھی عمدہ ہوتا ہے اور اس کی مہک بھی عمدہ ہوتی ہے، اس مسلمان کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، کھجور کی سے جس کا ذا نقہ تو جس کا ذا نقہ تو عمدہ ہوتا لیکن اس کی مہک ٹہیں ہوتی، اس گنہگار کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے، ریحان کی سی ہے جس کا ذا نقہ تو کڑوا ہوتا ہے لیکن مہک عمدہ ہوتی ہے ،اوراس فاجر کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا ،اندرائن کی سے جس کا ذاکھ بھی کڑوا ہوتا ہےاوراس کی مہک بھی نہیں ہوتی۔

( ١٩٨٤٤ ) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ حَلَّاتُنَا أَبَانُ بِهَذَيْنِ كِلَيْهِمَا عَنْ قَتَادَةَ عَن أَنَسٍ عَن أَبِى مُوسَى عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ [مكرر ما قبله].

(۱۹۸۴۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن مَنْصُورٍ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن يَزِيدَ بْنِ أَوْسِ قَالَ أُغُمِى عَلَى أَبِى مُوسَى فَبَكُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوا عَنُ ذَلِكَ امْرَأَتَهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ أَمَّا عَلِمُتُمْ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ مِمَّنُ حَلَق وَسَلَق وَحَرَق [راحع: ١٩٧٦٤]

(۱۹۸۴۵) حفرت ابوموی بھٹنے کے حوالے سے مردی ہے کہ ان پر بیہوثی طاری ہوئی تو لوگ رونے لگے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس فخص سے بری ہوں جس سے نبی علیظ بری ہیں، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل پوچھنے لگے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ فخص جوداویلا کرے، بال نوچ اور گریبان جاک کرے۔

( ١٩٨٤٦) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَن عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا الْآحُدَبَ عَن صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزِ قَالَ أُغْمِى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبُرَأُ إِلَيْكُمْ مِمَّا بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِى مُوسَى فَبَكُوا عَلَيْهِ فَآفَاقَ فَقَالَ إِنِّى آبُراً إِلَيْكُمْ مِمَّا بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمَّنُ حَلَقَ وَسَلَقَ وَحَرَقَ وَحَدَّثَنَا بِهِمَا عَفَّانُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ فِيهِمَا جَمِيعًا مِمَّنُ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ وَحَدَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ وَحَدَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ وَحَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِيْمًا جَمِيعًا مِمَّنُ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ

(۱۹۸۳۲) حضرت ابوموی بڑائٹ کے حوالے سے مردی ہے کہ ان پر بیہوشی طاری ہوئی تو لوگ رونے گئے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جس سے نبی ملیک بری ہیں، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل پوچھنے گئے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جوواو یلاکرے، بال نوچے اور گریبان جاک کرے۔

( ١٩٨٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى الْنَ سَلَمَةُ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَن أَبِى بُرُدَةَ عَن أَبِى مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُرُسُهُ أَصْحَابُهُ فَقُمْتُ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَلَمْ أَرَهُ فِى مَنَامِهِ فَأَحَدُنِى مَا قَدُمُ وَمَا حَدَثَ فَلَهَبْتُ مَعْلَمْ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُرُسُهُ أَصْحَابُهُ فَقُمْتُ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَلَمْ أَرَهُ فِى مَنَامِهِ فَأَحَدُنِى مَا قَدُمُ وَمَا حَدَثَ فَلَهُبَتُ أَنْظُرُ فَإِذَا أَنَا بِمُعَاذٍ قَدُ لَقِى الَّذِى لَقِيتُ فَسَمِعْنَا صَوْتًا مِثْلَ هَزِيزِ الرَّحَا فَوَقَفَا عَلَى مَكَانِهِمَا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلْ تَذُرُونَ أَيْنَ كُنْتُ وَقِيمَ كُنْتُ آتَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى عَزَّوجَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلْ تَذُرُونَ أَيْنَ كُنْتُ وَقِيمَ كُنْتُ آتَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى عَزَّوجَلَّ صَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلْ تَذُرُونَ أَيْنَ كُنْتُ وَقِيمَ كُنْتُ آتَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى عَزَّوجَلَّ فَقَالَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهُ فَيْ فَاعَةِ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ يَذُعُلُنَا فِى شَفَاعِتِكَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشُولُ بِاللَّهِ شَيْعًا فِى شَفَاعَتِى [راجع: ١٩٧٨٢].

(۱۹۸۳۷) حضرت ابوموی اٹی تھے مروی ہے کہ نبی ملی کے صحابہ اٹی آ پ کے یہاں چوکیداری کرتے تھے، ایک مرتبہ میں رات کو اٹھا تو نبی ملی کا اٹی خواب گاہ میں نہ پایا، مجھے طرح کے خدشات اور وساوی پیش آنے لگے، میں نبی ملی کی الی کی الی کی الی الی میں نکا اتو حضرت معافر ٹرائٹو کے مال قات ہوگی، ان کی بھی وہی کیفیت تھی جومیری تھی، ہم نے الی آواز من جو پھی کے چلئے سے پیدا ہوتی ہے اور اپنی جگہ پر ٹھنگ کررک گے، اس آواز کی طرف سے نبی ملی آرہے تھے۔

قریب آ کرنجی علیا نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کہاں تھا اور میں کس حال میں تھا؟ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا تھا اور اس نے مجھے ان دومیں سے کسی آیک بات کا اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہوجائے یا مجھے شفاعت کا اختیار مل جائے ، تو میں نے شفاعت والے پہلوکو ترجیح دے لی ، دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ وہ آپ کی شفاعت میں ہمیں بھی شامل کر دے ، نبی علیا شاخ میں اور ہر دہ شخص بھی جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نے نہ میں ان میری شفاعت میں شامل ہے۔

( ١٩٨٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَن آبِي عُبَيْدَةَ عَن آبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا [راحع: ١٩٧٥٨]

(۱۹۸۴۸) حضرت ابوموی بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فر مایا رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ دن میں گناہ کرنے والا تو بہ کرلے اور دن میں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ رات میں گناہ کرنے والا تو بہ کرلے، یہ سلسلہ اس وقت تک چلتار ہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوجا تا۔

( ١٩٨٤٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا غَالِبٌ التَّمَّارُ عَن مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْأَصَابِعِ عَشُرٌ عَشُرٌ [راحع: ١٩٧٧٩].

(۱۹۸ ۴۹) حضرت الوموی شانتهٔ سے مروی ہے کہ نبی طیکھانے فر مایا ہرانگی کی دیت دس اونٹ ہے۔

( ١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْفَمِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ و حَدَّثِنِى أَبِى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَن أَبِى عُبَيْدَةَ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ أَسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظُنَا وَمِنْهَا مَا لَمْ نَحْفَظُ فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَبَيِّى التَّوْيَةِ وَنَيِّ وَنَبِيً وَالْمَقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَبَيِّى التَّوْيَةِ وَنَبِيً الْمُلْحَمَةِ [راخع: ١٩٧٤٥].

(۱۹۸۵۰) حفرت ابوموی برافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے ہمیں اپنے بچھالیے نام بتائے جوہمیں پہلے سے یاداور معلوم نہ تھے، چنانچے فرمایا کہ میں محمد ہوں، احمد ، مقفی ، حاشراور نبی التوبہ اور نبی الملحمہ ہوں بہ کا فیڈیل

( ١٩٨٥١ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ آبِي عَدِيٌّ عَن سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيُّ عَن آبِي السَّلِيلِ عَن زَهْدَمٍ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ انْطَلَقْنَا

چنانچہ ہم دوبارہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست کے کرآئے تھے اور آپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ درخواست کے کرآئے تھے اور آپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ نبی علیہ اندر تعالیٰ نبی علیہ اندر تعالیٰ نبی علیہ اندر کی خوا اور اندکو منظور ہوا تو میں جب بھی کوئی ہم کھاؤں گا اور کئی دوسری چیز میں خیر دیکھوں گا تو اس کواختیار کر کے اپنی ہم کا کفارہ دے دوں گا۔

( ١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْكُوفِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِي بُرْدَةَ بُنِ آبِي مُوسَى فَقَالَ آي بَنِيَّ آلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا حَدَّثِيى آبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنْ النَّارِ [احرجه الحميدي (٧٦٧). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۹۸۵۲) ابو بردہ میں نے ایک مرتبہ اپنے بچوں سے کہا میرے بچو! کیا میں تہہیں ایک حدیث ندسناؤں؟ میرے والد نے نی علیا کے جو اس کے اس کا اس علیا کے جو عضو کے بدلے اس کا ہر عضو جہنے سے کہ جو محض کی غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ اس غلام کے جرعضو کے بدلے اس کا ہر عضوجہنم سے آزاد کردیتا ہے۔

(١٩٨٥٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي بُرْدَةً عَنْ آبِي بُرْدَةً عَنْ آبِي مُوسَى رِوَايَةً قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنُ كَالْبُنَيَانِ يَشُدُّ بَغْضُهُ بَغْضًا [صححه البحارى (٢٦٠١)، ومسلم (٢٦٢٨)، وابن حيال (٧٩٥)]. [انظر: ١٩٨٥٦، ١٩٨٥، ١٩٩٠].

(۱۹۸۵۳) حضرت ابومویٰ ڈٹاٹئزے مروی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے عمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے جھے کومضبوط کرتا ہے۔

( ١٩٨٥٤ ) وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْعَظَّارِ إِنْ لَمْ يُحْذِكَ مِنْ عِطْرِهِ عَلَقَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ

مَثَلُ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُحْرِقُكَ نَالَكَ مِنْ شَوَرِهِ [صححه البحاري (٢١٠١)، ومسلم (٢٦٢٨)].

(۱۹۸۵٬۳) اوراً بی منظین کی مثال عطار کی ہے، کہ اگروہ اپنے عطر کی شیشی تمہارے قریب بھی نہ لائے تو اس کی مبک تم تک پنچے گی اور برے ہم نشین کی مثال بھٹی کی ہے کہ اگروہ تمہیں نہ بھی جلائے تب بھی اس کی گرمی اور شعلے تو تم تک پنچیں گے۔ (۱۹۸۵۵) وَ الْعَجَاذِنُ الْآمِینُ الَّذِی یُؤَدِّی مَا أُمِرَ بِهِ مُؤْتَجِرًا أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِینَ [انظر: ۱۹۷٤۱].

(۱۹۸۵۵) اورامانت دارخزانجی وہ ہوتا ہے کہ اسے جس چیز کا حکم دیا جائے ، وہ اسے کمل ، پورااور دل کی خوثی کے ساتھ ادا کر دے، تا کہ صدقہ کرنے والوں نے جسے دینے کا حکم دیا ہے، اس تک وہ چیز پہنچ جائے۔

( ١٩٨٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ عَن بُرَيْدٍ عَن جَدِّهِ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَغْضُهُ بَغْضًا [راجع: ١٩٨٥٣].

(۱۹۸۵۲) حضرت ابوموی ٹاٹٹٹا ہے مروی ہے کہ ٹبی طبیعا نے فر مایا ایک مسلمان دوسر ہے مسلمان کے لئے ممارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے جھے کومضبوط کرتا ہے۔

( ١٩٨٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن سَهْمِ بُنِ مِنْجَابٍ عَن الْقَرُثُعِ قَالَ لَمَّا تَقُلَ آبُو مُوسَى الْأَشُعَرِيُّ صَاحَتُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَهَا أَمَا عَلِمْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ حَلَقَ أَوْ خَرَقَ أَوْ سَلَقَ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢١/٤)].

(۱۹۸۵۷) حضرت ابوموی ڈاٹٹ کے حوالے ہے مروی ہے کہ ان پر بیہوشی طاری ہوئی تو ان کی بیوی رونے گئی ، جب انہیں افاقہ ہوا تو اس سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی علیا نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ، پھروہ خاموش ہوگئی ، ان کے انتقال کے بعد کی نے ان سے بوچھا کہ نبی علیا نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیا نے فرمایا جو واویلا کرے، بال نوسے اور گریبان جاک کرے اس پر لعنت ہو۔

( ١٩٨٥٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ عَن يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَن حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَن آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ عَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاتَنَا وَسُنَتَنَا فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا عَلَيْهِ مَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاتَنَا وَسُنَتَنَا فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُوتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَثَرَ وَكَمَّ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا رَكَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسُمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَيَرْفَعُ قَالُولُهُ وَإِذَا وَإِذَا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسُمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَيَرْفَعُ قَالُولُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَكُمْ وَيَرُفَعُ قَالُكُمْ وَيَرْفَعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُكُمْ وَيَرُفَعُ قَالُولُهُ مِنْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسُلَمَ يَلُكُمُ وَيَرُفَعُ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسُلَمَ يَسُجُدُ قَالُكُمْ وَيَرُفَعُ قَالُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ يَلُكُمُ وَيَرُفَعُ قَالُولُ اللَّهُ وَا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسُجُدُ قَلْمَكُمْ وَيَرُفَعُ قَالُكُمُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَامَ يَسُعُدُ وَسَلَّمَ يَلُكُمُ وَيَرُفَعُ قَالْمَ اللَّهُ الْمَامَ يَسُعُدُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَامَ يَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

(۱۹۸۵۸) حضرت ابوموی اشعری ناتش سروی ہے کہ نبی علیا نے ہمیں نماز اور اس کا طریقہ سکھایا، اور فرمایا کہ امام کوتو مقرر

بى اقتداء كے لئے كيا جاتا ہے، اس لئے جب وہ تكبير كہتوتم بھى تكبير كهواور جب وہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَكَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ كہتوآ مين كهو، الله اسے قبول كرلے گا، جب وہ ركوع كرے توتم بھى ركوع كرو، جب وہ سرا تھائے توتم بھى سرا تھاؤ، جب وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِتَوتَمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كهو، الله تمهارى ضرور نے گا، جب وہ مجدہ كري توتم بھى جدہ كرو، چب وہ سرا تھائے توتم بھى سرا تھاؤ، كيونكدا مام تم سے بہلے بحدہ كرے گا اور سرا تھائے گا، بياس كے بدلے ميں ہوجائے گا۔

( ١٩٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعُمَشِ عَن شَقِيقٍ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلُحَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [راجع: ١٩٧٢٥].

(۱۹۸۵۹) حفرت ابوموی بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک آدی نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیسوال پوچھا کہ اگر کوئی آدمی کس قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان تک پہنچ نہیں پاتا تو کیا عکم ہے؟ نبی علیا انے فر مایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ (۱۹۸۶) و کَذَا حَدَّقَنَاهُ وَ کِیعٌ عَن سُفْیَانَ عَن الْآعُمَشِ عَن شَقِیقٍ عَن أَبِی مُوسَی

(۱۹۸۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٦١ ) وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَيْضًا عَن أَبِي مُوسَى

(۱۹۸۷) گذشتهٔ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سُلَيْمَانَ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَٰنُ أَحَبَّ [مكرر ما قىله].

(۱۹۸ ۲۲) حضرت ابوموی ٹائٹنٹ ہے مروی ہے کہ ٹی ملیٹا نے فر مایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کر ٹا ہے۔

( ١٩٨٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنِ شَقِيقٍ عَنِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يَنُولُ فِيهَا الْجَهُلُ وَيُرُفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَوْلُ عَلَيْهُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ قَالَ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

(۱۹۸۲۳) شقیق مینینه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن معود رٹائٹؤاور ابومویٰ اشعری ڈٹاٹؤ ہیٹھے ہوئے حدیث کا خواکرہ کڑر ہے تھے، حضرت ابومویٰ اشعری ڈٹاٹؤ کہنے گئے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا قیامت سے پہلے جوز ماندآ سے گااس میں علم اٹھالیا جائے گااور جہالت اتر نے گئے گی اور '' ہرج'' کی کشرت ہوگی جس کامعنی قتل ہے۔

( ١٩٨٦٤) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن شَقِيقِ عَن آبِي مُوسَى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنُ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيَقُتُلُ رِيَاءً فَآتُى ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٩٧٢٢]. (۱۹۸۷) حفرت ابوموی و التقاص مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیایا رسول اللہ! یہ بتا ہے کہ ایک آ دمی رہا کہ دمی ہے ایک آ دمی رہا کہ دمی ہے اور ایک آ دمی ریا کہ کہ ایک آ دمی رہا کہ کہ ایک آ دمی رہا کہ کہ ایک تا ہے اس کے اللہ کے رائے قبال کرنے والا کون ہے؟ نبی علیہ نے اس کے قبال کرتا ہے اللہ کا کہ کہ باند ہوجائے، وہی راہ خدا میں قبال کرنے والا ہے۔

( ١٩٨٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعُمَشُ عَن عَمْرِ و بُنِ مُرَّةَ عَن آبِي عُبَيْدَةَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْسُ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ الْقَهْ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النَّورُ لَوْ كَشَفَهُ الْقَهْ وَرَاحِع: ١٩٧٥٩].

(۱۹۸۷۵) حضرت ابومویٰ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور پانچ باتیں بیان فر مائیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نینز نہیں آتی اور نہ ہی نیندان کی شایان شان ہے، وہ تر از وکو جھکاتے اور او نچا کرتے ہیں، رات کے اعمال، دن کے وقت اور دن کے اعمال رات کے وقت ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس کا حجاب نور ہے جو اگروہ ہٹا و بے قوتا حد نگاہ ساری مخلوق جل جائے۔

( ١٩٨٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى آذَى يَسْمَعُهُ مِنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشُولُ بِهِ وَيُحْعَلُ لَهُ وَلَدُّ وَهُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ [راحع: ١٩٧٥].

(۱۹۸۷۷) حضرت ابوموی ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیقانے فر مایا کسی تکلیف دہ بات کوس کر اللہ سے زیادہ اس پرصبر کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسروں کوشر کیک تھہرایا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی انہیں عافیت اور رزق دیتا ہے اور ان کی مصبتیں دور کرتا ہے۔

( ١٩٨٦٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بُنُ رَاشِدٍ عَن فِرَاسٍ عَن الشَّعْبِيِّ عَن أَبِي بُرُدَةً عَن أَبِي مُودَةً عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ آمَنَ بِالْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَالْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَالْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَالْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَالْكِتَابِ الْأَوْلِ وَالْكِتَابِ الْأَوْلِ وَالْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَالْكِتَابِ الْأَوْلِ وَالْكِتَابِ الْأَوْلِ وَالْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَالْكِتَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلُونَةً يُوْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ آمَنَ بِالْكِتَابِ الْأَوْلِ وَالْكِتَابِ اللَّوْلِ وَالْكِتَابِ اللَّوْلِ وَالْكِتَابِ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهَا وَتَنَوَّ وَجَهَا وَعَبُدٌ مَمْلُولٌ أَخْسَنَ عِبَادَةً رَبِّهِ وَلَكُمْ وَلَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَالِ وَالْعَبْوَلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْتَعُلِي الْمُعْمِلُولُكُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ ع

(۱۹۸۷) حضرت ابوموسی می افتات مروی ہے کہ نبی طیشانے ارشاد فرمایا تین متم کے لوگوں کو دہرا اجرماتا ہے، وہ آ دمی جس کے پاس کوئی بائدی ہو، اور وہ اسے عمرہ تعلیم دلائے ، بہترین ادب سکھائے ، پھراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تواسے دہرا اجر ملے گا، اس طرح وہ غلام جوابیخ اللّٰد کاحق بھی ادا کرتا ہواور اپنے آتا کاحق بھی ادا کرتا ہو، یااہل کتاب میں سے وہ آدمی جو

ا بنی شریعت پربھی ایمان لا یا ہوا ورمحم مُثَاثِیّن شریعت پر بھی ایمان لا یا ہو،ا سے بھی دہراا جر ملے گا۔

( ١٩٨٦٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَن بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَدَّهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ قَوْمِي بَعُدَ مَا فَتَحَ خَيْرَ بَنَلَاثٍ فَأَسْهِمَ لَنَا وَلَمْ يَفْسِمُ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدُ الْفَتْحَ غَيْرِنَا [صححه البحارى (٢٣٣ ٤)، ومسلم (٢٠٠٢) وابن حبان (٤٨١٣)].

(۱۹۸۷۸) حضرت ابوموی ٹائٹ ہے مروی ہے کہ میں اپنی قوم کے پچھلوگوں کے ساتھ نبی بلیگا کی خدمت میں اس وقت عاضر ہوا تھا جب فتح خیبر کو ابھی صرف تین دن گذرے تھے، نبی بلیگانے ہمیں بھی اس میں سے حصد دیا اور ہمارے علاوہ کسی ایسے آدی کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا جو اس غزوے میں شریک نہیں ہوا تھا۔

( ١٩٨٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَن يُونُسَ عَن الْحَسَنِ آنَّ آسِيدَ بُن الْمُتَشَمِّسِ قَالَ أَفْبَلُنَا مَعَ آبِي مُوسَى مِنْ آصْبَهَانَ فَتَعَجَّلْنَا وَجَاءَتْ عُقَيْلَةً فَقَالَ آبُو مُوسَى آلَا فَتَى يُنْزِلُ كَنَّتُهُ قَالَ يَثْنِى آمَةٌ الْآشُعَرِى فَقُلْتُ بَلَى فَاذْنَيْتُهَا مِن شَجَرَةٍ فَالْنُولُتُهَا ثُمَّ جِنْتُ فَقَعْدْتُ مَع الْقَوْمِ فَقَالَ آلَا أُحَدِّثُكُمُ حَدِيثًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ بَنِى يَدَى السَّاعَةِ يُحَدِّثُنَاهُ فَقُلْنَا بَلَى يَرُحُمُكَ اللَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ بَنِى يَدَى السَّاعَةِ الْهَرْجَ قِيلَ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْكَذِبُ وَالْقَتْلُ قَالُوا أَكْثَرُ مِمَّا نَقْتُلُ الْآنَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْكُفَّارَ وَلَكِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْدَلُنَا اللَّهِ مَعَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْتُلُكُمْ الْكُفُولُ وَلَكُنَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُولُ اللَّهِ وَمَعَنَا اللَّهِ وَمَعَنَا اللَّهِ وَمَعَنَا الرَّجُلُ جَارَهُ وَيَقْتُلُ آلَّهُ وَيَقْتُلُ الْآنَ قَالَ إِنَّ لَيْسَ يَقْتُلِكُمْ الْكُفَّارَ وَلَكِنَّهُ وَيَقْتُلُ الْآنَ قَلَ إِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَمَعَنَا اللَّهِ وَمَعَنَا اللَّهِ مَعْشَا حَتَى يَفْعُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقُلُ الْأَولُولُ وَلَا الْأَلُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقَلْ الْوَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ نَخُرَجَ مِنْهَا كُمَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ مِنْهَا مَنْحُرَجً مِنْهَا كُمَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ نَخُرَجَ مِنْهَا كَمَا وَقَالَ الْأَلِانِي: صَحِيح (ابن ماجة: ٩٥٩٣)].

(۱۹۸۲۹) اسید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اصفہان سے حضرت ابوموی بڑا ٹھڑ کے ساتھ واپس آرہے تھے، ہم تیزر قاری سے سنرکر رہے تھے، کہ '' عقیلہ'' آگئی، حضرت ابوموی بڑا ٹھڑ نے فرمایا کوئی نو جوان ہے جوان کی باندی کوسواری سے اتار ہے، ٹیس نے کہا کیوں نہیں، چنا نچے میں نے اس کی سواری کو درخت کے قریب لے جا کرا ہے اتارا، پھر آگر کراوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں جو نبی مالیہ ہمیں سناتے تھے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں، انہوں نے فرمایا نبی علیہ ہمیں بتاتے تھے کہ قیامت سے پہلے'' ہمری'' واقع ہوگا، لوگوں نے پوچھا کہ'' ہم جا کہ انہوں نے فرمایا اس تعداد سے بھی زیادہ جتنے ہم قل کر دیتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا اس سے مراد ہمرکین کوقل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کوقل کرنا مراد ہے، جتی کہ آدی اپنے پڑوی، بچیا، بھائی اور پچیا زاد بھائی کوقل کر

دے گا،لوگوں نے پوچھا کیااس موقع پر ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی؟ نبی علیہ انے فر مایااس زمانے کےلوگوں کی عقلیں چھین کی جائیں گی،اورا یسے بیوقوف لوگ رہ جائیں گے جو یہ بھیں گے کہ وہ کسی دین پر قائم ہیں، حالانکہ وہ کسی دین پرنہیں ہوں گے۔

حضرت ابومویٰ ڈلاٹو کہتے ہیں کہ اس ذات کی نتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگروہ زمانہ آ گیا تو میں اپنے اور تمہارے لئے اس سے نگلنے کا کوئی راستہ نہیں پا تا الا میر کہ ہم اس سے اسی طرح نگل جائیں جیسے داخل ہوئے تھے اور کسی کے قتل پا مال میں ملوث نہ ہوں۔

( ١٩٨٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَن زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَدَّمَ طَعَامَهُ فَذَكَرَ نَحُوَ حَدِيثِ زَهْدَمِ [راحع: ١٩٨٤].

( • ۱۹۸۷) حدیث نمبر ( ۱۹۸۲۰) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٧١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنَ أَيُّوبَ عَن أَبِى قِلَابَةَ عَن زَهْدَمِ الْحَرْمِيِّ قَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ الْكُلْبِيُّ عَنَّ زَهْدَمٍ قَالَ فَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِي مُوسَى فَقَدَّمَ طَعَامَهُ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ زَهْدَمٍ [راحع: ١٩٨٤٨].

(۱۹۸۷) حدیث نمبر (۱۹۸۲۰)اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٧٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ الْكُلْبِيُّ عَن زَهْدَمٍ قَالَ فَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ ٱخْفَظُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ فَجِيءَ بِهَا وَعَلَيْهَا لَحُمُّ دَجَاجٍ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٩٨٤٨].

(۱۹۸۷۲) حدیث نمبر (۱۹۸۲۰) اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

(۱۹۸۷۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخُبَرَنَا لَيْثُ عَن آبِي بُرْدَةَ بْنِ آبِي مُوسَى عَن آبِيُهِ آنَهُ قَالَ مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازُةٌ تُمْخَضُ مَخْضَ الزِّقِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْقَصْدَ [راحع: ١٩٨٤] (١٩٨٤) حضرت ابوموى فَاتَنَ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ کھلوگ نبی علیا کے سامنے سے ایک جنازہ تیزی سے لے کر گذرے، نبی علیا نے فرمایا سکون کواسے اور لازم کرلو۔

( ١٩٨٧٤) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ سُفْيَانَ حَلَّلْنَا مَنْصُورٌ عَنِ آبِى وَائِلِ عَنِ آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُكُوا الْعَانِيَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضُ [رَاحَع: ١٩٧٤٦].

(۱۹۸۷) حضرت ابوموی ٹاٹھٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا بھو کے کو کھانا کھلایا کرو، قیدیوں کو چھڑایا کرواور بیاروں کی عیادت کیا گرو۔ (١٩٨٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا قَسَامَةُ بُنُ زُهَيْرٍ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٩٨٧٦) و حَدَّثَنَاه هَوْذَهُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَن قَسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَشْعَرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَعَلَ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَعَلَ مِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَعَلَ مِنْ اللَّهُ عَزَ وَجَلَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَعَلَ مِنْ عَبْضَةٍ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُلَ وَالْحَرُنَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْخَبِيتَ وَالطَّيْبَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْعَبْرِينَ فَلِكَ وَالْعَبْرِينَ وَلِكَ وَالْعَبْرِينَ وَلِينَ ذَلِكَ وَالْعَبْرِينَ وَلِينَ فَلِكُ وَالْمَعْرَ وَالْمَالِولَةُ وَالْمُولَ وَالْمَالُولَ وَالْعَلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُالُولُ وَالْمَعْوِلُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَعْرِينَ وَلِيلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْعَلِيلُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَلَولُولُ وَلَالَالُهُ وَالْمَعْمِ وَلَالَعُمْ وَالْلَولُولُ الْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْرِقُولُ مَا لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمَالُولُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ مَالِمُولُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُ مَالِولُولُولُولُ اللّهُ مِنْ مَالِكُولُولُولُ مَلْكُولُولُولُ مَالِلْمُولُولُ وَالْمُولِلْمُ وَاللّهُ مِنْ فَالْمُلْمُ وَاللْمُ وَالْمُولُولُولُولُ وَلَاللْمُ وَاللّهُ وَاللْمُولُولُولُولُولُ وَلَالُمُولُولُولُ وَال

(۱۹۸۷-۲۱۹۸۷) حضرت الوموک تُنَّ النَّهُ عمروی ہے کہ نی النَّه نے ارشاوفر ایا الله تعالی نے حضرت آوم علیا کوایک شی می سے پیدا کیا تھا جواس نے ساری زمین سے اکھی کی تھی، بہی وجہ ہے کہ بوآ دم زمین ہی کی طرح میں چٹا نچہ کچے سفید ہیں، کچے سرخ ہیں، کچے سیاہ فام ہیں اور کچھ سیاہ فی سیاہ فی سیاہ کہ النہ سیال می سیال الله علیہ وسیال الله تعالی عنه فی الله واللہ والمین فی می سیال الله والمین فی سیال الله علیہ وسیال الله تعالی عنه فی الله والمین فی می سیال کہ اللہ والمین فی می سیال کہ اللہ والمین فی سیال کہ اللہ والمین فی سیال کے اللہ والمین کے المین کے الم

(۱۹۸۷) حفرت ابوموی فاتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی نایشا کے ساتھ کی باغ میں تھا، اس وقت نبی نایشا کے وست مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے نبی نایشا پانی اور مٹی کو کرید رہے تھے، ایک آ دمی آیا اور اس نے سلام کیا، نبی نایشا نے فر مایا جاؤ، اسے اجازت دے دواور جنت کی خوشجری بھی سنا دو، میں گیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق فاتین تھے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آیے اور جنت کی خوشجری قبول سے بچے، پھر دوسرا آ دمی آیا، اس نے بھی سلام کیا، نبی ملیشا نے فر مایا اسے بھی اجازت اور جنت کی خوشجری دے دو، میں گیا تو وہ حضرت عمر فاتین تھے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آیے اور جنت کی خوشجری دے دو، میں گیا تو وہ حضرت عمر فاتین تھے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آیے اور جنت کی خوشجری شاور میں گیا تو وہ حضرت عمان فاتین تھے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آیے اور ایک امتحان کی خوشجری سنا دو، میں گیا تو وہ حضرت عمان فاتین تھے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آیے اور ایک شخت کی خوشجری سنا دو، میں گیا تو وہ حضرت عمان فرایا اللہ مددگار ہے۔

( ١٩٨٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِى ابْنَ غِبَاثٍ عَن آبِى عُثْمَانَ عَن آبِى مُوسَى الْآشُعَرِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ مَعْنَى جَدِيثِ يَحْيَى إِلَّا آنَّهُ قَالَ فِى قَوْلِ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ اللَّهُمَّ صَبْرًا وَعَلَى اللَّهِ التَّكُلَانُ [راج: ١٩٧٣٨] (۱۹۸۷۸) گذشته جدیث اس دوسری سندسیم بھی مروی ہے۔

( ۱۹۸۷۹) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرُنِى نَافِعٌ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَاللَّهَبِ لِنِسَاءِ أُمَّتِى وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [داحع: ٤٤٩٠]. وصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَاللَّهَبِ لِنِسَاءِ أُمَّتِى وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [داحع: ٤٩٧٤]. (١٩٨٧٩) خطرت ابوموكل المَّذِي عَروى ہے كه نبى عَلِيْهِ فِي ماياريشم اورسونا بيدونوں ميرى امت كى عورتوں كے لئے طال

اورمردول کے لئے حرام ہیں۔

( ١٩٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ثَابِتٌ يَعْنِى ابْنَ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ عَن آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ [راجع: ١٩٧٤٢]

(١٩٨٨) حضرت ابوموی الفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فرمایا ہرآ تکھ بدکاری کرتی ہے۔

( ١٩٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ آبُو الْحَكَمِ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِأَهُلِ الْيَمَنِ شَرَابَيْنِ أَوْ آشُرِبَةً هَذَا الْبِغُعُ مِنُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ مِنُ اللَّرَةِ وَالشَّعِيرِ فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهِمَا قَالَ ٱنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ [انظر: ١٩٩٨].

(۱۹۸۸) حضرت ابوموی ڈاٹیئ سے مروی ہے کہ ( نبی علیہ نے مجھے یمن کی طرف بھیجا)، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! وہاں کچھ شروبات رائج ہیں،ایک تو بتع ہے جو شہد سے بنتی ہے،اورایک مزر ہے اور وہ بھوسے بنتی ہے، آپ مجھے اس کے متعلق کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا میں تہمیں ہرنشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔

( ١٩٨٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَن التَّيْمِيِّ عَن أَبِي عُثْمَانَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ أَخَذَ الْقَوْمُ فِي عُقْبَةٍ أَوْ ثَنِيَّةٍ فَكُلَّمَا عَلَا رَجُلٌّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلَةٍ يَغْرِضُهَا فِي الْخَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلَةٍ يَغْرِضُهَا فِي الْخَيْلِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَانِبًا ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ آلَا أَدُلُّكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزٍ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ١٩٧٤ ٩].

(۱۹۸۸۲) حقرت ابوموی بڑا تھے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم اوگ نبی علیا کے ساتھ کسی جہاد کے سفر میں تھے، جس شیلے یا بلند جگہ پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اتر تے تو بلند آ واز سے تکبیر کہتے ، نبی علیا نے ہمارے قریب آ کرفر ما یا لوگو! اپ ساتھ نری کرو، تم کسی جہرے یا عائب خدا کوئیں بکار ہے ، تم سمج و بھیرکو بکار رہے ہو جو تہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تہارے قریب ہے ، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تہمیں جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ لا حَوْلٌ وَلا قُولًةً إِلّا بِاللّهِ (جنت کا ایک فزانہ ہے )

( ١٩٨٨٣) حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ عَن يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ بَشِيرٍ عَن الْمُحَرَّرِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ كَغُبٍ عَن أَبِى مُوسَى الْآشَعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَلِّبُ كَعَبَاتِهَا أَحَدٌ يَنْتَظِرُ مَا تَأْتِي بِهِ إِلَّا عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

(۱۹۸۸۳) حضرت ابوموی ٹاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ آنے ارشاد فر مایا جو محض گوٹیوں کے ساتھ کھیلتا ہے ،اوراس کے نتیج کا انتظار کرتا ہے، وہ اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔

( ١٩٨٨٤) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ عَن مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَن آبِي بُرْدَةَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا يَأْتِي بِيَهُودِيٍّ أَوْ نَصُرَانِيٍّ يَقُولُ هَذَا فِدَائِي مِنُ النَّارِ [راجع: ١٩٧١٤].

(۱۹۸۸۳) حضرت ابوموی اشعری رفانظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہرمسلمان ایک یہودی یا عیسائی کولے کرآئے گااور کہے گا کہ بیجہنم سے بچاؤ کے لئے میری طرف سے فدیہ ہے۔

( ١٩٨٨٥) حَدَّثَنَا آبُو النَّضْرِ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَا أَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَن آبِي عُبَيْدَةً عَن آبِي مُوسَى قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ آسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظُنَا قَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ والْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ والْمَلْحَمَةِ [راجع: ١٩٧٥٤].

(۱۹۸۸۵) حضرت ابوموی مانی کانٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا نے ہمیں اپنے بچھا لیے نام بتائے جوہمیں پہلے سے یا داور معلوم ندتھ، چنانچ فرمایا کہ میں محمد ہوں ،احمد ،مقفی ، حاشر اور نبی التوب اور نبی الملحمہ ہوں ہٹا ٹیٹیا کہ

( ۱۹۸۸ ) حَلَّاثُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّاثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَلَّثُنَا قَتَادَةً عَن آبِي بُرُدَةً قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى يَا بُنَى كَيْفَ لَوْ رَابِعُنَا وَلَيْعَا لَوْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرِيحُنَا رِيحُ الظّانِ [صححه ابن حبان (١٢٣٥)، وَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرِيحُنَا رِيحُ الظّانِ [صححه ابن حبان (١٢٣٥)، والترمذي عَال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٣٠ ٤، ابن ماحة: ٢٥٦٢، الترمذي ٢٤٧٩)]. والحاكم (١٨٨/٤)، والترمذي قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٣٠ ٤، ابن ماحة: ٢٥٦٦، الترمذي ١٩٩٩)].

(۱۹۸۸۲) حفرت ابوموی ڈاٹٹونے ایک مرتبہ اپنے بیٹے ابو بردہ سے کہا کہ بیٹا! اگرتم نے وہ وفت دیکھا ہوتا تو کیبالگتا کہ ہم لوگ نبی طیٹا کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمارے اندر سے بھیڑ بکریوں جیسی مہک آ رہی ہوتی تھی ، (موٹے کیڑوں پر بارش کا پانی پڑنے کی وجہ سے )

( ١٩٨٨٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَ أَبُو الرَّنَادِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ نَافِعٍ بُنِ عَبُدِ الْحَادِثِ الْخُزَاعِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي حَايْطٍ بِنَ عَبْدِ الْحَادِثِ الْخُزَاعِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَابَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَكَلَ رِجُلَيْهِ فَمَ قَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَكَلَ رِجُلَيْهِ فَفَعَلَ فَلَحَلَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَكَى رِجُلَيْهِ ثُمَّ دَقَ الْبَابَ عَمْدُ وَسَلَّمَ النَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَكَى وَجُلَيْهِ ثُمَّ دَقَ الْبَابَ عُمْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَكَى عِنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذُنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذُنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَقَعَلَ فَلَا لَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذُنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذُنْ لَهُ وَبَشِرُهُ فِالْحَابَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذُنْ لَهُ وَبَشِرُهُ فِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فُمَّ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذُنْ لَهُ وَبَشَرْهُ فِالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ لَلُهُ و وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى الْعُولُ لَهُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَا لُولِهُ الْعَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَالَ لَلْهُ الْعُلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْهِ وَلَالَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُولُهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُولُ الْعَلَقَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّ

الْبَابَ عُثْمَانُ بَنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ وَسَيَلْقَى بَلَاءً فَفَعَلَ [احرحه البحارى في الأدب المفرد (١١٩٥). قال شعب: صحيح].

(۱۹۸۸۷) حضرت ابوموی بالا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیہ کسی باغ میں متھ اور کئوئیں کی منڈیر پر بیٹے کر پاؤں اس
میں لٹکار کھے تھے کہ ایک آ دمی آ یا اور اس نے سلام کیا، نبی علیہ نے فر مایا جاؤ، اسے اجازت دے دواور جنت کی خوشخبری بھی سا
دو، میں گیا تو وہ حضرت ابو بکرصدیت و بٹالٹٹوئیتے، میں نے ان سے کہا کہ اندر تشریف لے سیے اور جنت کی خوشخبری قبول سیجے، وہ
بھی اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا کر بیٹھ گئے، بھر دوسرا آ دمی آیا، اس نے بھی سلام کیا، نبی علیہ نفر مایا اسے بھی اجازت اور جنت کی خوشخبری قبول
کی خوشخبری دے دو، میں گیا تو وہ حضرت عمر مٹائٹؤ تھے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آ سے اور جنت کی خوشخبری قبول
سے بچئے ، وہ بھی اپنے یا دُن کنویس میں لٹکا کر بیٹھ گئے، پھر تیسرا آ دمی آیا، اس نے بھی سلام کیا، نبی علیہ نے فر مایا جا کر اسے بھی
اجازت دے دواور ایک امتحان کے ساتھ جنت کی خوشخبری سا دو، میں گیا تو وہ حضرت عثان مٹائٹؤ سے، چنا نجہ ایسا ہی ہوا۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَن عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَن عُمَارَةً عَن آبِي بُرُدَةً عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأُمْمَ فِي صَعِيدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بِكَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَصُدَعُ بَيْنَ خَلْقِهِ مَثْلَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا كَانُوا يَعُبُدُونَ فَيَتَبَعُونَهُمْ حَتَى الْقِيَامَةِ فَإِذَا بِكَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَصُدَعُ بَيْنَ خَلْقِهِ مَثْلَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا كَانُوا يَعُبُدُونَ فَيَتَبَعُونَهُمْ حَتَى يَقْحِمُونَهُمْ النَّارَ ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَنَحُنُ عَلَى مَكَانِ رَفِيعٍ فَيقُولُ مَنْ أَنْتُمْ فَنقُولُ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ فَيَقُولُ مَا تَنْتَظِرُونَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ وَيَقُولُ وَجَلَّ قَالَ فَيقُولُ وَهَلَ تَعْمُ فَيَقُولُ مَن أَنْتُمُ فَيقُولُونَ نَعَمْ إِنَّهُ لَا عِذْلَ لَهُ فَيَتَجَلَّى لَنَا صَاحِكًا فَيقُولُ أَبْشِرُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ كَيْفُولُ لَيْ مَا تَنْتَظِرُونَ فَيقُولُونَ نَعَمْ إِنَّهُ لَا عِذْلَ لَهُ فَيَتَجَلَّى لَنَا صَاحِكًا فَيقُولُ أَبْشِرُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ كَيْفُولُ لَسَلَهُ فَي تَعْرِفُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَوْمُ لُونَ نَعَمْ إِنَّهُ لَا عِذْلَ لَهُ فَيَتَجَلَّى لَنَا صَاحِكًا فَيقُولُ أَبْشِرُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ كَكُولُ لَيْسَ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلَّا جَعَلْتُ مَكَانَهُ فِى النَّارِ يَهُودٍ قِيَّا أَوْ نَصُرَائِيَّا [احرجه عد بن حميد (٤٤٥). قال شعيب آخره صحيح. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۸۸۸) حضرت ابوموی بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی عالیہ نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن اللہ تعالی ساری امتوں کو ایک شیلے پر جمع فر مائے گا، جب اللہ تعالی اپنی مخلوق کا امتحان شروع کرے گا تو ہرقوم کے سامنے اس چیزی تصویر آجائے گی جس کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ ان کے پیچھے چلنے گئیں گے اور اس طرح جہنم میں گرجا کیں گے، پھر ہمارار برہمارے پاس آئے گا، ہم اس وقت ایک بلند جگہ پر ہمول گے، وہ پوچھے گا کہ تم کہیں گے کہ ہم سلمان ہیں، وہ کہ گا کہ تم کس کا انظار کررہ ہم ہمیں گے کہ ہم سلمان ہیں، وہ کہ گا کہ تم کس کا انظار کررہ ہم کہیں گے کہ اس دیکھوتو پہچان لوگ جم کس کے جی ہاں!وہ کے گا کہ جب تم نے اسے دیکھوتو پہچان لوگ جس کی جارات ہوا پی کہ جب تم نے اسے دیکھوتو پہچان لوگ جس کی جگر وہ مسکراتا ہوا پی کہ جب تم نے اسے دیکھا بی مرکب کی جارت کی جارت ہے۔ گا ہمارے سامنے ظاہر کرے گا اور فر مایا مسلمانو! خوش ہو جاؤ ، تم ہیں سے ایک بھی ایسانی کوجہنم میں نے ڈال دیا ہو۔

( ١٩٨٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدِ بْنِ جُدُعَانَ عَن عُمَارَةَ الْقُرَشِيِّ قَالَ وَقَدْنَا إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَفِينَا أَبُو بُرُدَةَ فَقَضَى حَاجَتَنَا فَلَمَّا حَرَجَ أَبُو بُرُدَةَ رَجْعَ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَفِينَا أَبُو بُرُدَةَ فَقَضَى حَاجَتَنَا فَلَمَّا حَرَجَ أَبُو بُرُدَةَ رَجْعَ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَفِينَا أَبُو بُرُدَةً فَقَصَى حَاجَتَنَا فَلَمَّا حَرَجَ أَبُو بُرُدَةً إِلَّا حَدِينًا حَدَّثِيهِ أَبِى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بُرُدَةً آللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بُرُدَةً آللَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بُرُدَةً آللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ لَأَنَ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنْ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ لَأَنَ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ لَأَنَ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنْ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ لَأَنَ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ لَأَنَ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ لَأَنَ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَنْ السَّهِ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ لَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يَحَدِّثُهُ عَنْ رَبُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۸۹) گذشتہ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے لیکن اس کے آغاز میں یہ ہے کہ عمارہ قرشی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک وفد لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز بُولائی کے جس میں ابو بردہ بُولائی میں انو بردہ بُولائی حضرت ابو بردہ بُولائی حضرت ابو بردہ بُولائی اس کے باس چلے گئے ،عمر بن عبدالعزیز بُولائی حضرت ابو بردہ بُولائی ؟ کیا آپ کی ضرورت بوری نہیں ہوئی ؟ انہوں نے فر مایا ہاں! ایک کوکوئی اور بات یاد آگئی ہے؟ اب کیا چیز آپ کودالی لائی؟ کیا آپ کی ضرورت بوری نہیں ہوئی ؟ انہوں نے فر مایا ہاں! ایک حدیث ہے جو میرے والد نے جھے نی علیا کے حوالے سے سنائی تھی ، پھر انہوں نے فدکورہ حدیث سنائی ،عمر بن عبدالعزیز بھیلیا کے حوالے سے سنائی تھی ، پھر انہوں نے فدکورہ حدیث سنائی ،عمر بن عبدالعزیز بھیلیا کے بوالے سے سے دیشر بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا نے بوچھا کیا واقعی آپ نے حضرت ابوموئی ڈائٹو کو نی علیا کے حوالے سے سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا بیاں! میں نے اپنے والدکو نی علیا کے حوالے سے سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔

( ١٩٨٩) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَن أَبِي حَصِينٍ عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَغْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَ لَهُ أَجُرَان [راجع: ١٩٧٦١].

(۱۹۸۹۰) حفزت ابومویٰ فِلْقُوْسے مروی ہے کہ نِی طَلِیْانے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس کوئی باندی ہو،اوروہ اسے آزاد کر کے اس سے نئے مہر کے ساتھ نکاح کرلے تواہے وہرااجر مطے گا۔

( ١٩٨٩١ ) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِي إِنِّحَاقَ عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ تُسُتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدُ أَذِنَتُ وَإِنْ أَبَتُ فَلَا تُزَوَّجُ [راحع: ١٩٧٤٥].

(۱۹۸۹۱) حضرت ابوموی ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی طالیقائے ارشا دفر مایا بالغ لڑکی ہے اس کے نکاح کی اجازت کی جائے گی ، اگروہ خاموش رہےتو گویا اس نے اجازت دے دی اور اگروہ اٹکا زکر دے تو اسے اس رشتے پرمجبور نہ کیا جائے۔

( ١٩٨٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ يَغْنِى أَبَا سَعِيدٍ النَّصُويَّ عَن مُعَاوِيَةَ بُنِ إِسْحَاقَ عَن أَبِي بُرُدَةً قَالَ ٱبُو بُرُدَةَ حَدَّثِنِى أَبِى أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَوْحُومَةٌ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَذَابَهَا بَيْنَهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ امْرِىءٍ مِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ فَقَالَ هَذَا يَكُونُ (۱۹۸۹۲) حطرت ابوموی طافق سروی ہے کہ انہوں نے نبی الیکا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ بیامت، امت مرحومہ ہے، اللہ نے اس کا عذاب ان کے درمیان ہی رکھ دیا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو ان میں سے ہرایک کو دوسرے ادیان و خداہب کا ایک ایک آدمی دے کرکہا جائے گا کہ میخش جہنم سے بچاؤ کا تمہارے لیے فدیہ ہے۔

( ١٩٨٩ ) طَحَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ عَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِیِّ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ حَمَمَةُ كَانَ مِنُ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجٌ إِلَى أَصْبَهَانَ غَازِيًا فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ حَمَمَةَ يَزُعُمُ أَنَّهُ يُحِبُّ لِقَائِكَ فَإِنْ كَانَ حَمَمَةُ صَادِقًا فَاعْزِمُ لَهُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ حَمَمَةً يَزُعُمُ أَنَّهُ يُحِبُّ لِقَائِكَ فَإِنْ كَانَ حَمَمَةُ صَادِقًا فَاعْزِمُ لَهُ مِنْ سَفَوِهِ هَذَا قَالَ فَأَخَذَهُ الْمَوْتُ وَقَالَ صِدْقًا لَا يَعْرَمُ لَكُ مِنْ سَفَوِهِ هَذَا قَالَ فَأَخَذَهُ الْمَوْتُ وَقَالَ عَنْ مَوْسَى فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا وَاللَّهِ مَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا مِن نَسَعُولُهُ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَلَغَ عِلْمَنَا إِلَّا أَنَّ حَمَمَةَ شَهِيدٌ

(۱۹۸۹) حمید بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ایک آ دمی تھا جس کا نام ' جمہ' تھا، وہ نبی علیہ اللہ کے سحابہ تفاقیہ میں سے تھا، وہ حضرت عمر فاروق وقائیہ کے دور خلافت میں جہاد کے لئے اصفہان کی طرف روانہ ہوا، اور ایردعاء کی کہ اے اللہ اجمہ کا بیرخیال ہے کہ وہ تجھ سے ملنے کو پیند کرتا ہے، اگر جمہ سچا ہے تو اس کی سچائی اور عزم کو پورا فرما، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا عزم عطاء فرما اگر چہ اسے ناپیند ہی ہو، اے اللہ اجمہ کو اس سفر سے واپس نہ لوٹانا، چنا نچہ اسے موت نے آلیا اور وہ اصفہان میں ہی فوت ہو گیا، حضرت ابوموی وقائی کھڑے ہوئے اور کہنے گے لوگو! ہم نے تمہارے نبی تا گیا تھے جو پچھ سنا اور جہاں تک ہما راعلم پنچتا ہے، وہ یہی ہے کہ جمہ شہید ہوا ہے۔

( ١٩٨٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَن أَبِى كَبُشَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ الْعَطَّارِ إِنْ لَا يُخْذِكَ يَعْبَقُ بِكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ

(۱۹۸۹۴) حضرت ابوموی دلاتئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اچھ ہمنشین کی مثال عطار کی ہے ، کہ اگر وہ اپنے عطر کی شیشی تمہارے قریب بھی خدال کے تو اس کی مہک تم تک پنچے گی اور برے ہمنشین کی مثال بھٹی کی ہی ہے کہ اگر وہ تنہیں نہ بھی جلائے ہے جس کی اور بیا ہے۔ جلائے ہے بھی اس کی گرمی اور شعلے تو تم تک پنچیں گے۔

( ١٩٨٩٥) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سُمِّىَ الْقَلُبُ مِنْ تَقَلَّبِهِ إِنَّمَا مَثَلُ الْقُلُبِ كَمَثَلِ رِيشَةٍ ﴿ مُعَلَّقَةٍ فِى أَصُلِ شَجَرَةٍ يُقَلِّبُهَا الرِّيحُ ظَهُرًا لِبَطْنِ

(١٩٨٩٥) اور ني عليه ن فرمايا قلب كوقلب اس لئ كمت بين كدوه بالمتار بهتا ب اور دل كي مثال تواس بركي سي جوكسي

درخت کی جڑمیں پڑا ہو، اور ہوااے الٹ ملیٹ کرتی رہتی ہو۔

﴿ ١٩٨٩٦) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِيَنَّا كَفِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا، وَيُمْسِى كَافِرًا، وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى، وَالْمَاشِى فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى. قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا، قَالَ: كُوْنُوا أَخُلَاسَ بُيُوْتِكُمْ.

(۱۹۸۹۷)اور نبی علیظانے فرمایا تمہارے آ گے تاریک رات کے حصول کی طرح فتنے آ رہے ہیں،اس زمانے ہیں انسان صبح کو مسلمان اور شام کو کا فرہوگا،اس زمانے ہیں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے ہے، کھڑا ہوا چلنے والما دور شام کو مسلمان اور شام کو کا فرہوگا،اس زمانے ہیں بیٹھانے فرمایا والے سے،اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، صحابہ بھائی نے بوچھا پھر آ پہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا اسٹے گھر کا ٹاٹ بن جانا۔

(۱۹۸۹۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُوانَ عَن الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِلَ عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِّرُوا قِسِيّكُمُ وَقَطَّعُوا أَوْتَارَكُمْ يَعْنِى فِي الْفِتْنَةِ شُرَوْبِهِلَ عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِّرُوا قِسِيّكُمُ وَقَطَّعُوا أَوْتَارَكُمْ يَعْنِى فِي الْفِتْنَةِ وَالْوَمُوا فِيهَا كَالْخَيْرِ مِنْ بَنِي آدَمَ [قال الترمذي: حسن غريب صحيح. قال الألباني: وَكُونُوا فِيهَا كَالْخَيْرِ مِنْ بَنِي آدَمَ [قال الترمذي: حسن غريب صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٩٤، ابن ماحة ٢٦٩، الترمذي: ٢٢٠٤). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. وانظر: ١٩٩٦، ١٤ ١٩٩٠

(۱۹۸۹۷) حضرت ابوموئی ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا فتنوں کے زمانے میں اپنی کما نیں تو ڑ دینا، تا نتیں کا دینا، اپنے گھروں کے ساتھ چٹ جانا اور حضرت آ دم علیا کے بہترین جیٹے (ہابیل) کی طرح ہوجانا۔

( ١٩٨٩٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن قَتَادَةً عَن أَنَسْ عَن آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُوراً لَهُوْمِنِ الَّذِى يَقُوراً لَهُوْمِنِ الَّذِى يَقُوراً لَهُوْمِنِ الَّذِى يَقُوراً لَهُوْمِنِ اللّذِى يَقُوراً الْقُورَانَ مَثَلُ النَّامُونِ اللّذِى يَقُوراً الْقُورَانَ مَثَلُ النَّمُونِ اللّذِى يَقُوراً الْقُورَانَ مَثَلُ النَّمُونِ فَعَمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللّذِى يَقُوراً الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ طَيِّبٌ وَيعُنَلُ الْمُنَافِقِ اللّذِى لَا يَقُوراً الْقُرْآنَ مَثَلُ الْحَمْظَلَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الّذِى لَا يَقُوراً الْقُرْآنَ مَثَلُ الْحَمْظَلَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا خَبِيثٌ [راحع: ١٩٧٧٨].

(۱۹۸۹۸) حفرت ابوموی بیاتی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا اس مسلمان کی مثال جوقر آن کریم پر هتا ہے، اترج کی س ہے جس کا ذا نقہ بھی عمد ہ ہوتا ہے اور اس کی مہک بھی عمدہ ہوتی ہے، اس مسلمان کی مثال جوقر آن نہیں پر هتا، تھجور کی سے جس کا ذا نقہ تو کر واہوتا ہے، ریحان کی سی ہے جس کا ذا نقہ تو کر واہوتا کر واہوتا ہے کین مہک عمدہ ہوتی ہے، اور اس فاجر کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، اندرائن کی سی ہے جس کا ذا نقہ بھی کڑواہوتا ہے اور اس کی مہک بھی نہیں ہوتی ۔

( ١٩٨٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنِ يُونُسُّ بْنِ جُبَيْرٍ عَن حِظَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيّ أَنَّ الْأَشْعَرِيُّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ حِينَ جَلَسَ فِي صَلَاتِهِ أَقَرَّتُ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ فَلَمَّا قَضَى الْكَشْعَرِيُّ صَلَاتَهُ ٱلْقَبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ ٱيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ قَالَ أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبِي أَرَمَّ الشُّكُوتُ قَالَ لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْنَهَا لِحِطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ إِنْ قُلْنُهَا وَلَقَدُ رَهِبْتُ أَنْ تَبْعَكْنِي بِهَا قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ أَلَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبْنَا فَعَلَّمْنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ ٱقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَوُمَّكُمْ ٱقُرَوُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبّْرُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبُكُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَثَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ فَكَتّْرُوا وَاسُجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسَٰجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ ٱوَّلِ قَوْلِ آحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ [صححه مسلم (٤٠٤) وابن حبان (٢١٦٧) وابن خزيمة: (١٥٨٤)].[راجع: ١٩٧٣] (١٩٨٩٩) حلان بن عبدالله كہتے ہيں كه ايك مرتبه حضرت ابومويٰ اللَّهُ نے اپنے ساتھيوں كونماز پڑھائى، دورانِ نماز جب '' جلیے' میں بیٹھے تو ایک آ دمی کہنے لگا کہ نماز کو نیکی اور ز کو ۃ ہے قرار دیا گیا ہے، نماز سے فارغ ہوکر حضرت ابومویٰ ٹٹٹٹؤ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر بوچھا کہتم میں سے کس نے میکلمہ کہا ہے؟ لوگ خاموش رہے، انہوں نے حطان سے کہا کہ حطان! ثاية تم نے يہ جمله كہا ہے؟ طان نے كہا كه الله كاتم إيس نے يہ جملة نيس كہا، اور ميں اى سے دُرر ہا تھا كه كہيں آب مجھے بیوتوف نہ قرار دے دیں، پھرایک آ دمی بولا کہ میں نے بیہ جملہ کہا ہے اور صرف خیر ہی کی نیت سے کہا ہے۔

حضرت ابوموی اللؤنے فرمایا کیاتم نہیں جانے کہ نماز میں کیا پڑھنا چاہے؟ نبی ملیہ نے تو ہمیں ایک مرتبہ خطبہ دیا تھا
اوراس میں ہمارے سامنے شتیں اور نماز کا طریقہ واضح کر دیا تھا، اور فرمایا تھاصفیں سیدھی رکھا کرو، پھر جوزیا وہ قرآن پڑھا ہوا
ہو، وہ امامت کرائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ و آلا المضّالین کہتو تم آمین کہو، اللہ تمہاری پکار کو قبول کرب
گا، جب وہ تکبیر کہدکر رکوع میں جائے تو تم بھی تکبیر کہدکر رکوع کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے سر
اضائے گا، یہ تو برابر برار ہوگیا۔

نی گائی کے کا بانی بیفر مایا ہے کہ جواللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ اس کی من لیٹا ہے، جب وہ تکبیر کہہ کر سجدے میں جائے تو تم بھی تکبیر کہہ کر سجدہ کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سرا تھائے گا اور یہ بھی برابر برابر ہوگیا۔

جبوه قعدے مِن بيٹھ توسب سے پہلے تہمیں يوں کہنا چاہے السَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

( ١٩٩٠) حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَلَّنَا قُرَّةُ بْنُ حَالِدٍ حَلَّنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ حَلَّنَا أَبُو بُرُدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَفْبُلُتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى رَجُلانِ مِنْ الْأَشْعَرِيِّى أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِى وَالْآخَوُ عَنْ يَسَالِ عَنْ يَسَارِى فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَاكُ قَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِى عَلَى مَا فِى أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعُونَ أَنَّهُمَا يَطُلُبُانِ الْعَمَلَ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِي مَا أَطْلَعَانِى عَلَى مَا فِى أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعُونَ أَنَّهُمَا يَطُلُبُانِ الْعَمَلَ قَالَ قَلْلَ فَكَأَنِّى أَنْظُولُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ قَالَ إِنِّى أَوْ لَا نَشَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنَ الْعَمَلُ قَالَ قَالَ اللهُ مُن أَرَادَهُ وَلَكِنَ الْعَمْلِ قَالَ قَلْمَ عُلَى الْمَعْوِلِ الْعَمْلِ فَقَالَ الْعَلْقُولُ وَالْقَى لَهُ وَسَادَةً قَالِ مَا عَبْدَهُ مُونَقَى فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِينًا قَاسُلَمَ ثُمَّ وَالْعَلَى السَّوْءِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَوْمُ وَاللَّهُ وَلَالُهُ وَلَوْمُ وَاللَّهُ وَلَوْمُ وَاللَّهُ وَلَعْتُولُ فَقَالَ لَا أَوْمُ وَاللَّهُ وَلَا مُومُ وَالْكَ وَلَامُ وَلَوْمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْمُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالْمُومُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلُومُ وَلَالَ مَا اللَّهُ وَلَومُ وَلَا مُومُ وَلَومُ وَلَا مُومُ وَاللَّهُ وَلَومُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَامُ وَلَومُ وَلَى اللْعُومُ وَلَى اللَّهُ وَلَومُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَومُ الللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

(۱۹۹۰) حفرت ابوموی ڈی ٹھنے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ ''اشعر پین' کے دوآ دی بھی شے، جن میں سے ایک میری دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب تھا، اس دفت نبی علیا مسواک فرمار ہے تھے، ان دونوں نے نبی علیا سے کوئی عہدہ مانگا، نبی علیا نے مجھ سے فرمایا ابوموی اہم کیا گئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اس ذات کی قشم جس نے آپ کوئی عہدہ مان گا، نبی علیا ہے ان دونوں نے مجھ اپنا اس خیال سے آگاہیں کیا تھا اور نہ میں سمجھتا تھا کہ بیلوگ کی عہدے کی درخواست کرنے والے ہیں، وہ منظراس وقت بھی میری نگا ہوں کے سامنے ہے کہ نبی علیا کی مسواک ہونٹ کے عہدے کی درخواست کرنے والے ہیں، وہ منظراس وقت بھی میری نگا ہوں کے سامنے ہے کہ نبی علیا کی مسواک ہونٹ کے نبی علیا گئی ہے۔

پھرنی طین نے فرمایا ہم کسی ایسے محص کوکوئی عہدہ نہیں دیتے جوہم سے اس کا مطالبہ کرتا ہے، البتہ اے ابوموئ! تم جاؤ،
اور نبی طینا نے انہیں یمن بھیج دیا، پھران کے پیچے معاذ بن جبل ڈاٹٹو کو بھی روانہ کر دیا، حضرت معاذ ڈاٹٹو جب وہاں پنچے تو
حضرت ابوموئ ڈاٹٹو نے کہا تشریف لائے اور ان کے لئے تکیہ رکھا، وہاں ایک آ دمی رسیوں سے بندھا ہوا نظر آیا تو حضرت
معاذ ڈاٹٹو نے پوچھا کہ اس کا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کرلیا، بعد میں اپ

(۱۹۹۰) حضرت ابوموی ٹاٹھ سے مردی ہے کہ نبی علیہ کے پاس جب کوئی سائل آتا تو نبی علیہ الوگوں سے فرماتے تم اس کی سفارش کروجہیں اجر ملے گا در اللہ اپنے نبی کی زبان پروہی فیصلہ جاری فرمائے گا جواسے محبوب ہوگا۔

(١٩٩٠٢) وَقَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَغُضُهُ بَغْضًا [راحع: ١٩٨٥٣].

(۱۹۹۰۲) اورفر مایا ایک سلمان دوسرے سلمان کے لئے ممارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصد دوسرے حصے کومضبوط کرتا ہے۔ (۱۹۹۰۳) وَقَالَ الْحَاذِنُ الْآمِينُ الَّذِي يُؤَدِّى مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ [راجع: ١٩٧٤١].

(۱۹۹۰۳) اور فرمایا امانت دار فزانچی وہ ہوتا ہے کہ اسے جس چیز کا تھم دیا جائے ، وہ اسے کمل ، پورااور دل کی خوشی کے ساتھ ادا کر دے ، تا کہ صدقہ کرنے والوں نے جے دینے کا تھم دیا ہے ، اس تک وہ چیز پہنچ جائے۔

( ١٩٩٠٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمُلَ مِنُ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَن مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَن آبِي مُوسَى الْآشُعْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمُلَ مِنُ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنْ النِّسَاءِ غَيْرٌ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَأَةٍ فِرْعَوْنَ وَإِنَّ فَضُلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصُّلِ النَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ [راجع: ١٩٧٥].

(۱۹۹۰۴) حضرت ابوموی براتی سے مروی ہے کہ نبی الیکانے ارشاد فرمایا مردوں میں سے کامل افراد تو بہت گذرے ہیں، کیکن عور توں میں کامل عور تیں صرف حضرت آسیہ رفاقا ''جوفرعون کی بیوی تھیں'' اور حضرت مریم بیٹا ہی گذری ہیں اور تمام عور توں پر عائشہ رفاقا کی فضیلت اپنی ہے جیسے تمام کھانوں پر ٹرید کوفشیلت حاصل ہے۔

( ١٩٩٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنِي أَبُو الْعُمَيْسِ عَن قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ عَن طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَن آبِي مُوسَى قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ الْيَهُودُ تَتَّخِذُهُ عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوهُ أَنْتُمُ [صححه البحاري (٢٠٠٥)، ومسلم (١٣١١)، وابن حبان (٣٦٢٧)].

(۱۹۹۰۵) حضرت ابوموی التفظیم وی ہے کہ بہودی لوگ بوم عاشوراء کاروزہ رکھتے تھے اور اسے عید کے طور پر مناتے تھے،

نبی مَلِیاً نے فرمایاتم اس دن کاروز ہ رکھا کرو۔

(۱۹۹۱۸) حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةَ عَن طَلْحَة بُنِ يَحْتَى عَن أَبِى بُوْدَةَ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفعَ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْمِلَلِ فَقَالَ لَهُ هَذَا فِذَاؤُكَ مِنْ النَّارِ [راحع: ١٩٧١] إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفعَ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْمِلَلِ فَقَالَ لَهُ هَذَا فِذَاؤُكَ مِنْ النَّارِ [راحع: ١٩٧١] إِذَا كَانَ يَوْمُ الْمُعَلِيمِ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِرَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن مِن عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن النَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن النَّالِ وَقَالَ لَهُ هَذَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن النَّالِ وَعَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن الْمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ مُن مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ

(۱۹۹.۷) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَقَرِيُّ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَن قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى قَلِمُتُ مِنْ الْيَمْنِ قَالَ فَقَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ آهْلَلُتَ قَالَ قَلْتُ بِإِهْلَالِ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ هِلْ مَعَكَ مِنْ هَدِى قَالَ قُلْتُ يَغِنِى لَا قَالَ قَلْمُرْنِى فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ السَّفَا وَالْمَرُووَ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَاةً مِنْ قُومِى فَمَشَطَتُ رَأْسِى وَعَسَلَتْهُ ثُمَّ الْحَلْتُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ الْفَلْتُ بِالْحَجِّ قَالَ فَكُنْتُ أَفْتِى النَّاسَ بِذَلِكَ إِمَارَةَ أَبِى بَكُر وَعُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُمَا فَبَيْنَا أَنَا وَاقِفَّ أَهْلَلُتُ بِالْحَجِّ قَالَ فَكُنْتُ أَفْتِى النَّاسَ بِذَلِكَ إِمَارَةَ أَبِى بَكُر وَعُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُمَا فَبَيْنَا أَنَا وَاقِفَّ أَهْلَكُ بِالنَّى فَقَالَ إِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا أَحْدَتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِى شَأْنِ النَّسُكِ قَالَ فِى شَيْءٍ فَلْيَتَيْذُ فَهَذَا آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمْ عَلَيْكُمْ فَيِهِ فَأَتَمُّوا قَالَ لِى قَالَ لِى نَأَحُدُ بِكُنَابِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَإِنَّ نَا أَنْ النَّسُلُ وَقَالَ لِى نَاحُدُ بِسُنَةٍ نَبِينَ قَادِمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يُعِلَّ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يُعِلَّ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يُعِلَّ حَتَى لَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يُعِلَّ حَتَى الْمُؤْمِنِينَ قَادِمُ الْهَدُى [راجع: ١٩٣٤].

(۱۹۹۰) حضرت ابوموی النظائے سے مروی ہے کہ نبی نالیا نے جھے اپنی قوم کے علاقے میں بھیج دیا، جب جج کاموسم قریب آیا تو نبی علیا اللہ بھی اللہ بھی ہے کہ نبی نالیا اللہ بھی ہیں ہراؤ نبی علیا اللہ بھی سے بوچھا کہ اے عبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احرام با ندھا؟ میں نے عرض کیا کبیك بیا ہلا ہے کیے ہوئے تھے، مجھ سے بوچھا کہ اے عبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احرام با ندھا؟ میں نے عرض کیا کبیك بیا ہماکہ مجانبی اللہ تا مالیہ عکیہ وسکم کہ کر، نبی علیا نے فرمایا بہت اچھا، یہ بتاؤ کہ کیا اپنے ساتھ مدی کا جانور لائے ہو؟ میں نے کہانہیں، نبی علیا نے فرمایا جاکر بیت اللہ کا طواف کرو، صفامروہ کے درمیان سعی کرو، اور حلال ہوجاؤ۔

چنا نچہ میں چلا گیا اور نی علیا کے حکم کے مطابق کرلیا، پھراپی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے ''بخطمی' سے میرا سردھویا، اور میر سے سرکی جو ئیں دیکھیں، پھر میں نے آٹھ وی الجج کو جج کا احرام باندھ لیا، میں لوگوں کو بہی فتو کی دیتار ہا، جب حضرت عمر الگانی کا زماند آیا تو ایک دن میں تجراسود کے قریب کھڑا ہوا تھا، اور لوگوں کو بہی مسئلہ بتار ہا تھا جس کا نبی علیا نے جھے حکم دیا تھا، کہ اچا تک ایک آ دمی آیا اور سرگوشی میں جھ سے کہنے لگا کہ بیفتو کی دینے میں جلدی سے کام مت لیجئے، کیونکہ امیر المومنین نے مناسک جج کے حوالے سے بچھ نئے احکام جاری کیے ہیں۔

میں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوا جے ہم نے مناسک فج کے حوالے سے کوئی فتوی دیا ہو، وہ انظار کرے کیونکہ

اميرالمؤمنين آن والے بين، آپ ان بى كى افتداء كرين، پھر جب حضرت عمر الله است و بين ان سے بو جھاا ب اميرالمؤمنين إكيا مناسك جح كے حوالے سے آپ في شادكام جارى كيے بين ؟ انہوں نے فر مايا بال اگر بم كتاب الله كو ليت بين تو وہ بمين اتمام كاحكم و بي ہواورا گر بي اليه كل كسنت كو ليت بين تو انہوں نے قربانى كرنے تك احرام بين كھولاتھا۔ ليت بين تو وہ بمين اتمام كاحكم و بي ہواورا گر بي اليه كل سنت كو ليت بين تو انہوں نے قربانى كرنے تك احرام بين كھولاتھا۔ ( ١٩٩٠٨) حدّ تُنَا وَكِيعٌ حَدَّ تُنَا مُغِيرَةُ الْكِندِيُّ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي بُرُدَةً عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَدِّى اللّهِ عَن جَدِّهُ وَسَلّمَ إِنِّى لَآتُوبُ إِلَى اللّهِ عَنْ وَجَلّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّ فِي قَالَ عَبْد اللّهِ يَعْنِى مُغِيرَةَ بْنَ أَبِي اللّهِ عَنْ وَجَلّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّ فِي قَالَ عَبْد اللّهِ يَعْنِى مُغِيرَةً بْنَ أَبِي اللّهِ عَنْ وَجَلّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّ فِي قَالَ عَبْد اللّهِ يَعْنِي مُغِيرَةً بْنَ أَبِي اللّهِ عَنْ وَجَلّ فِي مُؤلّ يَا وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِي لَآتُوبُ إِلَى اللّهِ عَنْ وَجَلّ فِي كُلّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّ فِي قَالَ عَبْد اللّهِ يَعْنِي مُغِيرَةً بْنَ أَبِي اللّهِ عَنْ وَجَلًا فِي مُؤلّ وَ قَالَ عَبْد اللّهِ يَعْنِي مُغِيرَةً بْنَ أَبِي

(۱۹۹۰۸) حضرت ابوموی چانو کے مروی ہے کہ نبی بلیگانے فرمایا میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں روز اندسوم تبدتو بہرتا ہوں۔

( ١٩٩.٩) خَذَتْنَا وَكِيعٌ حَذَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدٌ بْنِ آبِي بُرُدَةً عَن آبِيهِ عَن آبِي مُوسَى قَالَ بَعَشِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِٱرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنُ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [انظر: ١٩٩٨]. الشَّعِيرِ وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتُعُ مِنُ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [انظر: ١٩٩٨].

(۱۹۹۹) حضرت ابوموی الفنظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے مجھے اور حضرت معاذ والفظ کو یمن کی طرف بھیجا، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! وہاں پچیمشر وہات رائج میں، مثلاً جو کی نبیذ ہے جے 'مزر' کہا جاتا ہے اور شہد کی نبیذ ہے جے 'قع' کہا جاتا ہے، نبی علیا نے فرمایا ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

( ١٩٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثِنِي بُرَيْدُ بُنُ آبِي بُرُدَةً عَن آبِيهِ عَن جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِالنَّبُّلِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُمْسِكُ بِنُصُولِهَا [راحع: ١٩٧١٧]

(۱۹۹۱۰) حضرت عبدالله بن قیس رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ نے فر مایا جب تم مسلمانوں کی مسجدوں میں جایا کرواور تمہارے یاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو۔

( ١٩٩١١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَن طَلْحَةَ بُنِ يَحْتَى عَن أَبِى بُوْدَةَ عَن آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ رَجُلٌّ مِنْ أَهْلِ الْمِلْلِ فَيْقَالُ لَهُ هَذَا فِذَاؤُكُ مِنْ النَّارِ [راحع: ١٩٧١]

[1991] حضرت ابوموى بُن النَّارِ عَن مَن النَّا عَنْ رَابا جب قيامت كادن آئ كَا تو مرايك مسلمان كودوسر عاديان و 
من البيان و كرايك الكاري المن المناس و عن المناس و عنها و كاتبها رع لي فديد عند المناس و المنا

( ١٩٩١٢) حَكَّتَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنُ الْحَسَنِ عَن آبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسُلِمَانِ بِسَيْقَيْهِمَا فَقَتَلَ آحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ [راحع: ١٩٨١٧].

(۱۹۹۱۲) حضرت ابوموی بنافیز سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ہے کہ جب دومسلمان تلواریں لے کرایک دومرے کے

ان كما ته على الله المستعودي وهاشم يغيى ابن القاسم حَدَّثنا الْمَسْعُودِي عَن سَعِيدِ بَنِ أَبِي بُرُدَة عَن المَسْعُودِي عَن سَعِيدِ بَنِ أَبِي بُرُدَة عَن الْمَسْعُودِي عَن سَعِيدِ بَنِ أَبِي بُرُدَة عَن الْمَسْعُودِي عَن سَعِيدِ بَنِ أَبِي بُرُدَة عَن الْمَسْعُودِي عَن سَعِيدِ بَنِ أَبِي بُرُدَة عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْمَنْ عِن جَدِّهِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْأَنْ خِرَةِ عَذَابٌ إِنَّمَا عَذَابُهُم فِي اللَّذُي الْقَتُلُ وَالْبَلَابِلُ وَالزَّلَاذِلُ قَالَ أَبُو النَّصْرِ بِالزَّلَاذِلِ وَالْقَتُلِ وَالْفِتَنِ الْفَعْنِ وَالْفِتَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَالِقُولُ وَالْفَتُلُ وَالْفَتُنِ وَالْفَتَنِ وَالْفَتَنِ وَالْفَتْنِ وَالْفَتِي وَالْفَتْلُ وَالْمَوْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَالِي وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّ

میں پہنچ، وہ لوگ کہنے لگے کداس ہات کی شہادت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی دے سکتا ہے، چنا نچے حضرت ابوسعید خدری وال

(۱۹۹۱۳) حضرت ابوموی بڑاتھ سے مردی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا میری امت،امت مرحومہ ہے، آخرت میں اس پر کوئی عذاب نبیں ہوگا،اس کاعذاب دنیا ہی میں قتل وغارت، پریشانیاں اور زلز لے ہے۔

( ١٩٩١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَآنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ السَّكُسَكِيُّ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرُدَةَ بُنَ أَبِي مُوسَى وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بُنُ أَبِي كُبُشَةَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فَقَالَ لَهُ آبُو بُرُدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْأَجْوِ مِنْلُ مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْأَجْوِ مِنْلُ مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْأَجْوِ مِنْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا [صححه البحارى (٢٩٩٦)، والحاكم (١/٢٤١)]. [انظر: ١٩٩٩].

(۱۹۹۱۵) ابو برده اور بزید بن ابی کوشد ایک مرتبه سی سفر میں انتظامتے، بزید دوران سفر روز در کھتے تھے، ابو برده نے ان سے کہا کہ میں نے اسٹا دفر مایا جب کو کی شخص بیار ہوجا تا کہ میں نے اسٹا دفر مایا جب کو کی شخص بیار ہوجا تا

بِ يَاسَوْرِ چَلَا جَاتَا بَوَاسَ كَ لَيُ اتَّا بَى اجْعُفَرُ الْمَعْنَى قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا عِمْرَانَ الْجَوْنِي يَقُولُ (١٩٩١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا ثَنَا جَعْفَرُ الْمَعْنَى قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا عِمْرَانَ الْجَوْنِي يَقُولُ ثَنَا أَبُو بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُو بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبُوابَ السَّيْوفِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبُوابَ الْمَعْنَ الْقَوْمِ رَثُ الْقَوْمِ رَثُ الْهَيْتَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى ٱلنَّتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعُمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ ٱقُرا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعُمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ ٱقُرا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ مُنَى يَسْيُفِهِ إِلَى الْعَدُوقِ فَصَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ [راحع: ١٩٧٦]

(1991) ابو بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دشن کے لشکر کے سامنے میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی علیقا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا کہ میں ان کی الوگوں نبیقا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے درواز نے تلواروں کے سامنے سلے ہیں، یہ سن کرایک پراگندہ بیئت آدمی لوگوں میں سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے ابوموی! کیا یہ حدیث آپ نے نبی علیقا سے خود سی ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! وہ اپنی سامنیوں کے پاس والیس پہنچا اور انہیں آخری مرتبہ سلام کیا، اپنی تلوار کی نیام تو ڈکر سینکی اور تلوار لے کر چل پڑا اور اس شدت کے ساتھ لڑا کہ بالآخر شہید ہوگیا۔

( ۱۹۹۱۷) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَن آبِي بَكُدِ

بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ عَن آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَنَّةِ حَيْمَةٌ مِنْ لُوُلُوَ وَ مُجَوَّفَةٍ

عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهُلُّ مَا يَرَوُنَ الْآخِرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤُمِنُ [راحع: ١٩٨٠]

عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهُلُّ مَا يَرَوُنَ الْآخِرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤُمِنُ [راحع: ١٩٨٥]

عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهُلُّ مَا يَرَوُنَ الْآخِرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ [راحع: ١٩٨٥]

عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهُلُّ مَا يَرَوُنَ الْآخِرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ [راحع: ١٩٨٥]

عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلًا فِي مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مَا يَرَوْنَ الْآخِرِينَ يَعُلُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُؤْمِنَ مِنْ الْمُؤْمِنَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا عُولِ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ مِنْ اللهُ مَا عُولُ اللهُ عَنْ مُهَا مِنْ عَلَيْكُ مِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمَا عَلَى مَا عُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْكُونَا عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَا عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَا عَلَا اللهُ اللهُ

( ١٩٩١٨) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُّو عِمْرَانَ عَن أَبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنْنَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّنَانِ مِنْ فَضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّنَانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا يَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنْنَانِ مِنْ فَضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا يَئِينَ الْقُومُ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ تَعَالَى إِلَّا رِدَاءُ الْكِبُوبِيَاءِ عَلَى وَجُهِهِ عَزَّ وَجَلَّاتِ عَدُنِ وَانظَرَ : ١٩٩٩٥ ].

(۱۹۹۱۸) حضرت ابدموی طانعتا سے مروی ہے کہ نبی طانعا نے فر مایا دوجنتیں (باغ) چاندی کی ہوں گی، ان کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، دوجنتیں سونے کی ہوں گی اور ان کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی، اور جنت عدن میں اپنے پروردگار کی زیارت میں لوگوں کے درمیان صرف کبریائی کی چا در ہی حائل ہوگی جواس کے رخ تاباں پر ہے۔

( ١٩٩١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَن آبِي عِمْرَانَ الْجَوْزِنِيِّ عَن آبِي بَكْرِ بْنِ آبِي مُوسَى

عَن آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا . آهُلُّ لِلْمُؤْمِن وَلَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ [راحع: ١٩٨٠].

(۱۹۹۱۹) حضرت ابومویٰ ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ نبی طینلانے فرمایا جنت کا ایک خیمہ ایک جوف دارموتی سے بنا ہوگا، آسان میں حس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی ،اوراس کے ہر کونے میں ایک مسلمان کے جواہل خانہ ہوں گے، دوسرے کونے والے انہیں دکھیے نہ کیس گے۔

( ١٩٩٢. ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيدٍ عَن حَكِيمٍ بُنِ ذَيْلَمٍ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِيهِ قَالَ كَانَتُ يَهُودُ يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَعَاطَسُونَ عِنْدَهُ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرُحَمُكُمْ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ (راحع: ١٩٨١)

(۱۹۹۲۰) حضرت ابوموی بڑٹٹؤ سے مروی ہے کہ یہودی لوگ نبی ملیٹھ کے پاس آ کرچھینکیں مارتے تھے تا کہ نبی ملیٹھ انہیں جواب میں یہ کہہ دیں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے ،لیکن نبی ملیٹھ انہیں چھینک کے جواب میں بوں فرماتے کہ اللہ تنہمیں ہدایت دے اور تمہارے احوال کی اصلاح فرمائے۔

( ١٩٩٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَن بُرَيْدٍ عَن أَبِى بُرْدَةَ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَلَّتًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنْ الْإِبلِ مِنْ عُقُلِهِ [راحع: ١٩٧٥]

(١٩٩٢١) حفرت ابوموى التَّقَرُ عمروى بَ كَ نَيْ عَلِيهِ فَرَما يَاسَ قَرْ آن كَى حفاظت كياكرو، اس وَات كَاتِم جس كرست قدرت يُس ميرى جان به ميرا في رسي في النَّبِي مَ الله عَلَى جَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ اللَّه

(۱۹۹۲۲) حضرت ابوموی ڈائٹو ہے مروی ہے کہ نبی طیا نے ارشاد قرمایا برمسلمان پرصد قد کرنا واجب ہے، کسی نے پوچھا یہ بتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہوتو؟ نبی طیان نے قرمایا اپنے ہاتھ سے محنت کرے، اپنا بھی فائدہ کرے اور صدقہ بھی کرے، سائل نے پوچھا یہ بتا ہے کہ اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہوتو؟ نبی طیان نے قرمایا کسی ضرورت مند، فریادی کی مدد کروے، سائل نے پوچھا اگر کوئی شخص میجھی نہ کر سکے تو؟ نبی طیان نے فرمایا خیر یا عدل کا تھم دے، سائل نے پوچھا اگر میجھی نہ کر سکے تو؟ نبی علیانا نے فرمایا پھر کسی کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کوروک کرر کھے، اس کے لئے یمی صدفہ ہے۔ ( ۱۹۹۲۲) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ حَلَّثَنَا سُفْیَانُ عَن إِسْمَاعِیلَ بْنِ آبِی خَالِدٍ عَن آخِیهِ عَن آبِی بُرْدَةَ عَن آبِی مُوسَی قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنُ الْٱشْعَرِیِّینَ عَلَی رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَجَعَلَا یُعُرِّضَانِ بِالْعَمَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ إِنَّ آخُونَکُمْ عِنْدِی مَنْ یَطُلُبُهُ (راجع: ١٩٩٠٠)

(۱۹۹۲۳) حضرت ابوموی بی این سے مروی ہے کہ میر ساتھ میری قوم کے دوآ دی بھی آئے تھے، ان دونوں نے دوران انتظار کی عہدہ طلب کیا جس پر نبی این ان فرمایا میر سے نزدیک تم میں سب سے برا خاس وہ ہے جو کسی عہدے اطلب گار ہوتا ہے۔ ( ۱۹۹۲٤) حَدَّثَنَا أَبُو قَطن حَدَّثَنَا أَبُو نُسُ قَالَ قَالَ أَبُو بُودَةً قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تُسُمّا أَمُو الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتُ فَقَدُ آذِنَتُ وَإِنْ أَنْكُرَتُ لَمْ تُكُرَهُ قُلْتُ لِيُونُسَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ سِمِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ سِمِعْتَهُ مِنْ أَبِي بُرُدَةً قَالَ نَعَمْ [راحع: ۱۹۷٤٥]

(۱۹۹۲۳) حضرت ابوموی بالتلا ہے مروی ہے کہ نبی ملیظانے ارشاد فر مایا بالغ لڑی ہے اس کے نکاح کی اجازت لی جائے گی، اگر وہ خاموش رہے تو گویاس نے اجازت دے دی اور اگر وہ انکار کر دی تو اسے اس رشتے پرمجبور نہ کیا جائے۔

( ۱۹۹۲٥) حَدَّثَنَا بَهُٰزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغِني ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْوَانَ الْجَوْنِيُّ عَن آبِي بَكُو بْنِ آبِي مُوسَى عَن آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ وَسُلَّمَ قَالَ آبْشِرُوا وَيَشِّرُوا النَّاسَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ فَجَرَجُوا يَبَشِّرُونَ النَّاسَ فَلَقِيْهُمْ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَبَشَّرُوهُ فَرَدَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَدَّكُمْ فَالُوا عُمَرُ قَالَ لِمَ رَدَدْتَهُمْ يَاعُمَرُ قَالَ إِذَنْ يَتَكِلَ النَّاسُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَدَّكُمْ فَالُوا عُمَرُ قَالَ لِمَ رَدَدْتَهُمْ يَاعُمَرُ قَالَ إِذَنْ يَتَكِلَ النَّاسُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِرَاحِ ٢٠ ١٩٨٢ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَدَّكُمْ فَالُوا عُمَرُ قَالَ لِمَ رَدَدْتَهُمْ يَاعُمَرُ قَالَ إِذَى يَتَكِلَ النَّاسُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِرَاحِ ٢٠ ١٩٨٢ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَدَّكُمْ فَالُوا عُمَرُ قَالَ لِمَ رَدَدْتَهُمْ يَاعُمَرُ فَالَ إِذَنْ يَتَكِلَ النَّاسُ يَارَسُولَ اللَّهُ إِرَاحِ ١٩٩٤ ١١ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

( ١٩٩٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَحَرَقَ وَسَلَقَ [انظ: ١٩٧٦٩]

(۱۹۹۲۷) حضرت ابومویٰ بڑاتھ کے سروی ہے کہ نبی طالبہ نے فر مایا شخص ہم میں سے نبیس ہے جو واویلا کرے، بال نویچے اور گریبان جاک کرے۔

( ١٩٩٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْأَسُودِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لَقَدْ ذَكَّرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا نَسِينَاهَا وَإِمَّا تَرَكُنَاهَا عَمْدًا يُكِّبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا سَجَدَ [راحع: ١٩٧٢٣].

(۱۹۹۲۷) حضرت ابوموی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو نے ہمیں نبی طائبا کی نمازیاد دلا دی ہے، جوہم لوگ نبی طائبا کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ ہر مرتبہ رکوع کرتے وقت، سراٹھاتے وقت اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

(۱۹۹۲۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ قَالَ عَبْداللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا عَن بُرَيْدٍ عَن أَبِي بُرُدَةً عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطُرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ لَقَدُ أَهْلَكُتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ [صححه البحارى (٢٦٦٣)، ومسلم (٢٠٠١]. ويُطُرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ لَقَدُ أَهْلَكُتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ [صححه البحارى (٢٦٦٣)، ومسلم (٢٠٠١]. (١٩٩٢٨) حضرت ابوموي ﴿ اللّهِ عَن مَهِ عَلَى مُرتَّمِ نِي اللّهِ اللّهُ عَلَى كُرِقَ رُوْلُولِ. اوراس مِن مبالغة آرائي سے كام لين موت ديكھا توفر ماياتم نے اس آدمی کی کرتو رُوالی۔

( ۱۹۹۲۹) حَدَّثَنَا آبُو عَدْ الرَّحْمَنِ مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَن آبِي وَائِلٍ عَن آبِي مُوسَى قَالَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ عُبَيْدًا آبًا عَامِرٍ فَوْقَ آكُثَرِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ عُبَيْدًا آبًا عَامِرٍ فَوْقَ آكُثَرِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقُتِلَ عُبَيْدٌ يَوْمَ أَوْطَاسٍ وَقَتَلَ آبُو مُوسَى قَاتِلَ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ آبُو وَائِلٍ وَإِنِّي كَآرُجُو آنُ لَا يَجْمَعَ اللَّهُ عَرَّ قَالَ اللهُ عَرَّ اللهُ عَرَّ بَيْنَ قَاتِلِ عُبَيْدٍ وَبَيْنَ آبِى مُوسَى فِي النَّارِ

(۱۹۹۲۹) حضرت ابوموی التانی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اے اللہ! عبید ابو عامر کو قیامت کے دن بہت ہے لوگوں پر فوقیت عطاء فر ما،عبید التانی غزوہ اوطاس کے موقع پرشہید ہوگئے تھا ور حضرت ابوموی التانی غزوہ اوطاس کے موقع پرشہید ہوگئے تھا ور حضرت ابوموی التانی کو بہتم میں جمع ابو وائل کہتے ہیں جمعے امید ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن عبید راتی تا تال اور حضرت ابوموی طابق کو جہتم میں جمع نہیں کرے گا۔

( ١٩٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَن أَبِي بُرُدَةً عَن أَبِي مُوسَى قَالَ لِقِي عُمَرُ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُم لَوْلَا أَنْكُمْ سَبَقْتُمْ بَوْسَى قَالَ لِقِي عُمَرُ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنْكُمْ سَبَقْتُمْ وَيَحْمِلُ بِالْهِجْرَةِ وَنَحْوَلُ مِنْكُمْ وَلَوْرُنَا بِدِينِنَا فَقَالَتُ لَا أَنْتَهِى حَتَّى آذْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاحَلَتُ لَا أَنْتَهِى حَتَى آذْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاحَلَتُ لَا أَنْتُهِى حَتَّى آذُخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ مُولِكُونَ مَا قَالَ لَهَا عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ مُولَى الْمَدِينَةِ [راحع: ١٩٧٥].

(۱۹۹۳۰) حضرت الوموی طافظ سے مروی ہے کہ جب حضرت اساء طافظ حبشہ سے والی آئیں تو مدینه منورہ کے کسی راستے میں حضرت عمر طافظ سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا، حضرت عمر طافظ نے پوچھا حبشہ جانے والی ہو؟ انہوں نے فر مایا جی ہاں! حضرت

عر دائون نے کہا کہتم لوگ بہترین قوم سے،اگرتم سے بھرت مدینہ نہ چوٹی،انہوں نے فرمایا کہتم لوگ نبی علیہ کے ساتھ سے،وہ تمہارے بیدل چلنے والوں کوسواری دیتے ،تہہارے جاہل کوعلم سکھاتے اور ہم لوگ اس وقت اپنے دین کو بچائے کے لئے نکلے سے، میں نبی علیہ سے یہ بات ذکر کے بغیراً پنے گھر واپس نہ جاؤں گی، چنا نچے انہوں نے نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر ساری بات بتاوی، نبی علیہ نے فرمایا تبہاری تو دو بھرتیں ہوئیں،ایک مدینہ منورہ کی طرف اور دوسری بھرت حبشہ کی جانب ساری بات بتاوی، نبی علیہ نے فرمایا تبہاری تو دو بھرتیں ہوئیں،ایک مدینہ منورہ کی طرف اور دوسری بھرت حبشہ کی جانب موسی عن النبی صلّی اللّه عکیہ وسکہ تُن اللّه عکیہ وسکہ آنہ رائی جنازہ گئس عون بھا فقال لِنکُنْ عَلَیْکُمُ السّیکِ اللّه عکیہ وسکہ ایک مرتبہ کھ لوگ نبی علیہ کے ساتھ جنازہ تیزی سے لے کر ایم سے سے ایک جنازہ تیزی سے لے کر ایم سے سے ایک جنازہ تیزی سے لے کر گذرے، نبی علیہ نے فرمایا سکون کے ساتھ چلنا جا ہے۔

( ١٩٩٣٢) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مَالِكِ أَبُو جَعْفَو حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ عَن أَبِى بُرُدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِى مُوسَى فِي بَيْتِ ابْنَةِ أُمِّ الْفَضْلِ فَعَطَسْتُ وَلَمْ يُشَمِّتْنِي وَعَطَسَتُ فَشَمَّتَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّى فَآخُورُتُهَا فَلَمَّا جَالَهَا فَلَمْ فِي بَيْتِ ابْنَةِ أُمِّ الْفَضْلِ فَعَطَسْتُ وَلَمْ يُشَمِّتُها وَعَطَسَتُ فَشَمَّتُها فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فَلَمْ أَشَمَّتُها وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِذَا أَشَمَّتُهُ وَإِنَّ لَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَلَى فَشَمَّتُها وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تُشَمِّتُوهُ فَقَالَتُ آخُسَنْتَ آخُسَنْتَ آخُسَنْتَ وَحَلَى اللَّهُ عَرْ وَجَلَّ فَلَا تُشَمِّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تُشَمِّتُوهُ فَقَالَتُ آخُسَنْتَ آخُسُنَ وَاللَهُ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْتُعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ ا

(۱۹۹۳۲) ابو بردہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنت ام الفضل کے گھر میں حضرت ابو موی ڈاٹنؤ موجود تھے، ہیں بھی وہاں چلا گیا، مجھے چھنک آئی تو انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنی والدہ کے پاس چھنک آئی تو انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنی والدہ کے پاس آئی تو انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنی والدہ کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ کے سامنے جھینک آئی تو آپ نے جواب نہیں دیا اور اس خاتون کو چھینک آئی تو جواب دے دیا؟ انہوں نے فر مایا کہ تمہارے صاحبر ادے کو جب چھینک آئی تو آس نے الحمد لللہ کہا تھا لہٰذا میں نے اسے جواب نہیں ویا اور اسے چھینک آئی تو اس نے الحمد للہ کہا تھا لہٰذا میں نے اسے جواب ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص چھینک کے بعد الحمد للہ کہا تھا لہٰذا میں ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص چھینک کے بعد الحمد للہ کہا تو اسے جواب دو، اور اگر وہ الحمد للہ نہ ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص چھینک کے بعد الحمد للہ کہا تو اسے جواب دو، اور اگر وہ الحمد للہ نہ ہوئے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص چھینک کے بعد الحمد للہ کہا تو اسے جواب دو، اور اگر وہ الحمد للہ نہ ہوئے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص جھینک کے بعد الحمد للہ کہا تو اسے جواب کہا آپ نے خوب کیا۔

( ١٩٩٣٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَن الْمُطَّلِبِ
بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ
وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى [صححه ابن حان (٢٠٩)، والحاكم (٢١٩/٤).
قال شعيب: حسن لغيره. وهذا أسناد ضعيف]. [انظر بعده].

(۱۹۹۳) حضرت ابوموى ولا تقت مردى به كم ني عليها في ارشادفر ما يا وقض دنيا كو پسند كرتا به اس كى آخرت كا نقصان بو جا تا به اور وقض آخرت كو پسند كرتا به ماس كى دنيا كا نقصان بو جا تا به اور وقض آخرت كو پسند كرتا به ماس كى دنيا كا نقصان بوجا تا به بم ما قى ربخ والى چيز پرتر جي دو د المُطَلِب ١٩٩٢٤) حَدِّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَن عَمْرِ و بْنِ أَبِي عَمْرٍ و عَن الْمُطَلِب عَن عَمْرِ و بْنِ أَبِي عَمْرٍ و عَن الْمُطَلِب عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآذَيْنَاهُ فَآثِرُ وا مَا يَهْفَى عَلَى مَا يَفْنَى [مكرر ما فبله].

(۱۹۹۳) حضرت ابوموى فَالْقَاسِ مروى به كه بى عليه في ارشادفر ما يا جوفض دنيا كو پسند كرتا به اس كى آخرت كا نقصان بو جاتا به اور جوفض آخرت كو پسند كرتا به اس كى دنيا كا نقصان بوجاتا به بقم باقى رہنے والى چیز پر ترجیح دو۔ (۱۹۹۳٥) حَدَّثَنَا وَكِیعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِی بُرْدَةً عَن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَثَ مُعَادًا وَ أَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ بَشُووا وَلَا تُنفِرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَحْتَلِفَا قَالَ فَكَانَ لِكُلِّ وَالِي مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ بَشُووا وَلَا تُنفِرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَحْتَلِفَا قَالَ فَكَانَ لِكُلِّ وَالْجَدُهُ مَا صَاحِبَهُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ أَظُنَّهُ عَن أَبِى مُوسَى المحد وَاجِدٍ مِنْهُمَا فُسُطَاطًا يَكُونُ فِيهِ يَزُورُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ أَظُنَّهُ عَن أَبِى مُوسَى المَدارى (٤٣٤٤)، ومسلم (١٧٣٣).

(۱۹۹۳۵) حضرت ابوموی ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے انہیں اور حضرت معافہ ڈاٹھئا کو یمن جیجتے ہوئے فرمایا خوشخبری دینا، نفرت مت چھپلانا، آسانی پیدا کرنا، مشکلات میں نہ ڈالنا، ایک دوسرے کی بات ماننا، اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، چنانچہ ان دونوں میں سے ہرایک کا خیمہ تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لئے آتے رہتے تھے۔

( ١٩٩٣٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَن زَائِدَةً عَن عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَن آبِي بُرْدَةَ بْنِ آبِي مُوسَى عَن آبِي مُوسَى قَالَتُ عَائِشَةُ قَالَ مَرُوا أَبَا بَكُرٍ يُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكُرٍ رَجُلٌّ رَقِيقٌ مَنَى يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكُرٍ رَجُلٌّ رَقِيقٌ مَنَى يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُرٍ فَا لَهُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُرٍ فَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى أَبُو بَكُم بِالنَّاسِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصَالَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَصِحِهِ البحارى (٢٧٨)، ومسلم (٢٠٤) [انظر بعده]

(۱۹۹۳۱) حضرت ابوموی بناتی سے مروی ہے کہ جب نبی بلیگا بیار ہوئے اور بیاری برطق ہی چلی گئی تو فر مایا کہ ابو بکر کو تھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز برطاویں، حضرت ما نشر بناتی نہا ہے کہ جب آپ کی جگہ کو گئی اور مول کو نماز برطاویں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گئی تو لوگوں کو نماز بڑھا دیں، تم تو بوسف کھڑے ہوں گئو کو لوگوں کو نماز بڑھا دیں، تم تو بوسف والیاں ہو، چنانچہ قاصد حضرت ابو بکر مناتی کے پاس آیا اور نبی بلیگا کی حیات طیب ہی میں انہوں نے نماز بڑھائی۔

( ١٩٩٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ ثَنَا زَائِدَةٌ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ عُمَيْرٍ عَنِ أَبِى بُرُدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى عَن أَبِيهِ قَالَ مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُوا أَبَّا بَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَذَكَرَهُ (۱۹۹۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٩٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو بُرُدَةً عَن أَبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فِي الشَّفَرِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

(۱۹۹۳۸) جطرت ابوموی بناتی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک مرتبداشارہ سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ سفر میں جانور گی پشت براس طرح نماز برطنی جائے۔

( ١٩٩٢٩) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً يَعْنِى شَيْبَانَ عَن لَيْثٍ عَن آبِي بُرُدَةً عَن آبِي مُوسَى عَن آبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظَّهْوِ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَكَانكُمْ فَاسْتَقْبَلَ الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِى أَنْ آمُرَكُمْ أَنْ تَتَقُوا اللَّهَ وَأَنْ تَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا ثُمَّ تَخطَى الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِى أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَتَقِينَ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ وَأَنْ تَقُلْنَ قَولًا الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِى أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَتَقِينَ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ وَأَنْ تَقُلْنَ قَولًا الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِى أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَتَقِينَ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ وَأَنْ تَقُلْنَ قَولًا اللَّهُ عَزَ وَحَلَّ وَأَنْ تَقُلْنَ قَولًا سَيْبِيدًا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرِّجَالِ فَقَالَ إِذَا دَخَلْتُمْ مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ وَآسُواقَهُمْ أَوْ آسُواقَ الْمُسْلِمِينَ وَآسُواقَهُمْ أَوْ آسُواقَ الْمُسْلِمِينَ وَآسُواقَهُمْ أَوْ آسُواقَ الْمُسْلِمِينَ وَآسُواقَهُمْ أَوْ آسُواقَ الْمُسْلِمِينَ وَآسُواقَهُمْ أَوْ السُواقِ الْمُسْلِمِينَ وَآسُواقَهُمْ أَوْ السُواقِ أَوْمُ أَوْ وَمَعَكُمْ مِنْ هَذِهِ النَّبَلِ شَيْءٌ فَآمُسِكُوا بِنُصُولِهَا لَا تُصِيبُوا آحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَتُؤْذُوهُ أَوْ الْمَعْولِهُ الْمُسْلِمِينَ فَتُؤُدُوهُ أَوْ الْمَالِمُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَتُؤُدُوهُ أَوْ الْمُسْلِمِينَ فَتُولُولُ اللَّهُ عَرَادِعِ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ فَتُؤْدُوهُ أَوْلًا اللَّهُ اللَّهُ عَالْمُ لِلْمُ الْمُسْلِمِينَ فَالْمُ الْمُسْلِمِينَ فَتَقُولُولُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

(۱۹۹۳) حضرت عبداللہ بن قیس بڑاٹیڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا اپنی جگہ پر ہی رکو، پھر پہلے مردوں کے پاس آ کر فرمایا کہ اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ تہمیں اللہ سے ڈرنے اور درست بات کہنے تھم دوں، پھرخوا تین کے پاس جا کران سے بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالی جھے تھم دیا کہ تہمیں اللہ سے ڈرنے اور درست بات کہنے کا تھم دوں، پھر دالیس مردوں کے پاس آ کر فرمایا جب تم مسلمانوں کی معجدوں اور بازاروں میں جایا کر داور تمہارے پاس تیم موں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو، کہیں ایسانہ ہو کہ وہ کسی کولگ جائے اور تم کسی کواذیت پہنچاؤیا ذخی کردو۔

( ١٩٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَن الْحَسَنِ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا غَيَّرَتُ النَّارُ لَوْنَهُ [راحع: ١٩٧٨]

(۱۹۹۴۰) حضرت ابوموی بڑا تھے سے مروی ہے کہ میں نے نبی ایس کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے جس چیز کا رنگ آگ نے بدل ڈالا ہو نامے کھانے کے بعد وضوکیا کرو۔

( ١٩٩٤١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً يَعْنِى شَيْبَانَ عَن لَيْثٍ عَن أَبِيهِ عَنُ الْبِي بَرُدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى عَن أَبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةٌ فَإِنْ كَانَ مُسُلِمًا أَوْ يَهُودِيَّا أَوْ نَصْرَائِيًّا فَقُومُوا لَهَا النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةٌ فَإِنْ كَانَ مُسُلِمًا أَوْ يَهُودِيَّا أَوْ نَصْرَائِيًّا فَقُومُوا لَهَا فَاللَّهُ لَيْسَ لَهَا نَقُومُ وَلَكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ [داحع: ١٩٧٧،

(۱۹۹۴) حضرت ابوموی شاتین مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا جب تمہارے سامنے سے کسی یہودی میسائی یامسلمان

کا جنازہ گذر ہے تو تم کھڑے ہوجا یا کرو، کیونکہ تم جنازے کی خاطر کھڑے نہیں ہوگے،ان فرشتوں کی وجہ سے کھڑے ہوگے جو جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں۔

مَعَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ الْتَحْدِيتَ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ حَدَّيْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ الْأَدْدِيُّ قَالَ إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ النَّتُونَ بِهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ زَعَمَ البُو مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لِيُعِيمُكُمْ فَقُلْنَا هَذَا مَا تَأْتُونَ بِهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ زَعَمَ البُو مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةٌ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصُرَانِيًّا فَقُومُوا لَهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةٌ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصُرَانِيًّا فَقُومُوا لَهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ غَيْرَ مَرَّةٍ بِرَجُلٍ مِنْ الْمَهُودِ وَكَانُوا أَهُلَ كِتَابٍ وَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ فَإِذَا نُهِى النَّهَى فَمَا عَاذَ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ غَيْرَ مَرَّةٍ بِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ وَكَانُوا أَهُلَ كِتَابٍ وَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ فَإِذَا نُهِى النَّهِى فَمَا عَاذَ لَهَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ غَيْرَ مَرَّةٍ بِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ وَكَانُوا أَهُلَ كِتَابٍ وَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ فَإِذَا نُهِى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَ

( ١٩٩٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا بُرَيْدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى بُرُدَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ سَائِلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَان نَبِيِّهِ مَا شَاءَ [راجع: ١٩٨١].

(۱۹۹۳) حضرت ابوموی ٹاٹٹاہے مروی ہے کہ ایک مرتبدایک آ دی نے نبی طیالا کے پاس آ کر پھھ ما نگا تو نبی طیالا نے فرمایا تم اس کی سفارش کروہ تہمیں اجر ملے گا اور اللہ اپنے نبی کی زبان پروہی فیصلہ جاری فرمائے گا جواسے محبوب ہوگا۔

( ١٩٩٤٤) حَلَّقُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُّوبَةَ قَالَ ثَنَا غَالِبٌ التَّمَّارُ عَن حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَن مَسْرُوقِ بْنِ أُوْسِ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ بِعَشْرِ عَشْرٍ مِنْ الْإِبِلِ [راجع: ١٩٧٧٩].

(۱۹۹۳۷) حضرت ابوموی دلانتا ہے مروی ہے کہ نبی الیکانے یہ فیصلہ فر مایا ہے کہ ہرانگلی کی دیت دس اونٹ ہے۔

( ١٩٩٤٥) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن آبِي بَلْجِ قَالَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي مُوسَى الْأَشُعَرِيُّ ' عَن أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ وَخُزٌ مِنْ أَعْدَائِكُمْ مِنُ الْجِنِّ وَهِيَ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ

(۱۹۹۴۵) حضرت ابومویٰ ڈاٹھڈ سے مروی ہے کہ نبی علیلا نے ارشاد فر مایا میری امت''طعن اور طاعون'' سے فناء ہو گی ،اور طاعون کامعنی بتاتے ہوئے نبی علیلا نے فر مایا تمہار ہے دشمن جنات کے بچو کے ،اور دونوں صورتوں میں شہادت ہے۔

( ١٩٩٤٦) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَن هَارُونَ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ مَنْ هَمْدَانَ عَن أَبِي بُرُدَةَ بُنِ أَبِي مُوسَى عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَى عَشَرَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ

(۱۹۹۳۷) حضرت الوموی جائٹۂ ہے مروی ہے کہ نبی مائیٹا نے فر مایا جوشخص فرض نماز وں کے علاوہ دن بھر میں ہارہ رکعتیں پڑھ لے، جنت میں اس کا گھر بنا دیا جائے گا۔

(١٩٩٤٧) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَن يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بوَلِيٍّ [راحع: ١٩٧٤٧].

(۱۹۹۳۷) حضرت ابوموی بالٹی ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

( ۱۹۹۱۸) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةً عَن غُنَيْمِ بُنِ قَيْسِ عَن الْأَشْعَرِيِّ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتُ فَمَرَّتُ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي زَانِيَةٌ [راحع: ١٩٨٠] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتُ فَمَرَّتُ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي زَانِيَةٌ [راحع: ١٩٨٠] مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتُ فَمَرَّتُ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَها فَهِي زَانِيَةٌ [راحع: ١٩٨٨] (١٩٩٣م) مَنْ تَالَيْهِ مِنْ فَيْ عَلَيْهِ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا لَهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُولُولُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(١٩٩٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا صَالِحُ بُنُ صَالِحٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ آبِي بُرُدَةَ عَنِ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ آبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَخْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَخْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْنَقُهَا وَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا عَبُهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ [راحع: ١٩٧٦].

(۱۹۹۳۹) حضرت ابوموی شافظ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فر مایا جس شخص کے پاس کوئی باندی ہو، اور وہ اسے عمد اتعلیم دلائے ، بہترین اوب سکھائے ، پھراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تواسے دہراا جر مطے گا، اس طرح وہ غلام جواپنے اللہ کاحق بھی اداکرتا ہو، یا اہل کتاب میں سے وہ آدمی جواپنے نبی کی شریعت پر بھی ایمان لایا ہو

اور مُرمَّنَا لِيَّنَا مُن اللهِ اللهِ

( ١٩٩٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي تَمِيمَةَ عَن أَبِي مُوسَى

(١٩٩٥١) قَالَ وَكِيعٌ وَحَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ آبُو الْعَلاءِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَن أَبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ الدَّهُو ضَيِّقَتُ عَلَيْهِ حَهَنَّمُ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ [صححه ابن حبان (٣٥٨٤)، وابن حزيمة (٢١٥٤ و ٢١٥٥). قال شعيب: موقوفه صحيح].

(۱۹۹۵-۱۹۹۵) حضرت ابوموی بی این است مروی ہے کہ بی طبیقائے فرمایا جوشخص ہمیشہ روز و رکھتا ہے، اس پر جہنم اس طرح تنگ ہوجائے گی ، یہ کہ کرانہوں نے اپنی ہتھیلیوں کوشخی کی طرح بند کر کے دکھایا۔

(۱۹۹۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَهُ عَن آبِي التَيَّاحِ الطُّبَعِيّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلٌ وَصَفَهُ كَانَ يَكُونُ مَعَ ابْنِ عَبَّسٍ إِنَّكَ رَحُلٌ مِنْ أَهْلِ زَمَانِكَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَتَبَ أَنُو مُوسَى إِلَى ابْنِ عَبَّسٍ إِنَّكَ رَحُلٌ مِنْ أَهْلِ زَمَانِكَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى وَمُنْ يَعْبَى مَكَانٍ لَيْنِ فَبَالَ فِيهِ وَقَالَ إِذَا بَالَ أَحَدُّكُمْ فَلَيْرُ قَدْ لِبَوْلِهِ إِرَاحِينَ ١٩٩٥٢) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى وَمُو يَعْنَى مَكَانٍ لَيْنِ فَبَالَ فِيهِ وَقَالَ إِذَا بَالَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَرْقَدُ لِبَوْلِهِ إِرَاحِينَ ١٩٩٥٢) عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى وَمُو يَعْنَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَّ عَلَى وَمُو يَعْنَى اللَّهُ مَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى وَمُو يَعْنَى اللَّهُ مِنْ عَلَى وَمُو عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَوْ عَلَى وَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَوْ عَلَى وَمُولِ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَى وَمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

( ١٩٩٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ دِفَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَلْ أَبِي مُوسَى رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرُضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرُضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ وَالمَّالِئَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصَّحُفُ فِي الْآيُدِى فَآخِذٌ بينِمِينِهِ وَآخِذٌ بشِمَالِهِ

(۱۹۹۵۳) حضرت ابومویٰ ڈٹاٹٹز سے مروی ہے کہ نبی علیلائے ارشاد فر مایا قیامت کے دن لوگوں کو تمین مرتبہ پیش کیا جائے گا، پہلے دوعوضوں میں جھکڑے اورمعذر تیں ہوں گی اور تیسر سے عرضے کے وقت اعمال نامے اڑ اڑ کرلوگوں کے ہاتھوں میں پہنچیں گے،کسی کے دائیں ہاتھ میں اورکسی کے بائمیں ہاتھ میں۔

( ١٩٩٥٤) حَدَّثَنَا أَنُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن أَسِيدَ بُنِ أَبِي أَسِيدٍ عَن مُوسَى بُنِ أَبِي مُوسَى الْأَشُعِرِى عَن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبَكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ إِذَا قَالَتُ النَّائِحَةُ وَاعَضُدَاهُ وَانَاصِرَاهُ وَاكَاسِبَاهُ جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ أَنْتَ عَضُدُهَا أَنْتَ نَاصِرُهَا أَنْتَ كَاسِبُهَا فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى فَقَالَ وَيُحَكَ أُحَدِّثُكَ عَنُ آبِى مُوسَى عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا فَأَيُّنَا كَذَبَ قُواللَّهِ مَا كَذَبُتُ عَلَى آبِى مُوسَى وَلَا كَذَبَ أَبُو مُوسَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكَمَ وَاللَّهِ مَا كَذَبُتُ عَلَى أَبِى مُوسَى وَلَا كَذَبَ أَبُو مُوسَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إصححه الحاكم (٤٧١/٢)، وقال الترمذي حسن غريب وقال الألباني: حسن (ابن ماحة على الترمذي ٢٠٠٢)، والترمذي: ٢٠٠٢)، وال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۹۹۵) حضرت ابومویٰ بڑگؤئے ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا میت کواپنے او پر اہل محلّہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، جب بین کرنے والی کہتی ہے ہائے میر اباز و، ہائے میر امد دگار، ہائے میر اکمانے والا، تو میت کو کھینچ کر پوچھا جاتا ہے کیا واقعی تو اس کا باز و، مددگار اور کمانے والا تھا۔

راوی اسید بن ابی اسید نے بیحدیث من کرکہا سجان اللہ ! اللہ تعالیٰ تو فر ما تا ہے کہ کوئی شخص کسی کا بو جھنہیں اٹھائے گا؟ تو مویٰ نے کہا ار کے بمخت! میں مجھے حضرت ابومویٰ ڈلٹٹو کے حوالے ہے نبی مالیٹا کی حدیث سنار ہا ہوں اور تو یہ کہدر ہا ہے، ہم میں سے کون جھوٹا ہے؟ بخد ا! میں حضرت ابومویٰ ڈلٹٹو پر جھوٹ نہیں بول رہا اور انہوں نے نبی مالیٹ پر جھوٹ نہیں یا ندھا۔

(۱۹۹۵) كَذَّنَا عَفَّانُ قَالَ كَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ عَن حِطَّانَ بُنِ عَيْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَن اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهَرْجَ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ قَالُوا الْحَدُو مِمَّا نَقْتُلُ إِنَّا لَنَقْتُلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ الْفَا قَالَ إِنَّهُ لَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ الرَّمَانِ وَيُحَلِّمُ فَتُلُ الْمَعْفَ عُقُولُنَا يَوْمَنِذٍ قَالَ إِنَّهُ لَيُنزَعُ عُقُولُ الْحَدُل وَلَكُن وَلَكِنُ قَتْلُ النَّمَانِ وَيُحَلِّفُ لَهُ هَمَاءً مِن النَّسِ يَحْسَبُ الْكُثْرُهُمُ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ اللَّهُ مُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا أَجِدُلِي وَلَكُمُ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ أَنْ مُوسِبُ فِيهَا وَمَا لَا وَمَا الْحَدُلِي وَلَكُمُ مُ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ أَنْ مُوسِبُ فِيهَا وَمَا وَلَا مَالَّا وَاحِي الْمَالُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ إِلَّا أَنْ نَخُومُ جَمِيهًا كَمَا وَخَلْنَاهَا لَمْ نُصِبُ فِيهَا وَمَا وَلَا مَالَّا وَاحِي الْمَالُول فَي وَلِيَّا عُمْ وَاللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ وَلَى مَا الْمَالُولُ وَلَى مُوسِلُ فِيهَا وَمَا اللَّهُ وَلَى مُولِي وَلَى مُوسِلُ فِيهِا لَمُعْمَلُ مُوسِلُ فِيهَا وَمَا لَوْلُ مَا الْمَالُولُ وَلَى مُولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى مُولِي عَلَيْكُ وَلَى لَا عَلَى الْمَالِ اللْمَالُولُ وَلَى مُولِي الْمَالُ اللَّهُ وَلَى وَالْمَالُ وَلَى وَلَى الْمَالِ الْمَالِ فَيْ مِنْ الْمَالِ الْمُولِ عَلَى الْمَالِ اللْمَالُولُ وَلَى وَمِن لَى مِن عَلَيْكُ وَلَى وَلَى الْمَالِ الْمَالُولُ وَلَى وَالْمَالِ الْمَلْولُ وَلَى وَلَى الْمَالِ الْمَالُولُ وَلَى وَالْمَا الْمَالِي اللْمُولُ لَلْ الْمَالِ الْمَلْولُ وَلَى وَالْمَا الْمَلْ وَلُولُ وَلَى الْمَلْمُ وَلَى الْمَالِ الْمُولُ وَلَى الْمَالُولُ وَمَا لَا اللْمُولُ وَلَى الْمُعْلِى الْمَالُولُ وَلَى الْمُعْلَى الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَى الْمَالُولُولُ وَلَى الْمُعْلِ الْمَالُولُولُ وَلَى الْمُعْلِلُولُولُولُ وَلَا الْمَالُولُولُ وَلَى الْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُ الْمُولُولُ فَيْعُولُولُولُ

حضرت ابوموی ڈاٹٹ کہتے ہیں کہ اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگروہ زبانہ آگیا تو میں اسے اور تمہارے لئے اس سے نکلنے کا کوئی راستہیں پاتا الآبیکہ ہم اس سے اس طرح نکل جائیں جیسے داخل ہوئے تھے اور کسی کے قبل یا مال میں ملوث نہ ہوں۔

(١٩٩٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ عَن ابْنِ أَبِى مُوسَى عَن أَبِيهِ أَوْ عَن ابْنِ أَبِى قَتَادَةً عَن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَتَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقُهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَتَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقُهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَتَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقُهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَتَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقُ بَهُ الْعَبُوا بِهَا لَعِبً

(۱۹۹۵۲) حضرت ابوموی ڈاٹٹؤیا آبوقا دہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جس شخص کواپنے پیارے جسم میں آگ کا چھلا پہننا پہند ہو، اسے چاہئے کہ سونے کا چھلا پہن لے، جس شخص کواپنے پیارے جسم پرآگ کا کنگن رکھنا پہند ہو، اسے چاہئے کہ سونے کاکنگن پہن لے، البتہ چاندی کی اجازت ہے اس لئے اسی سے دل کئی کرد۔

( ۱۹۹۵۷) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ آخُبَرَنَا عِمْرَانُ عَن قَتَادَةً عَن آبِي بُرْدَةً عَن آبِي مُوسَى آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ مِنْ رَجُلٍ أَوْ مِنْ قَوْمٍ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى آجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود ۲۰۳۷) قال شعيب حسن].

(۱۹۹۵) حضرت ابوموی نظافی ہے مروی ہے کہ نبی طافیا کو جب کی شخص یا قوم سے خوف محسوس ہوتا تو بید دعاء فرماتے کہ اے اللہ! میں تجھے ان کے سینوں کے سامنے کرتا ہوں ،اوران کے شرسے تیری پٹاہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٩٥٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبِّدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَن آبِي بُرُدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَن آبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ

(۱۹۹۵۸) حضرت الومول الله التي سام وى به كه ني اليا كوجب كم شخص يا قوم سے خوف محسوں ہوتا تو بيد عاء فرماتے كه اك الله! ميں تجتم ان كے سينوں كے سامنے كرتا ہوں ، اور ان كے شرسے تيرى پناہ بيس آتا ہوں۔

( ١٩٩٥٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةً عَن مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَتُ أُمَّى كُنْتُ فِى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فِى خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَيْنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِكَّ قَالَ فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَوْمٍ عَاشُورَاءَ فَصُومُوا

(۱۹۹۵۹) مزیدہ بن جابرا بنی والدہ نے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان ڈاٹٹٹ کے دورخلافت میں ایک مرتبہ میں کوف کی مجد میں تقی ، اس وقت ہمارے امیر حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹٹ تھے، میں نے انہیں سے کہتے ہوئے سنا کہ جناب رسول اللّٰهُ ظَاٹِیْتُم نے دس محرم کاروز ہ رکھنے کا حکم دیا ہے لہٰذاتم بھی روز ہ رکھو۔

( ١٩٩٦ ) حَلَّثَنَا حَسَنٌ حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن بُرَيْدِ بْنِ آبِي مَرْيَمَ عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ لَقَدُ صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَلَاةً ذَكَّرَنَا بِهَا صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ تَرَكُنَاهَا عَمْدًا يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُومٍ [انظر: ١٩٧٢٣].

(۱۹۹۱) حضرت ابوموی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو نے ہمیں نبی علیا کی نمازیا دولا دی ہے، جوہم لوگ نبی علیا کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ ہر مرتبدرکوع کرتے وقت، سراٹھاتے وقت اور تجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

(١٩٩٦١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَن قَتَادَةً عَن آبِي غَلَابٍ عَن حِطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَن آبِي مُوسَى قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمُّتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمُّتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمُتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيُؤُمِّتُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمُتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَوْمَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا [راحع: ١٩٧٣]

(۱۹۹۱) حضرت ابوموکی بڑھنے مروی ہے کہ نبی علیا نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فر مایا ہے کہ جبتم نماز کے لئے اٹھوتو تم میں سے ایک کوامام بن جانا چاہئے ،اور جب امام قراءت کر بے تو تم خاموش رہو۔

عَبْد اللّهِ يَعْنِى أَطُّنَهُ الشَّنَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمُورَةُ مُنُ عَلِى مُخْفَو عَن آبِى بُرُدَةَ عَن آبِى مُوسَى يَغِيى الْأَعْرَجُ قَالَ وَمُونَا مَعَ وَسُلَمَ عَبْد اللّهِ يَعْنِى أَطُنَّهُ الشَّنَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمْرَةُ مُنُ عَلِى يُرِ مَخْفَو عَن آبِى بُرُدَةَ عَن آبِى مُوسَى قَالَ عَرَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُلْبُهُ فَلَمْ آجِدُهُ قَالَ فَحَرَجُتُ بَارِزًا وَمُلْبَهُ وَإِذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اطْلُبُهُ فَلَمْ آجِدُهُ قَالَ فَخَرَجُتُ بَارِزًا أَطُلْبُهُ وَإِذَا رَجُلٌ مِنْ أَصُحَابٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْكُ وَسَلّمَ الْطُلُبُ وَإِنْ الْمُلْبُ قَالَ فَيَعْرَبُ كَلَاكَ إِذْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَقُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلِمْتُ الْتَهَا أَوْسَعُ لَهُمْ فَعَلَا يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَلُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَحَعَلُوا يَأْتُونَهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَحَعَلُوا يَأْتُونَهُ وَيَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ ع

(۱۹۹۲۲) حضرت ابوموی دانش سروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیا کے ہمراہ جہاد کے کسی سفر پررواند ہوئے ، رات کو نبی ملیا نے

پڑاوکیا، ایک مرتبہ میں رات کواٹھا ٹو نبی طیٹا کواپی خواب گاہ میں نہ پایا، مجھے طرح طرح کے خدشات اور وساوی پیش آنے لیکے، میں نبی طیٹا کی تلاش میں نکلا تو حضرت معافر ڈاٹٹؤ سے ملاقات ہوگئ، ان کی بھی وہی کیفیت تھی جومیری تھی، اسی دوران سامنے سے نبی طیٹا آتے ہوئے دکھائی دیئے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جنگ کے علاقے ہیں، ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے، جب آپ کو کوئی ضرورت تھی تو آپ اپنے ساتھ کی کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ نبی طیٹا نے فرمایا میں نے الی آواز سن جو پھی کے چلنے سے پدیا ہوتی ہے یا جیسے کھیوں کی جنبھنا ہے ہوتی ہے۔

میرے پاس میرے باس کا اختیارہ یا کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہوجائے یا جھے شفاعت کا اختیارہ اس نے جھے ان دومیں سے کی ایک بات کا اختیارہ یا کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہوجائے یا جھے شفاعت کا اختیار مل جائے ، تو میں نے شفاعت والے بہلوکو ترجیح دے لی شفاعت میں لی کیونکہ جھے اس کی وسعت کا اندازہ تھا، دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دہ بھی شامل کردے، نبی ملیٹھ نے ان کے لئے دعاء کردی، بعد میں ان دونوں دیگر صحابہ کرام جھ لئے کہ کہ میں اس کے متعلق بتایا تو دہ بھی نہیں بھی آپ کی شفاعت میں شامل کردے، نبی ملیٹھ کے پاس آنے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دہ بھے کہ وہ ہمیں بھی آپ کی شفاعت میں شامل کردے، نبی ملیٹھ ان کے دعاء فرما دیتے ، جب بیسلسلہ زیادہ ہی بڑھ گیا تو نبی ملیٹھ نے فرما دیا کہ ہروہ خض جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کمی کوشر یک نہ تھم راتا ہو، میری شفاعت میں شامل ہے۔

( ۱۹۹۹۲) حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ يَعْنِى السَّالَحِينِى قَالَ آخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَن آبِى سِنَانِ قَالَ دَفَنْتُ ابْنًا لِى وَإِنِّى لَفِى الْقَبْرِ إِذْ أَحَذَ بِيدَى آبُو طَلْحَةً فَأَخْرَ جَنِى فَقَالَ آلَا أَبُشُرُكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ حَدَّنِى الصَّحَّاكُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَكَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَكَ الْمَوْتِ قَبَضْتَ وَلَدَ عَبْدِى قَبَضْتَ قُرَّةً عَيْنِهِ وَقَمَرةً فُؤَادِهِ قَالَ نَعُمْ قَالَ فَمَا قَالَ قَالَ حَمِدَكَ وَاسْتَوْجَعَ قَالَ الْمَوْتِ قَبَضْتَ وَلَدَ عَبْدِى قَبَضْتَ قُرَّةً عَيْنِهِ وَقَمَرةً فُؤَادِهِ قَالَ نَعُمْ قَالَ فَمَا قَالَ قَالَ حَمِدَكَ وَاسْتَوْجَعَ قَالَ الْمَوْتِ قَبَضْتَ وَلَدَ عَبْدِى قَبَضْتَ قُرَّةً عَيْنِهِ وَقَمَرةً فُؤَادِهِ قَالَ نَعُمْ قَالَ فَمَا قَالَ قَالَ حَمِدَكَ وَاسْتَوْجَعَ قَالَ السَّادِه ضعيف. وقال الترمذى: حسن ابْنُوا لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ [صححه ابن حبان (۲۹٤٨). اسناده ضعيف. وقال الترمذى: حسن عرب وقال الألباني: حسن (الترمذى: ۲۰۲۱). [انظر بعده].

(۱۹۹۳) ابوسنان کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو وفن کرنے کے بعد ابھی قبر میں ہی تھا کہ ابوطلحہ نے میر اہاتھ پکڑ کر مجھے باہر نکالا اور کہا کہ میں تہہیں ایک خوشخری نہ سناؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں ، انہوں نے اپنی سند سے حضرت ابو موئی بڑا تھو کی مید دیث سنائی کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی فر ہتے ہے فر ما تا ہا ہے ملک الموت! کیا تم نے میر سے بندے کے بیٹے کی روح قبض کرلی؟ کیا تم اس کی آئے تھوں کی تھوٹیک اور چگڑ ہے کو لے آئے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں! اللہ تعالی بو چھتا ہے کہ پھر میر سے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف بیان کی اور اناللہ پڑھا ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جنت میں اس مختص کے لئے گھر بنادو، اور 'بیت الحمد' اس کا تا مرکھو۔

( ١٩٩٦٤) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ فَذَكَّرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ

وَقَالَ الصَّحَاكُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَرْزَبٍ

(۱۹۹۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٩٦٥) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَن مُطَرِّفٍ عَن عَامِرٍ عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن آبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يُعْنِقُ جَارِيَةٌ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا لَهُ أَجُوانِ [راحع: ١٩٧٦]. (١٩٩٦٥) حضِرت ابوموى نَاتَهُ عِمروى هِ كَهْ بِي عَلِيْهِا فِي ارشادفر ما يا جس فض كے پاس كوئى باندى مو، اوروه است آزادكر

کے اس سے نکاح کرلے تواہے دہرااجر ملے گا۔

( ١٩٩٦٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَّاوُدَ قَالَ آخِبَرَنَا حَرِيشُ بُنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ مُصَرِّفٍ عَن آبِي بُرُدَةً عَن آبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [انظر: ١٩٩٨]

(١٩٩٦١) حفرت ابوموی بالتا است مروی ہے کہ نبی ملیظ نے ارشادفر مایا برنشہ ورچیز حرام ہے۔

( ١٩٩٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَن صَفُوَانَ بُنِ مُحْرِزٍ قَالَ قَالٍ أَبُو مُوسَى إِنِّى بَرِىءٌ مِمَّنُ بَرِىءَ اللَّهُ مِنْهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِىءَ مِمَّنُ حَلَقَ وَسَلَقَ وَحَرَقَ [راحع: ١٩٧٦٩].

(۱۹۹۷) حضرت ابوموی بھائٹ کے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیہوثی طاری ہوئی تو لوگ رونے گے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جس سے نبی علیہ بری ہیں، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل بوچھنے گئے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جو واویلا کرے، بال نویے اور گریبان جاک کرے۔

( ١٩٩٦٨) حَدَّقَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُّواْنَ عَن هُزَيْلِ بْنِ شُرَّحْبِيلَ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَّا كَقِطَعِ اللَّيْلِ شُرَحْبِيلَ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَّا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُعْلِمِ يُصَبِّحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْمَاشِى وَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِى فَاكْسِرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْ تَارَكُمُ وَاضُوبُوا وَالْعَالِمُ الْمَارِي وَالْمَاشِى وَلِهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَاكْسِرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْ تَارَكُمْ وَاضُوبُوا وَالْعَالِمِ يُعَلِي الْمَارِي وَلَمَاشِى وَلِهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَاكْسِرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْ تَارَكُمْ وَاضُوبُوا وَالْمَاشِى وَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَاكْسِرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْ تَارَكُمْ وَاضُوبُوا اللَّهُ مِنْ الْمَاشِى وَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَاكُولُ الْمَاسِى وَالْمَاشِى وَالْمَاشِى وَالْمَاشِى وَالْمَاشِى وَلَامَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَاكْسِرُوا قِسِيدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاسِى وَالْمَاشِى وَلَامَاشِى وَلَيْكُنْ كَخَيْرِ الْبَنَى آدَمَ آرَاحِينَ الْمَاسِى وَلَامَا فَي الْعَلَقِي الْمَاسِى وَلَامَاشِى وَلَامَاشِى وَلَامَاشِى فِيهَا حَيْرَا الْمَاسِى فَالْمُولُولُ الْمُعَلِي الْمَاسِى فَالْمُولِي الْمَاسِى فَالْمُعُوا أَوْلَامُ مِنْ الْمَاسُولُ وَالْمَاسِلُولُولُ مُعْلِمَ الْمُعْلِمُ السَّعِيقُ فَالْمُولِ الْمَاسِلُولِهُ مُعْلِمُ اللْمُعُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ مِنْ السَّعِيقُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ مُعْلَى الْمُعْلَالُولُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُو

(۱۹۹۲۸) حضرت ابوموی بھاتھ مروی ہے کہ نبی طالات فرمایا تمہارے آگے تاریک رات کے حصوں کی طرح فقنے آ رہے۔ بیں،اس زیانے میں انسان مینح کومسلمان اور شام کو کا فرہوگا،اور شام کومسلمان اور مینے کو کا فرہوگا،اس زمانے میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے ہے، کھڑ اہوا چلنے والے ہے،اور چلنے والا دوڑنے والے ہے بہتر ہوگا۔

تم اپنی کمانیں توڑوینا، تانیش کاٹ دینا، اپنے گھرول کے ساتھ جٹ جانا اور اگر کوئی تمہارے گھر میں آئے تو حضرت آ دم الیا اے بہترین بینے (بابیل) کی طرح ہوجانا۔ ( ١٩٩٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا أَبُو قُدَامَةَ الْحَارِثُ بُنُ عُبَيْدٍ الْإِيَادِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو عِمُرَانَ يَعْنِي الْجَوُنِيَّ عَن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِنَانُ الْفِرُدُوسِ أَرْبَعْ ثِنتَانِ مِنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ عَن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِنَانُ الْفُورُ وَسِ أَرْبَعْ ثِنتَانِ مِنْ فَضَةٍ آنِيتُهُمَا وَجَلِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَلَيْسَ بَيْنَ الْقُومِ وَبَيْنَ أَنُ ذَهِبٍ حِلْيَتُهُمَا وَآنِيتُهُمَا وَآنِيتُهُمَا وَآنِيتُهُمَا وَآنِيتُهُمَا وَآنِيتُهُمَا وَآنِيتُهُمَا وَآنِيتُهُمَا وَآنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَيُنتَانِ مِنْ فِضَةٍ آنِيتُهُمَا وَجِلْيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَلَيْسَ بَيْنَ الْقُومِ وَبَيْنَ أَنُ وَلَيْهُمُ وَاللَّهُ الْمَارُ الْمَعْنَ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلْنَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَّةٍ عَدُن وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَةٍ عَدُن وَهَا الترمذى: حسن صحيح إلى المِعْدَى وَالْمُعْرُونِهُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِي الْمُعْمُ وَالْمُعْرِقُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرَادِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِيقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُالُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُالُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِل

(19919) حضرت ابوموی خاتئ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا جنت الفردوس کے چار درجے ہیں،ان میں سے دوجنتیں (باغ) چاندی کی ہول گا اور ان کے برتن اور ہر چیز سونے (باغ) چاندی کی ہول گا اور ان کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہول گا اور ان کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہول گا اور ان کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی، اور جنت عدن میں اپنے بروردگار کی زیارت میں لوگوں کے درمیان صرف کبریائی کی چا در ہی حائل ہوگی جواس کے درمیان سرف کبریائی کی چا در ہی حائل ہوگی جواس کے درخیال برجے اور بینہریں جنت عدن سے بھوٹی ہیں اور نہروں کی شکل میں چاری ہو جاتی ہیں۔

( ١٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَارِسٍ صَاحِبُ الْجَوْرِ قَالَ ثَنَا أَبُو بُرُدَةَ بُنُ أَبِى مُوسَى عَن أَبِى مُوسَى أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

(۱۹۹۷) حفرت اليموى المن تنا بَدُرُ بُنُ عُنْمانَ مُولِّى لِآلِ عُنْمانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي مُوسَى عَن أَبِيهِ عَنْ رَامِوا) حَلَّتُنَا أَبُو نَعُيْمٍ قَالَ ثَنَا بَدُرُ بُنُ عُنْمَانَ مُولِّى لِآلِ عُنْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي مُوسَى عَن أَبِيهِ عَنْ رَامُولَ اللَّهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَآنَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ قَلْمُ يَرُدُّ عَلَيْهِ صَيْعًا فَآمَرَ بِاللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَآنَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ قَلْمُ يَرُدُّ عَلَيْهِ صَيْعًا فَآمَرَ بِاللَّهُ فِي وَالنَّاسُ لَا يَكُادُ يَعُوفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْقُهُو حِينَ زَالَتُ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ انْتَصَفَى النَّهَارُ أَوْ لَمْ يَنْتَصِفُ وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ بُعُمُّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْوِ وَالشَّمْسُ ثُمَّ أَمَوهُ وَكَانَ أَعْلَمُ مِنْهُمُ أَمُّوا وَالْقَائِلُ يَقُولُ طَعَى الشَّمْسُ ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ بِالْمُسِ ثُمَّ أَخُو الْعَصْو حَتَى الشَّمْسُ ثُمَّ أَمْرَهُ وَلَقَائِلُ يَقُولُ احْمَوْنَ الشَّمْسُ ثُمَّ أَنَى وَلُولُ الْمَعْوِلُ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخُولُ الْعَصْو حَتَى كَانَ ثُلُكُ اللَّيْلِ الْأَوْلُ فَلَاعًا السَّائِلُ فَقَالَ السَّائِلُ فَقَالُ الْمَوْنَ فَيْعَا السَّائِلُ فَقَالُ الْمَوْلُولُ فَلَعَا السَّائِلُ فَقَالُ الْمُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّيْلِ الْآوَلُ فَلَاعًا السَّائِلُ فَقَالُ الْمَالُولُ الْمَوْلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرِبُ وَلَا الْمُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّيْلُ الْمُولُولُ عَلَيْنَ اللَّيْلُ اللَّهُ اللَّيْلُولُ الْمَصَالُ وَالْمَالُولُ الْمُولُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلُ الْمُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَوالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولِ

فجر ہوگئ اورلوگ ایک دوسرے کو پیچان ہیں سکتے تھے، پھر انہیں حکم دیا ، انہوں نے ظہر کی اقامت اس وقت کہی جب زوال مش

ہوگیا اور کوئی کہتا تھا کہ آ دھا دن ہوگیا، کوئی کہتا تھا نہیں ہوا، لیکن وہ زیادہ جانتے تھے، پھر انہیں تھم دیا، انہوں نے عصر کی اقامت اس وقت کہی جب سورج روشن تھا، پھر انہیں تھم دیا، انہوں نے مغرب کی اقامت اس وقت کہی جب سورج غروب ہوگی، پھر انہیں تھم دیا، انہوں نے عشاء کی اقامت اس وقت کہی جب شفق غروب ہوگئی، پھر اسکلے دن فجر کو اتنامو خرکیا کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ کہنے گے کہ سورج طلوع ہونے ہی والا ہے، ظہر کو اتنامو خرکیا کہ وہ گذشتہ دن کی عصر کے قریب ہو گئی، عصر کو اتنامو خرکیا کہ وہ گذشتہ دن کی عصر کے قریب ہو گئی، عصر کو اتنامو خرکیا کہ ذماز سے فارغ ہونے کے لیعدلوگ کہنے گئے کہ سورج مرخ ہوگیا ہے، مغرب کوستو طِشفق تک مؤخر کر دیا، پھر سائل کو بلا کرفر مایا کہ نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔ دیا اور عشاء کورات کی پہلی تہائی تک مؤخر کر دیا، پھر سائل کو بلا کرفر مایا کہ نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔

( ١٩٩٧٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ ثَنَا ابْنُ ثُوْبَانَ عَن أَبِيهِ عَن مَكْحُولِ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو عَائِشَةَ وَكَانَ جَلِيسًا لِآبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ دَعَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعِرِيَّ وَحُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ كَيْبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْقَاصِ دَعَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعِرِيِّ وَحُدَيْفَةً بِنَ الْيَصُورِ وَالْأَضْحَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكْبِرُ أَرْبَعَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَقَالَ آبُو مُوسَى كَانَ يُكْبِرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَصَدَّقَهُ حُدَيْفَةُ فَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ فَمَا نَسِيتُ بَعْدُ قُولُهُ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَصَدَّقَهُ حُدَيْفَةُ فَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ فَمَا نَسِيتُ بَعْدُ قُولُهُ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَصَدَّقَهُ حُدَيْفَةً فَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ فَمَا نَسِيتُ بَعْدُ قُولُهُ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَصَدَّقَهُ وَقَالَ الْاللَانِي: حسن (ابو داو: ٢١٥٣) قال شعيب: حسن موقوفاً وهذا فَهَا لَيْهِ عَائِشَةَ خَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ (قال الأللاني: حسن (ابو داو: ٢١٥٣) قال شعيب: حسن موقوفاً وهذا المَائِي اللهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْتَعِدُ الْعُولُ الْمُعْتَلِيْنِ الْعَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَقِلَ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّ

(۱۹۹۷) ابوعا کشہ میجھیان جوحضرت ابو ہر یرہ ڈاٹھٹا کے ہمنھیں تھ' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعید بن عاص نے حضرت ابوموی اشعری ڈاٹھٹا اور حضرت حذیفہ بن میان ڈاٹھٹا کو بلایا ، اور بوچھا کہ نبی علیہ عیدالفطر اور عیدالانتی میں کتی تکبیرات کہتے تھے؟ حضرت ابوموی ڈاٹھٹا نے فرمایا جس طرح جنازے پر چارتکبیرات کہتے تھے، حضرت حضرت ابوموی ڈاٹھٹا نے ان کی تصدیق کی ، ابوعا کشر کہتے ہیں کہ میں اب تک ان کی بیہ بات نہیں بھولا کہ ' نماز جنازہ کی تکبیرات کی طرح''یا در ہے کہ ابوعا کشر اس عاص کے پاس موجود تھے۔

(۱۹۹۷) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسُوالِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطِيتُ خَمْسًا بُعِفْتُ إِلَى الْآحْمَرِ وَالْآسُودِ وَجُعِلَتُ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمُعِلَّتُ لِى الْقَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِى وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ شَهْرًا وَأَعُطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَلِيْسَ وَمَعْ بَرَمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِى وَنُصِرْتُ بِاللَّهِ شَهْدًا وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَإِلَى الْحَبَانُ شَفَاعَةً وَإِلَى الْحَبَانُ شَفَاعَةً وَإِلَى الْحَبَانُ شَفَاعَةً وَإِلَى الْمُعَلِّمُ وَلَمْ تَعَلَيْهِ اللَّهِ مَعْنَا لِمَا وَلَيْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَمْ بُشُولُ بِاللَّهِ شَيْئًا فَي اللَّهِ شَيْئًا فَي اللَّهِ شَيْئًا فَي اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مَعْنَا وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعْنَا وَلَى اللَّهُ مَعْنَا وَلَا عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا وَلَيْلُولُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْنَا وَلَا اللَّهُ مُوسَلِقًا فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْنَا وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعْنَا وَلَالِمُ وَلِي اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالَعْ مَلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلَى مَا وَلَا مُلِي الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَ مَا وَلَا مُلِلْ مُعْمَلُ مَا وَلَا مُولِلُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُعْمَلِ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُلِي الللللَّهُ مُلْفَا مُلْ اللَّهُ مُلِلْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُلُولُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلِمُ الللللَّهُ مُلِلَا اللللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِلِللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ

کیا ہو، میں نے اپناحی شفاعت محفوظ کررکھا ہے اور ہراس امتی کے لئے رکھ چھوڑ اسے جواس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک ندھم ہراتا ہو۔

( ١٩٩٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِى الزُّبَيْرِيَّ قَالَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَهْ يُسْنِدُهُ

(۱۹۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۱۹۹۷ ) حَدَّثُنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بُنُ جَوِيدٍ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسْتَاكُ وَهُو وَاضِعٌ طُرُف السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُ إلَى فَدَ مَنْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسْتَاكُ وَهُو وَاضِعٌ طُرُف السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُ إلَى فَدُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسْتَاكُ وَهُو وَاضِعٌ طُرُف السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسْتَاكُ وَهُو وَاضِعٌ طُرُف السَّوَاكِ عَلَى إلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسْتَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَوالَ وَالْمَوالَ وَاللَّهُ وَسَلَّا كَى فَدَمْت مِن عَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْ فَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ فَوْلَ فَوْصَفَ حَمَّادٌ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلَ فَعُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَا

( ۱۹۹۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهَوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى خَطَايَاكَ وَجَهُلِى وَإِسْرَافِى فِى آمْرِى وَمَا آنْتَ آعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى جَدِّى وَهَزُلِى وَخَطَيْ وَعَمْدِى كُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى [صححه البحارى (۲۳۹۸)، ومسلم (۲۷۱۹)، وابن حال (۲۵۹) :

(۱۹۹۷) حضرت ابوموی بین شخنسے مروی ہے کہ نبی ملینا امید عائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میرے گنا ہوں اور نا دانیوں کو معاف فر ما، حد سے زیادہ آئے ہو جے کو اور ان گنا ہوں کو بھی جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ! سنجیدگی، نداق ، خلطی اور جان ہو جھ کر ہونے والے میرے سارے گنا ہوں کو معاف فرما، یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔

( ١٩٩٧٧) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى الْبَكَّائِيَّ قَالَ ثَنَا مَنْصُورٌ عَن شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُنكِّسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ أَحَدُنَا يُقَاتِلُ حَمِينَةً وَيُقَاتِلُ عَضَبًا فَلَهُ آجُرٌ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا فَإِنَّ أَحَدُنَا يَقَاتِلُ حَمِينَةً وَيَقَاتِلُ عَضَبًا فَلَهُ آجُرٌ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا فَعُلَا مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٧٢].

(۱۹۹۷) حضرت ابوموی بن التا ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نی الله کی خدمت میں حاضر موااور عرض کیا یار سول اللہ! یہ بتا ہے کہ ایک آ دی ریا کہ ایک آ دی ریا

کاری کے لئے قال کرتا ہے، ان میں سے اللہ کے راستے میں قال کرنے والا کون ہے؟ اس وقت نبی علیہ نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، اس کا سوال سن کر نبی علیہ نے سراٹھایا، اگر وہ کھڑا ہوا نہ ہوتا تو نبی علیہ سراٹھا کراسے نہ دیکھتے اور نبی علیہ نے فرمایا جواس لئے قال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوجائے، وہی راہ خدا میں قال کرنے والا ہے۔

( ١٩٩٧٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالُ ثَنَا مَنْصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ عَن أَبِى وَائِلِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى سَأَلَ رَجُلٌ أَوْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مُنكِّسٌ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَغَصَبًا فَلَهُ أَجُرٌ قَالَ فَرَفَعَ مُنكِّسٌ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَغَصَبًا فَلَهُ أَجُرٌ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا أَوْ كَانَ قَاعِدًا الشَّكُ مِنْ زُهَيْرٍ مَا رَفَعَ رَأُسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا أَوْ كَانَ قَاعِدًا الشَّكُ مِنْ زُهَيْرٍ مَا رَفَعَ رَأُسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِى الْعُلْمَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِراحِع ١٩٧٧٢ مَا اللَّهُ عَلَى إِلَيْهِ وَلَوْلَا أَنْهُ كَانَ قَائِمًا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِراحِع ١٩٧٧٢ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُوسَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ إِلَى اللَّهِ عَنْ وَجَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ قَاتِلَ لِتَكُونَ كُلِمَةُ اللَّهِ هِى الْعُلْمَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَامَةُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(۱۹۹۷) حضرت ابوموی بی بین سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ اسے بتا ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ اسے بتا ہے کہ ایک آدمی میں ہے اور ایک آدمی میں ہے اور ایک آدمی میں ہے اللہ کے لئے لڑتا ہے ، ایک قبل کرنے والا کون ہے؟ اس وقت نبی علیہ نے اپنا سر جھکا رکھا تھا ، اس کا سوال سن کر نبی علیہ نے سرا تھا یا ، اگر وہ کھڑ اہوا نہ ہوتا تو نبی علیہ سراٹھا کر اسے نہ د کھتے اور نبی علیہ نے فر ما یا جو اس لئے قال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوجائے ، وہی راہ خدا میں قال کرنے والا ہے۔

( ١٩٩٧٩) حَذَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةً عَن أَبِيهِ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ فَقَالُوا اذْهَبُ مَعَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لَنَا حَاجَةً قَالَ فَقُمْتُ مَعَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعِنُ بِنَا فِي عَمَلِكَ فَاعْتَذَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ أَدْرٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَمَلِنَا مَنْ سَأَلْنَاهُ إِرَاحِع ١٩٩٧) [].

(۱۹۹۷) حضرت ابوموی فاتن سے مودی ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس کچھ اشعری لوگ آئے ، اور کہتے گئے کہ ہمارے ساتھ نی علیا کے پاس چلو، ہمیں ان سے کوئی کام ہے ، میں ان کے ساتھ چلا گیا ، وہاں انہوں نے نی علیا سے کوئی عبدہ ما نگا ، میں نے اس کی بات پر نی علیا سے معذرت کی اور عرض کیا کہ مجھے ان کی اس ضرورت کے بارے کچھ پی تی میں تھا نے میری تھا ، نی علیا اور فرمایا ، می ایس کی اس ضرورت کے بارے کچھ پی تی میں تھا ، نی علیا اور فرمایا ، میں ایسے خص کوکوئی عبدہ نہیں ویت جوہم سے اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ تھمدین فرمائی اور میر اعذر قبول کرلیا ، اور فرمایا ، ہم کس ایسے خص کوکوئی عبدہ نہیں ویت جوہم سے اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ صلّی اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم أَبُا مُوسَى وَمُعَاذَ بُنَ حَلّ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا يَسِّراً وَلَا تُعَسِّراً وَلَا تُنَفِّراً وَلَا تُنَفِّراً وَلَا تُنَفِّراً وَلَا تُنَفِّراً وَلَا تُنَفِّراً وَلَا تُنَفِّراً وَلَا لَهُ الْبَعُ وَشَوْراً وَلَا تُنَفِّراً وَلَا مُؤسَى يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا بِأَرْضِ يُصَنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِن الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبَعُ وَشَوَابٌ مِنْ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبَعُ وَشَوَابٌ مِنْ اللّهِ وَسَلّم اللّه اللّه وَسَلّم اللّه وَسَلَم اللّه اللّه اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه اللّه اللّه إِنَّا بِأَرْضِ يُصَنّعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنْ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبَعُ وَشَوْراً مُنْ اللّه وَسُولَ اللّه وَسُولَ اللّه إِنَّا بِأَرْضِ يُصَنّعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنْ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبَعُ وَشَوْراً مِنْ الْعَسَلُ وَلَا اللّه وَسُولُ اللّه وَسُولُ اللّه وَاللّه اللّه وَسُولُ اللّه وَسُولُ اللّه وَسُولُ اللّه وَسُلُمُ اللّه وَسُولُ اللّه وَاللّه وَسُولُ اللّه وَاللّه وَاللّه اللّه وَسُولُ اللّه وَاللّه وَاللّ

الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [صححه البحارى (١١٢٤)، ومسلم (١٧٣٣)، وابن حبان (٥٣٧٣). [راجع: ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٩، ١٩٩٦، ١٩٩٦، ١٩٩٦].

(۱۹۹۸) حضرت ابوموی بی فاتن سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے انہیں اور حضرت معاذ بی فاتن کو یمن جیسے ہوئے فرمایا خوشخری دینا،
ففرت مت پھیلانا، آسانی پیدا کرنا، مشکلات میں نہ ڈالنا، ایک دوسرے کی بات ما ننا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، حضرت
ابوموی بی فاتن سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے مجھے اور حضرت معاذ بی فاتن کو یمن کی طرف بھیجا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہاں
کچھ مشرو بات رائج ہیں، مثلا جو کی نبیذ ہے جے ''مرز' کہا جاتا ہے اور شہد کی نبیذ ہے جے ' وقع'' کہا جاتا ہے، نبی ملیک نے فرمایا
ہرنشہ ور چیز حرام ہے۔

( ١٩٩٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَن زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي قَالَ شُعْبَةُ قَدُ كُنْتُ أَخْفَظُ اسْمَهُ قَالَ كُنَّا عَلَى بَابٍ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ نَنْتَظِرُ الْإِذُنَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى اللَّهُ عَنْهُ نَنْتَظِرُ الْإِذُنَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونَ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمِّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونَ قَالَ فِقَلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ قَالَ طَعْنُ أَعْدَائِكُمْ مِنْ الْجِنِّ وَفِي كُلُّ شَهَادَةٌ قَالَ زِيَادٌ فَلَمُ أَرْضَ بِقَوْلِهِ فَسَالُتُ سَيِّدَ الْحَيِّ وَكِانَ مَعَهُمْ فَقَالَ صَدَقَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُوسَى [راجع: ١٩٧٥ ].

(۱۹۹۸) حضرت ابوموی ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا میری امت ''طعن اور طاعون' سے فناء ہوگی ،کسی نے پوچھایا رسول اللہ!طعن کامعنی تو ہم نے سمجھ لیا ( کہ نیزوں سے مارنا) طاعون سے کیا مراد ہے؟ نبی علینا نے فر مایا تمہارے دشمن جنات کے کچوکے ،اور دونوں صورتوں میں شہادت ہے۔

( ۱۹۹۸۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهُشَلِيُّ قَالَ ثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ عَن أُسَامَةَ بُنِ شَوِيكٍ قَالَ خَرَّجُنَا فِي بِضْعَ عَشْرَةً مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً فَإِذَا نَحْنُ بِأَبِي مُوسَى فَإِذَا هُوّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِى فِي الطَّاعُونِ فَذَكَرَهُ [انظر ما قبله].

(۱۹۹۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٩٨٣) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ الْأَحُولُ عَن أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَ فَأَهْبَطَنَا وَهُدَةً مِنْ الْأَرْضِ قَالَ فَرَفَعَ النَّاسُ آصُواتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْيَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ آصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا قَالَ ثُمَّ دَعَانِي النَّاسُ ارْيَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدُعُونَ آصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا قَالَ ثُمَّ دَعَانِي وَكُنْتُ مِنْهُ قَرِيبًا فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ لَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُكُ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُكُ بَلَى قَالَ لَا عَلَى كَالْتُهُ إِلَا بِاللَّهِ إِلَا بِاللَّهِ إِراحِع: ١٩٧٤٤].

(۱۹۹۸۳) حضرت ابوموی بالفظ سے مروی ہے کدایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ کسی جہاد کے سفر میں تھے، جس ٹیلے یا بلند

جگہ پرچڑھے یا کسی نشیب میں اترتے تو بلند آواز سے تھی کہتے ، نبی علیا نے ہمارے قریب آکر فرمایالوگو! اپنے ساتھ نرمی کرو، تم کسی بہرے یا غائب خداکونہیں پکارر ہے، تم سمج وبصیر کو پکارر ہے ہو جو تہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تہارے قریب ہے، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تہمیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزائے کے بارے نہ تناوُں؟ لَا حَوْلَ وَلَا فُوّةً إِلَّا اللّٰهِ (جنت کا ایک خزانہ ہے)

﴿ ١٩٩٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ قَالَ ثَنَا يُونُسُ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِي مُوسَى آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ [راجع ١٩٧٤٧].

(۱۹۹۸) حضرت ابوموی برانش ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فرمایا ولی کے بغیر نکاح نبیس ہوتا۔

( ١٩٩٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَرَوْحُ بُنُ عُبَادَةً قَالَا ثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةً عَن غُنَيْمِ بُنِ قَيْسٍ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَوْحٌ قَالَ سَمِعْتُ غُنَيْمًا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي زَانِيَةٌ [راجع: ١٩٩٧].

(۱۹۹۸۵) حضرت ابوموی بی نی سے کہ بی علیہ ان فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر پچھلوگوں کے پاس سے گذرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبوسو گھیں تو وہ بدکار ہے۔

( ١٩٩٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ وَرَوْحٌ قَالًا ثَنَا قَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ عَن غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ [راحع: ١٩٧٤٢].

(١٩٩٨ ) حضرت ابوموی جانش ہے مروی ہے کہ نبی الیانے فرمایا برآ مکھ بدکاری کرتی ہے۔

(۱۹۹۸۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي التَّيْمِيَّ عَن آبِي السَّلِيلِ عَن زَهْلَمْ عَن آبِي مُوسَى قَالَ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَكَاثِ ذَوْدٍ بِهُعِ اللَّرَى قَالَ فَقُلْتُ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَا يَحْمِلْنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَا يَحْمِلْنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَا يَحْمِلْنَا وَسُولُ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنُ لَا تَحْمِلُنَا فَعَلَيْنَا فَقَالَ لَمْ آخْمِلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَاللَّهِ لَا آخُولُونَ عَلَى يَمِينِ فَآدَى عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا آتَيْتُهُ أَبُو السَّلِيلِ صُرِيْبُ بُنُ نُقُيرٍ [راحع:١٩٨٨] وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَاللَّهِ لَا آخُولُونَ عَلَى يَمِينٍ فَآدَى عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا آتَيْتُهُ أَبُو السَّلِيلِ صُرَيْبُ بُنُ نُقُيرٍ [راحع:١٩٨٤] وَاللَّهُ لِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا آتَهُ فَا إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ السَّعْنِ فَقُولُ لَمْ الْحَمِلُكُمْ وَلِكِنَ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَاللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمَالِي صُورَيْبُ بُنُ فَقُولُ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَمِ الللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَالْمَالِ عُلْولُولَ كَاللَهُ وَلَا عَلَيْهُ فَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَمُ الللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى الللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے تھے تو نبی علیثانے تتم کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری کا جانو زنبیں دیں گے ، واپس چلو تا کہ نبی علیثا کوان کی تتم یا د دلا دیں۔

چٹانچہ ہم دوبارہ نبی طینی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے تھے اور آپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ درخواست لے کرآئے تھے اور آپ نے تشم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کا جانور نہیں دیں گے، پھرآپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ نبی ملیکی سے ہمیں کوئی تشم کھاؤں گا نبی کے ملیکی سے ملیکی کہ ملیکی کہ کہ ملیکی کہ کہ اور کسی دوسری چیز میں خیر دیکھوں گا تو اس کو اختیار کر کے اپنی تشم کھاؤں گا۔ اور کسی دوسری چیز میں خیر دیکھوں گا تو اس کو اختیار کر کے اپنی تشم کا کفارہ دے دوں گا۔

( ١٩٩٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَن أَبِى نَضْرَةَ عَن أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ اسْتَأْذَنَ آبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مَا شَأَنْكَ وَجَعَ فَلَقِيهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مَا شَأَنْكَ رَجَعْتَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَأَذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤُذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعُ فَقَالَ رَجَعْتَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَأَذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤُذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعُ فَقَالَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَأَذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤُذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعُ فَقَالَ لَا اللَّهُ عَلَى هَذِهِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَآفُعَلَنَّ وَلَآفُعَلَنَّ فَآتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ اللَّهَ تَعَالَى فَقُلْتُ أَنَا مَعَكَ فَشَهِدُوا لَهُ فَخَلِّى سَبِيلَهُ [راحع: ١٩٧٣].

(۱۹۹۸) حضرت ابوسعید خدری پڑائیؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری پڑائیؤ نے حضرت عمر پڑائیؤ کو تین مرتبہ سلام کیا، انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ وہ اپس چلے گئے، بعد میں حضرت عمر پڑائیؤ کی ان سے ملا قات ہوئی تو بوچھا کہ تم واپس کیوں سلام کیا، انہیں اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا، ہمیں اس کا حکم دیا چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تین مرتبہ اجازت کی تھی، جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا، ہمیں اس کا حکم دیا جاتا تھا، حضرت عمر پڑائیؤ انصار کی ایک مجلس یا مسجد جاتا تھا، حضرت عمر پڑائیؤ انصار کی ایک مجلس یا مسجد میں بہنچہ، وہ لوگ کہنے گئے کہ اس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی دے سکتا ہے، چنا نچے حضرت ابوسعید خدری پڑائیؤ نے ان کاراستہ چھوڑ دیا۔

( ١٩٩٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَن آبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْمُسْلِمَانِ تَوَاجَهَا بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ مَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ [راحع: ١٩٨١]

(۱۹۹۸۹) حضرت الوموی بخالفت مروی ہے کہ نبی طیفانے ارشاد فرمایا جب دومسلمان اپنی تلواریں لے کرایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں ،ادران میں سے ایک دوسرے کوئل کردی تو وہ دونوں جہنم میں جائیں گے ،کسی نے پوچھایار سول اللہ! قاتل کامعالمہ توسمجھ میں آتا ہے مقتول کا کیا جرم ہے؟ نبی طیفانے فرمایا کیونکہ وہ بھی دوسرے کوئل کرنا چاہتا تھا۔

( ١٩٩٩ ) حَلَّثَنَا يَوِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن سَعِيدِ بْنِ آبِي بُرُدَةَ عَن آبِيهِ عَن جَدَّهِ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّتِى أُمَّةٌ مَرُحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْآئِي

الْقُتْلُ وَالْبَلَاءُ وَالزَّلَازِلُ [راحع: ١٩٩١٤].

(۱۹۹۹۰) حضرت ابوموی بھات مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا میری امت، امت مرحومہ ہے، آخرت میں اس پر کوئی عذاب نبیں ہوگا، اس کاعذاب دنیا ہی میں قبل وغارت، پریشانیاں اورزلز لے ہے۔

( ١٩٩٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَعْنَى قَالَ ثَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ السَّكُسَكِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ آبِي مُوسَى وَهُوَ يَقُولُ لِيَزِيدَ بْنِ آبِي كَبْشَةَ وَاصْطَحَبَا فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ يَصُّومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرُدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرِضَ آوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْآجُرِ كَمَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا قَالَ مُحَمَّدٌ يُعْنِى أَبْنَ يَزِيدَ كَسَبَ اللَّهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا اراحِع: ١٩٩٩٥،

(۱۹۹۹) ابوبرده اور یزید بن ابی کبشد ایک مرتبکی سفر میں اکٹھے تھے، یزید دوران سفر دوزه رکھتے تھے، ابوبرده نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت ابوموی ڈاٹٹو کوئی مرتبہ بیہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بی طیع نے ارشاد فر مایا جب کوئی شخص بیار ہوجاتا ہے یا سفر پر چلاجا تا ہے تواس کے لئے اشامی اجراکھاجا تا ہے جتنامقیم اور تندرست ہونے کی حالت میں اعمال پر ملتاتھا۔ (۱۹۹۹ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخُبُونَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَن ثَابِتِ الْبُنَانِیِّ عَن أَبِی بُرُدَةً عَن آبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَرَّ آحَدُ کُمُ بِسُوقِ آوُ مَجْلِسُ آوُ مَسْجِدٍ وَمَعَهُ نَبُلٌ فَلْيَقْبِضُ عَلَى نِصَالِهَا فَلْيَقْبِضُ عَلَى نِصَالِهَا فَلْيَقْبِضُ عَلَى نِصَالِهَا فَلْيَقْبِضُ عَلَى نِصَالِها فَلْيَقْبِضُ عَلَى نِصَالِها فَلْيَقْبِضُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَرَّ آحَدُ کُمُ بِسُوقِ آوُ مَجْلِسُ آوُ مَسْجِدٍ وَمَعَهُ نَبُلٌ فَلْيَقْبِضُ عَلَى نِصَالِها فَلْيَقْبِضُ عَلَى نِصَالِها فَلْيَقْبِضُ عَلَى نِصَالِها فَلْيَقْبِضُ عَلَى اللّهِ مُوسَى فَمَا ذَالَ بِنَا الْبَلاءُ حَتَّى سَدَّدَ بِهَا بَعْضُنَا فِی وُجُوهِ بَعْضِ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَمَا ذَالَ بِنَا الْبَلاءُ حَتَّى سَدَّدَ بِهَا بَعْضُنَا فِی وُجُوهِ بَعْضِ اللّه سَالَانِ لَ کِاللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَالمَانُوں کی میدوں اور بازاروں میں جایا کرواور تہارے یا سَتَر ہوں تو ان کا پُکِلُ قَالُوشِ مِن کَا اللّهِ عَلَى مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(۱۹۹۹۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَن آبِي عُفْمَانَ النَّهْدِيِّ عَن آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزَاقٍ فَاسْرَعْنَا الْاَوْبَةَ وَآخْسَنَا الْفَنِيمَةَ فَلَمَّا أَشُرَفُنَا عَلَى الرُّزُدَاقِ جَعَل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ وَجَعَل الرَّجُلُ مِنَا يُكِبُّهُ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ بِإَعْلَى صَوْتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا يَعْفِلُ بِيدِهِ هَكَذَا وَوَصَفَ يَزِيدُ كَأَنَّهُ يُشِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا يَعْفِلُ بِيدِهِ هَكَذَا وَوَصَفَ يَزِيدُ كَأَنَّهُ يُشِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا يَعْفِلُ بِيدِهِ هَكَذَا وَوَصَفَ يَزِيدُ كَأَنَّهُ يُشِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا يَعْفِلُ بِيدِهِ هَكَذَا وَوَصَفَ يَزِيدُ كَأَنَةً يُشِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قَلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُونَ إِلَّا اللَّهُ الرَاحِي ١٩٨٨٨ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْدَ اللَّهِ بِيلَا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْحَدُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَاحِي ١٩٩٨ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الل

ے،اے عبداللہ بن قیس کیا میں تہیں جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ لَا حَوْلَ وَلَا فُوَّةَ إِلَّا باللَّه (جنت کا ایک فزانہ ہے)

( ١٩٩٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَن ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى مَنُ سَمِعٌ حِطَّانَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِرَجُلِ هَلُمَّ فَلْنَجْعَلُ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ هَذَا الْيَوْمَ فَخَطَّبَ فَقَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هَلُمَّ فَلَنَجْعَلُ يَوْمَنَا هَذَا لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا ذَالَ يَقُولُ هَلُمَّ فَلَنَجْعَلُ يَوْمَنَا هَذَا لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا ذَالَ يَقُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ هَذَا الْيَوْمَ فَخَطَّبَ فَقَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هَلُمَّ فَلَنَجْعَلُ يَوْمَنَا هَذَا لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا ذَالَ يَقُولُهُا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الْأَرْضَ سَاخَتُ بِي [راحع: ١٩٨٣٧].

(۱۹۹۹) حضرت ابوموی واقت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک ساتھی ہے کہا کہ آؤا آج کا دن اللہ کے لئے وقت کردیتے ہیں، مجھے ایسالگا جیسے نبی الیہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور فر مارہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ آؤا آج کا دن اللہ کے لئے وقف کردیتے ہیں، اور انہوں نے سے بات اتنی مرتبدد ہرائی ہے کہ ہیں تمنا کرنے لگا کہ ہیں زمین میں اتر جاؤں۔

( ١٩٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَن غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْقَلْبَ كُرِيشَةٍ بِفَلَاقٍ مِنْ الْأَرْضِ يُقِيمُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَرْفَعُهُ إِلْسُمَاعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ [قال الالباني: صحيح (ابن ماحة: ٨٨). قال شعيب: اسناده ضعيف واحتلف في رفعه وفقه ارحح].

(۱۹۹۹۵) حضرت ابوموی بی انتخاب مروی ہے کہ نبی طابیہ نے فرمایا قلب کوقلب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتار ہتا ہے اور دل کی مثال تواس پر کی سے جوکسی درخت کی جڑمیں پڑا ہو، اور ہواا ہے الٹ ملیٹ کرتی رہتی ہو۔

( ١٩٩٩٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ قَالَ حَدَّتَ آبُو بُرُدَةَ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ عَن آبِيهِ قَالَ قَالَ آبِي لَوْ شَهِدُتَنَا وَنَحُنُ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتُنَا السَّمَاءُ حَسِبْتَ أَنَّ رِيحُنَا رِيحُ الطَّأْنِ إِنَّمَا لِبَاسُنَا الصُّوفُ [راحع: ١٩٨٨٦]

(۱۹۹۹۱) حضرت ابومویٰ دلانٹونے ایک مرتبہ اپنے بیٹے ابو بردہ سے کھا کہ بیٹا! اگرتم نے وہ وقت ویکھا ہوتا تو کیسا لگتا کہ ہم لوگ نبی پایٹھا کے ساتھ ہوتے تھے اور بارش ہونے پر ہمارے اندر سے بھیٹر بکر یول جیسی مہک آ رہی ہوتی تھی۔

( ١٩٩٩٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَن قَتَادَةً عَن أَبِي بُرُدَةً قَالَ قَالَ لِي أَبُو مُوسَى يَا بُنَّى لَوُ رَافِينَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابَنَا الْمَطُرُ وَجَدْتَ مِنَّا رِيحَ الطَّأَنِ [مكرر ما تعله]. ( ١٩٩٩٤) حضرت ابوموئ النَّهُ عَلَيْه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَصَابَنَا الْمَطُرُ وَجَدْتَ مِنَّا رِيحَ الطَّأَنِ [مكرر ما تعله]. ( ١٩٩٩٤) حضرت ابوموئ النَّهُ عَلَيْه مرتبا بي جي ابوبرده سے كہا كه بياً! الرَّمْ نے وہ وقت و يكھا بوتا توكيما لكتا كهم

لوگ جی طالیا کے ساتھ ہوتے تھا ور بارش ہونے پر ہمارے اندرے بھیر بکریوں جیسی مبک آ رہی ہوتی تھی۔

( ١٩٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا ثَابِتُ قَالَ ثَنَا عَاصِمٌ عَن أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ صَلَّى أَبُو مُوسَى بِأَصْحَابِهِ وَهُوَ مُرْتَحِلٌ مِنُ مَكَّة إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ فِي رَكُعَةٍ مُرْتَحِلٌ مِنْ مَكَّة إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ فِي رَكُعَةٍ فَانْكُورَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا ٱلوُتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمَى حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٤٣/٣) قال شعيب أَصْنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٤٣/٣) قال شعيب رحاله ثقات].

(۱۹۹۸) ابو مجلز میشد کتبے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی بڑائٹ کہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جارہے تھے تو راستے میں اپ ساتھیوں کو نماز پڑھائی، انہوں نے عشاء کی دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہو کرایک رکعت میں سورہ نساء کی سو آیات پڑھڈ الیں، اس پرکسی نے نکیر کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس چیز میں کوئی کی نہیں کی جہاں نبی ملیٹا نے قدم رکھا ہو، میں بھی ویمبیں قدم رکھوں، اور نبی ملیٹا نے جس طرح کیا ہے، میں بھی ای طرح کروں۔

( ١٩٩٩٩ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْحَوْنِيُّ قَالَ إِنَّ أَنَا مَكُو وَقَالَ عَفَّانُ عَن أَبِي الْمَوْنِيُّ قَالَ إِنَّ أَنَا مَكُو وَقَالَ عَفَّانُ عَن أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ عَنْهُ وَسَلَّمَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُحَوِّفَةٌ طُولُهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُحَوِّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءُ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ أَهُلٌ لِلْمُؤْمِنِ لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ إِراحِينَ ١٩٨٠ ١).

(۱۹۹۹) حضرت ابومویٰ ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ٹاٹٹانے فر مایا جنت کا ایک خیمہ ایک جوف دارموتی سے بناہوگا ، آسان میں جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی ،اوراس کے ہرکونے میں ایک مسلمان کے جواہل خانہ ہوں گے ، دوسرے کونے والے انہیں دکھیے نہ تکیں گے۔

( .... ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ وَذَكُر نَحْوَهُ

(۲۰۰۰۰) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

آخِرُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ آخِرُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ

الحمد لله! جلد ثامن مكمل موكى \_